

سوكا

ترفينه واضافات مُفِيّى محمد كُلُولِي أَنْ مَنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

مُحْسَبُ فَي الْهِ الْمُحْرَانُ لِي وَمَنِيْدُ

A SUBSTITUTE OF THE PROPERTY O

## كىشى الاسىرار أردو ترجمه وشرح

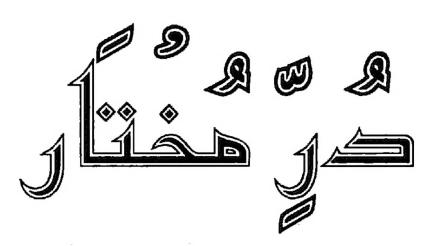

#### كتاب الطلاق

جلدسوم

ترجمه و اضافات مولانا محظفیرالدین صاحب مفتاحی مفتی ومرتب فآوی دار العلم دیوبند۔سہار نپور هصدنفه فقید،محدت،عالم،حافظ حدیث حضرت علامه علاءالدین حصکفی رحمة الله علیه

ناشسر

مكتبه فيض القرآن دپوبنك (پوپي)

## اس كتاب كے جملہ حقوق بحق تاج عثانی مالك مكتبه فيض القرآن ديو بند كے نام محفوظ ميں اور حكومت مندسے رجسڑ ڈمیں۔

نام كتاب : كشف الاسرار ترجمه وشرح وُرمختار

تالیف : فقیه، محدث، عالم، حافظ حدیث حضرت علامه علاء الدین صلفی

ترجمه واضافات : مولاناظفيرالدين صاحب مفتاحي مفتى دار العلوم ديوبند

باهتمام : تاج عثانی

کمپیوٹر کتابت: نواز پبلی کیشنز دیو ہندور فاہ کمپیوٹرز، 537 ، گلی نمبر 38 ذاکرنگر، جامعهٔ گرنگ دہلی -25

كبيبو مر دُيزائنگ : ظهيرالحن أظمى

قيمت :

مطبوعه جديد ايديش: ١٩٩٩ء

#### ناشر

#### مكتبه فيض القرآن نزد چهته مسجد ديوبند

ضلع سہار نپور (یو پی) 247554 نون نمبر (آنس) 24601 (1336) منابع سہار نپور (یو پی) 247554 نون نمبر (رہائش)

### كشف الاسرار شرح أردو درمخنار جلدسوم

#### فهرست مضامين

| صخيتبر | مضاجن                                | منحنبر | مغاجن                                | منحنبر | مة الحمد                                              |
|--------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| ۳۳     |                                      |        |                                      | 7.3    |                                                       |
|        | طلا <b>ن</b> کا طریقه                | 76     | 02-02 -11- 2 0-2550                  | 14     | باب الرضاع                                            |
| m/h    | طلاق بدعی                            | ۲٦     | جب مرد کی بوی بوی چھوٹی کودود میلادے | K      | شر فوارگ حقاق احکام وسائل                             |
| ۳۵     | عالت خيض مين طلاق                    | ۲٦     | مهر کی بحث                           | 14     | ر<br>پرتشدهامت<br>پرتشدهامت                           |
| 20     | طلاق سنت                             | 72     | مطلقة مريعه كے دوده كى نسبت          | IA     | المام المنظم كاوليل                                   |
| ۳۲     | عا قل دبالغ كى طلاق                  | 12     | دوده كا قرار بحراثكر                 | IA     | المام والمن على المتلاف كي صورت على                   |
| ۳٦     | خوش گِی اور نشه کی حالت میں طلاق     | ۲۸     | عورت كا قرارم وكااتكار               | 19     | م رف د تدمنا عت کے اندر تحریم                         |
| ٣٧     | زوال عقل کی حالت میں طلاق            | ۲۸     | مورت دمر د کاا قرار دا نکار          |        | رتدماعت كے بعد آدفككا                                 |
| ٣2     | گونگے کی طلاق                        | ۲۸     | نب كالقرار والكار                    | 19     | روده پاجاز کیل                                        |
| MA     | خطاأور بعول كرطلاق                   | 44     | ر مناعت كاثبوت                       | 19     | دروه وبالم المان<br>مرت سے بہلے دور م جمر اتا         |
| ۳۸     | فضولى كى طلاق                        | rq     | شبوت کادعویٰ ضر دری نہیں             | ۲۰     | رضا گلهای بوتا                                        |
| ۳۸     | دوسرے کادوسرے کی بیوی کوطلاق دینا    | rq     | گواہوں کی گواشی                      | ۲+     | رون نابان المراه<br>دوده بلانے شرا متیاط              |
| ۳۹     | يا گل كى طلاق                        | ۳۰     | ا ٹِی بیوک کارورھ پیٹا               | r.     | روزه پایت می میاب<br>رضای مال در ضافی باب             |
| ٣٩     | تابالغ کی طلاق                       | ۳.     | ینے کی ترکت باپ کی بیوی کے ساتھ      | rı     | رى نان درى كار شيخ جو اكزيل<br>دوده كار شيخ جو جائزيل |
| ۳۹     | مختل عقل والے کی طلاق                | ۳۰     | كتاب الطلاق                          | ri     | دوده عرائي مورتمي<br>استثالي صورتمي                   |
| ۴-۸    | طلاق حالت وخواب بیں                  | ۳۱     | احكام ومسائل طلاق                    | rr     | اعتان سوریں<br>رماعت کے دشتے سے حلال عور تیں          |
| P**    | جب میاں بیوی کوئی سی کا مالک ہو جائے | ۳۱     | طلاق لغت مي                          |        |                                                       |
| ۴٠)    | عد و طلاق میں عورت کا اعتبار         | ۳1     |                                      |        | ر ضاعت ہے حلال تور توں اور مردوں کی تعداد             |
| ۴۰۰    | لفظ عتق سے طلاق                      | ۳۱     | طلاق شريعت ميں                       | ۲۳     |                                                       |
|        |                                      |        | طلاق دیناکیها ہے                     | 70     | دوشير خوار من حرمت                                    |
| اما    | طلاق کتابت ہے                        | ٣٢     | طلاق کی اجازت                        |        | ک عورت کادودھ تر مت د ضاعت کے                         |
| ואו    | باب الطلاق الصريح                    | ۳۲     | طلاق كاد جوب                         | 70     | كاباعث بوتاب                                          |
| ۲۳     | صریح طلاق کابیان                     | ٣٢     | طلاق کی حرمت                         |        | موداكم اتحد جمائك ومت معابرت                          |
| ۲۳     | طلاق صرت کی تعریف                    | ٣r     | طلاق دَور                            | rr     | البت تيس موتى                                         |
| rr     | الفاظ صرت کااڑ                       | ٣٣     | طلاق کی قتمیں                        | ro     | دددھ کے ساتھ دوسری جز جب فی ہو لی ہو                  |

فبرست مضامين درمختار أردو

| جلدسوم |                                                 |         |                                                                                                       |         | ور مختار آرد و فهر ست مضامین                      |
|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| سخيبر  |                                                 | الخدنبر | مضابين                                                                                                | الخاتبر |                                                   |
| Y/     | عدد کے ذکر سے پہلے موت                          | ۵۵      | طلاق ديينے كى اور صور تلي                                                                             | ۳r      |                                                   |
| 1A     | غير موطؤه برطلاق                                | 24      | كباانت طالق مالم اطلقك                                                                                | ۳۳      | طلاق رجعی                                         |
| 19     | ايك شوهر كالمغهوم                               | ۲۵      | مخلف کلمات کے اثرات                                                                                   | ۳۳      | صرت میں نیت کا عتبار                              |
| 44     | دویا عمن بیویون والون کی طلاق                   | 02      | بعض طلاق میں حیلہ                                                                                     | ۳۳      | طلاق کے جملے اور ان کے اثرات                      |
| 49     | ا يک طلاق چار بيويوں پر                         | ۵۷      | يوم كے سلسله ميں قاعدہ                                                                                | 44      | ا فردهمی                                          |
| ۷٠     | دو بیویوں والے کی طلاق                          | ۸۵      | عورت کی طرف سے طلاق                                                                                   | 44      | مسعملهالفاظ                                       |
| 41     | چند مسائل طلاق                                  | ۵۸      |                                                                                                       | ۵۳      | جملہ تیری طلاق مجھ پرہے                           |
| 41     | اگربیوی کانام طالق ہو                           | ۵۸      |                                                                                                       | ۳۵      | طلاق کے مختلف جملے                                |
| ا2     | بیوی کو کتیا کهه کر طلاق دینا                   |         | سیمل ہو کی انظیوں سے اشارہ                                                                            | ۳۵      | لفظ ببدر بن اورود بعت سے طلاق                     |
| ۷1     | حبعوثی قشم کااثر                                | ۵۹      | کر کے طلاق دینا                                                                                       |         | طلاق کی نسبت عورت یااس کے                         |
| 25     | ایک نام کی دوعورت اور اس نام کیسا تحاطلات       | ۵۹      | متعلى عداشاره كي صورت مين                                                                             | ۳۹      | جزء بدن کی طرف                                    |
| 28     | غلطنام کے ساتھ طلاق                             | 4+      | الكليون سے اشار دادر لفظ بكذا                                                                         | MA      | جمله تير ب نصف اعلى واسغل برطلاق                  |
| 25     | چارون ندایب برطلاق                              | , 11    | الفاظ كنايات ئے طلاق                                                                                  | ۳٦      | ابيخ حصفهم برماته وكدكراشاره عطلاق                |
| ۷٢     | د نیا بمرکی عور توں پر طلاق                     | 41      | كب طلاق رجعي مو كل اور كب بائن                                                                        | ۲۳      | ان اعضاء ے طلاق جن ہے کل مراد نہیں                |
| ۷٢     | بیوی کے مطالبہ پر جواب                          | 44      | طلاق رجعی                                                                                             | ۲۷      | طلاق کے جزء کی نسبت                               |
| ۷٣     | مشر دط طلاق کا جملہ ساتھیوں سے کہنا<br>م        | 71      | لغظ محرف كااثر                                                                                        | ۴۸      |                                                   |
| 24     | باب الكنايات                                    | 44      | تین طلاقیں<br>م                                                                                       | ۴۸      | طلاق کی چنداور صور تیں                            |
|        | ان الفاعي طلاق وصرف طلاق                        | ٦٢      | اضافه شده مسائل                                                                                       | ۴٩      | متعدد طلاق کے اجزاء                               |
| ۷۳     | کے معنی کے لئے مخصوص نہیں                       | 42      | <u>طلاق بائن</u>                                                                                      | ۵۰      | طلاق کی نسبت طول وغیر ہ کی طرف                    |
| ۲۳     | طلاق کنامیہ<br>بر تھ                            | 44      | بعض جلے جن سے طلاق ہوتی ہے<br>ن                                                                       | ۵۰      | ا تعلیق                                           |
| ۷۵ .   | عالات کی تقیم                                   | ٦٣      | اثبات و تغی ہے طلاق                                                                                   | ۵۰      | وقوع طلاق کی تجدید                                |
| 20     | فلية، بربية دغير الم                            | 46      | شک کی صورت میں طلاق                                                                                   | ۵۱      | طلاق میں حسنة کی قید                              |
| 24     | استبری رحمک ادراعتدی دغیر ہنا                   | 40      | تکاح قاسد کی طلاق<br>در اور در اور در اور در اور در اور در اور در | اھ      | ا یک سوال کاجواب<br>است.                          |
| 24     | کنایات میں نیت کادخل<br>خرق بریدہ               |         | باب طلاق غيرالمدخول بها                                                                               | ۵۱      | انت طالق غد أ                                     |
| 24     | وواخیر قسمول کااثر                              |         | مسائل دا دکام طلاق ہے خلق غیر مدخولہ بیوی<br>این سیت سرب میں دو                                       | ٥٢      | کہاانت طالق شعبان<br>اس ساتہ اسٹ                  |
| 24     | نیت کی شرط ہونے کی صورت میں سوال<br>اردوز کر در | 77      | تین طلاق کے بعد حد قذف                                                                                | ۵r      | كماانت طالق اليوم غد أ<br>مريد التراك المريد      |
| 22.    | الفاظ کنایات سے طلاق بائن<br>تعبیرین ہیں۔       | 77      | العان کی صورت<br>نرین میں تقدیر آقد                                                                   | ۵۲      | کہاانت طالق باللیل والنہار<br>مند سے مند سے       |
| ۷۸     | تین طلاق کی نیت<br>اور و تعد سے ما              | 77      | غیرمدخوله پرتین طلاقیں<br>تنب روز کے میں میں                                                          | ۵۳      | طلاق دینے کی مختلف صور تیں                        |
| ۷۸     | اعتدی تین مر تبه کهنا<br>در ادانه رویه م        | ۲۷ ا    | تین طلاق کے منگرین کار د<br>غین شد میں قد                                                             | مه      | میری بیدائش ہے پہلے طلاق                          |
| 49     | انت طالق اعتدی کهنا<br>تنسیان قدران دری دو      | 42      | غیر مدخوله پر تین طلاقیں<br>پردین                                                                     | مم      | کہاموت ہے اِتنے دن پہلے طلاق<br>سیر میں میں میں ت |
| 49     | تین طلاقیس لازم کرنا                            | 44      | عدد كااعتبار                                                                                          | ۵۴      | كها تجھ پر ہر دِن ياہر ماہ طلاق                   |

| جلدسوم |                                                              |        | ۵                                                              |        | درعا رأده فهرست مضاغن             |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| منحنبر | مضايين                                                       | منحنبر | مضاحن                                                          | ملحنبر | مضاخن                             |
| 100    | وكيل كاتمليك موجانا                                          | 9+     | اخترت ننسى وزوىي                                               | 49     | كيا بكواور كيا بكو                |
| 100    | تغويض پربیوی کا عمل                                          | 91     | اخترت زوجی و تنسی                                              | ۸۰     | طلاق صرع طلاق صرح اوربائن سے لیے  |
| 100    | موانقشة لفظى ضروري                                           | 91     | محمرارانتماری                                                  | ۸۰     | مر ی بائن ہے ال کربائن ہو جاتی ہے |
| 101    | تغويض مين مردكي مخالفت                                       | 91     | مخنير كاجواب طلقت ولفسى                                        | ۸۰     | لغريف طلاق صرتخ                   |
| 1+1    | تغویض کی خلاف درزی                                           | 97     | امرکبیدک                                                       | Λſ     | بائن بائن سے حیس ملتی ہے          |
| 100    | تغویض کاجواب تعلق سے                                         | 91     | نفقه نه وی نخ کی شرط                                           | ۸I     | ائن كابائن سے كب الحاق نہيں ہوتا  |
| 147    | تفویض متی شکت کے ساتھ                                        | 92     | خبرے پہلے افتیار                                               | ٨٢     | انت بائن مي نيت كى ضرورت          |
| l+r    | کلمایس دواور تین جمع نہیں ہوتے                               | 91-    | افتیار کے تحرار کااثر                                          | Ar     | طلاق بائن معلق                    |
| 1+1"   | تعلق کی تحدید                                                | 920    | عورت کے سپر دنقر ف کابیان                                      | ۸۳     | طلاق بائن كى ايك اور صورت         |
| 100    | حيث ادراين كااثر                                             | d La   | مستلدام بالبد                                                  | ۸r     | اكراياكرون تواس كي مورت اليي      |
| 100    | کیف کے ماتھ تعلق<br>سر                                       | 96     | ہاپ کے تبول کرنے کااثر                                         | ۸۳     | تعظیم طلاق نہیں ہوتی              |
| 1.1    | سم ادر ما کے ساتھ تعلق                                       | 91"    | لفظ عاریت کے اختیار                                            | ٨٣     | طلاق كبلاحق فيس موتى              |
| ۱۰۱۰   | من الله بين دو تك كااختيار مو گا                             | 90     | امر باليديس اختلاف كي صورت                                     | ٨٢     | یون کا تار کرنے سے طلاق جیس ہوتی  |
| اماءا  | طلاق کے مبغوض ومحبوب ہونے پرتعلق                             | 40     | امر ہالید کے شرائط                                             | ۸۳     | فاح المحمدية علاق نبيس مولى       |
| 10/4   | تملیک کی صورت                                                | 40     | جواب کے الفاظ                                                  | ۸۳     | مندرجه جملول میں نیٹ شرط ہے       |
| 1000   | باب التعليق                                                  | 44     | تفویض آج اور پرسوں کی<br>سر سر سر سر میں ا                     | ۸۳     | چند کنایات ادران کا تھم           |
| 1.0    | طلاق معلق کابیان<br>مه تعلق شد                               | 74     | آج اور کل کی تغویض                                             |        | طلاق دوس كي بروكرنے كے بيان مى    |
| 1+0    | محت تعلِق کی شرطیں<br>فریبر                                  | 44     | ايك اهكال كاهل                                                 | ۸۵     | 0.2002222                         |
| 107    | شر ط ملک<br>ملک کی اضافت                                     | 94     | آج و کل کی تغویض ایک دن کار د                                  | ۸۵     | 20.00                             |
| 107    | لل في المانت<br>نكاح كرنے بر تعليق -                         | 94     | تفویض کے بعد طلاق ہائن                                         | ۲۸     |                                   |
| 1+4    | ں کار کرتے پر کس<br>اجنبی کی تعلیق لغوہو گ                   | 92     | نکاح کے ماتھ شرط<br>م                                          | ۲۸     | - 00-5                            |
| 1.2    | ا ۱۰،۰۱۰ یا صوبو ق<br>زیادت معرکے عرف میں                    | 9/     | شوہر و بیوی میں اختلاف کی صورت<br>جنر اون سے افغر ایر میں کا ط | ٨٧     | 0 103130-0-3                      |
| 1+4    | ریادے سرطے رف یں<br>اضافت وال طلاق                           | 94     | تفویض کے نفول کا نکاح کرنا<br>کتنو یض کے مساول کا نکاح کرنا    | ٨٧     | 22.00.000                         |
| 1+1    | اعلی میں اور ان میں اور ان میں ہے۔<br>تعلیق کے بعد فوری نکاح | "      | دو کو تغویض کی صورت<br>دو مسائل جن پس عورت کی خواہش )          | ٨٧     | ر در میدس را                      |
| 1      | تعلق طت کے زائل ہونے )                                       | 99     | ووهما ن بن من من ورف والمان الم                                | ٨٧     | 03.03.02.07                       |
| 1+1    | کی معد ختم ہوتی ہے<br>کے بعد ختم ہوتی ہے                     | 99     | پر هلان کو سی رکها کیابو ) ط<br>طلقی نفسک کہنا                 | ^^     | 1                                 |
| 1+9    | ے بعد ہوں ہے<br>شیخین وامام محمد کااختلاف                    | 99     | مسى تقسك لبنا<br>طلتى نفسك كاجواب أبنتُ نفسى =                 |        | 2.00.00                           |
|        | تعلق کا بطلان شوہر کے مرید ہونے <u>ہے</u>                    | 99     |                                                                |        | 12.2                              |
| 119    |                                                              | 99     | رجوع کا حق نہیں<br>متر ہور سرکان اور ای مکان                   | 1      | 1                                 |
| 11+    | بعن تو سرط<br>تعلق کا بطلان                                  | 100    | متی هند کااضا فدادراس کااثر<br>و کیل کوحق طلاق                 |        |                                   |
|        | 055,004                                                      |        | و یک تو م معلان                                                | 9.     | ובארטיסעורה                       |

| جلاموم |                                          |        | <u>'</u>                                  |       | روفعار اردو فهرست مفها بين              |
|--------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| ملحنبر | مضايين                                   | منحتبر | مضاجن                                     | مؤنبر | مضايين                                  |
| 1171   | بیار کے طلاق دیئے منتعلق احکام وسیاکل    | 177    | نی کے ساتھ                                | 111   | كالمااثر                                |
| ۲۳۱    | مرینس کی تعریف                           | Irr    | الفاظ مثيت وغيره كي نسبت بنده كي طرف      | 111   | جيب م ما کل کل                          |
| IFT    | طلاق سے بھاضمنے والا                     | ırr    | ان الفاظ كي نسبت خداكي طرف                | ıır   | تغويته أكاعاتمه                         |
| IPP    | مسئله ورافث                              | 175    | ان الفاظ کی صور تیں                       | IIr   | مان بوی مس شرط کاندرانتلاف              |
| 188    | مرض الموت میں فورت کب دارث ہوتی ہے       | ırr    | استثناه کی صور تیں                        | IIr   | مورست کے قول کا احتبار                  |
| 1111   | طلاق رجعي لينے والى كاوارث مونا          | ١٢٣    | متثني منه سختني                           | 1111  | مرامعه كاقول                            |
| 100    | اہلیت دراثت                              | ١٢٣    | استثناء كاچند مونا                        | 111   | حيض پر طلاق کی تعلیق                    |
| ۱۳۳۲   | حالت بياري ميس لعان اورا يلاء            | 144    | استثنانوسے ایک تک                         | III   | فيرمه خوله كالكاح ثاني                  |
| ساسوا  | ار بداد کی صورت                          | Ira    | متعد داستنتاه معلوم كرنے كاطريقه          | IIP"  | تعلیق کی چند صور تیں                    |
|        | جب مرض الموت من جدا ألى }                | Ira    | بعض طلاق کااشٹناء لغوہ                    | 116   | ادلاد <b>پر تعلیق کی ایک صورت</b><br>   |
| ١٣١٢   | عورت کی طرف ہے آئے گ                     | Ira    | لغوطلاق كادوسرى بيوبون براستعال           | ۵۱۱   | حمل پر تعکیق                            |
| 1110   | عورت کی طرف سے خلع اور ضیاد بلوغ         | IFY    | تعلق كما يك صورت                          | 117   | حامله ہونے پر تعلق                      |
| 1100   | قيدوغيره كى صورت بين شوېركى موت          | IFY    | تحراروالي تعلق                            | 111   | تمی کے آنے پر تعلیق                     |
| 1100   | حامله عورت كا فرار                       | 144    | لمک کازوال تعلیق کوباطل نہیں کر تا<br>سند | 111   | ولمي پر تعلیق                           |
| 1100   | مرض الموت میں بیوی کی طلاق کو معلق کرنا  |        | جب نسیان کی وجہ کے پیل                    | 114   | شادی کرنے پر تعلق                       |
| IFY    | فرار کی صورت<br>پر تازین                 | irz    | کاونت کل جائے ک                           | 114   | ان شاءالله كيساته طلاق واقع نهيس موتي   |
| 127    | سوله صور توں کی تفصیل                    | 11/2   | آسودگی انزال پر مو توف ہے                 | IΙΛ   | •                                       |
| 1172   | تعکیق کی صورت میں وراثت                  | 172    | ہزارے مراد کثرت ہے                        | IIA   | تلفظ اوراراده كاپايا جاتاشرط نهيس       |
| 11/2   | وصیت دا قرار کی صورت                     | irz    | وطی کی مراد                               | 119   | ووسر ب كالمصلاان شاء الله كبنا          |
| IMA.   | میان بیوی میں اختلاف کی صورت             | 11/2   | الخبث والخش كااطلاق                       | 119   | ان شاءالله كيني بر كوابوس كي كوابي      |
| 15.7   | دو بیو ایو سال میل ایک طلاق کی صورت      | 11/2   | تغلق محمل ضرورت پر                        |       | طلاق کی ان کی مشیت پر تعلیق             |
| IFA.   | بیوی کی وراثت                            | IFA    | یجانے کی تعلیق میں جب کرفناری پیش آئے     | 119   | جن کی مشیت معلوم نہیں ہونکتی 🕽          |
| 1179   | شوہر کے فار ہونے کی صورت                 | ira    | بغيراجازت رتعلق                           | ır.   | ح د ف شرطیه                             |
| 1179   | مرض الو فات کی طلاق میں مر و کاوارث ہونا | IFA    | تعلق کی مختلف صور تیں                     | 11.   | اشنثاه کی مزید صور تیں                  |
| 114+   | حالت داریداد میں میراث کا تھم<br>م       | 119    | تحكم تعاليق براءت                         | 14.   | سجان الله کے ساتھ طلاق                  |
| 16.4   | کیچیلی عورت کو طلاق کی صورت<br>***       | 119    | یمین پر کفاره                             | 14+   | تاكيد كانعل ہو تو                       |
| 11.4   | شادی پر تعلق                             | 1940   | بیوی کے طلاق کی تعلق<br>ور                | IFI   | ان شاء الله طلاق منقصل بمبلے لانا       |
| 161    | مرض الو فات میں طلاق مے تعلق مسائل       | 180    | تعلق كي صورت مين قيد كا حكم               | iri   | مشيت اراده وغيرهاكيها تحدطلاق نبيس هوتي |
| انها   | باب الرجعة                               | 114    | تعلیق کی صورت جب گر فنار ہو جائے          | IFI   | مثیت دغیر د کی نسبت بنده کی طرف         |
| 16.1   | ر جعت کابیان                             | اسا    | حنث وعدم حنث كا قاعده                     | ırr   | طلاق امر خداد غیرہ کے ساتھ              |
| Irr    | شوہر کو حق رجعت                          | ا۳۱    | باب طلاق المريض                           | irr   | مثیت کالام کے ساتھ لانا                 |

| بدسوم | •                                         |      |                                             |        | ورفحار أردو فبرست معهامان                      |
|-------|-------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| ونبر  | مضایین                                    | ونبر | مضائين                                      | فحانبر | مضابین                                         |
| 141   | الفاظ ايلام كي فشميس                      | IST  | نكاح كے جائز ہولے كى شرط                    | 100    | خلوت کے بعدر جعت                               |
| IN    | مرت کی مثالیں                             | IOT  | آ قا ک وطی سے مطلقہ خلط جائز نہیں ہوتی      | IM     | رجعت مس طرح ہوتی ہے                            |
| 141   | الفاظ كنابير                              | 181  | ظهار و لعان کی صورت                         | ۱۳۲    | ا المارين                                      |
| IN    | دا گئی ایلاء                              | 100  | مقام شهوت میں ولمی کی شرط                   | ۳۱     | ישני טלייים                                    |
| IYr   | مدت ایلامی محیل کے بعد                    | 100  | مطلقه الخاشر کا مجبوب سے نکاح ادر اس کا تھم | سويما  | طلاق پائن کی صورت میں                          |
| IYP   | اگرایلاه موقسه مو                         | 161  | محل بكارت مين دخول                          | ساماا  | ر جعت میں ہال                                  |
| IT    | دائن ايلاه كى صورت                        | ۱۵۳  | خووہے داخل کرنے کی شرط                      | ۱۳۳    | طلاق کے بعد مبر کامستلہ                        |
| ۱۲۳   | ایلاه کی ایک دوسری صورت                   | 100  | مزه قکصے کی شرط                             | الدلد  | ر جعت کی اطلاع ہیوی کو                         |
| 145   | ایک سال کی قتم کھاناایک دن کم کرے         | 100  | ملالہ کی شرط کے ساتھ دکاح                   | الدلد  | ر جعت پر گواه بنانا                            |
| 171   | جب غيرمكه بيوى موادر دمال كانتم كماي      | 100  | طاله کی تدبیر                               | الدلد  | شوېر کاد عویٰ                                  |
| IYM   | مطلقه رجعيد سے ایلاء                      | ۵۵۱  | ل تفوی <i>فن کاطریقه</i><br>این به          | الدلد  | ر جعت كاثبوت                                   |
| ואוי  | ا بلاء کے بعد طلاق ہائن                   | 161  | تحلیل کی نیت سے نکاح                        | ١٣٥    | مر و کا قول                                    |
| ואר   | ایلاه کرنے والے کا مجبور ہوتا             | ۲۵۱  | ببلے نکاح کادر ست ہوتا                      | ۱۳۵    | عورت كاحلف سے الكار                            |
| arı   | رجوع کی ایک اور شرط                       | rai  | ا قوال ميان بيوى مين اختلاف كي صورت         | ۱۳۵    | ادیدی اوراس کے شوہر کابیان                     |
| 177   | حرام كالفظ كهزا                           | 161  | دوسرے تکا حاور جماع کا اثر                  | IMA    | ا قراد کے بعدا نگار<br>•                       |
| 144   | حرام کالفظ عورت کیج                       | 102  | مطلقه هما ثدکے قول پراعتماد                 | וויץ   | عورت كادعوىٰ فتم عدت                           |
| 177   | چندا قوال کا تھم                          | 104  | عدت کی مدت                                  | IMA    | ر جعت كالنقطاع                                 |
| rrı   | چار بیوی والے کا کہنامیری عورت مجھ پرترام | 102  | عورت کادعوی                                 | 167    | جب عورت اقل حيض ميں پاک ہو                     |
| 142   | یه کهناکه بزادمر تبه حرام                 | ۱۵۸  | مطلقہ ٹلانٹہ جو شوہر کے روکنے پر قادر نہیں  | ١٣٤    | حامله بيوى بيد طلاق رجعت                       |
| 172   | ایک قول کی دومرادیں                       | 101  | طلاق ملاشه پر گواهو س کی گواهی              | 147    | طلاق سے پہلے بچہ والی سے رجعت                  |
| AFI   | کیمین کے بعد وطی کا تھم                   | ۱۵۸  | بیوی ہے جب جدا ہونے پر تاور نہ ہو           | IFA    | ظوت بیں وطی ہے انکار اور طلاق بعد رجعت<br>تیاں |
| AYI   | کہناخداکی قشم تم ہے وطی تبین کروں گا      | 101  | جب مورت مر د کوردک ندیجے                    | ۱۳۸    | بچه بیداهونے پر تعلق<br>اربیات                 |
| AFI   | باب الخلع                                 | 109  | مر د کاحیله تا بل قبول نہیں                 | المرا  | کلما کے ساتھ تعلیق کی صورت                     |
| PFI   | ا د کام خلع کابیان                        | 169  | باب الايلاء                                 | المعا  | عدت میں بناستورنا                              |
| 179   | عورت کے تبول کرنے کی شرط                  |      | بوی ہے جار ماہ تک علیحدہ رہنے گی م          | ١٣٩    | مطلقه رجعيه كوسغر مين ساتحد ليجانا             |
| 179   | خلع اور اس کے ہم معنی الفاظ               | 109  | قتم کھانے کا ہیان                           | 100    | مطلقہ رجعیہ ہے وطی                             |
| 12.   | طلع کب جائز ہے<br>مناب ہو یا              | 14+  | شرائطوا بلاء عورت كامحل مونا                |        | عین بائن طلاق کے م پر دوبارہ نکاح کاجواز       |
| 14.   | و قوع خلع کی شرطیس<br>خامیره: سیم         | 14+  | شوېر طلاق دينه کاال بو                      | ا۵۱    | تین طلاق کے بعد                                |
| 141   | طع کامنبوم سبحینا<br>مذابعہ بھا           | 14+  | ايلاء كالحكم                                | ا۵ا    | مطلقه ثلاثهے دوبارہ نکاح کی شرط                |
| 121   | ا خلع کا تھم                              | 14.  | مدستوا بلاء                                 | 101    | نکاح نافذ کی شر ط                              |
| 121   | خلع میں قرائن کا عنبار                    | 14.  | ا بلاء کاسبب                                | 161    | مطلقہ ٹلا ثہ کے جا تزکرنے کی صورت              |

| فهرست مضا | در عنار أبدو |
|-----------|--------------|
|           |              |

|        |                                                             |        |                                  |            | מטרוגני אינים שיוים                  |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| منحنبر | مقباطن                                                      | منحتبر | مضاطن                            | منينبر     | مغبائين                              |
| 191    | اوصاف فلام جو آزاد كياجائ                                   | IAM    | خلع کی ایک اور صورت              | IZY        | لقو خلع سے طلاق                      |
| 191"   | كفاره من حيب وارغلام كا آزاد كرنا                           | IAM    | خلع کی طلب پرطلاق                | 128        | من كيدار عن بال اين                  |
| 191    | جن غلام كے آزاد كرنے سے كفار واو انجيس بوتا                 | IAM    | موض کے بدلہ طلاق رجی کا قول      | 128        | چ ۲ نج                               |
| 1917   | جب هيتا غلام نهائے تو کيا کرے                               | 140    | مبرے معافی کے عوض طلاق کا افتیار | 124        |                                      |
| 1917   | بچائے غلام آزاد کرنے کے روزور کھنا                          | IAA    | خلع كابدل شوبري                  | 120        | جب بدل خلع بال ند بو                 |
| 190    | اگراس بردو كفارے واجب مول                                   | 110    | خلع بالشرط                       | 121        | ليار والال المارياد                  |
| 196    | روزه بين مهينه كاعتبار بايام كالنبيل                        | ۱۸۵    | باب الظهار                       | 120        | بالحد على بال يادراجم كهنا           |
| 197    | آخرىون كےروزے كا تھم                                        | FAI    | ظهار م تعلق احكام ومساكل         | 124        | عورت كابدل خلع مين نام لينا          |
| 197    | صوم ظیار کی ضروری شرطین                                     | ا۸۷    | محرم کی مراد                     | 121        | خلع شرط فاسد كے ساتھ                 |
| 197    | بادر مضان بش صوم ظهار كالحكم                                | 11/2   | ظهاركي سيح صورت                  | 120        | بل کے بدلہ میں طلاق                  |
| 194    | ماه رمضان میں صوم کفارہ کا تھم                              | IAZ    | عورت کامر وے ظہار کرنا           | 120        | طلاق مورستے برد کیا کہ اتنے کے بدلے  |
| 194    | مظاہراگر مسافر ہو                                           | IAZ    | ظهادی مثالیں                     | 144        | کیابزادلازم ہے                       |
| 194    | ایام مهینداگر در میان میں داقع موں                          | I۸۸    | ظباركاتكم                        | 124        | اختلاف كي صورت بين                   |
| 194    | سى عذركى بناء پرافطار كرنے كا تھم                           | IAA    | المكسويمين كى صورت               | 122        | خلع میں اختلاف کی صورت               |
| 194    | كفارة ظهارمين حيض ونفاس كاذ كر                              | 1/19   | کفارہ سے بہلے وطی کا تھم         | 144        | مهرونفقه مساختلاف كي صورت            |
|        | بلاعذرروزها فطار كرنايا مظاهر                               | 1/19   | ظبهاروالي عورت كاحق              | 141        | حقوق كاسا قط مونا                    |
| 192    | کابیوی ہے وطی کر لین                                        | IAS    | مقيدظهاد                         | 129        | عدت كانفقه اور يحني                  |
|        | مظامر كارات يادن من تصداياتهوا                              | İVA    | كنامير كى صورت يس نيت كااعتبار   | 129        | طلع میں بچہ کے نفقہ سے بچنے کی شرط   |
| 194    | ,                                                           | 19+    | يوى كومال بهن كهنا               | iA+        | مطالبه پر نفقه کی وصولی              |
| 19/    | ,                                                           | 19+    | פון אינו                         | IAI        | باپ کی طرف ہے خلع کا مطالبہ          |
| 19/    | 7                                                           | 19+    | تشبيه كي صورت                    | IAI        | ا نابالغ كاظع                        |
| 19/    | • •                                                         | 19+    | الونڈی سے ظہار در ست تہیں        | IAI        | تابالغه لؤك كاخلع                    |
| 191    |                                                             | 19+    | ظہارے لئے بہلے نکاح کاپلاجانا    | IAI        | مبرساقط کرنے کاحیلہ                  |
|        | آ قااہیے غلام کوادا نیگی گفار ۂ ظہار }<br>منہ منہ سریر سریہ | 14.    | چند بیویوں والے کا ظہار          | (A)        | بدل خلع کی مثانت<br>خلقہ میں میں قبل |
| 19     | ,                                                           |        | چندمر تبه ظهار<br>تا کنته مه تم  | IAT        | طلع مل ميال بيوى كاايجاب و قبول      |
| 19     |                                                             |        |                                  | iar<br>iar | بیار مورت کاظلع<br>مکاشیه کاطلع      |
| 19     |                                                             | 1      | كفاره كابيان                     | IAT        | ما حبه ق<br>اونڈیکا طلع              |
| 19     | 181 6                                                       |        | لفاره ه بیان<br>کفاره کا سبب     | IAP        | کوندی، را<br>کھالتے کے بدلہ خلع کیا  |
| ۲۰     |                                                             | L      |                                  | IAP        | دوسرى صورت                           |
| r•     | 1. (- (- (-)                                                |        |                                  | IAM        | نيلق کي مورتين<br>نعلق کي مورتين     |
| ۲۰     | هاسة سيع مرد مرسة فالعدار                                   | .,,    | 0.0., 90                         |            |                                      |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1                                       |              | ورعنار أردو فهرست مضالين                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحاتبر      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مؤثبر      | مضاجن                                   | منحنبر       |                                                                                             |
| 719          | زئدولا کے سے باپ کے نسب کی نفی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 710        | كيالعان كرفي والع جمع موسكت بي          | 700          | الر بمائے کھانے کے قبت اوا کردے                                                             |
| rr.          | بعدلعان شوہرائی تکذیب کردے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1</b> 4 | منيراور فلام كى شهادت                   | <b>P</b> • 1 | کر بات<br>کمانے کی تفعیل                                                                    |
| rri          | کلزیب کرنے کے بعد نکاح درست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711        | نا بینااور فاس کی شہادت                 | <b>**</b> 1  | إتراك طعام واباحت طعام كافرق                                                                |
|              | زوج کا پی بوی ہے بعد لعال شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 711        | شوہر نے اپنے سے لا کے کی فئی کردی ہو    | <b>r</b> •l  | كفارة ظهاركا كماناأكرا يكسكين كوكملادك                                                      |
| rri          | كرنادرست ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 711        | مطالبه حدقذت كابدت                      |              | ار کھانا کھلانے کی فدمن دوسرے                                                               |
| 771          | ميان يوى دونون كو كلي مون ياايك كونكامو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir        | عورت کے لئے پردہ یوشی افضل ہے           | 1.4          | ے میروکردی جائے                                                                             |
| 777          | ميان بيوى دونو لعال كرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rir        | مر د کانڈف سے انکار                     |              | و كفارات جن بين اباحت وتمليك                                                                |
|              | تہنیت کے وقت سات دن کے اندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۱۳        | اگر مر دلعان بر آماده موجائے            | 4.4          | الم بح كر ناورست م                                                                          |
| 777          | شوہر نے لؤ کے کی نفی کردی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۱۳        | عورت كومقيد كرنے كاتھم                  | r•r          | اور جن بین جمع کر نادرست نهیں                                                               |
| 777          | شوهر غائب مواس د تت بچه بیداموا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rim        | عورت پر حد جاري نه کي جائے              | 1.414,       | دوكفارول على بالتعين جارماه كروز وركه لينا                                                  |
| ***          | بچەكى نفى كى صورت بىن لعان كرناچا جيے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rip        | لڑ کے کانب منتفی نہ ہو گا               | 4+4          | وونوں کفارے دو مختلف جنس کے ہوں                                                             |
|              | ایک پیٹ سے دوجو روال بیدا ہونے والے ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *11*       | اگرشو ہر و بیوی دونوں شہادت سے رک جائیں | ۲۰۴          |                                                                                             |
| rrr          | دونوں صور توں میں نسب ٹابت ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rim        | عورت کے تید کئے جانے پرایک اشکال        |              | کفار و ظهاره کفاره قتل بین صرف ایک )<br>کفار و ظهاره کفاره قتل بین صرف ایک )                |
| rra          | نب کے ہارہ میں حدیث نبوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | شوہر لا ئق شہادت ہے اور                 | r+0          | 1 {                                                                                         |
| rry          | اؤ کے کانب مجمی مشعی نہیں ہو گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rio        | بيوى الل شبادت نهيس                     | r•0          | عبد كافركو كفار وقل بين آزاد كر نادر ست نبيل                                                |
| rry          | ولدلعان کے نب کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rio        | مرد کی تعزیر کامسئله                    | r.0          | **                                                                                          |
| 774          | ولد لعان کی دراثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716        | عورت کے محصنہ ہونے کا فائدہ             | r+0          | تعین نیت کادلیل                                                                             |
| PPY          | ولد لعان كانفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | riy        | طلاق بائن سے لعان سا قط ہو جاتا ہے      | ۲+۵          | کفارے کاپورا کھاناا کے بی وفعہ میں دیدیتا                                                   |
| <b>**</b> Z- | بچه ثابت النب اور ولد ملاعمه میں بکسانیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | riy        | لعان واجب ہونے کے بعد عورت زناکر لے     | 4+4          | ایک بی دفعہ اداکرنے کی قید                                                                  |
| 14.7         | بآب العنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | riy        | فذف كاشابد مرجائيا غائب موجائے          | <b>۲</b> •4  | کفار داد اکرنے کی دوسر ی صورت                                                               |
| 772          | عمين كے احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | فذف کے بعد شاہد کا ندھا ہو جانا         | 4+4          | قاعده کلید                                                                                  |
| ۲۲۸          | عنين كى لغوى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | riy        | يا فاست يامر تد ہو جانا                 | 4+4          | کفار و ظهار و کفار و افطار دو مختلف حبنس جیس<br>سار و ظهار و کفار و افطار دو مختلف حبنس جیس |
| rra          | عنین کی اصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | riy        | نابالغ بجي ياباندي برعيب لكانے كاتھم    | Y•Z          | ایک سوبین سکینوں کا کھاناا کیک دن میں                                                       |
| PYA          | وطی دبر پر قدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rız        | لعنت کے اتسام                           | 1+2          | باب اللعان                                                                                  |
| PFA          | اگر کمزوری عورت کی جانب سے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112        | بغير حاكم مبيونت كانتكم                 | 1.2          |                                                                                             |
| PPA          | بیوی شوہر کو مجبوب پائے<br>نبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲IA        | بعد لعان الميت كازا كل موجانا           | 7•4          | لعان کی لغوی واصطلاحی تحریف                                                                 |
| rra          | تفريق مجبوب ميں بلوغ کی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ria        | تفریق نے قبل حاکم معزول ہوگیایامر گیا   | r•A          | لعان کا تھم اول<br>لعان کا تھم اول                                                          |
| 779          | اگر عورت حرہ بالغہ تفریق کا مطالبہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ria        | اگر حام نے فلطی سے تفریق کرادی          | 7+1          | لعان میں یانچویں شہادت بھی ضروری ہے                                                         |
| rrq          | عورت رتقاءيا قرناء بهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | شوہر کے لعان کے بعد عورت کے لعان )      | r.9          | مردی گوای مدے قائم مقام ہے                                                                  |
| 1 1          | مجبوب اوراسکی بیوی کے در میان فرقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119        | 1                                       | r+9          |                                                                                             |
| rr. 1        | وطی کرنے کے بعد اگر شوہرمجبوب ہو گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 719        | لعان کے بعد وطی کا تھم                  | 1.4          | 0- 70007.1                                                                                  |
| -700.        | and the second s |            |                                         | L · ′        | العان كامبب                                                                                 |

| 17 14  |                                                     |        |                                                                |        | ورحاوا ودو                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| منحنبر | مضايين                                              | منحنبر | مضامين                                                         | مغىنبر | مضاطين                                                                   |
| rar    | ایے بچ کواگر قل کردیاجائے                           | ١٣١    | عدت كا حكم                                                     | ۲۳۰    | مجبوب كابيوى سے لؤكاپيدا موا                                             |
| 101    | معتده عورت كاحمل أكرسا تط موكيا                     | 777    | عدت كى تعريف اصطلاح فقه بس                                     | 17.    | دمویٰ ابت ہونے کے بعد عورت کوعلم ہوا                                     |
| ror    | اكربائد عورت كے بيث سے ولدكا مرفكل آئے              | ٣٣٣    | عدت داجب مونے کے اساب                                          | ۲۳.    | تغریق کے دو ہرس کے بعد بچہ پیداموا                                       |
| rar    | مرنے والا شوہر اگر صغیر تھا                         | 444    | قائمُ مقام وطي                                                 | 471    | تفریق کواموں کی کوائی سے باطل بوجاتی ہے                                  |
| rar    | عورت زوج کی وفات کے بعد حاملہ ہو کی                 | 444    | ر تقاء عورت کے ساتھ خلوت کا تھم                                | rri    | اكر عورت المي شوبر كونامر ديائ                                           |
| 707    | مرا ہق ہے نب کا ثبوت                                | ٣٣٣    | عدت کے واجب ہونے کی شرطیں                                      | ۲۳۲    | منين اورضى كوايك سال كى مهلت دى جائے                                     |
| ror    | مرابق کی عر                                         | 444    | عدت کے اتبام                                                   | 777    | آیکشی سال کااعتبارہ                                                      |
| raa    | بچہ معتدہ کے پیٹ میں مرجائے                         | 444    | عدت كالنعسلى بيان                                              | ٣٣٣    | حضرت عمرفار و ق کی رائے گرامی                                            |
| raa    | أبحدالاجلين                                         | ۲۳۵    | تين کابل حيض                                                   | rrr    | منین کیدے کا تعین در میان مینے ہے                                        |
| raa    | امر أمّالفار                                        | rra    | يہلا حيض                                                       | ***    | سال تمری استشی کی تعیین                                                  |
|        | عدت طلاق اور عدت و فات ميس                          | rra    | دوسرے حیض کی حکمت                                              | 444    | ماہر مضان اور عورت کے ایام حیض                                           |
| raa    | ہے کون کی عدت واجب ہوگی                             | r ry   | ام دلد کی عدت                                                  | 444    | مت سال کی ابتداء                                                         |
| ray    | العدالا جلين كي صورت                                | 464    | ام ولد کی عدت کی شرط                                           | ۲۳۳    | اگر هنین نے ایک مرتبہ وطی کر لی                                          |
| 107    | اگر پچاس برس ای طرح گذر جائیں                       | ۲۳۲    | ام دلد کاشو ہرمرجائے ممراس کومعلوم نہ ہو                       | יחשים  | شوہر طلاق دینے ہے انکار کردے                                             |
| 201    | العد الاجلين كي صورتين                              | ۲۳۲    | باندى اور مديره كى عدت                                         | rm5    | عورت مجنونداورم دعنین ہو                                                 |
| 102    | باندی آئسہ یاصغیرہ ہو                               | rmy    | باندى يامره ك لا ك كانب                                        | ۲۳۵    | اگر بیوی با ندی اور شو برنامرد یاضی مو                                   |
|        | باندی طلاق بائن یاد فات زوج کے }                    | ۲۳۷    | ام دلد کی درا ثت کامسئله                                       |        | عورت نے معاملہ دائر کمیااور قاضی نے م                                    |
| ran    | ایام میں آزاد مولی                                  | ۲۳۷    | حیض کائل واجب ہے                                               | rra    | ایک سال کی مدت مقرر کردی                                                 |
|        | عورت کی عدت میں چھ طرح                              | rr4    |                                                                |        | شوہر نے وطی کرنیکاد عویٰ کیا مگر                                         |
| ran    | تبدیلی واقع ہو جاتی ہے                              | ۲۳۸    | عورت بالغہ ہے مگراہے حیض نہیں آیا<br>تاتہ ہے دیدہ              | 724    | عورت نے اٹکار کرویا                                                      |
| 109    | آئے مہینوں سے عدت گذار رہی تھی                      | ۲۳۹    | اللقين كے معنی                                                 | ۲۳۹    | عورت کے ہاکرہ ہونے کی بیجان                                              |
| raq    | آئے کے چین جاری ہونے سے کیام اوہ                    | 10+    | و فاءعدة                                                       | rrz    | اگر عورت نے شوہر کوافتیار کرلیا<br>عدمہ میں میں                          |
| ۲۹۰    | آ ئیہ نے دوران عدت نکاح کر لیا<br>ہذی سے حصر میری   | 101    | عدت کا شارایام ہے کیا جائے<br>جمعہ بنا دیا ہے میں طال اگر      |        | اعنین کا حال جانتے ہوئے کہلی یا )<br>حضہ میں کا حال جانتے ہوئے کہلی یا ) |
| 111    | صغیرہ کوعدت کے بعد حیض آگیا<br>عب حضر ہو ۔ ہو ۔ ۔ گ |        | جہتے مسائل میں اگر عورت ہے دطی کر لی گئی<br>سے ہیں ہیں اور است | ۲۳۸    | اجتبی عورت نے نکاح کر لیا<br>میں میں میں کر کر ہے ہے ت                   |
| 741    | عورت کو حیض آتے آتے بند ہو گیا                      | ror    | اگر شوہرشرخوار ہو توعدت داجب ہے انہیں                          |        | اگرز و جین میں ہے کسی کو برص ہر تق                                       |
| וויץ   | טואַט                                               | 70r    | ٹیر خوار شوہر کے فراق کی صورت<br>مزید ہوئی                     | ۲۳۸    | جنون، جذام، قرن وغیر دامراض ہوں ﴿                                        |
| 747    | ن کاح فاسد ہے آسر نکاح کیا گیا<br>میں ورطا ک        | rar    | حائضہ ہاندی کی عدت<br>بر جرے حضہ نہیں ہیں                      |        | المنین کی تغریق اور لعان کی م<br>ترویت میزیت                             |
| 747    | نگاح باطل کی عدت<br>براجہ تندید سر بحد              | rar    | وه باندی جس کو حیض نہیں آتا<br>دور ماگ                         | rma    | تغریق میں فرق ہے                                                         |
| 747    | نکاح مو ټوف میں عدت کا حکم<br>نه مار مور            | rar    | ا باندیآ کر حاملہ ہو<br>رکھ سے بت                              | rrq    | شو هر کاحق زوجیت<br>د سال در بی                                          |
| 747    | موطوُه بشبه کی عدت                                  |        | پیدائش کے وقت ہیئے سے سر اور<br>حبر ربعد میں میں میں           | ۰۳۰    | اباب العدت                                                               |
| rar    | دوسرے کی منکوحہ بیوی سے نکاح کرلیا                  | rar    | جم كالعض حصداً كرخارج مو                                       | الاالا | مرت مرف ورت كرماته فاس                                                   |

|        |                                            |             |                                          |             | ورمخار أردو فبرست مصالان                |
|--------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| منی بر | مضايين                                     | مغينبر      | مضاجن                                    | مؤنبر       | مضاجن                                   |
| 1 91   | عورت محرب باہر ب توعدت كبال كذارے          | 722         | منكوحه مزنيه سے زوج اول كاوطى كرنا       | 77          | زوج اول پر نفقه كاوجوب                  |
| PI P   | عورت کا گھروا پس آ جانا بہتر ہے            |             | مر د کی مٹی عورت نے اپنی م               | 444         | موطور شبہ کے واطی کی موت                |
|        | در میان میں کوئی جگه قابل رہا کیش          | 741         | فرج میں داخل کرلی                        | ארי         | استبراور م كے لئے تين حيف               |
| r      | نہ ہو تو عورت عدت کہاں گذارے               | <b>YA</b> * | فصل في الحداد                            | PYP         | بعالت عدت وطي كرالي كن                  |
|        | معتدہ طلاق ہائنہ کی عدت گذارنے کے          | YAI         | حداد                                     | 246         | دونوں عد توں میں تداخل کا تھم           |
| rgr    | کی جگه اگر جنگل میں ہو                     | PAI         | شرعی صداد                                | <b>۲</b> 44 | عرت کی ابتداکب ہے ہوگی                  |
| ۲۹۳    | مطلقہ رجعیہ عدت کہال گذارے                 | MAI         | مداد حق شر ی ہے                          | ryy         | اگر شوہر نے مبہم طلاق دیدی              |
|        | مطلقه رجعيد ومطلقه بائنه كي عد تول }       | PAI         | سومک کرناواجب خبیں                       |             | شوہر نے طلاق دیے کا )                   |
| 190    | ي هم مين فرق                               | ۲۸۲         | ترك زينت يس مندرجه ذيل امور داخل إن      | 247         | اقراردد الوقيل سے كيا                   |
| 190    | بیوی نے شوہر کے لڑ کے کو بوسہ دیدیا        | ۲۸۲         | بوقت عذران چیزوں کے استعال کی اجازت      | APY         | اقرار كى صورت من نفقدادر عنى كاعكم      |
|        | نکاح فاسدے معقدہ عورت کیلئے                | TAT         | سوگ والی عورت کیلئے بعض رنگوں کی اجازت   |             | طلاق بائن دیے کے بعد شوہر               |
| 190    | عدت كامئله                                 | PAP         | وه عور تيل جن برسوگ داجب نهيس            | AFT         | اس کے پاس مقیم رہا                      |
| 794    | فصل شہوت نسب کے بیان میں<br>در سر          | MAM         | قرابت دار کی موت پرسوگ کرنے کا تھم       | 149         | طلاق دینے کے بعد شوہرنے اے چمپالیا      |
| 194    | حمل کی اکثر مدت                            | ram         | 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 749         | عدت كي ابتدا تكاح قاسد ش                |
| 192    | معتدہ رجعیہ کے بیج کے نب کا ثبوت           |             | عدت دال ورت كويغام نكاح كمسائل           | 120         | فورت اگر متارکہ ہے                      |
| 192    | تكان فاسد نكاح ميح كي برابر                | ۲۸۵         | 7.0020,71                                | 14          | منارکت میچ بونے کی شرط                  |
| 191    | آگردوسالیااس سے زائد میں بچہ جنے           | ۲۸۵         | پیام سیج پر عورت نے سکوت اختیار کیا      | 14.         | الال المرين ورف مرت من مراد             |
| r9A    | متونہ کے لڑ کے کانب ٹابت ہو گا<br>پریہ     | ۲۸۵         |                                          | 121         | عدت كادت من اكرا خلاف موجاك             |
| 799    | متونة كى تعريف                             | FAY         | معندہ عوت کے گھرے باہر نکلنے کے سائل     | 727         | مت کے بارے میں صاحبین کی دائے           |
| 799    | زوج متویت کے ایک کام عی ہو                 | MAZ         | ممرے باہر نکلنے کی ممانعت                | 121         | نقاس ک مت                               |
| 1      | ور مانب میں عورت کی تصدیق                  | 11/2        | معقده مرك صحن مين فكل عق بيانبين         |             | فاحد فى كار على فاح الى كال             |
| F+1    | ا فل مدت حمل                               | MAZ         |                                          | 125         | وطی کے قائم مقام ہے                     |
| F-1    | مرابيقه کی عمر                             | MAZ         |                                          | 120         | رحية يار ماسر ن سر                      |
| ri     | مرلمقہ نے عدت کے نتم ہو نیکا قرار نہیں کیا | 1/19        | عورت گھرے باہر تھی اور زوج مر کیا        | 120         | ذميه حامله كاعدت كانحكم                 |
| P . P  | مرابقه غير مقرره نوماه ہے كم ميں بچه بنے   | 179         | عدت والامكان كرجائيا خسته موجائ          | 724         | ذميه كاشوېر مسلمان بو                   |
| P-4    | ادراگر مراہقة حمل كادعوىٰ كرے              | 174         | معتدہ کے لئے آگر حصہ مکان کافی نہ ہو     |             | دارالحرب يتدموكر                        |
| h.th.  | صغيره عدت و فات ميں بچه بينے               | 190         | معتدہ کے گھر میں پردہ کا تھم             | 724         | (                                       |
| pp-    | آئے کی عدت و فات                           | 19-         | عدت کا گھر تنگ ہو اور مر د فاس و فاجر ہو | 724         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Fer    | فرقت کے دوہرس کے بعد بچے بیدا:وا           |             | مرے باہر عورت چلی جائے یا                |             | كوكى حربى عورت مسلمان موكر              |
|        | عدت کے ختم ہونے کا قرار کرنے۔ )            | 19+         | مرد کو جاتا جا ہے                        |             | دارالاسلام يس داخل موكى                 |
| 7-1-   | وال معتده کے بچہ کانب                      | 190         | بيت المال سے قاضی کوئی                   | FLL         | فيرك زوجه ع نكاح يحروطي كرف كالحكم      |

| جلدسوم      |                                          |          | (P                                         |              | راردو فهرست مضاهن                            |          |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|----------|
| مخنبر       | مضاجين                                   | منئ نمبر | مضايمن                                     | منحنبر       | مضامين                                       |          |
| <b>rr</b> • | حل حضانت ورافت كى ترتيب پر               | rr.      | اسقاط جار ماه سے اک دن مم اوا              | ۳۰۳          | ود فات امعدوطلاق کے بچد کانب                 |          |
| rr•         | اگرچندرشته دارایک درجه کے بول            | ٣٢٠      | ملمان مورت كا فكاح كافرمرد                 | r.0          | حمل كالقرار كرتابو                           | 1        |
| rri         | مندرجه ذيل افراد كوحق حضانت عاصل نبيس    | ۳۲۰      | ایک فخص نے زناکیا مجرای سے ثلاث کرلیا      | r.0          | مرهيددد ي سے كم ي بح بح                      | معتد     |
|             | پرورش كرنے والىذمية مورت                 | ۳۲.      | مردنے کہایہ برایٹازناہے ہے                 | m.4          | ، کا شہوت وار اول کی تقدیق ہے                | اب       |
| 271         | ملمے کے ساوی ہے                          | 77.      | مردنے عرم ورت سے نکان کیاتو بچہ کانب       | ٣٠٦          | للديق ولد كاا نكار كروينا                    |          |
| 771         | باپ کو بچ کے دین می خطرولا حق موجائے     | Pri      | باب الحضانه                                | r.4          | ل من عدالت شرطب البيل                        | كوابو    |
|             | ماں کے نکاح ٹانی کر لینے ۔ ا             | 241      | حشانت كى لغوى فتحقيق                       | r.4          | ایوی می اختلاف کے بعد ولادت                  |          |
| mmr         | حل مضائت ما تط موجاتا ہے                 | Pri      | شردط حضانت                                 | P+2          | وجى كاب                                      |          |
| rrr         | حل صنائت وركر آتاب                       | ۳۲۲      | مضائت کاحل مقیقی ال کو                     | r.9          | ان کوولادت رمعلق کردیا                       |          |
|             | اس مخصوص صورت میں ا                      | mrr      | بال اگر جوسیہ ہو                           | P.9          | مورت کی موای کے ساتھ حمل کا قرار             |          |
| rrr         | عورت كا تول معترب                        | rrr      | مال اكر فاساته فاجره مو                    | P1+          | دث نے کہا تومرے باپ کی امولدے                | اكروا    |
|             | برورش كرف والى بيح كواب ياس              | 222      | بال أكر بائدى مو                           | <b>7</b> 11  | اے پراشدہ یے نب کاستلہ                       | باندك    |
|             | كب تك ركه عتى ب                          | 242      | بچ اگر موتی کاغلام ہو                      | <b>1</b> "11 | دو آدمیوں کے در میان مشترک ہو                | باندى    |
| 777         | مات برس کی تعیین پر شارح کی رائے         | 777      | يكى كال في مغرك المحرم الكالكرايا          | rır          | ) کے جارمراتب ہیں                            | فراثر    |
| rrr         | مغیرے ال باپ اسک عرض انتلاف کریں         |          | يچه كى مال مفت پرورش                       | rir          | مغرب می اور بوی مشرق می                      | شوېر     |
| 777         | یج کی نانی اور دادی پر ورش کی مستحق ہیں  | ٣٢٣      | كرنے سے افکار كردے                         | 111          | ت اور معروض کو کی التباس نبیس ہے             | كرام     |
| ٣٣٢         | حق دار ہونے کی دلیل                      | rro      |                                            |              | غائب ہو حمیابوی نے دوسرا                     | شوہر     |
|             | مال باب مغيره كے حائف                    | rro      |                                            | 711          | لرليا، تواوا ادس كى بوكى                     |          |
| rra         | ( 5                                      | rra      | عورت كودخنانت كيلئ بجبور كياجائكا          | rir          | ن کس کی ہے اور اولاد کس کی                   |          |
| 770         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 777      |                                            |              | نے کے چھ ماو بعد باندی سے پچہ بیداہوا        | -127     |
| rra         | صغیرہ کے بلوغ میں امام مالک ک رائے       | mry      | , , , ,                                    | 1            | ب کی شرط                                     | اقراد    |
|             | صغیرہ کی حضائت کے متعلق امام محمد کے     | 772      | ي كوالد بر تمن چزي واجب بي                 | 1 10         | نب کادلیل                                    | فبوت     |
| rry         | ,                                        | 1        |                                            |              | کے بچے کے جوت کی ایک اور صورت                | باندی    |
|             | سفيره كے تكارت حق حضائت                  | 772      | رورش کے مسئلے میں شوافع کے رائے            | 1 114        | ولد كو مچموز كرمر حميايا طلاق ديدي           | آ قام،   |
| rry         |                                          |          | 70                                         |              | نے عدت کے اندر تکاح کرلیا                    | ام ولد.  |
|             | باب نے جھوٹے بچے کے ہارہ میں کہا         |          | رورش کے حقوق کی تر تیب ناناکی              | :            | ئے نے تکاح کیا پھر دویر س                    | معتدهبا  |
| rma         | میرابیاب، مردوسری عورت ہے ؟              | mr.      | 1 (                                        |              | اپداہوا                                      | مِس لؤكا |
| TTA         | لا كادونو ل كاب اس كى د ليل              | PF       | ن دينانت من بهنوں کي ترتيب                 | 7            | ا عند الما الما الما الما الما الما الما الم | زوجها    |
| rrq         |                                          |          | و تیلی بہن کی بنی اور خالہ میں کون مقدم ہے | -   "        | ي نے کی د کيل                                | نا بت بو |
| 779         | بالغ ہونے کے بعد لڑ کا تنہار بناچا ہتاہے | rr       | ت د صفانت میں چھو پھی کاور جہ              | P   W        | الى عدت من كياميا                            | 265      |
| m7.         | لغ ہونے کے بعداؤ کس کے پاس ہے گ          | r        | ن حضائت میں ترتیب کی وجہ                   | 7 1          | رت بے بچہ کی ولادت چارو او میں               | معتداعو  |

| جديوم      |                                                  |            | "                                         |          | ورمختار أردو فيرست مضاهن                       |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|
| ملخنبر     | مضامين                                           | مختبر      | مضائين                                    | منحختمبر | مضاجن                                          |
| 704        | میاروشم کی عور تول کا نفقه زوج پروا جب نبیل<br>• | TTA        | نفقہ کے عرفی معنی                         | m.       | بالذ ال ك كوباب استاس كول د كھ                 |
| 207        | ناشر وشريعت يل كونى عورت ب                       | 200        | وجوب نفقه كايهلا سبب زوجه مونا            | . mm.    | بالغد ثيبه كاكيا عم                            |
| ray        | نشوز کے لغوی معنی                                | ٣٣٩        | أكر ثكاح كاباطل مونا ظاهر موا             |          | اوى الغه ثيبه كوغيرادلياها بيناس)              |
| 202        | نشوز میں زوجہ کا قول معتربے نہ کہ مرد کا         | وم ٣       | نفقه دالى لين كاوجه                       | اماس     | ر کے بین انہیں                                 |
| <b>F02</b> | نثوز ہے کونسانفقہ ساتط ہوتا ہے                   | 249        | نكاح فاسد من زوجه كالفقد كول واجب         |          | الوكاجب عقلندادرا في رائع بر )                 |
| 202        | موت سے زوجہ کا نفقہ ساقط ہوجاتاہے                |            | جس كوكام كے لئےروكاجائے                   | الهم     | کام کرنے کے قابل ہوجائے                        |
|            | مكان مشتبه بمعلوا نهبس حلال                      | <b>70.</b> | كياا كانفقه واجب ٢                        | ابم      | اكر تفلنديا بالغ لا كے پر باپ كواطمينالناند مو |
| MOA        | مال سے بنایاحوام مال سے                          | <b>70.</b> | وصى كانفقه ميت كمال سے                    | 444      | باب كو تاديب كافق حاصل ب                       |
|            | عورت زوج کے ساتھ غصب کئے }                       | 200        | عجابدين كانفقه بيت المال =                | ۳۳۲      | عاتل وبالغ لاك كانفقه باپ                      |
| ۳۵۸        | ہوئے مکان میں مقیم تھی                           |            | شوهرايك چمونايچه مو توزد جه كا            | . ۳ ۳ ۲  | ندکورہ سائل میں داد اجمز لدباب کے ہے           |
| ۳۵۸        | مر دعورت كوبابر سفريس ليجانا عامتاب              | rai        | نفقة كس پرواجب ووكا                       | 244      | اگر او کی کاباب اور دادانه مو                  |
| L, I       | شوہر سنر میں ہے۔اوراجنبی مرد                     | ۱۵۳        | اگرباپ مغیر کے نفقہ کا ضامن ہے            | 244      | اوى كى محرونى حاكم كي دمدواجب                  |
| ۳۵۸        | کے ذریعیہ عورت کو بلایا                          | ۱۹۹۱       | زوج اتناجيو ناموكه وطي كرفي پر قادر ند مو | 777      | ما کم کی ابات دار اورت کے سرو کردے             |
|            | سنر کی مت دو منزل ہے۔ تگر }                      | 201        | زوجہ صغیر ووطی کے قابل ندہو               |          | جب ال كاحد كسب كويمو في جائ                    |
| MOA        | عورت جانے سے انکار کرتی ہے                       |            | بيوى مسلمه ، كافره- كبير اوصغيره بوتو     | 444      | باب اگر نفنول خرجی کر تابو                     |
| 749        | پیشه ور عورت ناشزه بها تهین                      | 201        | نفقه زوج پرواجب بے یا نہیں                |          | کیامطلقہ بائنہ اپنے لڑ کے کو )                 |
| ы          | بيوى رات كوشو بركي إس اور دن                     |            | ر تقاءاور قرنا کی صورت میں زیادتی ک       | mul.     | روسری جگه لے جاسکتی ہے                         |
| 209        | کواپناہیشہ انجام دیت ہے                          | rar        | عورت کی جانب ہے                           | 200      | أكردونون شهرون كافاصله قريب بو                 |
|            | اگرعورت مقيدكردى جائے تواس كا                    |            | اگر عورت مد موش يابهت زياده               | muh      | اگر دونوں شہر وں میں تفادت ہو                  |
| P~4+       | نفقہ زوج کے ذمہ واجب ہے یا نہیں ا                | 202        | بوزهی بو تواس کا نفقه                     |          | مطلقه بائنه بعد عدت اپنے بچے کو                |
| <b>14.</b> | شوهر قیدخاند میں ہو۔اور بیوی گھریر               |            | مبرك مطالبه كى غرض سے أكر عورت            | 200      | گاؤں سے شہر لے جاناچا ہی ہے                    |
|            | عورت ال قدر بارے کہ                              | 707        | نے شوہر کو جماع کرنے سے روک دیا           | 200      | ماؤن اگرمطلقه كاوطن مو                         |
| ٣٧٢        | مگرے باہر نہیں نکل عتی                           | :          | زدجه كالفقه زوج وزوجه كي حيثيت            | 200      | اگر مطلقه كاو طن دارالحرب على داقع مو          |
| ۲۲         | جس عورت کوز بردی چھین لیا گیاہو                  | 202        | کے مطابق واجب ہے                          |          | باہر یجانے کی اجازت صرف مال                    |
| Ш          | حج میں جانے والی عورت کا نفقہ )                  | ror        | زوج غريب زوجه مالدار جو                   | Tra      | مطلقہ کو حاصل ہے                               |
| MAŁ        | بذمه زوج واجب نبيس                               | ۳۵۳        | شوہر مالداراور بیوی غریب ہو               |          | ال نے شادی کرلی۔ توباب اپنے                    |
| ۲۲۳        | میاں بیوی دونوں ایک ساتھ جج کو گئے               |            | زوج نے بیوی کواپنے کھر بلایا۔اور          | mra      | یچ کو لیجانے کا مجازے                          |
|            | بیوی نے شوہر کے گھر آٹا پینے اور                 | 200        | اس نے آنے سے انکار کردیا                  | ۲۳۳      | اگر مال کاحق حضائت عود کر آئے                  |
| ٣٩٢        | رونی پانے ہے انکار کیا                           | 200        | زوجدا پے والد کے گھر ہے اور بیار ہے       |          | دت حضانت میں صغیر کوباہر لیجانے )              |
|            | بوی کے گھر بر عور تیں گھر بلوکام                 | 200        | بارعورت كانفقه زوج پرواجب ب               | ۲۳۳      | کی باپ کواجازت ہے یا نہیں                      |
| 747        | څود کرتی ہیں                                     | ۳۵۶        | بار عورت کے علاج کی ذمدداری               | rra      | باب النفقه                                     |

| جلدسوم     |                                                                                                                |             | li"                                                                        |             | درمی آدو نهرست مضایین                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ملحنبر     |                                                                                                                | منحيتم      | مضائين                                                                     | منح نمر     | مفاجن                                                       |
| m90        | ا کرباب لگر امویا کوئی بیاری اس کوعارض مو                                                                      | TLA         | ماحب بحركا قول                                                             |             |                                                             |
| 190        | الربائ عن المعالمة ا | ۳۷۸         | اگرزوج تنیوں تم کے تعقات سے عاجر اور                                       | ۳۹۳         | ليموائز ديس                                                 |
|            | شوہر زوجہ کے والدین کو آنے سے                                                                                  | TZA         | زوج غامب موادراس عورت كانتصان مو                                           | 242         | حغرت سيد تنافا طمه ز برايشكامقام عال                        |
| m90        | منع نہیں کر سکت                                                                                                | ۳۸.         | باب مفلس مو تواولاد صفار كا نغقه                                           |             | افاث البيت اور يوى كى جمله ضروريات                          |
|            | والدين كے علاده دوسرے                                                                                          |             | زوج وزوجه دولول مالدر تھے                                                  | ۳۲۳         | كافرابم كرناشوبر كےذمه                                      |
| 790        | قرابت دارول کی آمد                                                                                             | MAI         | پجرزوج مفلس ہو حمیا                                                        | ייוצייין    | وضو کایانی زوج کے ذمہ                                       |
|            | بوی کی آمدور فت برائے ملاقات م                                                                                 | "AI         | ورت نےمردے چددراہم پر سلح کرلی                                             | ۵۲۳         | دالىجالىك اجرت                                              |
| 24         | ے منے میں فلامہ کارائے                                                                                         |             | میاں بوی کے در میان دے میں )                                               | 240         | حورت کے لباس کوذمدداری                                      |
|            | اگر عورت اجنی او گول سے                                                                                        | ۳۸۳         | اختلاف واقع موكيا                                                          | ۵۲۳         | كيڑے أكرونت سے بيلے بيث مح                                  |
| 794        | ملناج ہے یاولیمہ میں جاناچا ہے                                                                                 | ۳۸۳         | عورت نفته پانے کا افار کرتی ہے                                             | ۳۷۲         | اگرشوبر نفقه عورت كوندد                                     |
| 794        | ا جنبی او گوں ہے کون ہے اوگ مرادیں                                                                             |             | اگر بوی نے نفقہ مقرر ہونے ا                                                |             | قاض حسب ال ننته كارت ا                                      |
|            | اگراجنبی کے گھرجانے کی اجازت }                                                                                 | 700         | كے بعد قرض ليا                                                             | <b>244</b>  | عين كرسكا ب                                                 |
| 794        | شوہر نے دیدی                                                                                                   | ۳۸۲         | اگر عورت کو نفقه و کپڑا پینگل دیدیا کیا ہو                                 | 772         | مورت كوضامن مقرر كرنے كى اجازت                              |
|            | اگر بیوی والی جنائی موجس کا پیشه                                                                               | ٣٨٧         | ميان بيرى دونول مكاتب بول                                                  |             | نفقدادردوسرے قرضوں میں فرق                                  |
| 792        | פוואאא תיות לי                                                                                                 |             | عبد ماذون کے مقروض ہونے کا تھم                                             |             | ہازار کے بھاؤ کے لحاظ سےزدجہ                                |
|            | مر دے کو مسل دیے کیلئے عورت کو }                                                                               |             | زدج پر خواه غلام مو نفقه داجب،                                             | <b>749</b>  | كانفقه مقرر كياجائكا                                        |
| P 92       | باہر جانے لی اجازت ہیں                                                                                         | 1790        | منكوحه مكاتبه كانفقه                                                       |             | يوى حسب منشاه زوج لباس                                      |
| m92        | بلااجازت زوج کیاعورت حج فرض<br>سراید ک عت                                                                      | 79+         | رات میں باندی مالک کے پاس رہے                                              | F79         | مرهاستعال نہیں کرتی                                         |
| 1 42       | کے لئے سٹر کر عتی ہے ا                                                                                         | <b>1791</b> | حرومنكود زوج كے مكر سے باہر چلى كئ                                         |             | ا مرمی سر دی کالباس عورت کیلئے }                            |
| r 9A       | عورت كالمجلس وعظ ميں شركت<br>كے لئے باہر لكانا                                                                 | 791         | بیویان اگر مختلف درجه کی مون<br>سر                                         | ٣٧٠         | ميا كياجائ                                                  |
| 1/1        | عے عے باہر لگانا<br>مٹلہ دریافت کرنے کے لئے )                                                                  | ا ۳۹۱       | ، دردن ریب.                                                                |             | مورت کے اے لحاف کدا جداگانہ ا                               |
| MAA        | مسله دریافت تربے ہے ہے<br>محرے باہر لکلنا                                                                      | mar<br>mar  | ہوی کے رہے کیلئے ایک کو تفری کا نی ہے<br>من مدیمہ نیاں                     | ۳۷۱         | مهیا کیا جائے                                               |
| ''         | مرسے باہر طفا<br>حمام میں جانے سے مر دعورت کو )                                                                | 7 9r        | مكان من كى دونوں كى رعايت ركمى جائيگى                                      | 741         | مورت اور ہاندی کیلئے موزے فراہم کرنا                        |
| 294        | مام بن جائے سے طرو ورت و ا<br>روک سکتاہے                                                                       | mar:        | کو تفری کے ساتھ بادر چی خانداور پانخانہ<br>سکنی ہے متعلق ہند و ستان کارواج | ۳۷۷         | یوی کے خادم کا نفقہ زوج پر واجب ہے                          |
| P9A        | روت ساہے<br>اگر عورت بیار ہویا نفاس میں ہو                                                                     | 17.5        | ا جماہ ہوی کے دور شنہ دار جو شوہر کی )                                     | <b>P</b> ZZ | زوجه كاخادم مكاتب بو                                        |
| r99        | روح غائب کی ہوی کا نفقہ<br>زوج غائب کی ہوی کا نفقہ                                                             | ۳۹۳         | ا جماہ بیوی سے دار سے دار بو سوہر کا  <br>طرف کے ہوں                       | ۳۷۷         | شوہر نے بیوی کے لئے خادم کاانظام کیا<br>ن ن ن م م مشرک تر   |
| 799        | روح غائب کے جھوٹے بوے لڑکوں کا نفقہ                                                                            | ۳۹۳         | ار شوہر کے متعدد ہولویان ہوں<br>اگر شوہر کے متعدد ہولویان ہوں              | ۳۷۸         | دونوں نے شہادت پٹی کی تو<br>عورت کے مواد معتر ہوں گے        |
| <b>299</b> | رون بنے برے برے در ماری میں<br>ازدج غائب کے نفقہ میں مدت سنری قید                                              | ۳۹۳         | ایک گھر ہیں متعدد کو تخری ہوں<br>ایک گھر ہیں متعدد کو تخری ہوں             | 72A         | تورت نے تواہ سبر ہوں ہے )<br>زوج خاد مول کا اضافہ کرے       |
| h.**       | عائب آدمی کے مال سے دالدین کا نفقہ                                                                             |             | ہنتہ میں ایک دن بیوی کو والدین کے )                                        |             | رون حاد موں کے نفقہ کے وجوب پر )                            |
| ۱۴++       | ہ ب اون کے من کے ورض کی ادا میگی<br>عائب آومی کے قرض کی ادا میگی                                               | <b>79</b>   | ہسہ میں بیصاری دور الدین کے ا<br>پاس جانے کی اجازت ہے                      |             | را مد حاد سول مے سفہ سے و بوب پر ا<br>امام ابد یوسف کی رائے |
|            |                                                                                                                | ,-          | ( ナンダのこゆのよ                                                                 | 1 April     | الم الويوسف فارات                                           |

| سخنبر  | مضامین                                      | منحتبر | مضاجن                                        | منحنبر | در مخار اردو هر سر                                    |
|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
|        | ا جنبی مخص نے کسی پر بطور نفقہ خرج کیا تو ا | 144    | م تده کوشوبر کے گر برمجوس کردیاجائے          |        | مال الت اور قرض ميں سے پہلے }                         |
| MIN    | آیا نفقہ کی رقم واپس لے سکتا ہے انہیں       | 1410   | طغل مغير كانفقه                              | ۴۰ ۱۸  | ہال آبات اور سر ک میں سے ہوں ا<br>س کو مقدم کیاجائے   |
| MIV    | ایک مخص نے دوسرے کا قرض ادا کرویا           | ۱۴۱۰   | طفل کے کہتے ہیں                              |        | س ومقدم میبوت<br>امانت دار بعد قضاء قاضی دعویٰ کرے کہ |
| MIV    | دوسرے مطالبات اکر کسی نے اداکردیے           | lr(+   | نادار بيجي كانفقه                            | W+1    |                                                       |
| MIV    | جنایت کے کہتے ہیں                           | اام    | چيو نايج اوراس كاباب دونول محتاج بول         | -1     | ار کر کورودونوں سے قامنی ا                            |
| MIV    | ماكم وقت نے ظلماكى كوجيل ميں ڈال ديا        | ااس    | كمائى سے نفقہ بوراند ہو                      | P*1    | مرند ورورورون<br>مرف ایک بات کوجانتا ہے               |
| 614    | كيال كي ذمه بي كودوه بلاناداجب              | اایم   | ماموں اور چیاہے قرض لے سکتاہے                |        | قامنی زوجہ سے نفقہ لینے پر                            |
| 14     | عورت کے ذمہ کمریلو کام واجب ہیں یا تہیں     | اام    | بچے کی ال نے باب سے جھاڑا کردیا              | ۲۰۲    | منانت طلب کرے                                         |
| 19     | دودھ بلانے کیلئے اگرماں ہی شعین ہوجائے      | ۲۱۲    | صلح کار تم اگر مقدار مقررہ سے کم ہو          | سوه ۱۲ | تامنی س جزی فتم لے گا                                 |
| 44.    | ان تیوں کا نفقہ باپ پرواجب ہے               | ۲۱۲    | ماں سے اولا و صغار کا نفقہ منائع ہو حمیا     | 4.4    | بلے تشمل جائے ماضانت کی جائے                          |
|        | كيابيش كى مال كودوده بلان كيليم             | ۱۲     | لۇ كون كاباپ اگر تىڭلەست مو                  | 4.4    | تو هر غائب دا پس گھر پيوننج عميا<br>شو هر غائب دا     |
| rr-    | اجرت پرد کھاجاسکتاہے                        | ۳۱۳    | كا فرباب براس كى مسلم اولاد كا نفقه          | 4.4    | شوہر نے گواہ چیش نہیں کئے                             |
| rri    | بيني كامال أكر مطلقه رجعيد مو               | سالها  | عاجزاورا إجع بيدكا نفقه                      | 4+4    | زدجے اپ نکاح پر گواہ پیش کردیے                        |
|        | بیشے کی ماں کو کسی دوسرے کے ا               | سالها  | بی کا نفقه بھی باپ پرواجب ہے                 | W. L   | بوی نے اپنے نکاح کے گواہ چیش کے                       |
| ١٢٦    | الڑ کے کودودھ پلانا                         | ساام   | بیٹاطالب علم ہو                              | . h.h  | قامنی ثبوت نکاح کافیصله بھی ند کرے۔                   |
| ואיז   | پرورش کرنے کی اجرت                          | سااس   | کیا شریف آدی کو پیشدافتیار کرناعار کی بات ہے | r+0    | غائب شده شوهر كى اولاد كانفقه                         |
| ٣٢٢    | شير خوار بچه کا نفقه                        | hih    | نفقه میں باپ کیساتھ کوئی شریک نہیں           | r+0    | بچوں کے نام پر قرض لینے کی اجازت                      |
| ۲۲۲    | بلاا جرت آگر ہاں دورھ پلائے                 | אוא    | زوجه كانفقه زوج پرواجب                       | ۵۰۳    | سوال مقدر کاجواب                                      |
| ۲۲۳    | صلح کا تھم اجارہ پرر کھنے کی طرح ہے         | אוא    | باپاگرانتها کی تنگدست ہو                     | W+4    | تاضى كامقرر كرده نفقه ساقط نبيس موتا                  |
| rrr    | زوج کے مرنے ہے اجرت ساقط نہیں ہوتی          | אוא    | مالدارمان آگر بیوں پر خرچ کرے                | r+4    | معتده نے امتداد طهر کادعویٰ کیا                       |
| אאים   | آباؤاجداد كانفقه ولد صغير پر                | 110    | بیٹے کے ذمہ باپ اور بیٹے کا نفقہ             | W+4    | معتده اكرحمل كادعوى كردب                              |
| سهم    | بیٹااپی کمائی میں ماں باپ کوشر یک کرے       | ria    | اگردونوں کے نفقہ پر قادر ندہو                |        | مورت مئله شوہر نے بیوی کوطلاق                         |
| ساماما | باپ کے چوری کرنے میں کوئی محناہ نہیں        | ۳۱۵    | باپ كى بيوى اور باپ كى ام ولد كا نفقه        | 4.4    | دیدی پھر ہوی نے حمل کادعویٰ کردیا                     |
| אאא    | ناناکا نفقہ نواے پرواجب ہے                  | hĺA    | الرباب كي متعدد بيويال مول                   | r.2    | شوہر نفقہ کی رقم واپس نہیں لے سکتا                    |
| بالميا | پوتے پر دادا کا نفقہ                        | 414    | مختاج بييني كى بيوى كالفقه                   |        | میان بیوی دونون نے عدت کا نفقہ                        |
| אאא    | أكربيثاا سنطاعت كالمنكر مو                  | ויוץ   | بيثانابالع موتواس كى بيوى كانفقه             | 4.7    | مہینوں سے اوا کرنے کی صلح کرلی                        |
| 444    | بیٹاادر بیٹی وجوب نفقہ میں برابر ہوں گے     | ۲۱۲-   | بيناغاب موتواس كاليوى كأنفق                  | 14.47  | اگر معتدہ کی عدت حیض ہے ہو                            |
|        | جب دونوں قرب میں مساوی ہوں تو }             | רוא    | الاے سے نفقہ کیلئے ان کو مجور کیاجائے        | 14.4   | معتدة الموت كانفقه                                    |
| rra    | ارث کااعتبارہے                              | יאוץ   | ماں کے نفقہ کیلئے بیٹے کو مجبور کیا جائےگا   | ۴•۸    | معتله ود فات اگرامٌ ولد ہو                            |
| ٣٢٢    | اكرمان اور داداموجود مون                    |        | بھائی کی اولاد کے نفقہ کے لئے بھائی ک        | ۹۰۹    | محبوس ہونے کا مطلب                                    |
| ۲۲۶    | اگرمان اور ناناز نده مو ن                   | ۳۱۲    | كو مجور كياجائے گا                           | ۴-۹    | مرتدوك نفقه كامسكله                                   |



## باب الرضاع

هولغة بفتح وكسر مص الثدى وشرعًا مص من ثدى آدمية ولو بكراً او ميتة اوايسة والحق بالمص الوجوروالسعوط في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهو الاصح فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدورى عن العون لكن في الجوهرة انه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرم وعليه الفتوى.

## شيخوار كي منعلق احكام ومسائل

رضاع راء کے زبر اور زیر دونوں کے ساتھ آتا ہے لغت میں اس کے معنی آتے ہیں چھاتی چوسنا، اور شریعت میں عورت کی چھاتی چوسنا، اور شریعت میں عورت کی چھاتی چوسنے کو کہتے ہیں خواہوہ کنواری مردہ یا بوڑھی ہو، اور چوسنے کے بی درجہ میں حلق میں ڈالنااور ناک سے سر کنا مجی داخل ہے۔

رضاعت جس سے تابت ہوتی ہے اس کے لئے وقت مخصوص ہے کہ دودھ پینے والا ڈھائی سال یا مدت رضاعت اس سے کم کاہو، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور صاحبین اس کی مدت دوسال بتاتے ہیں اور ترجیح صاحبین ہی کے ذہب کو حاصل ہے اور اس پرفتوی ہے قر آن میں حولین کا ملین آیا ہے۔

جوہرہ میں ہے کہ در میان میں دودھ چھڑانے کے بعد بھی اگر ڈھائی سال کے اندر اندر بیناپایا جائے گا توحر مت ثابت ہوگی۔اور فتوی اسی روایت پر ہے۔ کمافی الولوالجیہ اور یمی ظاہر الروایت ہے (معلوم ہوا کہ فتوی دوسال پر بھی ہے اور ڈھائی سال پر بھی، للذ ااحتیاطاڈھائی سال مانا جائے گا)

واستدلوا القول الامام بقوله تعالى وحمله وفصاله ثلثون شهراً له مدة كل منهما ثلثون ويا غير ان النقص في الاول قام بقول عائشة لا يبقى الولد اكثر من سنتين ومثله لا يعرف الاسماعا والآية مؤلة لتوزيعهم الا جل على الاقل والاكثر فلم تكن دلالتها قطعية على ان الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وان لم يظهردليله كما افاده في رسم المفتى لكن في أخرالحاوى

فأن خالفاه قيل يخير المفتى والاصح أن العبرة لقوة الدليل ثم الخلاف في التحريم أما لزوم أجرالرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالاجماع-

امام ابعظم کی دیل امام ابو حنیفہ کے قول کے لئے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا۔و حملہ و فصدالہ ثلاثون امام اعظم کی دیل استدار یعن حمل اور دودھ چھڑ انے دونوں کی مت تمیں مینے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک مت حمل دوسال بیان کی جاتی ہے ، یہ کیول ؟اس کاجواب یہ ہے کہ حمل میں چھ ماہ کی کمی حضرت عائشہ کے قول سے ہوتی ہے ، حمل میں جھ ماہ کی کمی حضرت عائشہ کے قول سے ہوتی ہے ، حمل میں جس میں میں جس میں جس میں حضرت عائشہ نے قول سے ہوتی ہے ،

مرت حمل دوسال بیان کی جاتی ہے، یہ کیوں ؟اس کا جواب یہ ہے کہ حمل میں چھ ماہ کی ہی حضرت عائشہ کے قول سے ہوتی ہے،
جس مدیث میں صراحت ہے کہ بچہ دوسال سے زیادہ بیٹ میں نہیں رہتا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ حضرت عائشہ نے یہ
آمخضرت علیہ ہے سن کر فرمایا ہوگا، بغیر سنے یہ قول نہیں ہو سکتا ہے! کیونکہ تعیمان مدت میں مجتد کا اجتماد کام نہیں کر تا ہے،
تو محویا حمل یہ حدیث مر فوع کے درجہ میں ہے اور آیت ماؤل ہے لیمن اپنے ظاہر پر محمول نہیں، اس لئے کہ علاء نے اسے اقل
مدت حمل پر محمول کیا ہے اور فصال کے اکثر مدت پر، یعنی تمیں میسنے کو اس طرح تقسیم کیا ہے کہ چھ ماہ حمل کے مراد لئے ہیں،
اور دو ہر س دودھ چھڑانے کے، جب اس آیت کی تقسیم اس طرح ہوگی تو آیت حکم ہیں قطعی کے بجائے ظنی ہوگئ، اور
حدیث بھی ظنی ہے، تواس طرح ظنی کی شخصیص ظنی سے ہوئی جس میں کوئی مضا گفتہ نہیں۔

استدلال کے علاوہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ مجتد کے استدلال کے علاوہ یہ بات بھی مسلم ہے کہ وہ مجتد کے امام اور صاحبین میں اختلاف کی صورت میں اول پر عمل کرے، کو اس پر اس کی دلیل ظاہر نہ

ہو سے ، جیساکہ رسم المفتی میں ہے بین آگر کوئی فض اہام کے استدالال کونہ سمجے تو بھی اس میں پچھ حرج نہیں ہے ، للذا حنی کواہام کا قول عمل کیلئے کائی ہے ، لیکن حاوی القدی کے اخیر میں ہے کہ آگر کمی مسئلہ میں صاحبین اہام اعظم کے قول کی مخالفت کریں ، تو بعضوں کا کمنا ہے کہ مفتی کوا فتیار ہے کہ دونوں قولوں میں سے جس پروہ چاہے فتوی دے سکتا ہو اور بعضوں کا کمنا ہے کہ اہام کا قول مقدم ہوگا اور اس باب میں صحیح تربات ہے ہے کہ اہام اعظم اور صاحبین کا جس مسئلہ میں اختلاف ہو ، اس میں قوت و لیل کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی آگر اہام اعظم کی دلیل قوی ہے ، قواس پر فتوی دیا جائے اور اگر صاحبین کا قول قوی ہے تواس پر فتوی دیا جائے اور اگر صاحبین کا قول قوی ہے تواس پر فتوی دیا جائے اور اگر صاحبین کا قول قوی ہے تواس پر فتوی دیا جائے گا، یعنی آگر اہام اعظم کی دلیل قوی ہے ، اور وہ ہے آور وہ ہے آیت ہے وَ الوَ الدَّ التُ يُرْضِعُنَ وَ لَا اَوْلَادَاتُ يُرْضِعُنَ اَوْلَادَ اَتُ يُرْضِعُنَ عَولَدُن مَا عَلَى مِلَانِ مَا عَلَى اللهِ کَامِلَینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامِلْینِ کَامُلْینِ کَامُولُینِ کَامِلْینِ کَامُولُوں کُلُوں کُلُو

لیکن یماں یہ دیکھناضروری ہے کہ اختلاف امام صاحبؒ اور صاحبین کا باب تحریم میں ہے بعنی امام صاحب کے نزدیک حرمت پر ضاعت ڈھائی برس کی عمر تک ٹابت ہو گی اور صاحبینؒ کے نزدیک دوبرس تک ، لیکن مطلقہ بیوی کور ضاعت کی اجرت کتنے دہان تک دی جائے گی اس میں تمام کا قول ہے کہ صرف دوسال تک کی اجرت لازم ہوگی۔

ويثبت التحريم في المدة فقط ولو بعد الفطام والاستغنأ بالطعام على ظاهر المذهب وعليه الفتوى فتح وغيره قاله المصنف تبعا للبحر فما في الزيلعي خلاف المعتمد لان الفتوى متى اختلف رجح ظاهر الرواية ولم يبع

الارضاع بعد مدته لانه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية وفي البحر لايجوز التداوى بالمحرم في ظاهر المذهب اصله بول الماكول كما مر.

صرف مدت رضاعت کے اندر ترجیم ایک کا عربی ایک کا عربی ایک دوسال یا دُھائی سال ایک عربی ایک کا عربی دورہ ایک دورہ چیزانے کے اندر جیزانے کے

بعد بی کیول نہ اس مدت میں پائی جائے اس مدت کے بعد دود دہ مینے سے حرمت رضاعت تابت نہیں ہوگی، طاہر مذہب میں ہے،اوراس پرفتوی ہے مثلاً اگر کوئی بچہ چھ سات ماہ کی عمر میں روٹی کھانے لگااور دودھ پینا چھوڑ چکا،اور پھر وہ دوہرس کی عمر کے اندر بی تعاکہ دودھ پینے لگا تو حرمت تابت ہو جائے گی، لنذاز یلعی میں جوروایت ہے کہ اگر بچہ مدت رضاعت سے پہلے رونی کھانے لگاور دووجہ بینا چھوڑ دیا، اگروہ اس چھوڑنے کے بعد دورجہ پینے گا، گورو برس کے اندر ہو تو حرمت ٹابت نہیں ہوگی، بید قول معمد قول کے خلاف ہے ، للفرااس پر فتوی نہیں دیا جا سکتا ہے اختلاف کے وقت فتوی ظاہر الروایت پر دیا جا تاہے ،اور ظاہر الروایت بدے کہ مدت کے اندر مطلقاً تح یم ہوتی ہے۔

مت رضاعت گذر جانے کے بعد بچہ کو دورہ

#### مدت رضاعت کے بعد آدمی کا دودھ بینا جائز ہیں اللہ مباح نیں ہاں لئے کہ دودھ آدی کا جز

ہے،اور مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے جزء سے بغیر ضرورت فائدہ اٹھانا حرام ہے صحیح قول ہی ہے۔ کذافی شرح الوہبانیہ۔ بح الرائق میں ہے کہ حرام چیز ہے دواکر ناجائز نہیں ہے ، ظاہر مذہب یمی ہے حرام چیز ہے دواعلاج کی بنیاد ماکول اللحم کا پیٹاب ہے جس کی تنفیل پہلے گذر چکی ہے ، یعنی اگر کوئی ووسر ی دوااس حرام چیز کے علاوہ نہ ہو ، اور مسلمان طبیب

حاذق اس کی تصدیق کرے تواس سے علاج جائز ہے۔

وللاب اجبار امته على فطام ولدها منه قبل الحولين ان لم يضره اے الولد الفطام كما له ايضاً اجبارها اى امته على الارضاع وليس له ذلك يعنى الاجبار بنوعيه مع زوجته الحرة ولو قبلهما لان حق التربية لها جوهرة ويثبت به ولو بين الحربيين بزازية وان قل ان علم وصوله بجوفه من فمه اوانفه لاغير فلو التقم الحلمة ولم يدر ادخل اللبن في حلقه ام لا لم يحرم لان في المانع شكا ولو الجيه ولو ارضعها اكثر اهل القرية ثم لم يدر من ارضعها فاراد احدهم تزوجها ان لم يظهر علامته ولم يشهد بذلك جاز خانيه.

باپ کے لئے جائزے کہ دوسال سے پہلے بی دوائی بونڈی کو مجبور کروں کہ دو مدت سے پہلے دودھ چھٹر انا اپنے لڑکے کو دودھ پلانا چھوڑدے، جواس مولی کے نصفہ سے ہے، مَّر شرط بیہ

ہے کہ دودھ چھڑ انااس بچہ کی صحت کے لئے مصرنہ ہو، جس طرح باپ کو جائز ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے زبر دستی بچہ کو دودھ پلانے کو کیے لیکن آزاد ہیوی پر دود ہے قبل ازوقت چھڑ انے یا پلانے پر زبردسی کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ پرورش عورت کو کرنی ہے للذاوود ه پلانے اور چیمڑانے کا ختیار اس کو ہے البتہ بعد مدت وہ جر کرسکتا ہے کہ دودھ پلانا بند کردے ، کیونکہ جائز نہیں ہے ، ر ضاعی مال ہونا البر ازیہ ،اور اگر چہ ده دوده بیانے والی کا مال ہونا ثابت ہوجاتا ہے، گویہ چیز دوحربی کا فرول میں پائی جائے کذائی الم البر البید البر البید البید البید کے بیٹ میں پہونچ چکا ہے،

خواہ بید دودھ اس کے پیٹ میں منہ سے پہونچا ہویاناک کے ذریعہ پہونچا ہو، دوسرے راستہ کا اعتبار نہیں ہے، سواگر لڑکے نے عورت کی جیماتی کامر امنہ میں لے لیا،اور پیتانہ چلا کہ دودھ اس کے حلق میں داخل ہوایا نہیں، تواس صورت میں حرمت ثابت مہیں ہو گی اس لئے کہ حلال ہونے کے مانع بننے دالے میں شک ہے بیعنی حلال ہونا اصل ہے جو بالیقین ثابت ہے ، اور مانع حلت دودھ کے حلق کے اندر جانے میں شک ہے تواس شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوگا۔

اگر کسی بی کو گاؤں کی بہت سی عور توں نے دودھ پلایا مگریہ معلوم نہ ہوسکا کہ کن کن کو وودھ بلایا مگریہ معلوم نہ ہوسکا کہ کن کن کو وودھ بلایا ہے، اس کے بعد گاؤں دالوں میں سے کسی نے اس سے اس کے بعد گاؤں دالوں میں سے کسی نے اس سے اس سے اس سے کسی نے اس سے اس سے کسی نے اس سے اس سے کسی نے کسی ن

شادی کاار اوہ کیا،اس صورت میں آگر کوئی علامت نہ پائی جائے ،اور کوئی اس کا گواہ نہ ہو کہ کس نے پلایا ہے ، تواس کے لئے نکاح كرنا جائز ہے۔ كذا في الخانيہ۔ حكر تقويٰ كا تقاضايہ ہے كہ جمال شبہ ہو دہال نكاح نہ كرے ، اس دجہ سے فقهاء نے كھاہے كہ عور تول پر ضروری ہے کہ وہ ہر لڑ کے کوبلا ضرورت دودہ نہ پلائے ،اور اگر پلائے تواس کویادر کھے ،یالکھ کرر کھے ، تاکہ رشتہ میں حرمت میں مبتلا ہونے کاخطرہ باقی ندرہے ، فالوی خانیہ میں ہے کہ اجنبی لڑ کے کو بغیر شوہر کی اجازت کے دودھ پلانا عورت کے لئے مردہ ہے، البتہ جب بچہ کو ہلاکت کاخوف ہو توبلا اجازت بھی دودھ پلاسکتی ہے، محیط میں لکھاہے کہ بچہ کے باپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے بچہ کواحمق عورت کادودھ پلانے حدیث میں روکا گیاہے ، کیونکہ دودھ کااثر ہو تاہے۔

امومية المرضعة للرضيع ويثبت ابوة زوج مرضعة اذا كان كبنها منه له والا لا كما يجئى فيحرم منه اے بسببه ما يحرم من النسب رواه الشيخان واستثنى بعضهم احدى وعشرين صورة وجمعها في قوله يفارق النسب الارضاع في صور كام نافلة او جدة الولد وام اخت اخت ابن وام اخ وام خال وعمة ابن اعتمد

] جو عورت پنج کو دودھ پلانے گی اس کا اس بچیہ کی مال ہونا ثابت ہو جائے گا اور اس رضاعی مان ورضاعی باپ دورہ بلانے والی عورت کے شوہر کا بچہ کا باپ ہونا بھی ثابت ہوجائے گا،جب کہ

اس عورت کواسی شوہر کی دجہ ہے دودھ اترا ہو ،ورنہ نہیں۔ پس جور شتہ نب سے حرام ہو تا ہے دہ دودھ کی دجہ سے بھی حرام ہوگا حدیث نبوی ہے یحرم من الرضاعة مایحرم من النسب،اس عمومی قاعدے سے بھوٹی علاء نے اکیس صور تیں متثلی کی ہیں

ووي إلى-

رودھ کے رہے ہے۔ یعنی نب سے وہ رہے جو ہا مز ہیں ایک پوتے کی ماں یالا کے کی نانی یعنی پوتے کی رضائی مال داوا کے لئے کسی صورت میں طلل ہیں، اس طرح رضاعت سے بیر شتے طلل ہیں ہیں کو مال ہیں ہاں مامول کی مال ، اور بیٹے کی پھو پھی۔ بین کی مال کی تین صور تیں ہیں، پہلی یہ کہ مال ہیں ہو مثلاً زید کی سلی میں کو حافظ نے دودھ پلایا تھا توزید کا نکاح حافظ سے درست ہوگا، دوسر کی یہ کہ بین رضاعی ہواور اس کی مال نسبی ہو مثلاً زید کی سطی بین رشیدہ ہے توزید کے لئے رشیدہ کی نسبی مال طال ہے، تیسری صورت میں مورت میں مورت کے اس کی سال مول کی مال کی تین صورت ہوگا، دوسر کی ہیں کہ بین مال کی جواور اس کی مال نسبی ہو جیسے زید کی رضاع بین رشیدہ ہے توزید کے لئے رشیدہ کی نسبی مال طال ہے، تیسری صورت

ر میں بی بر بریر میں مواور بہن بھی رضاعی ہو، چنانچہ سابق مثال میں رشیدہ کی رضاعی مال زید کے لئے حلال ہے، اس

ظرح بینے کی بہن کی بھی تین صور تیں ہیں اور بھائی کی مال کی بھی، دغیر ہدے سات صور تیں اوپر بیان کر دی گئی ہیں اور ہر ایک کی تین تین صور تیں ہیں جیسے دوصور تیں کی مثال دیکر سمجھادیا گیا۔

الاام اخيه واخته استثناء منقطع لان حرمة من ذكر بالمصاهرة لابالنسب فلم يكن الحديث متناولا لما استثناه الفقهاء فلا تخصيص بالعقل كما قيل فان حرمة ام اخته واخيه نسبا لكونها امه او موطؤة أبيه وهذا المعنى مفقود في الرضاع-

سے تامدہ پہلے بیان ہو چکاہے۔ کہ جو صورت نب سے حرام ہے دہ رضاعت سے بھی حرام ہے،
استنائی صور نیں
اس سے متعلی بھائی اور بہن کی مال ہے کہ نسبی بھائی کی نسبی مال حرام ہے مگر رضاعی بھائی کی

رضاعی ماں حرام نہیں ،اس طرح نسبی بہن کی نسبی مال حرام ہے گرد ضاعی بہن کی د ضاعی مال حرام نہیں۔

رسین کی میں میں میں میں میں کہ جب مسینی مسینی منی منی منی منی منی منی میں داخل نہیں ہے، تواستناء کیسے صحیح ہوگا، جواب کا حاصل ہے ہے کہ میں منی منی منقطع ہے اس میں داخل ہونے کے شرط شہیں ہے، کیونکہ سے میں منابی منیں مصاہرت کے سب سے ہیں، نب کے سب سے نہیں ہیں لھذا حدیث ان فد کورہ صور توں میں شامل نہیں مول، جن کو فقہاء نے مسینی کیا ہے، پس عموم حدیث کی شخصیص عقل سے نہیں ہوئی، جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے، یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے وہ یہ تھا کہ حدیث فد کور عام ہے فقہاء نے عقل سے اس میں شخصیص کی ہے، جواب کا خلاصہ سے ہے کہ مشینی صور توں میں حدیث شامل نہیں ہے کہ شخصیص بالعقل کا اعتراض ہو سکے۔

بین اور بھائی کی مال کا باعتبار نئب حرام ہوتا اس واسطے ہے کہ بہن بھائی کی مال خود اپنی مال ہے ، یاا پنے باپ کی مدخولہ بوی ہے ، اور نہ اس کے بول کی مرضا عی مال ، فلال کی مال نہیں ہے ، اور نہ اس کے بول ہے ، اور نہ اس کے بول ہے ، اور نہ اس کے باپ کی مدخولہ بیوی ہے ، ماحسل بیہ ہے کہ حرمت نئب کی جو علت مقی جب وہ رضا عت میں نہیں پائی گئی، تو حدیث فد کور الن صور تول میں ہر گزشامل نہیں ہوئی۔

وقس عليه اخت ابنه وبنته وجدة ابنه و بنت وام عمه وعمة وعمته وام خاله وخالته وكذا عمة ولده و بنت عمته وبنت اخت ولده وام او لاد اولاده فهوالاء من الرضاع حلال للرجل وكذا اخو ابن المراة لها فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والانورة الى عشرين وباعتبار ما يحل له او لها الى اربعين مثلا يجوز تزوجه بام اخيه وتزوجها بابى اخيها وكل منها يجوز ان يتعلق الجاروالمجرور اعنى من الرضاع تعلقا معنويا بالمضاف كان تكون له اخت نسبية لها ام رضاعية او بالمضاف اليه كا الاخ كان يكون له اخ نسبى له ام رضاعية او بهما كان يجتمع مع آخر على ثدى اجنبية والخيه رضاعا ام اخرى رضاعية هي مأته وعشرون وهذا من خواص كتابنا۔

رضاعت کے رشتے سے حلال عور تیں کو ہی جو جرمت کا سبب نب میں ہے، دور ضاعت میں مفتود

ہے، چنانچہ بیمایٹی کی بسن کور بیمایٹی کی وزنی کور چیا کور پھو پھی کی ان اور ، موں اور خالہ کی ون ، بداعتبار رضاعت کے طال ہے اس کا تذکرو پہلے گذر چکا، مشرزید کا چھاور اس کی مجو یکی نسبی ہے،ان کوالیک اجنبی عورت نے جس کانام جیلہ ہے دودھ پلایا مو تیدیر جیلہ صال ہے، ای طرح اگر زید کا چیز ضاعی ہو معنی زید کے بپ نے اور اس نے حمید و کا دودھ پیا ہو۔ چرر ضاعی چانے فرید و کادودھ پیا توزید کے لئے قرید و صن ہے اور باعتبار نب کے چیا بھو پھی کی ان صال نہیں ہے ،اس واسھ کہ پچا کی نسبی ماں یا سکی داوی ہوگی یا اس کے واوائی مدخولہ بیوی، اور مید دوفول حرام ہیں۔

ای طرح اپنے بچوں کی مچو پھی نور اپنے او کے کی مچو پھی کی اُڑ کی بور اپنے بچہ کی بہنتی بٹی اور اپنے پو توں کی مال ، میر مب رہے رضاعت سے مروکے ہے موال ہیں، بچوں کی بچوں کی بیٹی رضاعت سے موال ہے، لیکن نسب سے یہ حرام ہے، اس مے کہ بچون کی پھو پھی بمن ہوئی اور بمن کی بیٹی ہوا تھی ہوئی اور بواقی حرام ہے،ای طرح بچول ک بمن کی بیٹی رضاعت سے ہو تو صال ہے، اور نب سے حرام ہے، اس سے کہ بچوں کے بمن کی بیٹی نوای ہو گئ ، اور نوای سے شادی حرام ہے، ای طرح مورت کے بینے کا بھائی مورت کے نئے صال ہے میدوس صور تیں ہو ئیں (۱) بھائی بس کی اُل (۲) بینا بیٹی کی بس (۳) بيڻا بڻي ک دادي (٣) چيا پھو پھي ک هان (٥) مامون اور خالد کن ون (١) بچول کَ پھو پھي (٤) بچول کي پھو پھي کي بين (٨) بچول كى بسن كى بنى (٩) يوت كان (١٠) عورت كا بين كا بعالى-

رضاعت سے حلال عور تول اور مردول کی تعداد کم پیونے جائیں گا، وس مرد کی طرف ہے بوروس عورتوں کی طرف ہے مثلاً بمن کی مال اس کے مقابد میں بھائی کی ال ، بیٹی کی بمن اس کے مقابلہ بینا کی بمن ، بیٹی کی

اوراس اعتبارے کہ بید بین صور تیں مرد کے لئے رضاعت سے طال ہیں ،ای طرح بین صور تیں عور سے کے لئے ملال ہیں، تواس طرح میر چالیں صور تون تک پیونج جائیں گی، مثلاً مرد کے لئے حلال ہو تو کما جائے گا، مرد کو اپنے بھائی کی رضائی ال سے اکاح کرنا چائزے اور جب عورت کے لئے حلال ہوگی تو کماجائے گا، عورت کو اپنے رضاعی بھائی کے بات ہے لكاح كرنادرست ہے۔ (چٹانچ اس كى حلت كے سلسلہ ميس كماجائے گا، رضاعى بھائى كاباب، رضاعى بينے كا بھائى، رضاعى بينے كا دادا، رضای چیکاباب، رضای مامول کاباب، رضای بینے کامامول، رضای بینے کے مامول کابینا، رضای بینے کی بہن کا بینا،

رضائ پوتے کاباب عورت کے لئے طلال ہے ؟) اور کی ہر ایک صورت کے بیاتھ جائز ہے کہ من الرضاع جار مجرور کا تعلق مضاف کے ساتھ ہو، گویا کلام اس طرح بوجائكًا، يحرم من الرضاع ما يجرم من النسب الأام اخته من الرضاع بيام اخت من الرضاع طرح ہو، مثلازید کی نسبی بمن کی رضاعی مال یا من الرضاع کا تعلق مضاف الیہ سے ہو لیتی اخ کے ساتھ رضاعی بھائی کی نسبی مال۔ یا من الرضاع کا تعلق مضاف اور مضاف الیہ دونول سے ہو کہ ایک مخص دوسرے کے ساتھ کسی اجنبی عورت کا دود ھ ہے جیسے خالدہ اجنبیہ کادود مدنیداور بکر دونوں نے پیا،اور اس کے رضاعی بھائی کی خالدہ کے سوادوسری رضاعی مال بھی ہو، تودہ زید کے لئے حلال ہوگی، اس صورت میں بھائی بھی رضاعی ہو، اور اس کی مال بھی رضاعی، اس طرح ایک صورت میں تین صور تیں پیدا ہو جائیں گا۔ کویا چالیس کی تین کوئی صور تیں ہو کر ایک سو ہیں صور تیں ہو جائیں گی۔ شارح کا بیان ہے کہ سے خوبی ہماری کتاب کی ہے کہ رضاعت میں وس سے بیں اور بیس سے چالیس اور چالیس سے ایک سو بیس صور تیس فکل آئیں دوسری کتابول میں اتی صور توں کا تذکرہ نہیں ہے۔

وتحل اخت اخيه رضاعاً يصح اتصاله بالمضاف كان يكون له اخ نسبى له اخت رضاعة وبالمضاف اليه كان يكون لاخيه رضاعا اخته نسبا وبها وهو ظاهر وبه كذا نسباً بان يكون لاخيه لابيه اخت لام فهو متصل بهما لابا حدهما للزوم التكرار كما لايخفى ولاحل بين رضيعي امرآة لكونهما اخوين وان اختلف الزمن والاب ولا حل بين الرضعية وولد مرضعتها اى التي ارضعتها وولد ولدها لانه ولد الاخ-

رضاعت کے پچھ اور حلال دشتے ساتھ بھی درست ہوگا، جیسے کسی کا نسبی بھائی ہواور اس نسبی بھائی ک كوئى رضاعى بهن ہو،اوراس كااتصال مفياف اليه كے ساتھ بھى صحح ہے، جيسے اس كے رضاعى بھائى كى نسبى بهن ہو،اور سه مجى درست ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے رضاعت کا تعلق ہو، یعنی رضاعی بھائی کی رضاعی بھن، کیکن رضاعی بھائی کی

بنی حرام ہے، جس طرح نسبی بھائی کی بیٹی حرام ہوتی ہے،۔

اس طرح اپنے بھائی کی نسبی بہن حلال ہے ،اس طرح کہ سو تیلے بھائی کی اخیافی بہن ہو، جیسے زید اور خالد دونوں موتیلے بھاتی ہوں، کہ دونوں کے باپ ایک اور مال الگ الگ ہوں، اور خالد کی بہن نسیمہ ہوجو خالد کی اس مال سے ہو، مراس کا باب دومراجو، تواس طرح زید کے لئے نسیم سے شادی کرناجائزہے ہی نسب کے لفظ کا تصال مضاف اور مضاف الیہ دونوں سے پایا گیا، صرف ایک اتصال نہیں ہے ، تکرار کے لازم آنے کا وجہ سے ایسا ہے جیسا کہ یہ کی سے پوشیدہ نہیں ہے۔

ایک عورت کے دوشیر خواروں میں باہم حالت نہیں ہے کیو نکہ دونوں رضاعی بھائی ہیں اگر چہ **و شیرخوار میں حرمت** شیر خوار گی کا ذمانہ دونوں کا مختلف ہوں ،اس طرح

دودھ پینے والی عورت اور اس کو دودھ پلانے والی عورت کے بچول میں حلت نہیں ہے، جس نے اس عورت کودودھ پلایا ہے، کیونکہ بیہ دونوں بھائی بہن ہو جائیں گے ،اگر چہ اس بچہ نے اپنی مال کا مطلقاً دودھ نہ پیا ہو ،اسی طرح دودھ پینے والی عورت اور اس کودود م پلانے والی عورت کے بوتے کے در میان صلت نہیں ہے کیوں کہ پلانے والی کا بوتا اس لڑکی کار ضاعی جھتیجا ہوگا،

ولبن بكر بنت تسع سنين فاكثرمحرم والا لا جوهره وكذا يحرم لبن ميتة لو محلو بافيصير ناكحها محرماً للميت قيممها ويدفنها بخلاف وطيها وفرق بوجودالتغذى لا اللذة ومخلوط بماء او دواء او لبن اخرى او لبن شاة اذا غلب لبن المراة وكذا اذا استويا اجماعا لعدم الاولوية جوهرة وعلق محمد الحرمته ميتا بالمرآتين مطلقا قيل هو الاصح

### کس عورت کادوده حرمت رضاعت کاباعث ہوتا النی کا دوده حرمت رضاعت کو ثابت کرتا

ہے،البتہ نو ہرس ہے کم عمر والی لڑکی کے دودھ ہے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کنواری سے مرادیمال بہ ہے کہ اس کے ساتھ وطی نہ یائی گئی ہو،نہ جائز طور پراور نا جائز طور پر۔

اسی طرح مر دہ عورت کادود ھے بھی حرمت رضاعت ثابت کر تاہے ،اگرچہ وہ دودھ برتن میں نکالا ہوا ہو ، پس جس کی شادی اس دودھ پینے والی ہے ہو گی وہ میت کا محرم قرار پائے گا، للذا میہ نامج میت کو تیمتم کرا سکتا ہے اور دفن کر سکتا ہے، کیو نکہ وہ حااس کا داماد ہو گیا،اگر عور تنیں نہ ہوں گی تو یہ داماد عسل کے بدلے سیم کرادے گا، یہاں ایک اعتراض پیدا ہو تا ہے کہ مروہ عورت کے دودھ سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے ،اور مروہ عورت کے جماع سے حرمت مصاہرت ثابت نمیں ہوتی آخراس کی وجہ کیاہے۔اس کاجواب دیا۔

اس کے خلاف میت کے ساتھ مماع سے حرمت مصاہرت ثابت میں ہوتی اللی کرنے کا علم ہے کہ ال

ہے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ رہے کہ اس کا دودھ غذا کا کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ وطی كرنے سے لذت حاصل نہيں ہوتی ہے، گويا ايك سے مقصد پورا ہوتا ہے، دوسرے سے اس کے مقصد كی بتحميل نہيں ہوتی ہے،دوسرے جماع کاایک مقصد طلب ولدہے مروہ سے سے بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔

وودھ کے ساتھ دوسری چیز جب ملی ہوئی ہو ا

ساتھ ملاہواہو، مادوسری عورت کے دودھ کے ساتھ ملاہواہو، یا بکری کے دودھ کے ساتھ ملاہواہو، تو دونوں عور تول ہے بالا تفاق حرمت ثابت ہوگی۔ کیوں کہ کسی کو کسی پرتر جیج نہیں ہے ،امام محکرؒنے کہاکہ دوعور توں کادودھ ملا ہوا ہو ،اور برا برنہ ہو تو بھی دونوں سے حرمت رضاعت فابت ہوگی اور بعضوں نے کہاہے کہ میں زیادہ سی جے ہے۔

لا يحرم المخلوط بطعام مطلقا وان حساه حسوا وكذا لو جبنه لان اسم الرضاع لا يقع عليه ولا الاحتقان والا قطار في اذن واحليل وجائفة وآمة ولا لبن رجل ومشكل الا اذا قال النساء انه لا يكون على غزارته الا للمرآة والا لاجوهرة ولا لبن شاة وغيره لعدم الكرامة ـ

جس دودھ میں حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ وہ دودھ حرمت ثابت نہیں کر تاہے، جو کھانے کے اس دودھ میں حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ وہ دودھ میں حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ وہ دودھ میں حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ وہ دوھ میں حرمت ثابت نہیں ہوتی البتہ وہ دودھ میں حرمت ثابت نہیں کر تاہے، جو کھانے کے اس دودھ

کو گھونٹ گھونٹ پیاہو،اسی طرح اس دودھ کو پنیر بنایا گیا ہو تواس سے بھی جرمت ثابت نہیں ہوگی۔اس لئے کہ اس صورت میں اس کو دود دھ پلانا اصطلاح میں نہیں کہاجا تاہے۔

اسی طرح اس دود ہے سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے جس سے حقنہ دیا جائے ، یا کان ، یا عضو تناسل کے سوراخ میں ٹیکایاجائے، پاسر اور پیٹ کے زخم میں ٹیکایاجائے، اس طرح مر داور خنٹی مشکل کے دودھ سے بھی حرمت ٹابت شمیں ہوتی ہے۔ ہاں خلٹی مشکل کے دودھ سے اس وقت حرمت ثابت ہوتی ہے جب اس کواس طرح دودھ آتا ہو کہ اس کثرت سے دودھ بجزعور توں کے کسی اور کو نہیں آتا ہے اور عور تیں اس کو بیان کرتی ہوں اور اگر عور تیں اس کے دودھ کے متعلق یہ نہیں کہتی ہیں تو حرمت ثابت نہیں ہو گی،۔

مرد کو جو دود ھ نکلتا ہے وہ حقیقت میں دودھ نہیں ہو تاہے ، دودھ اس کو کہتے ہیں جس سے بچہ کا پیدا ہونا تصور کیا جاسکتا ہو، بکری اور دوسرے جانوروں کے دورھ سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، کیوں کہ جانوروں کے دورھ کووہ کرامت حاصل نہیں ہے ،جو آدمی کے دودھ کوحاصل ہوتی ہے پھر بکری کے دودھ سے جزیت بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔

ولو ارضعت الكبيرة ولومبانة ضرتها الصغيرة وكذالو اوجره رجل في فيها حرمتا ابدان دخل بالام اواللبن ونه والاجاز تزوج الصغيرة تانيا ولامهر لكبيرة ان لم توطأ لمجئ الفرقة منها وللصغيرة نصفه لعدم الدخول ورجع الزوج به على الكبيرة وكذا على الموجر أن تعمد الفساد بأن تكون عاقلة طائعة مستيقظة عالمة بالنكاح وبا فساد الرضاع ولم تقصد دفع جوع والا لا لان النسب يشترط فيه التعدى والقول لها ان لم يظهر منها تعمد الفساد معراج

جب مردکی بردی بیوی چھوٹی کو دور در پلادے پایا، گویادہ بری مطلقہ بائد ہو، یاای طرح کی مرد

نے ،اس بڑی کے دودھ کو چھوٹی کے حلق میں ڈال دیا تواس صورت میں بڑی اور چھوٹی دونوں اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لئے حرام موجائیں گیاس لئے کہ مال اور رضاعی بیٹی کا جھاع پایا گیا، بشر طبیکہ شوہر نے بڑی کے ساتھ وطی کی ہو۔ یااس بڑی کا دودھ اس شوہر سے از اہو۔ آگر ایسا نہیں ہے تو شوہر کے لئے اس چھوٹی سے نکاح جدید کرنا جائز ہے، اس لئے کہ پسلا نکاح مال بیٹی کے اجتماع کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اور دوسر انکاح سیح ہوا۔ کہ بدی بیوی مدخولہ نہیں تھی، توصفیرہ اس کی رہیبہ ہوئی اور رہیبہ سے نکاح درست ہے، بشر طیکہ جب اس کی مال مدخولہ نہ ہو، اور جمیرہ سے مطلقاً نکاح جائز نہیں اس لئے کہ بیٹی سے فقط نکاح ہو جانا ہی مال کو حرام کر دیتاہے، خلوت ہوئی ہویانہ ہوئی ہو،

اگر بردی غیر مدخولہ نے طلاق کے بعد صغیرہ کو دود صطایا ہے ، تو چھوٹی کا لکاح منے نہ ہوگا ،اس کئے کہ دود صابانے کے وقت بروی چھوٹی کی سوکن نہیں تھی کیول کہ جس کے ساتھ خلوت نہ ہوئی ہواس کے لئے عدت نہیں ہے۔

بری بیوی کو کچھ مر نہیں ملے گااگر شوہر نے اس کے ساتھ وطی نہ کی ہو، کیونکہ یہ جدائی اسی بردی بیوی کی معرفی مجتث حرکت کی وجہ سے آئی ہے، باتی چھوٹی کو آدھا مر ملے گا، کیونکہ اس کے ساتھ خلوت نہیں پائی گئی ہے، البتة اگر بدی کے ساتھ خلوت ہو چکی ہوگی، تواس کو پور امبر ملے گا۔ مگر عدت کا نفقہ نہیں ملے گا۔

چھوٹی کو شوہر نے جو مہر دیاہے ،اس رقم کاوہ بڑی ہے مطالبہ کرے گا، بشر طبکہ اس نے دودھ پلا کر زماح فاسد کرنے كااراده كيا ہو،اس طرح سے كه وه عا قله موادرا بني خوشى سے پلايا موادروه جا تن ربى موادراس كے علم ميں موكه چھوٹى سےاس کے شوہر کا نکاح ہو چکاہے ،اور اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ اس کے دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہو جائے گا،اس کا مقصد چھوٹی کو بھوک اور ہلاکت سے بچانانہ ہو،ان تمام شرطول کے پائے جانے پروہ مسر کا تاوان دے گ۔اس طرح اگر اس مردسے بھی مطالبہ کرے جس نے قصد أچھوٹی کے منہ میں بڑی کادووھ ڈالاہے۔

اور اگر بڑی ہوی نے چھوٹی کو دودھ پلا کر تکاح کے فاسد کرنے کاارادہ نہ کیا ہو، اس طرح کہ وہ اس وقت یا گل تھی یا سوئی ہوئی تھی، یاس پر کسی نے زبردستی کی تھی میاوہ چھوٹی کے نکاح کو مادودھ پلانے سے نکاح کے فاسد ہونے کونہ جانتی ہو، ما اس نے ایسا چھوٹی کو ہلاکت یا بھوک سے بچانے کے لئے کیا ہو، توان صور تول میں شوہر کویہ حق نہیں ہے کہ وہ چھوتی کے مر کا تاوان بری ہے وصول کرنے ، کیو تک ماوان تعدی اور زیاد تی پر ہے وہ ان صور توں میں تعدی پائی نہیں جائے گی۔ اور اس باب میں بوی بیوی کی بات معتر ہوگی، اگر وہ طف کے ساتھ بیان کرے ، جب کہ اس کی طرف سے تکاح کے قصد اُفاسد کرنے کا ارادہ ظاہر نہ ہو۔

طلق ذاك لبن فاعتدت وتزوجت باخر فحبلت وارضعت فحكمه من الأول لائه منه بيقين فلا يزول بالشك ويكون ربيبا للثاني حتى تلد فيكون اللبن من الثاني والوطى بالشبهة كالحلال قيل وكذا الزنا والاوجه لا فتح قال لزوجته هذه رضيعتي ثم رجع عن قوله صدق لان الرضاع مما يخفي فلا يمنع التناقض فيه ولو ثبت عليه بان قال بعده هو حق كما قلت ونحوه هكذا فسر الثبات في الهدايه وغيرها فرق بينهما

جس ہوی کو دودھ ہورہا تھا، شوہر نے اس کو طلاق دی، اس مطلقہ نے مطلقہ مرضعہ کے دودھ کی نسبت عدت گذار کر دوسر سے مرد سے شادی کرلی، اس کو اس دوسر سے شوہر

ے حل قراریا گیااور اس نے کی بچہ کو پلایا، تواس صورت میں اس دودھ کا حکم اوّل شوہرے متعلق ہوگا۔ کیونکہ یقیناً یہ دودھ پہلے شوہر سے چاری ہواہے لہذاشک کی وجہ سے یہ یقین ذائل نہیں ہوگا۔ اور بیہ بچہ ووسرے شوہر کاربیب ہوگا۔ اس کئے دوسرے شوہر کی لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے جائز ہوگا۔

دودھ دوسرے شوہر کااس دفت تک شارنہ ہو گاجب تک الی عورت حاملہ کو بچہ پیدانہ ہو جائے جب اس عورت کو دوسرے شوہر سے جو حمل ہے دہ پیدا ہو جائے گا تواب دودھ کی نسبت دوسرے شوہر سے ہوگی۔

شبہ کی وجہ ہے جو وطی ہوتی ہے وہ حرمت رضاعت کے باب میں وطی حلال کے درجہ میں ہوتی ہے بعضوں نے کہ ہے کہ اس طرح زنا سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ گر قابل ترجیح قول میہ ہے کہ زنا ہے حرمت رضاعت ثابت مند ۔ تریمن افاقی اور م

ایک شخص نے اپنی ہوتی ہے کذافی استحالقدیں۔

ایک شخص نے اپنی ہوی کے متعلق کما کہ یہ میری رضاعی بہن ہے، پھر اپنے اس قول

وور صر کا افر ار پھر انکار
سے پھر گیااور انکار کر گیا، تو اس کی یہ بات مان کی جائے گی اور ہوی ہے تفریق نہیں ہوگی، کیونکہ دودھ پلاناان چیزوں میں ہے جو پوشیدہ رہ سکتی ہے لنداسی بات کادوطرح ہوتا ممنوع نہیں ہے۔اوراگروہ اپنے قول بوگی، کیونکہ دودھ پلاناان چیزوں میں ہے جو پوشیدہ رضاعی بہن بتایا ہے وہ صحیح ہے، تو ان دونوں میاں ہوی کے در میان تفریق پر خابت قدم رہااور بعد میں بھی کہتارہا کہ جو میں نے رضاعی بہن بتایا ہے وہ صحیح ہے، تو ان دونوں میاں ہوی کے در میان تفریق

كروى جائى، خانية مين ہے كہ تفريق قاضى كرے گا۔ قان اقرت المرأة بذلك ثم اكذبت نفسها وقالت اخطات و تزوجها

جاز كما لو تزوجها قبل ان تكذب نفسها وان اصرت عليه لان الحرمة

ليست اليها قالواوبه يفتى فى جميع الوجوه بزازية ومفاده انها لو اقرت بالثلث من رجل حل لها تزوجه اواقرا بذلك جميعا ثم اكذبا انفسهما وقالا جميعاً اخطانا ثم تزوجها جاز-

نے جھوٹ کماتھا، مجھ سے غلطی ہو گئ اور وہ مر داس عورت سے شادی کرلہ توبہ نکاح جائز ہوگا۔ جیسا کہ اس مرد کے لئے جائز تھا کہ عورت جب تک اپنے پیلے قول سے نہیں پھری تھی اور اپنے کو نہیں جھٹلایا تھا، اس وقت تک اس سے شادی کرلے، اگر چہ عورت اپنے دعوی رضاعت پر اصر او کرتی رہے، اس لئے کہ نثر بعت میں حرمت کا اختیار عورت کو نہیں ہے۔ اور علماء نے کما کہ اسی پرفتوی بھی ہے، یعنی مرد کے لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔

اس کامفادیہ ہے کہ اگر کوئی عورت اقرار کرتی ہے کہ شوہر نے اس کو تین طلاق دے دی ہے، تو مرد کے لئے جائز ہے کہ عورت سے نکاح کرلے کیونکہ عورت کے حق میں طلاق مخفی رہ سکتی ہے۔ تو عورت اپنے قول سے رجوع کر سکتی ہے، کہ جواس نے کہا تھافلط کہا تھا۔

ای طرح مر دو عورت دونوں نے اقرار کیا کہ حرمت رضاعت پائی جاتی ہے پھر خود عورت دونوں نے اقرار کیا کہ حرمت رضاعت پائی جاتی ہے پھر خود عورت دونوں نے اس دونوں نے اپ آپ کو جھٹلایا کہ ہم نے غلط کمااور ہم سے خطا ہوئی، پھر مرد نے اس عورت سے نکاح کر لیا تو یہ نکاح جائز ہوگا، اور اگر اس طرح دونوں نے حالت قیام نکاح میں کما تھا تو دونوں میں تفریق نہیں ہوگ۔

وكذا الاقرار بالنسب ليس يلزمه الاما ثبت عليه فلوقال هذه اختى اوامى وليس نسبها معروفا ثم قال وهمت صدق وان ثبت عليه فرق بينهما والمناع حجته حجة المال وهي شهادة عدلين اوعدل وعدلتين لكن لا تقع الفرقة الا بتفريق القاضى لتضمنها حق العبد.

ای طرح نب کاا قرار وانکار است کاا قرار کرنے ہے نب کا قرار کرنے ہے نب لازم نہیں ہو تا ہے، البتہ ایباا قرار جس پروہ جمار ہے،

کانسب کاا قرار وانکار چنانچہ اگر کس نے اپنی ہوی کے متعلق کہا کہ یہ میری بہن ہے، یامال ہے، اوران عور تول کانسب مشہور نہیں ہے، پھر کہا کہ اقرار نہ میں غلطی کی، تواس کی تصدیق کی جائے گی اور آکاح قائم دباتی رہے گا، اور اگر وہ اقرار ہے اور اقرار سے اور اقرار سے اور عند بر بر ابت قدم رہا تو دونوں میں تفریق کرادی جائے گی، لیکن اگر عورت کا نہ میں مرد کی عمر کے اللی نہ ہو تو بھی خابت تدم مرہ نے سے تفریق واقع نہ ہوگی، اس طرح اگر اس عورت کا بہن یا مال ہونا، اس مرد کی عمر کے لاکن نہ ہو تو بھی تغریق واقع نہ ہوگی۔

رضاعت کا شوت کا شوت دوم دعادل بالیک مرد عادل اور دوعادل عورت کی گوائی ہے ہوتا ہے، لیکن ارضاعت کا شوت کا شوت میں دوعادل مرد کی گوائی ہے اس وقت تک تغریق نمیں ہوگی، جب تک

تا منی تقریق ند کردے۔ کیو تک تاح ہوجائے کی صورت میں گوائی کا تعنق حق عبدے ہوگا۔ اس لئے کد نکاح کی صلت کا یاطل کرنافتہ گوائی سے ند ہوگا۔

وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة الظاهر لا لتضمنها حرمة الفرج وهو من حقوقه تعالى كما في الشهادة بطلاقها ولو شهد عندها عدلان على الرضاع بينهما او طلاقها ثلثا وهو يحجد ثم ماتا او غابا قبل الشهادة عند القاضى لا يسعها المقام معه ولا قبله به يفتى ولا التزوج بآخر وقيل لها النزوج ديانته شرح وهبانية-

سوال یہ کہ کیار ضاعت کا جورت کے دعوی پر مو قوف ہوگا۔ ظاہر می موقف ہوگا۔ ظاہر می موقف ہوگا۔ طاہر می موقف نیس ہے کیونکہ اس

ر ضاعت سے شر مگاہ کی حرست واقع ہوتی ہے، اور بیہ حرمت حقوق اللہ سے ہے اور حقوق اللہ دعوی پر مو توف نہیں ہوتا ہے، رضاعت کا مجوت وعوی پر موقوف نہیں ہوگا جیسا کہ عورت کی طلاق کی گواہی میں مدعی کا دعوی ضرور کی

نس ہے۔ کیو فکہ اللہ کاحق وعوی پر مو قوف نمیں ہو تاہے۔

اگر مروعادل گواہوں کی گوائی اگر مروعادل گواہوں نے عورت کے نزدیک رضاعت کی گوائی وی، کہ تم ددنوں میال ہوگی اس کوائی دی کہ عورت کو تین طلاق ہوگئی ہے۔ اور شوہر ایک کر تاہے، بجر دونوں گواہ قاضی کے پاس گوائی دینے سے پہلے مر گئے یادہاں سے غائب ہو گئے تواس صورت میں عورت کے سئے یہ جائز نمیں ہے کہ دو مرد کے پاس قیام کرے، کیونکہ گواہوں کی گواہوں سے حرمت رضاعت تو تم ہو بچی ہے، مرف قاضی کا حکم کر تاباتی روگیا تھا، اور عورت کے لئے یہ بھی جائز نمیں کہ دو مرد کو دوائے تی کروے مفتی بہ قول کی ہے در اصل رد ہے اس قول کا جو بعضوں نے کہا ہے کہ عورت اگر شوہر کواپنیاں آنے سے نمیں روک عنی ہے، تواس کو چاہوں کی جائز فیر کواپنیاں آنے سے نمیں روک عنی ہے، تواس کو چاہوں کی جائز فیر کواپنیاں کے لئے یہ بھی جائز میں ہے کہ تین طلاق کی گوائی من کر دو سر سے مرد سے فکا کے لئے یہ بھی جائز میں ہے کہ اس صورت میں دیا ہے لئے یہ بھی جائز میں ہے کہ اس صورت میں دیا ہے اس مورت میں دیا ہے گئے وال بیر ہے کہ اس صورت میں دیا ہے گئے ہے کہ حورت اگر دو گواہ میاں یو کی کے در میان حرمت رضاعت کی گوائی، یں تو عورت کو مرد کے پائی جائو جانا جائے اور اس کے لئے دو سر سے مرد سے دیا جائے گائے کہ لیک جائز کو گواہ میاں یو کی کے در میان حرمت رضاعت کی گوائی، یں تو عورت کو مرد کے پائی سے بھاگ جانا جائو اس کے لئے دو سر سے مرد سے دیا جائے گائے کہ لیک جائز ہے کہ اگر دو گواہ میاں یو کی کے در میان حرمت رضاعت کی گوائی، یں تو عورت کو مرد کے پائی سے بھاگ جانا جائے اور اس کے لئے دو سر سے مرد سے دیا جائے گائے کہ لیک جائز ہے۔

ر سادیں مرف ایک عورت نے رضاعت کی گواہی دی تھی، قاضی نے اس کی بنیاد پر دونوں میاں ہوی میں تغریق کا فیصلہ کردیا، توبیہ تھم نافذ نسیں ہو گااس کی دجہ میہ ہے کہ نصاب شادت پورا نہیں ہے۔ *باب اطلال* 

فروع قضى القاضى بالتفريق برضاع بشهادة امرآتين لم ينفذ مص رجل ثدى زوجته لم تحرم تزوج صغيرتين فارضعت كلاامرآة ولبنهما من رجل لم تضمنا وان تعمدتا الفساد لعروضه بالاختيه قبل الإبن زوجة إبيه وقال تعمدت الفساد غرم المهر لو وطئها وقال ذالك لا للزوم الحد فلم يلزم

ا جی بیکوی کا دود صبین اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی جھاتی چوس نے تواس سے اس پراس کی عورت حرام نہیں ہوگی، اس بیک بیکوی کا دود صبین کا دود صبین کے دود صبین سے نیادہ عمر والے کے دود صبینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے،

البتہ بید دودھ بینااس کے لئے حرام ہے۔ البتہ بید دودھ پلایا تھا، لیکن بید دونوں دونوں بچیوں کوایک ایک عورت نے دودھ پلایا تھا، لیکن بید دونوں دودھ والی عور تیں ایک محص کی بیوی تھیں ،ادراس شوہر سے دونوں کو دورھ اترا تھا، توبہ عور تیں بچیوں کے مرکی ضامن اس بنیاد پر مہیں بیش کی كرحرمت ان دونول كى وجه سے آئى ہے، اگرچه انہول نے نكاح كے فاسد كرنے كى نيت سے بى ايساكيا ہو، كو فكه جب ايك شوہر کی دوبیوی نے دونوں کو دودھ پلایا، توبید دونوں بچی مرضعہ کے شوہر کی رضاعی لڑکی ہو گئیں، اور اس طرح دونوں بسن بسن ہو تمکی تودراصل اس وقت نکاح جمع بین الاختین کی وجہ سے ٹوٹا، اور شوہر کو دونوں ہویوں کو نصف نصف مروینا پڑے گا کیکن شوہراس مر کودودھ پلانے والیوں سے نہیں لے سکتا ہے۔

جیٹے کی حرکت باپ کی بیوی کے ساتھ نے قدا ایا کیا ہے تاکہ یہ عورت میرے باپ پر حرام ہوجائے، تواس صورت میں بیٹام رکاضامن ہوگا، کیونکہ اس نے قصد أبي زيادتی كى ہے، اور اگر بينے نے باپ كى بيوى كے ساتھ و على كركيا ، اوركماك ايبايس نے قصد أكيا ب تاكه فكاح فاسد موجائے تواس صورت ميں وہ مركاضامن نه موگا ، كيونك بينے پر زنا کی حد لازم ہوگی، تو مر لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ حد بھی جاری ہواور مر بھی دیناپڑے دونوں سر ائیں جمع نہیں ہوسکتی ہیں۔

### كتاب الطلاق

هو لِغة رفع القيد لكن جعلوه في المرأة طلاقاً وفي غيرها اطلاقاً فلذا كان انت مطلقة بالسكون كناية وشرعاً رفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو المال بالرجعي بلفظ مخصوص هو ما اشتمل على الطلاق فخرج الفسوخ

كتاب العلات

ور محار ار دو

كميار عتق بلوغ وردة فانه فسيخ لا طلاق ويهذا علم ان عبارة الكنزوالملتقى منقوضة لحرد أو عكسنا بحر وأيقاعه مباح عند العامة لاطلاق آلايات اكمل وقيل فائله الكمال الأصنح حظره اي منعه الألحاجة كريبة وكبر والمذهب الأول كما في البحر وقولهم الأصل فيه الحظر معنا ه أن الشارع ترك هذا الاصل فاباحه بل يستحب إو موذية أو تاركة صلوة غاية ومفاده أن لا أثم بمعاشره من لا تصلی-

# احكام ومسائل طلاق

الغت میں طلاق الغت میں طلاق کے معنی بند کھولنا آتا ہے، لیکن فقہاء نے طلاق کا استعال عورت کے بند نکاح کو اطلاق کا الغت میں طلاق کے بند نکاح کے بند نکاح کے افغ اطلاق کا الغت میں الغولے کے لئے لفظ اطلاق کا استعال کیا ہے، چتا تھ میں وجہ ہے کہ اگر کو گا بی بیونی سے کے افت مطالعة طاء کے سکون کے ساتھ ، تو یہ طلاق سے لئے گالیہ روكا كوكله يدمظلفة اطلاق مشتق بجوطلاق كم حقيق معن من منعمل نبيل ب

طلاق شریعت میں اشریعت میں طلاق کہتے ہیں نگاج کے بند بھن کا کھولدینا، خواہ یہ فور آبو جیسے طلاق بائن میں ہوتا طلاق شریعت میں ہے، بیان کے اعتبار سے نکاخ کا بند ھن کھولنا ہو، جیسا کہ طلاق رجتی میں ہوتا ہے جب عدت

گذرجائے، کیونک اس طلاق میں عدیت کے اندر شوہر کو حق ربعت حاصل ہوتا ہے، الندااگر عورت عدت میں تھی کہ شوہر کا انقال مو گیا تواس صورت میں مطلقہ عورت اس کی وارث قراریائے گی۔

نکاح کے بند ھن کا کھولنا مخصوص الفاظ کے ساتھ ہو تاہے ،جو طلاق کے معنی پر مشتمل ہو تاہے ،خوہوہ طلاق صر یح مو، یا طلاق کنامیر جعی مو بیابائ ، للدالفظ محفل کی قیدے فسوخ نکاح نکل گئے ، جیسے لونڈی جب آزاد موجائے تواس کوخیار عتن حاصل ہو تاہے، اس طرح نابالغہ اور نابالغ کا نکاح اگر باب داداکے علاوہ دوسرے اولیاء کریں توان کو خیار بلوغ حاصل ہو تا ہے،ای طرح اگر میال بیوی میں سے کوئی مر مذہوجائے تو نکاح سے ہوجاتا ہے، یب سب طلاق نہیں ہے بلکہ سے ہے، نکاح کے بیر ھن سے مراوہ وہ چیزیں جو نکاح کی وجہ سے حلال ہو جاتی ہیں، جیسے بیوی سے وطی کرنا، دیکھنا، اس سے لطف اندوز ہونا، اپنے پاس رو کے رکھناوغیرہ، در مختار کی عبارت میں جامع تعریف ہے کنزالد قائق اور ملتقی الا بحرمیں طلاق کی جو تعریف کی الی ہے، اس میں جامعیت کی شان مبین یائی جاتی ہے، بلکہ وہ او حوری ہے۔

طلاق ویتاکیسا ہے جمہور فقماء کے نزدیک طلاق ویتامباح ہ، کیونکہ آیات قرآنی میں مطلق اجازت ہے، کوئی طلاق ویتا کی ایکن مدیث نبوی میں ابغض المعباحات کا کیا ہے۔

ابغض الملال الى الله الطلاق (الوداور)

طلاق کی اجازت مطلب ہے کہ شارع نے اس اصل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو مباح کر دیا ہے، اس کا مطلاق کی اجازت ہے، اس کا مطلب ہے کہ شارع نے اس اصل کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو مباح کر دیا ہے، اس وقت طلاق وینا مستحب ہوں ہے جب عورت اپنے قول یا فعل سے ایذار سانی کر ہے، یا نمازنہ پڑھتی ہو، مستحب کا مطلب ہے ہوا کہ اگر کسی کی بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تواس کے ساتھ رہنے میں شوہر پر گناہ نہیں ہے کیونکہ اگر بے نمازی عورت کور کھنے میں گناہ ہوتا تو پھر اس وقت نہ پڑھتی ہو تواس کے ساتھ رہنے میں شاہ ہوتا تو پھر اس وقت اس کو طلاق دیناشو ہر پر واجب ہوتا، نہ کہ مستحب۔

ويجب لوفات الامساك بالمعروف ويحرم لو بدعياد ومن محاسنه التخلص به من المكاره وبه يعلم ان طلاق الدور نحو ان طلقتك فانت طالق قبله ثلثا واقع اجماعاً كما حرره المصنف معزيا لجواهر الفتاوى حتى لوحكم بصحة الدور حاكم لا ينفذ اصلاً-

البتہ اگر وستور کے موافق بیوی کور کھنا فوت ہوجائے، تواس وقت بیوی کو طلاق دیناواجب ہوجاتا طلاق کا وجوب ہوجاتا کے بیات ہوگا ہے۔ چنانچہ اگر شوہر ضمی ہو، یامقلوع الذکر ہویا نامر و ہو، یا ایسا ہو کہ بیوی پر ہاتھ رکھتے ہی اسے ازال ہوجاتا ہواور استادگی نہ ہوتی ہویا بیوی کے حقوق زوجیت ادانہ کرتا ہواس پر طلاق ویناواجب ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ ان صور تول میں بیوی کی حق تلفی ہوتی ہے،

کیونکہ لازم آتا ہے کہ جب دو طلاق دے تو اس سے پہلے اس پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں ، اور جب پہلے تین طلاقیں واقع ہو گئیں تولازم آتاہے کہ بیہ طلاق واقع نہ ہو ، مخضر بیر کہ طلاق دُورواقع ہو جاتی ہے ، مثلاً صورت مذکورہ میں ایک طلاق پہلی والی واقع ہوئی اور پہلی والی تین میں سے دو۔

واقسامه ثلثة حسن واحسن وبدعى ياثم به والفاظه صريح و ملحق به و كناية ومحله المنكوحة واهله زوج عاقل بالغ مستيقظ و ركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء طلقة رجعية فقط في طپر لا وطي فيه وتركها حتى تنقضى عدتها احسن بالنسبة الى بعض الآخر وطلقة لغيره موطؤة ولو في حيض ولموطوة تفريق الثلث في ثلثة اطهار لا وطى فيه ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض وفي ثلثة اشهرفي حق غيرها حسن وسنى فعلم أن الأول سنى بالأولى و حل طلاقهن أ الا ليسة والصغيرة والحامل عقب وطي لان الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحبل وهو مفقود هنا والبدعى ثلث متفرقة أو أثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه أو واحدة في طهر وطئت فيه او واحدة في حيض موطؤة لو قال والبدعي ما خالفهما لكان اوجزوا فيه

طلاق کی قشمیں طلاق کی تین قشمیں ہیں،(۱) حن (۲)احن (۳) بدعی، جس کے استعال ہے آدمی گنہ گار موتا کے طلاق کے الفاظ بھی تین ہیں،ایک صریح، دوسر اللحق، تیسر اکنایہ، طلاق صریح ان

الفاظ کے ساتھ طلاق دیناہے ،جو طلاق کے علاوہ دوسرے معنوں میں استعال نہ ہوں ، دوسرے بیہ کہ ان میں نیت کی ضرور ت نہ ہو، جیسے لفظ طلاق، طالق، تطلیق، مطلقہ ان الفاظ سے طلاق بلا نیت واقع ہو جاتی ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ عورت کو مخاطب کرے ، پھر طلاق صر تے بھی رجعی ہوتی ہے جیسے کوئی ایک یاد و طلاق دے ، اور بھی بائن ہوتی ہے جیسے کوئی تین طلاق دے۔

ملحق بہ صریحوہ طلاق ہے ،جو لفظ حرام اور تحریم کے ساتھ دی جائے اس میں بھی نبیت کی ضرورت نہیں ہے ، کناپیہ وہ طلاق ہے جس میں طلاق اور غیر طلاق دونوں کا احتمال ہو ،اس میں نیت شرط ہے بغیر نیت طلاق نہیں پڑتی ، یاد لالت حال پائی

طلاق کا محل منکوحہ ہے ،وہ عورت جس سے کسی مر د کا نکاح ہوا ہو ،اور طلاق کااہل وہ شوہر ہے جو عاقل بالغ ہو اور جاگتا ہوا ہو للذاا جنبی بچہ یا گل اور نیندوالے کی طلاق واقع نہیں ہو گ۔

طلاق کار کن مخصوص لفظ ہے جو اشتناء سے خالی ہو ، للند ااگر کوئی طلاق کو انشاء اللہ کے ساتھ وے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس لئے کہ استثناء لگ گیا، جس نے اس کو ختم کر دیا۔ ایک بار طلاق رجعی دینااس طهر میں جس میں وطی نہ ہوئی ہو اور پھر چھوڑوینا بعنی اس کے بعد طلاق کی طلاق حسن ہے، یعنی طلاق حسن اس مطلقہ کی عدت گذرجائے یہ طلاق احسن ہے، یعنی طلاق حسن اس مطلقہ کی عدت گذرجائے یہ طلاق احسن ہے، یعنی طلاق حسن

اور بدعی د نول سے بمترہے۔

اور ایک طلاق اس بوی کودیناجس کے پاس ابھی شوہر نہ گیا ہو، کو طلاق حالت حیض میں واقع ہوئی ہو اور الگ الگ تین طلاق تین ایسے طہر میں دیناجس میں وطی نہ ہوئی ہو اور نہ اس حیض میں وطی ہوئی ہوجو ان طہر سے پہلے تھا، یہ طاباق اس عورت کے حق میں ہے جس کو حیض آتا ہو، اور تین طلاق الگ تین مینے میں اس عورت کو دیناجس کو حیض نہ آتا ہو، خواہ عمر کی نیادتی کی وجہ سے خواہ کم عمر ہونے کی وجہ سے اس طرح طلاق دینا حسن اور سنی ہے، یعنی مسنون ہے، اور جب طلاق حسن نیاد ہوئی تو طلاق احسن بدر جہ اولی مسنون ہوگی، مسنون کے معنی یمال پر یہ بیں کہ اس پر عماب نہیں ہے، یہ معنی نہیں سے کہ اس پر بچھ ثواب نہیں ہے، یہ معنی نہیں سے کہ اس پر بچھ ثواب نہیں۔

جس عورت کو عمر کی زیادتی یا نمی کی وجہ ہے حیض نہ آتا ہو، پاجس کو حمل ہواس کو طلاق دیناوطی کے بعد جائز ہے،

کیو تکہ ان سب میں حمل ہونے کا حمال نہیں رہتاہے۔

طلاق بارگ دی جائیں جس المحلاق بدی ہے ہے کہ ایسے طهر میں تبن طلاق الگ الگ دی جائے یا دو طلاقیں کی بارگ دی جائیں جس میں دیا بدی ہے تو کیبارگ ایک طهر میں تین طلاق دیا بدر جہ اولی بدی ہوگا، تین طلاق اس کے بارگ دیا گوگاناہ ہے مگر طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں، یہ حدیث سے تا بت ہے۔

ثار ح کا کہنا ہے کہ مصنف نے بدی کی جو تعریف کی ہے دہ لجمی ہے ، مختصر تعریف نے تھی کہ بدی وہ طلاق ہے جو طلاق اس میں دیا جس کی اٹھ قسمیں ہیں (۱) تین متفرق طلاق ایک طهر میں (۲) تین طلاق آک کے طلاق اس میں طلاق ایک طهر میں دیا جس میں رجعت نہ ہو (۵) حالت حیض میں طلاق دینا (۲) اس طهر میں طلاق دینا جس میں وطی ہو چکی ہو (۷) اس طهر میں طلاق دینا جس میں وطی نہ ہو کی

وتجب رجعتها على الاصح فيه اى فى الحيض دفعا للمعصية فاذا طهرت طلقها ان شاء اوامسكها قيد بالطلاق لان التخيير والاختيار والخلع فى الحيض لا يكره مجتبى والنفاس كا لحيض جوهرة قال لموطؤة وهى حال كونها ممن تحيض انت طالق ثلثاً او ثنتين للسنة وقع عند كل طهر طلقة ويقع اولها فى طهر لا وطى فيه فلو كانت غير موطؤة اولا تحيض تقع واحدة للحال ثم كلما نكحها او مضى شهر يقع وان نوى ان تقع الثلث

الساعة أو أن تقع عند راس كل شهر واحدة صحت نيته لانه محتمل كلامه .

والت حيض مي طلاق الرمورت كو حالت حيض مي طلاق دى به توداجب كه رجعت كرلے اور يوى كو الت حيض مي طلاق كار موبائے تواس كو افتيار به كه طلاق دے ياندو به اور در كھى، شارح كاكمنا به كم مصنف نے طلاق كي قيداس لئے لگائى به كه حالت حيض ميں تخير ، طلع اور افتيار مكروہ نيس به كذا في المجتبى۔

تعمیریہ ہے کہ شوہر ہوی کو اختیار دیدے کہ چاہوہ نکاح باتی رکھے چاہا ہے کو طلاق دے لے، اختیاریہ ہے کہ سی نابالغ کا آگر باپ دارا کے علاوہ دوسرے نے نکاح کیا ہے، تو بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار ہے چاہے نکاح کو باطل کر دے اگر چہ اس کی ہیوی اس وقت حیض ہے ہو، مختریہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا تو کر دہ ہے مگر شوہر کی تحمیر اور نابالغ کا اختیار کر دہ نہیں ہے اس میں طلاق کر دہ ہے مگر اختیار مبی، تحمیر اختیار کر دہ نہیں ہے اس میں طلاق کر دہ ہے مگر اختیار مبی، تحمیر شوہر بالغ اور خلع کر وہ نہیں۔

طلاق سنت کی شوہر نے اپنی بیوی مدخولہ سے کہ جو چین والیوں میں ہے ابنت طالق ثلثا للسنة تجھ کو تین طلاق سنت کے طور پر ہے تواس سنت کے مطابق ہے کہ عالمان ابنت طالق ثنتین للسنة ( بچھ کو در طلاق سنت کے طور پر ہے تواس صورت میں ہر طہر کے وقت ایک طلاق واقع ہوگی خواہ نیت کی ہویانہ کی ہو،اور ان تین یادو میں سے پہلی طلاق اس طہر میں واقع ہوگی جس میں وطی نہیں ہوئی ہے۔

جس کوادپر کے طریقہ سے طلاق دی گئی ہے اگروہ عورت مدخولہ نہ ہویااس کو حیض نہ آتا ہو توایک طلاق فی الفور واقع ہوگی، بھرغیر مدخولہ سے شوہر جب نکاح کرے گا، یاغیر حاکصہ پر مہینہ گذر جائے گا، تو طلاق واقع ہوگ۔

اور اگر شوہر متنوں طلاقوں کے اس ساعت میں واقع ہونے کی نیت کی ہے ، یاہر مہینہ کے شروع میں ایک طلاق واقع ہونے کی نیت کی بیہ نیت صحیح ہوگی ، اس لئے کہ اس کے کلام میں اس کا حمّال ہے ، اس لئے کہ للسنة کا لام جس طرح اختصاص کا احتمال رکھتا ہے تعلیل کا بھی احتمال رکھتا ہے ، اس صورت میں للسنہ کا معنی ہوگاوہ طلاق جس کا ثبوت سنت سے ہے۔

ويقع طلاق كل زوج بالغ زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران ولو عبداً ومكرهاً فان طلاقه صحيح لا قراره بالطلاق وقد نظم فى النهر ما يصح مع الاكراه فقال طلاق وايلاء ظهار ورجعة نكاح مع الاستيلاد عفو عن العمد رضاع وايمان وفى وندزه قبول لايداع كذا لصلح عن عمد طلاق على جعل يمين به اتت، كذا العتق والاسلام تدبيرللعبد وايجاب احسان وعتق فهذه، تصح مع الاكراه عشرين فى العدد اوهازلالايقصد حقيقة كلامه او سنفيها خفيف العقل او سكران ولو بنبيذ اوحشيش اوافيون

ورعيراروو

اوبنخ زجراً به يفتى تصحيح القدورى واختلف التصحيح فيمن سكر مكرها او مضطرًا نعم لوزال عقله بالصداع اوبمباح لم يقع في القهستاني معزيا للزاهد انه لو لم يميز ما يقوم به الخطاب كان تصرفه باطلا انتهى واستثنى في الاشباه من تصرفات السكران سبع مسائل منها الوكيل بالطلاق صاحيا لكن قيده البزازى بكونه على مال والاوقع مطلقا ولم يوقع الشافعي طلاق السكران واختاره الطحطاوى والكرخى وفى التاتار خانية عن التفريق والفتوى عليه

عافل وبالغ كى طلاق كاندرجالت متى اور نشه كى طلاق به بهى داخل موجائے۔ چنانچه حالت نشه ميں جو طلاق دی جاتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، گو شوہر غلام ہویااس پر دباؤڈ الا گیا ہو ،اور زیر دستی کی گئی ہو ، کیو نکہ جس پر دباؤڈ الا گیا ہواس کی

طلاق درست ہے البتہ اس کا قرار بالطلاق درست نہیں یعنی اگر کسی نے کسی ہے ذہر دستی کر کے طلاق کا قرار کرالیا ہے تو اس ہے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس کو نہر الفائق میں نظم کیا گیاہے یعنی کون سے معاملات ہیں جوز ہر دستی کے ساتھ در ست ہوتے ہیں کتے ہیں۔زبر و ستی کے ساتھ در ست ہونے والے معاملات میں طلاق، ظہار ،ایلا ،ر جعت، نکاح اور استیلاد ہے،اور قصاص کا معاف کرنا ہے،ر ضاعت ہے، قتمیں کھانا ہے،ایلاء کر کے رجوع کرنا ہے، نذر ماننا ہے،ود بعت قبول کرنا ہے اسی طرح قصاص عمد سے مال پر صلح کرنا، مال کے عوض طلاق دینا، خواہ زوجہ کی طرف سے ہویا کسی غیر کی طرف سے ،اور طلاق کی قتم کھانا، اسی طرح آزاد کرنا، مسلمان ہونا، غلام اور لونڈی کا مدبر بنانا، صدقه کاواجب کرنا، آزادی کوواجب کرنا، نمام معاملات زبروسی کے ساتھ درست ہیں، گنتی میں سے میں ہوتے ہیں۔

خوش گی اور نشر کی حالت میں طلاق النال ہو یعنی طلاق کا لفظ خوش طبعی اور خوش گی کے طور پر کے،

مقصد طلاق دینانہ ہو، گویاہنسی نداق ہے جو طلاق دی جائے گیوہ بھی واقع ہو جائے گی، پاطلاق دینے والا کم عقل بے و قوف ہو تو اس کی طلاق بھی داقع ہو جاتی ہے یا طلاق و بینے والا مست دید ہوش ہو خواہ بیہ نشید کا ہو ،یا بھنگ کا ہویاا فیون کا ہو ،ڈیا خراسانی اجوائن کا ہو ، ان چیزوں کے نشے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ، اور یہ بطور زجر ڈانٹ کے ہے تاکہ لوگ ان نشوں کو استعال نہ کریں۔ فتوی ای پرہے ، کمافی تصحیح القدوری۔ زجر کی قید ہے معلوم ہوا کہ اگریہ چیزیں بطور دوااستعال کی جائیں ، تواس پر زجر نہیں ہے کیونکہ بطور دوااستعال کی اجازت ہے۔اور اس صورت میں طلاق بھی داقع نہیں ہوگی، مستی دمہ ہوشی کی حدیہ ہے کہ نشہ دالا عورت ومر داور زمین و آسان میں فرق نہ کرے (مست کی طلاق اس وجہ سے داقع ہوتی ہے کہ شارع نے اس کو حالت متى مين امرو ننى سے خطاب كيا ہے، ار شادر بانى ہے يا ايھا الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى، بحرالرائق

میں ہے کہ بھنگ کے نشے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور اس پر علماء کا انفاق ہے کیونکہ یہ بالا نفاق حرام ہے۔اور اس کے بیچنے والے کے لئے تعزیر ہے ،اور جو اسے حلال قرار دے ملحد اور زندیق ہے اور جو ہر نیر ہ میں ہے کہ افیون اور خراسانی اجوائن کی حرمت مصرح ہے۔البتہ جس کوزبر دستی نشہ پلایا گیا ہو، ماحالت اضطر ارمیں پی لیا ہو،اس کی طلاق واقع شیں ہوتی ہے۔

زوال عقل کی حالت میں طلاق آگر کسی کی عقل در دسر کی وجہ ہے زائل ہو گئی ہویا مباح چیز کے پینے ہے ایسا ہوا ہو جیسے کسی نے انیون بطور دوااسیتعال کیا تواس سے طلاق واقع نہیں ہوتی

ہے اس وجہ سے کہ یمال زوال عقل بوجہ در دسر ہے نہ نشہ کی وجہ ہے۔

اگر کسی مد ہوش کی عقل اس طرح ذائل ہو گئی ہو کہ احکام شرعیہ میں تمیز باقی نہ رہے ، تو اس کا تصرف باطل قرار یائے گااور اس کی طلاق واقع نہیں ہو گی سات مسائل میں مست ومد ہوش کو ہو شیار سے برابر قرار نہیں دیا گیا ہے انہی مسائل میں ہے وہ شخص ہے جس کو کسی نے عقل و ہوش کی حالت میں طلاق دینے کاو کیل بنایا ہواور اس و کیل نے حالت نشہ میں طلاق دى ہو توبہ طلاق داقع نہيں ہوگی۔

لیکن بزازی نے وکیل طلاق میں شرط لگائی ہے کہ اگر وکیل طلاق نے مال کے عوض طلاق دی ہے تو طلاق صحیح نہیں ہو گی،اوراگراس نے بعوض مال نہیں دی ہے ، یو ننی دی ہے توواقع ہو گی، خواہ موکل نے اس کواپناد کیل ہو ش و خر د میں کیا ہو ، خواہ حالت مستی میں ، اور و کیل نے حالت مدہو شی میں ، طلاق دی ہو پاحالت مستی میں طلاق دی ہو۔

امام شافعیؓ نے کہاہے کہ مست و نشہ میں و صحت کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے ،اور اس قول کو طحطاوی اور کرخی ہے پہند كيا ہے اور تا تار خانيہ ميں لكھا ہے كہ اسى ير فتواى ہے ، مگر بدروايت متون كى روايت كے خلاف ہے اور جو كتابيں قابل اعتاد ميں ان میں اس قول کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے عالمگیری میں ہے کہ نشہ دالے کی طلاق واقع ہوتی ہے ،اور اس کو اصحاب حنفیہ کا مذہب

اواخرس ولوطارئا ان دام للموت به يفنى وعليه فتصر فاته موقوفه واستحسن الكمال اشتراط كتابته باشارة المعهودة فانها تكون كعبارة الناطق استحساناً او مخطئا بان اراد التكلم بغير الطلاق فجرى على لسانه الطلاق او تلفظ به غير عالم بمعناه او غافلا اوساهيا اوبالفاظ مصحفة يقع قضاء فقط بخلاف الهازل واللاعب فانه يقع قضاء وديانة لان الشارح جعل هزله به جدا فتح اومريضا اوكافرا لوجود التكليف واما طلاق الفضولي والاجازة قولا فعلا فكالنكاح بزازية

کو نگے کی طلاق آگو نگے کی طلاق اشارہ سے داقع ہوتی ہے اگر چہ وہ پیدائش گو نگانہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ موت تک گو نگے کی طلاق گو نگے کی طلاق گو نگے کی طلاق گو نگے کے نصر فات موت پر مو قوف رہیں گے ، یعنی

اگر موت تک مون تک مون گارہا ہے تواشارہ سے دی ہوئی طلاق اور دوسرے تصرفات صحیح ہول مے اور آگر زبان کھل تنی، بولنے لگا تواس سے دریا فت کیا جائے گا اور کمال نے لکھا ہے کہ آگر کو نگا لکھنا جا نتا ہو تو اس کی طلاق اشارہ سے واقع نہیں ہوگی، بلکہ لکھنے سے واقع ہوگی، سوگی، سوگئے کی طلاق اشارہ معلومہ سے اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کہ اس کا اشارہ استحسانا ناطق کے بیان کے برابر ہے، سخسان کی وجہ یہ ہے کہ آگر اس کا اشارہ مشل ناطق کی عبارت کے قرار نہ دیا جائے تو برواحر جاواقع ہوگا۔

کی خبر نہیں تھی، یا شوہر بھولا کم عقل ہویا بھول کر لفظ طلاق کااس کی ذبان سے نکلا ہو، یا الفاظ مح فد کے ساتھ طلاق دی، ان تمام صور توں میں قضاء طلاق واقع ہوجائے گی، گودیا ہے نہ ہوگی، بخلاف ہنسی و فداق کے طور پر کہنے والے اور کھیل کرنے والے کی طلاق کے کہ ان کی طلاق قضاء اور دیا ہے و و نوں طرح واقع ہوجائے گی، اس لئے کہ شارع نے اس کی ہزل کو جد کا درجہ دیا ہے، بیعنی خوش طبعی والے جملہ کو واقعی کلام کا درجہ دیا گیا ہے، یا شوہر بھار ہے یا کا فرہے تو بھی اس کی طلاق واقع ہوگی کیونکہ یہ بھی احکام کے مکلقت ہیں۔ لیکن قاضی تفریق کا تھم کا فرے حق میں اس وقت کر بھاجب دونوں نے اس کے پاس مقد مہ دائر کیا ہو۔

باتی فضولی کی طلاق اور اس کی اجازت خواہ قول سے ہو خواہ فعل سے نکاح کی طرح ہے ایمنی شوہر کے فضولی کی طلاق اور موقوف ہے، جیسے فضولی کا نکاح شوہر کے اوپر موقوف ہے جائند کرے جاہے نافذ کرے جاہے نافذ کرے جاہے نافذ کرے

المولى على امرأة عبده لحديث ابن ماجة الطلاق لمن اخذ بالساق الا اذا شرط فى العقد فقال زوجتها منك على ان امرها بيدى اطلقها كلما شئت فقال العبد قبلت وكذا قال العبد اذا تزوجتها فامرها بيدى اطلقها كلما شئت خانيه والمجنون الا اذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط او كان عنينا او مجبوبا او اسلمت وهو كافروابى ابوه الاسلام وقع الطلاق اشباه والصبى ولو مراهقا او اجازه بعد البلوغ اما لو قال اوقعته وقع لانه ابتداء ايقاع وجوزه الامام احمد والمعتوه من العته وهو اختلال فى العقل والمبرسم من البر سام بالكسر علة كالجنون والمغمى عليه هو لغة المغشى والمدهوش فتح وفى القاموس ودهش الرجل تحير ودهش بيناء المفعول فهو مدهوش وادهشه الله

یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ہر عاقل بالغ شوہر کی طلاق واقع

دوسرے کادوسرے کی بیوی کو طلاق دینا

ہوتی ہے اس بنیاد پر یہ ظاہر ہے کہ آقا کی طلاق اس کے غلام کی ہوئی پرواقع نہیں ہوگی ،ولیل ابن ماجہ کی حدیث ہے جس طلاق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوگی ہے لیبی شوہر کے سوادوسر سے کو طلاق دینے کا حق ارشاد نبوی ہے طلاق کا اختیار اس کو ہے جس نے عورت کی پنڈلی تھام رکھی ہے لیبی شوہر کے سوادوسر سے کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے ،لیکن اس وقت واقع ہوگی جب بوقت عقد فکاح میں شرط کر لیا ہواور اس طرح غلام سے کما ہو کہ میں اس کے ساتھ ترافکاح اس شرط کے ساتھ کرتا ہوں کہ عورت کا معاملہ میر ہے ہاتھ ہوگا، میں جب چاہوں گا طلاق دو نگااور غلام کے کہ میں نے اس کو تبول کیا ،اس طرح جب غلام نے کما ہو کہ جب میں اس عورت سے نکاح کروں تو اس کا معاملہ ہمیشہ تیرے آقا کے ہیں ہوگا، ثواس شرط ہے مولی (آقا) کو طلاق دینے کا ختیار حاصل ہوگا۔

ا مجنون (پاگل کی طلاق و قت طلاق داقع نہیں ہوتی گر اس صورت میں کہ اس صورت میں کہ اس نے عقل وہو گیا ہواور وہوش کے وقت طلاق کو کی شرط کے پائے جانے پر معلق کرر کھا ہو پھر بعد میں وہ دیوانہ ہو گیا ہواور شرط پائی گئی ہو، یاپاگل نامر و ہویااس کا عضو تناسل کٹا ہوا ہویاپاگل کی بیوی مسلمان ہوگئی ہواور شوہر جو پاگل ہے کا فر ہواور اس کے باپ نے اسلام سے انکار کر دیا ہو تو ان صور تول میں پاگل کی طلاق واقع ہوگی کذا فی الا شباہ ، کیونکہ ان صور تول میں پاگل کی طلاق واقع ہوگی کذا فی الا شباہ ، کیونکہ ان صور تول میں طلاق کا واقع ہو تا ہو تا پایا گیا ہے اور ممتنع ایقاع طلاق ہے نہ کہ و قوع طلاق۔

الجہ کی طلاق الع کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے اگر چہ وہ نابالغ قریب البلوغ ہو، یالز کین میں طلاق دی تھی اور نابالغ کی طلاق العد بلوغ نافذر کھا ہوتو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد اس طرح کھا کہ میں نے طلاق واقع کردی تو واقع ہوجائے گا گویا سمجھا جائے گا کہ بلوغ کے بعد از سر نواس نے طلاق دی ہے، البتہ امام احد کہتے ہیں کہ نابالغ کی طلاق واقع ہوتی ہے۔

جس کی عقل میں اختلال ہو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے معتوہ اس کو کہتے ہیں جو مختل عقل و آلے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے معتوہ اس کو کہتے ہیں جو الحکی مختل میں اللہ میں ہوکہ نہ مارتا ہونہ گالی و پیان میں ہوکہ نہ مارتا ہونہ گالی و پیامویا گل بھی بید دونوں کام کرتا ہے بھی ان میں سے ایک۔

جس کو بر شام کی بیاری ہواس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے، یہ بیاری بھی جنون کی طرح ہوتی ہے، اس بیاری بھی جنون کی طرح ہوتی ہے، اس بیاری میں ہوتی جس کو غش آتا ہواس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک میں ہوتی جس کو غش آتا ہواس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، ایک طرح کی مدہوشی ہوتی ہے جس سے قوی معطل ہو جاتے ہیں، مدہوش کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، مدہوش وہ جس کی عقل جاتی ہوتا ہے جاتی طرح سونے والے کی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جو حالت خواب میں دے، اس لئے کہ اس میں نہ اختیار ہوتا ہے اور نہ ارادہ۔ اور میں وجہ ہے کہ سونے والے کو صاوق یا کاذب نہیں کتے ہیں اور نہ اس کے کلام کو خبر وانشاء سے تعیر کرتے ہیں کو مکہ یہ اس کے قصد وارادہ سے نہیں ہواکر تا ہے۔

والنائم لانتفاء الارادة ولذالايتصف بصدق ولا كذب ولا خبر ولا انشاء فلو قال اجزته اواوقعته لا يقع لانه اعادالضمير الى غير معتبر جوهره ولو قال اوقعت ذلك الطلاق او جعلته طلاقا وقع بحر واذا ملك احدهما الاخر

كله أو بعضه بطل النكاح ولو قال حررته.حين ملكته فطلقها في العدة أو خرجت الحربية الينا مسلمة ثم خرج زوجها كذالك مسلمافطلقها في العدة الغاه الثاني في المسئلتين واوقعه الثالث فيهما واعتبار عدده بالنساء وعند الشافعي بالرجال فطلاق حرة ثلث وطلاق امته ثنتان مطلقا ويقع الطلاق بلفظ العتق بنية اودلالة حال لا عكسه لان ازالة الملك اقوى من ازالة القيد.

اگر سونے والے ہے کسی نے اس کے جاگئے کے بعد کما کہ کہ تو نے حالت نیند میں طلاق حالت نیند میں طلاق حالت نیند میں طلاق حالت نیند میں طلاق واقع نہ علاق واقع نہ سے سے سازر کھا، یا واقع کیا تو بھی طلاق واقع نہ

ہو گی،اس وجہ سے کہ اس نے اس کی ضمیر اس طرف پھیر دی ہے جو غیر معتبر ہے یعنی حالت خواب کی طلاق طرف پھیری ہے جو قابل اعتبار نہیں ہواکرتی ہے ، کمافی الجوہر قداور اگر سونے والے نے جاگنے کے بعد اس طرح کماکہ میں نے اس طلاق کو واقع كرديا، يامين نے اس كو طلاق بناديا توواقع ہو جائے گی، كذا فی البحر۔ اور مطلب سے ہوگا كہ جس جنس طلاق كو اس نے حالت خواب میں کما تھا۔ای جنس کی طلاق حالت بیداری میں از سر نووا قع کر دی، توبیہ الگ سے طلاق ہوئی۔

میاں ہوی میں سے جب ایک دوسرے کا مالک ہو جائے، جب میال ہوی کوئی کسی کا مالک ہو جائے کا خواہ کل کا خواہ بعض کا تو نکاح باطل ہو جائے گا، اس لئے کہ

مالحبت زوجیت کے منافی ہے اگر شوہر نے کہا کہ جس وفت اس کی بیوی اس کی مالک بنی تھی اس نے اپنے اس شوہر کو آزاد کر دیا پھر شوہر نے بیوی کوعدت میں طلاق دی، یاحر بیہ عورت دارالاسلام میں مسلمان ہو کر آگئی، پھراسی طرح اس کا شوہر مسلمان ہو کر نکل آیا، پھراس نے عدت کے اندر طلاق دی، تواس طلاق کوامام ابو یوسٹ نے دونوں مسئلوں میں لغو قرار دیاہے اور امام محمر نے دونوں مسکوں میں طلاق کو واقع کہاہے لیکن فتویٰ امام ابو یوسف ؒ کے قول پر ہے ، اس وجہ سے مالک ہوتے ہی اور اس . طرح دارالا سلام میں آتے ہی دونوں میں جدائی داقع ہوگئی، للذاطلاق کا اختیار ہاقی نہیں رہا۔

جارے اہام اعظم کے نزدیک عدد طلاق میں عورت کا اعتبار ہے اور اہام شافعی عدد طلاق میں عورت کا اعتبار ہے اور اہام شافعی عدد طلاق میں عورت کا اعتبار ہے اور اہام شافعی عدد طلاق میں عورت کی طلاق تین ہیں اور لونڈی

کی دو۔ خواہ آزاد عورت کا شوہر آزاد ہو، خواہ غلام، اس طرح لونڈی کا شوہر چاہے آزاد ہو چاہے غلام، کیونکہ عدد طلاق میں اعتبار عور تول کا ہواکر تاہے شوہر کا نہیں۔

عتق کے لفظ سے طلاق یا تو نیت کرنے سے واقع ہو گی یاد لالت حال کی وجہ سے ،اس کے بر طلاقی ا لفظ عتن سے طلاق على طلاق كے لفظ سے آزادى واقع نبيں ہوگى، كيونكه قيد كے ازاله سے ملك كاازاله زياده

توی ہے،اس لئے کہ آزادی ملکیت کے ازالہ کانام ہے،اور طلاق نام ہے قید کے ازالہ کا۔ توعیق سے طلاق مراد ہو سکتی ہے،کہ وہ مضبوط ترہے لیکن طلاق ہے آزادی مراد نہیں ہو سکتی ہے اس لئے کہ طلاق آزادی سے کمزور ہے، للذاضعیف کے دباؤمیں قری نمیں آسکاہ۔مثلاً شوہر نے بیوی سے کماکہ میں نے تجھ کو آزاد کمیااوراس نے اس سے طلاق کی نیت کی مطلاق مراد لینے كا قريديايا كيا توطلاق واقع موجائ ك-

فروع كتب الطلاق ان متبيناً على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كان كتب يا فلانة اذا اتاك كتابي هذا فانت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهره و في البحر كتب لامراته كل امراة لى غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم الاخيرة وبعثة لم تطلق وهذه حيلة عجيبة وسيجى مالو استثنى بالكتابة.

شوہر نے بیوی کو لکھ کر دیا کہ تجھ کو طلاق ہے یہ دیوار پر لکھایا تختہ پر تو ہوفت نیت اس سے طلاق طلاق کتا ہت سے اواقع ہوگی اور دوسر اضعیف قول سے ہے کہ نیت کرے یانہ کرے دونوں صور توں میں طلاق واقع ہوگی۔اوراگر لکھاالیی چیزیر جس پر نقش باتی نہیں رہتاہے، جیسے یانی پر لکھا ہوا پر نکھا، تو کس طرح طابق واقع نہیں ہوگی نیت کرے بانہ کرے اور شوہرنے بطریق خط طلاق لکھی یا بطور خطاب لکھا جیسے اس طرح لکھاا ہے فلاں عورت جس وقت تم کو میر ا یہ خط ملے تو جھے کو طلاق ہے، تواس صورت میں خطریمو نہیتے ہی عورت کو طلاق داقع ہو جائے گی کندا فی البحروالجو ہر ہ۔ شوہر نے ا بی عورت کو لکھاکہ تیرے سواجو میری بیوی ہے یا فلانی کے سواجو میری بیوی ہے اس کو طلاق، ٹیمر اخیر والی عورت کا نام مثا ڈالا،اور خط جھیج دیا تواس کو طلاق واقع نہیں ہوگی، یعنی جس کانام مٹاڈالا ہے کیونکہ اشٹناء میں اس کو بھی شامل کرلیا تھا گو بعد میں اس کو مثاذ الا۔ مثلا زید کی بیوی کریمہ تھی ، پھرزید دوسرے شہر میں گیا، وہاں اس نے زینب سے نکاح کیا، یہ سن کر کریمہ کور مج ہوا،اس کے بعد زیدنے کریمہ کواس طرح لکھا تا کہ اس کادل خوش ہو جائے کہ جو عورت تیرے سوامیری بیوی ہے اور سوائے فلانی کے اس کو طلاق، پھر اس نے زینب کا نام مناذالا توزینب کو طلاق واقع نسیں ہو گر، یہ ایک عجیب طرح کا حلہ ہاوراس کی بحث بعد میں آئے گی کہ کتابت سے متعنی کرنے کے مسائل کیا ہیں۔

# باب الطلاق الصريح

صريحة مالم يستعمل الافيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق ومطلقة بالتشديد قيد بخطابها لانه لو قال ان خرجت يقع الطلاق او لا تخرجى الا باذنى فانى حلفت بالطلاق فخرجت لتركه الأضافة اليها.

## صريح طلاق كابيان

ہے کہ صرتے طلاق عربی میں منحصر نہیں ہے دوسری زبانوں میں بھی ہو سکتی ہے،جو بھی لفظ الیا ہو کہ وہ طلاق کے سوادوسرے معنی میں نہ بولا جاتا ہواے صرح کما جائے گا، عربی میں صرح کی مثال جیسے کے طَلَقْتُكِ يَا اَنْتِ طَالِقٌ يَا اَنتِ مُطلَقَة (من نے جھ کو طلاق دی جھ کو طلاق ہے۔ تو طلاق والی ہے) یہ سب جملے صر یک بیں۔ شارح کتا ہے کہ مصنف نے صرت كوعورت كے خطاب كے ماتھ مقيم كياكيو فكه أكر بغير خطاب اس طرح كماان خرَجَت تواس سے طلاق واقع نه ہوگيا كماكه توميرى اجازت كے بغير مت لكتا، اس لئے كه ميں نے طلاق كى قتم كھائى ہے۔ پھروہ نكلى تو طلاق واقع نميں ہوئى كيونكه اس نے اس عورت کی طرف اس کی اضافت نہیں کی ہے۔

ويقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصريح ويدخل نحو طلاغ وطلاك وتلاك اورط ل ق او طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل وان قال تعمدته تخويفا لم تصدق قضاء الا اذا اشهد عليه قبله به يفتى ولو قيل له طلقت امراتك فقال نعم او بلى بالهجاء طلقت بحر واحدة رجعية وان نوى خلافها من البائن او اكثر خلافا للشافعي أو لم ينو شيئاً ولو نوى به الطلاق عن وثاق دین ان لم یقرنه بعدد ولو مکرها صدق قضاء ایضا کما صرح بالوثاق اوالقيد وكذا لو نوى طلاقها من زوجها الاول على الصحيح خانية ولو نوى عن العمل لم يصدق اصلا ولو صرح به دين فقط-

ان الفاظ صرت کا ار الفاظ مرت اور اس کے ہم معنی دوسرے الفاظ صرت کے سالکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور الفاظ صرت کا ارت

جیں، شارح کا کتناہے کہ ان الفاظ کو عالم کے یاجابل کوئی فرق نہیں پڑتا،جو بھی ان الفاظ کو بیوی کی طرف اضافت کر کے کیے گا طلاق واقع ہوگی، خواہ نیت کرے ، خواہ نیت نہ کرے کیونکہ یہ الفاظ کو بدل کر عورت کوڈرانے کے واسطے کہاہے ، تو قضاء اس کی بات قابل تسلیم شیں ہوگی۔

کی نے شوہر سے پوچھا کہ تونے اپنی عورت کو طلاق دی ہے اس نے جواب طلاق کے متعلق سوال کا جواب میں ہورت پر طلاق کی ہوں ہیں ، تواس سے عورت پر

طلاق واقع ہوجائے گی، ہیچ کر کے کہنے کا مطلب سے ہے کہ حروف کوعلیحدہ علیحدہ کر کے اس طرح کہا۔ ن-ع-م-یاب-ل-ی-صر تک الفاظ سے جو طلاق وی جائے گی، اگر ایک طلاق دی ہے، تو ایک رجعی واقع ہوگی، گواس نے اس کے خلاف کا ارادہ کیا ہو مثلاً ہائن کا یا ایک سے زیاوہ کا، یا طلاق صر تکے بول کر پچھ ارادہ نہ کیا ہو۔ تو بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بخلاف

نہ بہام شافتی کے۔

طلاق رجعی یہ ہے کہ اس میں نہ تجدید لکاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ رجعت کے لئے عورت کی طلاق رجعی اس میں نہ تجدید لکاح کی صرورت ہوتی ہے، اور زمانہ عدت میں عورت رضامندی شرط ہے، پھر اس طلاق کی عدت میں ترک زینت بھی نہیں ہے، اور زمانہ عدت میں عورت ومرد کاایک گھر میں رہنا بھی جائز ہے، طلاق بائن میں یہ با تیں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں تجدید نکاح بھی ضروری ہے اور عورت کی اس پر رضامندی بھی، پھر زینت کا ترک کرنا بھی ضرری ہے، اور دونوں مردو عورت ایک گھر کے اندر زمانہ عدت عورت کی اس پر رضامندی بھی، پھر زینت کا ترک کرنا بھی ضرری ہے، اور دونوں مردو عورت ایک گھر کے اندر زمانہ عدت میں نہیں رہ سے ہیں، کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اگر شوہر نے طلاق کو عدد کے ساتھ نہ ملایا ہو، یاز بردستی کی وجہ سے شوہر نے طلاق کا لفظ کہا، پھر اس نے قید سے چھوڑ نے کا ارادہ کیا تو قضاء اس کی تصدیق کی جائے گی، چنانچہ آگر صرت کے طلاق کے وقت بھی قیدیا بند کا لفظ صراحت کے ساتھ کے مواق خاہر میں اس کی تصدیق کی جائے گی اور طلاق واقع نہ ہوگ۔

ایمای اگر شوہر نے بیان کیا کہ اس نے اس کے پہلے شوہر سے طلاق کی نیت کی تھی، تو صریح میں نیت کا اعتبار اور اگر شوہر نے جا آھنگ اس کے بہلے شوہر سے طلاق کی نیت کی تھی، تو اس کے بہلے شوہر نے جا آھنگ کے کہ کہ کہ کہ کام سے چھٹکارے کی نیت کرنے کو بتایا تو اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی نہ قضا میں نہ دیانت میں اس لئے کہ یہ الی نیت ہے جس کا لفظ میں احتمال نہیں ہے ، البتہ اگر صراحتا کہا طلقتك عن العمل تو اس کی دیانت میں تصدیق کی جائے گی قضا میں نہیں مانی جائے گی تضا میں نہیں مانی جائے گی تضا میں نہیں مانی جائے گی ، بحر الرائق میں ہے کہ جب طلاق صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کے معنی کا جا ننا شرط نہیں ہے سواگر کسی خالی کو طلاق کا لفظ کہنے کو سکھایا اور وہ عورت کی طرف خطاب کر کے کے کہ میں نے طلاق وی تو قضاء طلاق واقع ہو جائے گی دیا ہے البتہ نہیں ہوگ۔ مشائخ اوز جند کہتے ہیں کہ اس صورت میں نہ دیا ہے ہو گی نہ تفنیاء ، تاکہ آو میوں کی املاک ضائع ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔

وفى انت الطلاق او طلاق او انت طالق الطلاق او انت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية ان لم ينو شيئا اونوى يعنى بالمصدر لانه لو نوى بطالق واحدة وبالطلاق اخرى وقعتا رجعيتين لو مدخولابها كقوله انت طالق واحدة اوثنتين لانه صريح مصدر لا يحتمل العدد فان نوى ثلثاً فثلث لانه فرد حكمى ولذا كان الثلنتان في الامة وكذا في حرة تقدمها واحدة جوهرة لكن جزم في البحر انه سهو بمنزلة الثلث في الحرة -

طلاق کے جملے اور ان کے اثر ات اگر کی سے کمانت الطلاق، یانت طالق یانت طالق الطلاق یانت طاق

ومن الالفاظ المستعملة الطلاق يلزمنى والحرام يلزمنى وعلى الطلاق وعلى الحرام فيقع بلانية للعرف ولو لم يكن له امرأة يكون يمينا فيكفر بالحنث تصحيح القدورى وكذا على الطلاق من ذراعى بحر ولو قال طلاقك على لم يقع ولوزاد لازم اوواجب او ثابت او فرض هل يقع قال البزازى المختارلا وقال الخاصى المختار نعم ولو قال طلقك الله هل يفتقر لنية قال الكمال الحق نعم ولو قال لها كونى طالقا او اطلقى اويا مطلقة بالتشديد وكذ يا طال بكسر اللام وضمها لانه ترخيم اوانت طال بالكسر والاتوقف على النية كما لو تهجى به او بالعتق وفى النهر عن التصحيح الصحيح عدم الوقوع بوهبتك طلاقك ونحوه.

مستعل الفاظ میں سے یہ بین کہ کسی نے کہا، طلاق مجھ کو لازم ہے، اگر ایسانہ کروں اور حرام مجھ کو مستعل الفاظ میں ہے یہ عرف میں الناظ میں ایساکام نہ کروں تو ان الفاظ سے بلا نیت طلاق واقع ہوگی، عرف بیں ہے کہ عرف میں طلاق و ہوگی، عرف بیں ہے، تو یہ الفاظ میں الناظ ہو گا، اور اگر ان جملوں کے کہنے والے کے بیوی نہیں ہے، تو یہ الفاظ متم ہو جا نمیں گے اور قتم تو ڈرنے کا کفارہ دینالازم ہوگا کذافی تصحیح القدوری، اس طرح اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر طلاق لازم ہوگا کذافی تصحیح القدوری، اس طرح اگر کسی نے کہا کہ مجھ پر طلاق لازم ہوگا کہ انت طالق من صدر العل کہنے سے قضاء طلاق واقع ہوگی نہ کہ دیانہ اس سے معلوم التی واقع ہوگی نہ کہ دیانہ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ علَی طلاق میں ذراعی کہنے سے تضاء بدرجہ اولی طلاق واقع ہونا چاہئے ، مقدی نے اس کاجواب دیا ہے کہ سے قیاس صحیح نہیں ہے اس وجہ سے کہ مقیس علیہ میں عورت مخاطب ہے ،اور وہ محل طلاق ہے بخلاف مقیس کے کہ وہ محل طلاق نہیں ہے۔

اس اضافہ سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں، بزازیہ کہتے ہیں کہ مختار قول یہ ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی اور قاضی کہتے ہیں کہ اس اضافہ کے بعد طلاق واقع ہوگی (اور فقیہ ابو جعفر نے کہاہے کہ طلا قك علی پر واجب كااضافہ کیاہے تو واقع ہوگی باتی دوسر سے الفاظ کے بڑھانے سے واقع نہیں ہوگی)۔

اگریوں کہا طلاق کے مختلف جملے اگریوں کہا طلقك الله (خداجھ كو طلاق دے) تو کیااس میں نیت کی ضرورت ہوگی یا طلاق کے مختلف جملے انہیں ہوگ، کمال الدین بن ہمام نے کہا کہ حق ہے کہ ہاں نیت کی حاجت ہے، یعنی بغیر

اگر کسی نے ہیوی ہے کما وہبتكِ طلاقَكِ (میں نے تخجے تیری طلاق اللہ میں الفائق نے تخجے تیری طلاق اللہ الفائق نے تخجے القدوری سے الفظ بہد رہمن الفائق نے تضجے القدوری سے

نقل کیاہے کہ صحیح یہ ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہو گی (جس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ہبہ ،اسی طرح ربن اور ود بعت سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

واذا اضاف الطلاق اليها كانت طالق أو الى ما يعبر به عنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد الاطراف داخلة فى الجسد دون البدن والفرج والوجه والراس وكذا الا ست دون البضع والدبر والدم على المختار خلاصه أو أضافه الى جزء شائع منها كنصفها و ثلثها الى عشرهما وقع لعدم تجزيه ولو قال نصفك الا على طالق واحدة ونصفك الاسفل ثنتين

وقعت بنجارى فافتى بعضهم بطلقة وبعضهم بثلث عملا بالاضافتين خلاصه واذا قال الرقبة منك اوالوجه اووضع يده على الراس اوالعنق أوالوجه وقال هذا العضو طالق لم يقع في الاصح لانه لم يجعله عبارة عن الكل بل عن البعض حتى لو لم يضح يده بل قال هذاالراس طالق واشار الى راسها وقع في الاصح ولو نوى تخصيص العضو فينبغي أن يدين فتح كمالا يقع لو اضافه الى اليد الابنية المجاز والرجل والدبر والشعر والانف والساق والفخذ والظهر والبطن واللسان والاذن والفم والصدر والذقن والسن والريق والعرق وكذالثدى والدم جوهره لانه لا يعبر به عن الجملة فلو عبر قوم به عنها وقع وكذا كل ما كان من اسباب الحرمة لا الحل اتفاقاً.

اگر طلاق کی نسبت عورت یاس کے جزء بدن کی طرف طرف طرف عیے کہاجائے انت طالق یا طلاق

كى نسبت عورت كے اس حصه كى طرف كى جائے جس سے كل عورت تعبير ہوتى ہے جيسے رقبه ،عنق ،روح ، بدن ، جسد ، فرج ، چرہ اور سر جیسے۔ تیری گردن کو طلاق، تیری روح کو طلاق وغیرہ تواس سے طلاق واقع ہو جائے گی، اس طرح یہ کیے تیری چوتر کو طلاق تو مجمی طلاق واقع ہوگی لیکن اگر طلاق کی نسبت بھنع (شر مگاہ) پر اور خون کی طرف ہے تو قول مختار کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوگی، یا طلاق کی نسبت عورت کے جزء شائع کی طرف جیسے ، نصف یا ٹکٹ لیعنی اس طرح کما تیرے نصف کو طلاق تیرے ثلث کو طلاق، تواس ہے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ طلاق میں تقسیم نہیں ہے، کہ اس سے نصف وغیرہ

اگر کمانِصفُكِ الأعلى طَالَقٌ وَاحِدةً وَنصنفُكَ الاسفل جملہ تیرے نصف اعلی واسفل پر طلاق النسفال التین (تیرے نیچ اوپر کے آدھے جسم کوایک طلاق ہے اور

سمیرے بنچے والے آدھے جھے کو دو طلاق ہے (یہ صورت بخارامیں واقع ہوئی تھی تو بعضوں نے کہا کہ ایک طلاق پڑی اور اجعضوں نے کماکہ تبن طلاق داقع ہوئی۔انہوں نے دونوں نسبتوں کالحاظ کیا۔جس نے ایک کمااس کی وجہ یہ تھی کہ نصف اعلیٰ میں سر داخل ہے۔جو بجائے کل کے ہوتا ہے، توکل پر ایک طلاق واقع ہوئی اور نصف اسفل میں اگر چہ فرج واخل ہے اور وہ مجمی بجائے کل ہے لیکن جب اسفل اعلی میں داخل ہے تواس کا کچھ اثر باقی نہیں رہا تواس طرح اسفل کی طلاق لغو قراریا گئی۔

اگر کما تیرے جم میں سے گردن یا چرے کو طلاق اپناہاتھ اپنے مر پرر کھایاگردن پریاچرہ پر کھااور کمااس

عنسو کو طلاق ہے۔ تواس سے فد بہب صحیح میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لئے کہ اس نے ان تمام کو کل جسم کانام نہیں دیا، بلکہ بع**ض کی جگه رکھا،** کیونکه ایک مخصوص عضو پر ہاتھ رکھ کر کہا، چنانچہ اگروہ اس طرح کسی خاص عضو پر ہاتھ نه رکھتا بلکه کهتااس

سر کو طلاق ہے، اور اشارہ عورت کے سرکی طرف کری تو فد بب سیم تر میں طلاق واقع ہو جاتی اور اگر داسك ملالق رقبتك طالق من عصوى مخصيص مكلم كى مراد مو تودياية اس كى تصديق مونى جائة ،كين بداس دقت بجب كه عرف عام ميس سر اوركرون بول كركل مراد لياجاتا مو

ان اعضاء سے طلاق جن سے کل مراد میں طرف ہویا ہوں کا مرف ہویا ہوں کا طرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہوگا کا کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہو ہا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہو ہا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہاک کا مرف ہویا ہ

طرف ہو،ای طرح دان کی طرف پیٹے کی طرف، پیٹ کی طرف، ذبان کی طرف،کان کی طرف،منہ کی طرف ٹھڈی کی طرف دانت کی طرف، تھوک اور پسینه کی طرف ای طرح جماتی اور خون کی طرف، ان اعضاء کی طرف طلاق کی نسبت رنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لئے کہ ان اعضاء سے کل جسم کی تعبیر نہیں ہوتی، اگر کسی قوم میں ان اعضاء سے کل مورت کی تعبیر ہوتی ہو تو طابات واقع ہوگی۔

ای طرح جواسباب حرمت کے ہیں، حلت کے نہیں ہیں،ان کا تھم بھی بالا تفاق کی ہوگاجو تھم طلاق کااوپرذ کر ہوا، یعنی جن اعضاء کو بول کر کل مراد لیتے ہیں ان کی طرف نسبت کر کے کماہے توحر مت ثابت ہوگی،ورنہ نسیں،حرمت کے امباب میں جیسے ایلاء ظمار اور عنق ہے یعن آگر ظمار اور ایلاء کی نسبت کل عورت کی طرف ہے یااس عضو کی طرف جو کل کی مكه استعال موتا ہے جيے سر، كردن اور چره توايلاء اور ظهار واقع موگااور سرپير كى طرف نسبت كرنے سے واقع نهيں موكى، بخلاف اس کے جو موجب حلت ہے جیسے نکاح کہ اگر اس کی نسبت ایسے عضو کی طرف ہوجو کل کی جکہ متعمل ہے تواس سے ناح مج نس موگا۔

وجزء الطلقة ولومن الف جزء تطليقة لعدم التجرى فلو زادت الاجزاء وقع اخرى وهكذا مالم يقل نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة فيقع الثلث ولو بلاواو فواحدة ولوقال طلقة ونصفها فثنتان على المختار جوهره وكذا لوكان مكان السدس ربعا فثنتان على المختار وقيل واحدة وسيجئ ان استثناء بعمن التطليق لغو بخلاف ايقاعه

طلاق کے جزء کی نسبت کے کہ طلاق تقیم کے قابل نہیں ہے، للذااس کا معمولی جزء بھی کل کی جگہ

سمجاجائے گا، مثلاً کوئی بیوی سے کے کہ میں نے تم کوایک طلاق کا ہز امروان حصة دیا تواس سے پوری ایک طلاق واقع ہوگ۔ اگر ایک طلاق پر کچھ جزء بھی بڑھ جائے تو دو طلاق واقع ہوگی مثلاً کسی نے کہ انتجھ پر آدھی طلاق ہے اور دو تہائی، تو اس سے دو طلاق واقع ہوگی، کیونکہ نصف اور دو نہائی کل سے بڑھ گیا، یہ تھم اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ یول نہ کھے نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة أكر تينول كوالك الك كرك يورا جله كهام تو تين طلاقيس واقع بول گ،

حالاً فکہ یہ سب ملاکر ایک طلاق ہوری ہوتی ہے ،ایک ہے چھ بھی زائد نہیں ہوا،لیکن چونکہ طلقة کالفظ جو نکرہ ہے تین بار کما گیا اور قاعدہ پیر ہے کہ ککرہ کا جب اعادہ ہوتا ہے نؤوہ پہلے کاغیر ہوتا ہے،معرفہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے،وہ ایک دوسرے کاعین ہوتا ها اور آگر او پروالی صورت میں تین جمله کهاور در میان میں واو عاطفه نہیں لایا، اس طرح کها اذب طالقة نصف طلقة، شلع طلقة، سدس طلقة توايك بي طلاق واقع بوكى، اس لئے كه برواحد اسے مالبل سے بدل واقع بوگا اور نيت ميں مبدل منه ساقط ہو جاتاہے۔

اگر کسی نے کہا جھے کو ایک طلاق ہے اور اس کا نصف، تو مختار قول کی بنیاد پر دو طلاقیں یہ ہے کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی، اور بعضوں نے کہا کہ ایک طلاق واقع ہوگی، یہ تول ضعیف ہے، باب التعلیق میں یہ بحث آئے گی، کہ بعض تطلیق کا استناء کر نالغوہ، بخلاف ایقاع طلاق کے، مثلاً یول کماانت طالق ثلثاً الا نصف طلقة مجھ کو تین طلاق ہے تمر نصف طلاق کم توامام محرُ کے زویک تین طلاقیں واقع ہوں گی،اس لئے کہ طلاق قابل تقسیم چیز نہیں،البتہ ایقاع میں بعض لغو نہیں ہو تاہے ، مثلاً کے ہمھ کوایک طلاق ہے ادر آد ھی طلاق ہے تو دووا قع ہول گ۔

ويقع بقوله من واحدة او ما بين واحدة الى ثنتين او ما بين واحدة الى ثنتين واحدة وبقوله من واحدة اومابين واحدة الى ثلث ثنتان الاصل فيما اصله الحظر دخول الغاية الاولى فقط عند الامام وفيما مرجعه الاباحة كخذ من مالى من ماته الى الف الغائتين اتفاقا وبه يقع بثلثة الضاف طلقتين ثلثة وقيل ثنتان وبثلثة انصاف طلقة اونصفى طلقتين طلقتان وقيل يقع ثلث والاول اصبح وبواحدة في ثنتين واحدة وان لم ينواونوى الضرب لانه يكثر الاجزاء لا الافرادوان نوى واحدة وثنتين فثلث لو مدخولا بها وفي غير المطوّة واحدة كقوله لها واحدة وثنتين ولانه لم يبق للثنتين محل وان نوى مع لثنتين فثلث مطلقا ويقع بثنتين في ثنتين ولو بنية الضرب ثنتان لما مر ولو نوى معنى الواو اومع فكما مرد

اگر کسی نے کہا جھ کو طلاق ہے ایک سے دو تک ، یااس طرح کہا کہ جھ کو طلاق ایک اور اللہ کہا کہ جھ کو طلاق ایک اور طلاق کی چند اور صورتیں اور کے در میان تک ، تواس سے ایک طلاق داقع ہوگی ، اور اگر کہا جھ کو طلاق ہے ایک

سے تین تک یامابین ایک کے تین تک ، تواس سے دو طلاقیں واقع ہول گ۔

شارح کا کہناہے کہ جن مسائل میں اصل منع ہے یعنی ضرورت میں مباح نہیں ان میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ان میں امام اعظم کے نزدیک فقط پہلی حد داخل ہوتی ہے ، دوسری غایت داخل نہیں ہو تا ، اور طلاق کی اصل معنی ہی ہے اس لئے اس

میں دوسری حدیعنی دواور تنین اعتبار نہیں کیا گیا، پہلی حد صرف معتبر ہوئی اور جن مسائل میں اصل اباحت ہے اس میں دونوں حدیں داخل ہوتی ہیں جیسے تومیرے مال میں سے سوسے ہزار تک لے لے ،اس میں دونوں غایتیں داخل ہوں گی ، لیعنی سو مجمی اور ہزار بھی،اس میں سب کا انفاق ہے صاحبین کا بھی اور امام اعظم کا بھی۔

اور اگر کمادو طلاقوں کی تین آدھآئیں طلاق ہے، تواس سے تین طلاقیں واقع ہوں گ، منعد و طلاق کے اجزاء اور ایک ضعیف قول سے ہے کہ دو طلاقیں واقع ہوں گی اور اگر کماایک طلاق کی تین نصفیں، اسی طرح دو طلاق کی دو آدھوں کے لفظ سے دو طلاقیں واقع ہول گی ،اور ضعیف قول سے سے کہ تنین طلاقیں واقع ہول گی ،گران میں پہلا قول اصح ہے اور اگر کہاتم کو ایک طلاق ہے دو طلا قول سے ، تواس سے ایک طلاق واقع ہوگی ، اگر اس نے ضرب عدد کی نیت نہیں کی ہے، یا یہ نیت کی کہ ایک کی ضرب دومیں ، دونوں صور تول میں ایک طلاق واقع ہو گی ، اس لئے کہ ضرب قاعدہ میں اجزاء کو بردھاتی ہے۔عد د کے افراد کو نہیں بڑھاتی ہے اور اگر واحدۃ فی تنتین میں ایک طلاق کی نیت کی ،یادو کی لینی فی جمعنی واو عاطفہ استعال کیا، تواگر بیوی مدخولہ ہے تو تین طلاقیں واقع ہول گی،اور اگر غیر مدخولہ ہے توایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ اگر كوئى غير مدخوله سے كيے" واحد و ثنتين "تم كوايك اور دو طلاقيں ہيں، توايك ہى طلاق واقع ہوگى، كيونكه غير مدخوله ايك ہى طلاق سے بائن ہوجاتی ہے ، دوسرے کا محل باقی نہیں رہتاہے ، اور اگر کماکہ "واحدۃ فی ثنتین "(ایک طلاق دو کے ساتھ) لیمنی فی ہمعنی مع، تو تین طلاق واقع ہوں گی خواہ مدخولہ ہو خواہ غیر مدخولہ اور اگر کہا کہ تجھ کو دو طلاق ہے دو کے اندر ،اگر چہ صرف دو کی نیت کی ہودو طلاق واقع ہول گی اور اگر فی کوواویا مع کے معنی میں لیا ہو، تو ید خولہ ہے تو تمین طلاقیں واقع ہول گی اور غیر مدخوله کوایک اور دو کی صورت میں ہر ایک کو تبن طلاقیں واقع ہول گی جیسا کہ پہلے گذر چکا۔

وبقوله من هنا الى الشام واحدة رجعية مالم يصفها بطول او كبر فبائنة وانت طالق بمكة اوفى مكة او في الدار او الظل اولشمس او ثوب كذا تتجيزيقع للحال كقوله انت طالق مريضة او مصلية او انت مريضة او انت تصلين ويصدق في الكل ديانة لو قال عنيت اذا دخلت اواذا لبست او اذا مرضت ونحو ذلك فيتعلق به كقوله الى سنة اول راس الشهر او الشتاء و اذا دخلت مكة تعليق وكذا في دخولك الدار كذا في لبسك ثوب وكذا في صلوتك ونحو ذلك لان الظرف يشبه الشرط ولو قال لدخولك او لحيضك بتخيير ولو بالباء تعلق وفي حيضك وهي حائض فحتى تحيض وفي حيضك حتى تحيض وتطهر وفي ثلثة ايام بتنجيز وفي مجى ثلثة ايام تعليق بمجئى الثالث سوى يوم حلفه لان الشروط تعتبر في المستقبل ويوم القيمة لغو وقبله تنجيز

### اگر کس نے بوی سے کہا تھے کو طلاق ہے، یمال سے شام تک، تو طلاق کی نسبت طول و غیرہ کی طرف ایک طلاق رجی واقع ہوگ، بشر طیکہ اس نے طلاق کوطول یا کبر

کے ساتھ متصف نہ کیا ہو ، اور اگر اس نے طلاق میں طول و کبر کی صفت لگائی ہوگی تو پھریہ طلاق ہائنہ ہو جائے گی۔اور اگر کہا جھے كو طلاق ہے مكہ ميں كما گھر ميں ، ياساميہ ميں ياد هوب ميں ، يا فلال كيڑے ميں ، تواس سے فور أطلاق واقع ہو جائے گی ، مكه ، گھر و موپ، سایہ پر مو قوف نہ ہوگی، جیسا کہ اگر کسی نے کہا جھ کو طلاق ہے حالت بیاری میں یا حالت نماز میں ، تو فور أطلاق واقع موجاتی ہے، خواہ بیار ہویانہ ہو، نماز پڑھے یانہ پڑھے،اس لئے کہ طلاق کو بیاری کے ساتھ کچھ خصوصیت نہیں۔اور ان تمام حالتوں میں ازروئے دیانت تصدیق کی جائے گی، نہ ازروئے تضاء۔

تعلق شوہر کے کہ میں نے جو یہ کہا تھا کہ تجھ کو طلاق ہے گھر میں ، یا یسے کپڑوں میں ، ایسے میری مراونہ تھی جبوہ گھر مول میں داخل ہو، یا جب وہ کپڑے پنے ، ای طرح جب وہ میمار پڑے تواس کی بیہ بات مانی جائے گی ، اور طلاق معلق

ہوگی، جب شرط پائی جائے گی طلاق واقع ہو گی ورنہ نہیں۔ جیسا کہ کوئی کھے کہ جھھ کو طلاق ہے ایک سال تک پاایک ماہ کے شروع تک یا موسم گرماتک، توجب تک سال گذرنه جائے یا مهینه آنه جائے یا موسم سر ماشر وع نه جو جائے طلاق واقع نهیں ہوگے۔لیکن جباس طرح کیے کہ مجھ کو طلاق ہے جب تومیحۃ میں داخل ہو توبیہ تعلیق ہو گی اور جبوہ مکہ میں داخل ہو گی تب

طلاق واقع ہوگی اس سے پہلے واقع نہیں ہوگی۔

ای طرح جب کوئی اس طرح کے کہ تجھ کو طلاق ہے تیرے گھر میں داخل ہونے پر، یا تیرے کپڑے پہننے پر یا تیرے نماز پڑھنے کی صورت میں یاای طرح کے جملے توبیہ بھی تعلیق ہوگی ، کیونکہ ظرف شرط کے مشابہ ہے اس وجہ ہے کہ ظرف بھی بغیرمظر دف نہیں ہوتا، جس طرح شرط بغیر مشروط کے نہیں یائی جاتی۔اوراگر کہا تجھ کو طلاق ہے، تیرے گھر میں واخل ہونے کی وجہ ہے، تو فور أطلاق واقع ہوگی، گھر میں داخل ہونے پر طلاق مو قوف نہ ہوگی۔اور اگر اس نے لدخولك کے بجائے بدخولك الدار كاجمله كهاہے، يعنى لام كى جگه باء لايا ہے تواس سے طلاق معلق ہو گئى اور جب بيوى گھر ميں واخل ہوگی تب طلاق واقع ہوگی، اور اگر انت طالق فی حیضتك كما تواس میں دوسرے حیض آنے اور پھراس سے یاك ہونے پر طلاق واقع ہوگی،اس لئے کہ حیصہ کامل حیض کو کہتے ہیں،اور کامل حیض بغیر طهر کے نہیں ہواکر تا۔

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تھے کو طلاق ہے تین دن میں تو فور اُطلاق پڑجائے گی،اور اگر کہا و قوع طلاق کی تحجد بید تھے کو طلاق ہے تین دن آجانے پر توبہ تعلق کے تھم میں ہوگااور تیسرے دن کے آنے پر

طلاق ہوگی،اس دن کو چھوڑ کر جس دن اس نے یہ جملہ کماتھا،اور اس کی وجدیہ ہے کہ شر ائط کا اعتبار زمانہ مستقبل میں ہوتا ہے، ما بنی میں اعتبار نہیں ہوتا،اور اس طرح کہنا کہ تجھ کو قیامت کے دن طلاق ہے لغوہے،اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن احکام شرعیہ کے و قوع کا محل نہیں ہے ،اور اگر کہا تجھ کو طلاق ہے قیامت سے پہلے تو اس کہنے کے ساتھ فی الحال طلاق ہوجائے گی۔

وفى طالق تطليقة حسنة فى دخولك الدار ان رفع حسنة تنجيزوان

نصبها تعليق وسال الكسائى محمد عمن قال لامرأته شعر فان ترفقى يا هند فالرفق ايمن وان تخرقى يا هند فالخرق اشأم فانت طلاق والطلاق عزيمة ثلث ومن يخرق اعق والحكم. كم يقع فقال ان مرفع ثلثاً فواحدة وان نصبها فثلث وتمامه في المغنى وفيما علقناه على الملتقى

اً رسنة كو فع ديائة تطليقة في دخولك الدار "أكر حسنة كور فع ديائة تولي الدار" أكر حسنة كور فع ديائة تولي طلاق ملاق واقع موكى، اور أكر حسنة كو نصب ديائة توبي تعليق موكى، حالت بيش مين بيد حسنة

عورت کی صفت ہوگی، تو یہ صفت طلاق اور تعلق کے در میان فاصل ہوگی اور دخونک الدار الگ جملہ ہوجائے گا، للذا تعلق نہیں ہوگی، جب تعلیق نہیں ہوگی تو فور اطلاق واقع ہوگی، اور جب حنة کو نصب دیا ہے تواس صورت میں یہ طلاق صفت ہوگی اور فاصل نہ ہوگی للذا طلاق دخول دار پر معلق ہوگی۔

ایک سوال کاجواب الله فی ایمن وان تخ قی یا ہند فالخرق اشام یابند ی فانت طلاق والطلاق عزسمة ی

المدومن يخرق اعن واظلم ﴿ (اگر توزي كرے گي تواے بند تجھ كونري كرنامناس ہے، اور اگر مختی اور بد مزاجی كرے گی تو مختی نامیارک و منحوس ہے۔ لھذا تو مطلقہ ہے، اور طلاق عزیمت كی چیز ہے، كوئی كھیل نہیں، تین بار، اور جو مختی كرتا ہے وہ مغربی نامیارک و منحوس ہے۔ لھذا تو مطلقہ ہے، اور طلاق عزیمت كی چیز ہے، كوئی كھیل نہیں، تین بار، اور جو مختی كرتا ہے وہ مافر بان اور بڑا ظالم ہے) كسائی نے يو چھاكہ اس سے كتنی طلاق واقع ہوگی۔ امام محمد نے جواب دیا كہ آگراس نے لفظ تحمد كو پیش دیا ہے تو ایک طلاق واقع ہوگی اور اگر نصب دیا ہے تو تمن طلاقیں واقع ہول گی۔ شارح كہتا ہے كہ اس كی پوری تقریم معلی دیا ہے تو آئی عرب ہو ملتی كی میں نے تکھی ہے۔

ا علی کو پیش دینے کی صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی گویاس نے کما" انت طالق" بھر خبر دی کہ طلاق مکمل تین طلاق ہوگی طلاق ہے اور ٹلا نصب کی صورت میں تین طلاق ہوگی، گویا کما" انت طالق ثلثاً "اور والطلاق عز سمۃ کا جملہ ، جملہ معترضہ و گا۔

وبقوله انت طالق غدا او في غد يقع عند طلوع الصبح في الثاني نية العصر الحاخر النهار قضاءً وصدق فيها ديانة ومثله انت طالق شعبان اوفي شعبان وفي انت طالق اليوم غدا اليوم اعتبر اللفظ الاول ولو عطف بالواو يقع في الاول واحدة وفي الثاني ثنتان كقوله انت طالق بالليل والنهار الفهار واخره وعكسه اواليوم ورأس الشهر.

اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہاانت طائق غد اُاو فی غد ( تجھ کو طلاق کل آئندہ ہے یا کل آئندہ میں ہے)

انت طالق غداً

تواس صورت میں صبح طلوع ہوت وقت طلاق واقع ہوگ، اور اگر کو کی ''انت طائق فی غد'' کمہ کر کھے
کہ میں نے عمر کی نیت کی تھی تواس کی میے نیت صبح قرار دی جائے گی جلور قضاء کے اور دیائے دونوں جملوں میں اس کی نیت تسلیم

ک جائے گا۔

ای طرق شعبان ای مرت المناجی ب انت طالق شعبان اونی شعبان " انت طالق شعبان اونی شعبان " ایم او طالق به میان ایرا واقع بوگ، اوراگر اخر شعبان کی دیت کی به تو قطان فی میان می اس کی دیت سیح بوگ، اور دیا یا دولول صور توال شامی شامیم کی جانگی۔

اکراس طرن النه معلی الموم عدا الکراس طرن کا انت طالق الدوم عدا، او عدالدوم ( جمد کو طابق ب آن کل میا که النه معلی النه کا اختیار ، و کا، اور دوم الفظ الحو قد اردیا بات کا، تا پہلے جملہ میں آن طابق واقع ، و کی، اور دوم بہلے جملہ میں کل طابق واقع ، و کی، اور اگر منبلی مثالواں میں واو عطف نے ما تھ کی بھی اانت طابق فعد اوالیوم تو پہلے میں ایک طابق ، و کی، لیمن الیوم و فعد آئی صورت میں اور دوم سے میں و طابق مو کی، ایمن آگر فعد الله م الله میں ایک طابق ، و کی، لیمن الیوم و فعد آئی صورت میں اور دوم سے میں و طابق مو کی، ایمن آگر فعد الله م الله میں ایک طابق ، و کی، ایمن الیوم و فعد آئی صورت میں اور دوم سے میں و طابق مو کی، ایمن آئر فعد الله میں الله میں ایک طابق ، و کی، ایمن الیوم و فعد آئی صورت میں اور دوم سے میں و طابق مو کی، ایمن آئر فعد الله میں الله میں ایک طابق ، و کی ، ایمن الله میں ا

النهار والنهار ووجه والنهار والنهار والنهار والنهار ووجه والنهار والنهار والنهار والنهار والنهار ووجه والنهار والنهام والنهار 
والاصل انه متى اضاف الطلاق لوقتين كائن ومستقبل بحرف عطف فان بدء بالكائن اتحد او بالمستقبل تعدد وفى انت طالق اليوم واذا جاء غداوانت طالق لابل غدا طلقت واحدة للحال واخرى فى الغد انت طالق واحدة اومع موتى او مع موتك لغو اما الاول فلحرف الشك واما الثانى فلاضافة الحالة منافية الايقاع او للوقوع كذا انت طالق قبل ان اتزوجك او أمس وقد نكحها اليوم ولو نكحها قبل امس وقع الآن لان الانشاء فى الماضى انشاء فى الحال ولو قال امس واليوم تعدد او بعكسه اتحد وقيل بعكسه.

مرز شتہ مثالوں میں قاعدہ کاریہ ہی ہے کہ جب افظ طابات کو مضاف کیا جائے دود قتوں بی طرف، کے ان میں سے ایک زمانہ ماضی اور دوسر المستعمل اور ان دولوں کے در میان حرف صطف ابلا کیا ہو۔ پین اگر ابتد او ماضی سے ہوئی ہے تو یہ دولوں وقت متحد شار مول کے ، اور ایک طلاق واقع موگی ، جیسے" انت طالق اليوم وغداً" ميں ایک طلاق موگی ، اور اگر ابتدا متعبل سے کی ہے تو تعددو کثرت ہوگی، یعنی دوبار طلاق واقع ہوگی، جیسے "انت طالق غدا واليوم"يں

طلاق وینے کی مختلف صور نیں طالق لا بل غدا ( بچھ کو آج طلاق ہود جب کل آئے گایاس طرح کما

تم کو طلاق ہے نہیں بلکہ کل طلاق ہے ، تواس کوایک طلاق فور آواقع ہوگی اور دوسری کل آنے پرواقع ہوگ۔

اگر کسی نے کہا، تجھ کوایک طلاق ہے یا طلاق نہیں ہے یا کہا تجھ کومیری موت کے ساتھ طلاق ہے یا تیری موت کے ساتھ طلاق ہے توبید دونوں قول لغو ہول کے اور طلاق واقع نہیں ہو گی پہلا قول واقع نہیں ہو گی پہلا قول اس وجہ سے لغو قرار بلاکہ اس میں صرف شک ہے اور دوسر ااس وجہ ہے لغو ہوا کہ اس میں طلاق الیں حالت کی طرف منسوب ہے جو ایقاع طلاق کے خالف ہے، یاو قوع طلاق کے مخالف ہے۔ کیونکہ شوہر کی موت ایقاع طلاق کے منافی ہے کیونکہ مرنے کے بعد اس کو طلاق دینے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اور بیوی مرنے کے بعد محل طلاق باتی نہیں رہتی۔

ای طرح یہ کمنا بھی لغوہوگاانت طالق قبل ان اتزوجك اوامس (تم كوطلاق ہے اس سے پہلے كہ تم سے نكاح كرون ياتم كو طلاق كل گذشته)اور حال يدكه اس نے نكاح آج كيا ہے وجه لغويد ہے كه طلاق كواس وقت كى طرف مضاف كيا ہے،جب کہ اس کو طلاق کی ملکیت حاصل نہیں تھی، نکاح سے پہلے شوہر طلاق کا مالک نہیں ہواکر تاہے بلکہ بعد میں ہو تاہے، اگر کسی نے گذشتہ کل سے پہلے ایک دن نکاح کیا تھااور اس کے بعد کماتم کو کل گذشتہ طلاق ہے، تو پھر اس کے بولتے ہی طلاق موجائے گی کیونکہ گذرے موئے زمانہ میں واقع کرنا گویازمان حال میں واقع کرنا ہے، اگر کما انت طالق امس الدوم تودو طلاق ہوگی یا کماانت طالق البوم والامس توایک طلاق موگی اور بعض علاء کتے ہیں کہ پہلی صورت میں ایک طلاق ہوگی اور دوسری صورت میں دو طلاق،اور بیہ دوسر اقول اس قاعدہ کے مطابق ہے جوابھی گذرالے بینی اگر ماضی پہلے ہے تواتحاد ہوگا، اوراگر مستقبل سلے ہے تو تعدد ہوگا۔

اوانت طالق قبل ان اخلق اوقبل ان تخلقی او طلقتك وانا صبی اونائم او مجنون وكان معهوداً كان لغواً بخلاف قوله انت حر قبل ان اشتريك اوانت حر امس وقد اشتراه اليوم فانه يعتق كما يعتق لو اقر بعبد ثم اشتراه لا قراره بحريته انت طالق قبل موتى بشهرين او اكثر ومات قبل مضى شهرين لم تطلق لانتفاء الشرط وان مات بعده طلقت مستند لاول المدة لاعند الموت وفائدته انه لا ميراث لها لان العدة قد تنقضى بشهرين بثلث حيض-

میری پیدائش سے پہلے طلاق آگر کی نے اپی بیوی سے کماانت طالق قبل ان اخلق او قبل ان

تخلقی ( بچھ کو طلاق ہے میری پیدائش سے پہلے یا تیری پیدائش سے پہلے ) یا کما طلقتك واناصبی او نائم او مجنون ) میں نے بچھ کو طلاق دی جب کہ میں لڑكا نابالغ تھا، یاجب میں سوتا ہوا تھا، یاجب میں پاگل تھا) حالا نکہ اس كا جنون معلوم تھا تو اس كا يہ قول لغو ہوگا، اس لئے يہ حالات ندكورہ ايقاع طلاق كے نہيں ہيں، بلكہ اس كے منافى ہیں۔

البتہ آگر کوئی کے گا انت حرہ قبل ان اشتریك اوانت حرہ امس (تو آزاد ہے اس سے پہلے کہ میں تم کو خریدوں یا تم آزاد ہے اس سے پہلے کہ میں تم کو خریدوں یا تم آزاد ہے گل)اور حال یہ ہے کہ اس کو آج خریدا ہے ، تووہ آزاد ہوجائے گااس لئے کہ آزاد کی نہان کی محتاج ہو اور نہ وقوع کی۔ ہو سکتا ہے اس کو کسی اور نے آزاد کیا ہویادہ اصلا آزاد ہو۔ آگر کسی شخص نے کسی غلام کے حق میں اقرار کیا کہ یہ آزاد ہے چراس کوان صور تول میں خرید کیا تو آزاد کی تابت ہوگی ، کیونکہ قائل نے اس کی آزاد کی کا قرار کیا ہے۔

کی نے اپنی ہوی ہے کہ اس موت سے اسنے دن بہلے طلاق اس سے زیادہ مدت کانام لیااور دہ دو ماہ یا اس مدت سے پہلے تم کو طلاق اس کی ہوی پر طلاق واقع نہیں ہوگ، اس لئے کہ شرط جاتی رہی۔ پائی نہ گئی اور اگر شوہر دوماہ بعد مراہ تو عورت کو طلاق ہو جائے گی اور دوماہ سے بہلے مطلقہ قرار پائے گی، نہ موت کے وقت سے ، اور اول مدت کی طرف استناد کا فائدہ یہ ہوگا کہ عورت کو شوہر کی میر اث نہ طلح گی، کیونکہ بھی عدت دوماہ کے اندر پوری ہو جاتی ہے، (جو کھا کہ عدت بجائے موت کے وقت کے دوماہ پہلے سے شروع ہوگی ہے قول ضعف ہے، جو صاحب د زر نے اختیار کیااور اس کو مصنف اور شارح نے بھی لیا ہے، دورنہ سیح قول اس مسئلہ میں ہے کہ اس کی عدت موت کے وقت سے شروع ہوگی اور عورت شوہر کی وارث ہوگی، امام اعظم کا مسلک قول اس مسئلہ میں ہے کہ اس کی عدت موت کے وقت سے شروع ہوگی اور عورت شوہر کی وارث ہوگی، امام اعظم کا مسلک بی ہے، اور طلامہ سمر قدی نے کہا کہ اس پر فتوئی ہے۔

قال لها انت طالق كل يوم أو كل جمعة أوراس كل شهر ولانية له تقع واحدة فان نواى كل يوم أو قال في كل يوم أو مع أو عند أوكلما مضى يوم يقع في أيام ثلثه.

والاصل انه متى ترك كلمة الظرف اتحدد الاتعددوفى الخلاصة انت طالق مع كل يوم تطليقة وقع ثلث للحال قال اطولكما عمر اطالق الآن لاتطلق حتى تموت احديهما فتطلق الاخرى لوجود شرطه حينئذ قال انت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم بعد شهر وقع الطلاق مقتصراً.

کما بچھ پر ہر دن طلاق ہے اور شوہر نے اپنی بیوی ہے کہاکہ بچھ کو ہر دن طلاق ہے ہے کو طلاق یا ہر ماہ طلاق کے شروع پر طلاق ہے اور شوہر کی کچھ نیک نمیں تھی قواس صورت میں ایک طلاق ہوگی، لیکن اگر اس نے ہر دن ایک طلاق کی نیت کی ہے ، یااس طرح کہا ہے کہ بچھ کوہر دن میں طلاق ہے یا ہر دن کے ساتھ طلاق ہے یا ہر دن کے نزد یک طلاق ہے ، یا ہر بار جب دن گذر بچے ، تو ان صور توں تین دن کے اندر تین طلاقیں واقع

ہوں گی، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ظرف کا کلمہ متر وک ہوگا توایک طلاق واقع ہوگی اور جب ظرف کا کلمہ بولا جائے گا تو تین طلاق واقع ہوگی، لور ان اقوال میں کلمہ ظرف فی (میں) مع (ساتھ )لور عند (نزدیک) ہے۔

نے کما (اپنی بیوی سے ) تو دو میں بڑی عمر والی کو اس و قت طلاق ہے ، تو فور آئسی کو طلاق نہ ہو گی ، البتہ جب ان میں سے ایک مر جائے کی اور دوسر ی زندہ رہے گی تواس دوسری زندہ کو طلاق ہوگی کیونکہ اب ظاہر ہواہے کہ بڑی عمر کی ہے تھی، کیونکہ شرط ای وقت پائی گئی، (چیخر حمتی کا کمناہے کہ جب تک دونوں نہ مرجائے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون بڑی عمر کی ہے کیونکہ جو ہوی پہلے مری ہے ہو سکتاہے اس کی عمر چالیس کی ہواس جوزندہ رہی شایدوہ تمیں عی برس کی ہو)

سی نے کہاتم کو طلاق ہے ذید کے آنے ہے ایک ماہ پہلے ، یعنی فی الحال فور أطلاق ہوگی ، شارح اب استناد وا قصار کی تريف كرناجا بتاب چنانچد كلصة بيل-

اعلم ان طريق ثبوت الاحكام اربعة الانقلاب والاقتصار والاستناد والتبيين فالانقلاب صيرو مرة ما ليس بعلة علة كالتعليق دار والاقتصار ثبوت الحكم في الحال والاستناد ثبوته في الحال مستنداً الى ماقبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكوة حين الحلول مستنداً الوجود النصاب والتبيين ان يظهر في الحال تقدم الحكم كقوله ان كان زيد في الدار فانت طالق وتبين في الغد وجوده فيها تطلق من حين القول فتعتد منه انت طالق ما لم اطلقك اومتى لم اطلقك او متى مالم اطلقك وسكت طلقت للحال بسكوته وفي ان لم اطلقك لا تطلق بالسكوت بل يمتد النكاح حتى يموت احدهما قبله اى تطليقة فتطلق قبيل الموت لتحقق الشرط ويكون فارأ

احکام شرعیہ کے شوت کے جار طریقے ہیں، ایک انقلاب، دوسر ااقتصار، تیسر ااستناد، استناد، استناد، استناد، چوتھا تبیین، انقلاب یہ ہے کہ جو چیز حقیقت میں ادر داقعی طور پر علت نہ ہوجائے، جیے تعلق کی نے کما أنت طالق ان دخلت الدار اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے) عورت گھر میں داخل ہوجائے گی حالا نکہ گھر میں داخل ہونا طلاق کی علت نہیں ہے ، لیکن چونکہ شوہر نے اس پر معنق کیا ہے اس لئے وہ داخل ہونا علت بن گئی چنانچہ جب عورت گھر میں داخل ہو گی طلاق واقع ہو جائے گی۔اور اقتصار تھم کا فور أثابت ہو جانا ہے ، جیسے نکاح ، طلاق اور بھے وغیرہ کہ ایجاب و تبول کے ساتھ اور طلاق کالفظ زبان سے نکالتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے ، اور استناد کہتے ہیں کہ تکم کا ثبوت، ما قبل کی طرف منسوب ہو کر فور آثابت ہو جائے بشر طیکہ وہ محل تمام مدت باقی رہے جیسے زکوۃ، کہ جب مال ک

طرف منسوب ہو جاتا ہے توز کو قافو ناواجب ہو جاتی ہے ، لیکن حوانان حول کی شرط کے ساتھ ، کہ بورے سال ، ان اول ہے آتر تک ہاتی رہا ہو ، لیعنی اس وقت سے ظاہر ہواکہ بولئے کے وقت سے تھم ٹابت ہے ، جیبے شوہر کا کمناک آگرزید تحریث واخل ہے تھے پر طلاق ہے ، اور کل ہو کر ظاہر ہواکہ زید گھر میں موجود تھا، تو عورت اس وقت سے مطلقہ قراریائے گی ، جس وقت اس کے شوہر نے یہ جملہ کما تھا اور اس کو وقت سے اس کی عدت شار ہوگ ۔ خلاصہ سے کہ تھم کا جوت تین حال سے خال نسیں ، یاز مانہ مستقبل میں ہوگا ، یاحال میں ، یامان میں ہوگا ، یاحال میں ، یامان میں ہو گا ، یاحال میں ، یامان میں ہو گا ، یاحال میں ، یامان میں ہو آگر ذمانہ استقبال میں ہا اور اس کو انتقال ہیں کے اور اگر تم ٹابت ہے تو زمانہ حال میں ہوا ہے تمریا تبل کی میں ہو اس کو استفاد کہیں ہے اور اگر نسبت کے اعتبار سے اس کا ظمور زمانہ ماضی میں ہے تو اس کو تعبین کے مرف منسوب ہو کر تو اس کو استفاد کہیں گے اور اگر نسبت کے اعتبار سے اس کا ظمور زمانہ ماضی میں ہے تو اس کو تعبین کے میں ہو

سے ذرا میلے طلاق ہوگی ، کیو تکہ شرط پائی تنی-

واذا ما واذا بلانية مثل ان عنده ومثل متى عندهما وقد مرحكمهما وان نوى الوقت اوالشرط اعتبرت نيته اتفاقا مالم تقم قرينة الفور فعلى الفور وفي قوله انت طالق مالم اطلقك انت طالق مع الوصل بقوله مالم اطلقك طلقت بالمنجزة الاخيرة فقط استحسانا فرع قال ان لم اطلقك اليوم ثلثا فانت طالق فحيلته ان يطلقها على الف ولا تقبل المرأة فان مضى اليوم لاتطلق به يفتى خانية لان التطليق المقيد يدخل تحت المطلق.

اور کلم "اذا ما" اور "اذا" بغیر نیت کے کلم ان کی طرح ہے ام اعظم کے خطف کلمات کے اثرات فریک اور جب اذا مالوراذا ان کے خطف کا در یک متی کے مثل ہے اور جب اذا مالوراذا ان کے

معنی میں ہوگا تو طلاق واقع نمیں ہوگ، تاو قلیکہ میال ہوی میں سے کوئی مرنہ جائے، اور متی کے معنی میں ہول مے، تو فور أ شوہر کے دیب ہوتے ہی طلاق ہوجائے گی۔

اور آگر شوہر نے کلمداذاے دفت یاشر طی نیت کی تواس کی نیت کا انتباد ہوگا تمام ائد احناف کے زویک، جب تک

در عند ار دو سن سن بالطلاق فَى الْقُورِ كَا قَرِينَهُ مَهِ اللَّهِ إِلَى الفورِ كَا قرينه پايا جائے گا تو فی الفور طلاق واقع ہو گی اور اس وقت شرط کی نیت معتبر نہ ہو گی ( فی انفور کا قریندیے کہ عورت نے کماکہ مجھ کوطلاق دوشوہر نے کماانت طالق اذا لم اطلقك توفى الفور طلاق ہوجائے گ-اگر کہا ہے انت طالق مالہ اطلق مالہ اطلق کے ساتھ انت طالق مالہ اطلق کے ساتھ انت طالق العمال عورت کو فور أطلاق ہوجائے گی، اگر کسی ن اس طرح كما انت طالق ان لم اطلقك اليوم ثلثاً (اكر آج مي جھ كو تين طلاق نه دول تو تجھ كو طلاق ہے) تواس ے بیخے کا حیلہ یہ ہے کہ یوں کے کہ بیں نے بچھ کو طلاق دی ہزار اشر فی کے ساتھ ،اور عورت ہزار انفر فی دینا قبول نہ کرے ، پھر آگریہ دن گذر جائے گا تو عورت کو طلاق نہ ہو گیء ای پر فتویٰ ہے کذانی الخانیہ اس دجہ سے کہ مقید طلاق، مطلق طلاق کے تحت داخل ہے میعنی پہلے مطلق کما تھااس میں شرط نہ تھی گر شوہر نے مقید طلاق بعوض مال دی جے بیوی نے قبول نہیں کیا لنداطاق سيس يرى-

انت طالق يوم اتزوجك فنكحها ليلاحنث بخلاف الامر باليد امرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لم تتخير ولو نهارابقي للغروب والاصل ان اليوم متى قرن بفعل يستوعب المدة يراد به النهار كالامر باليد فانه يصبح جعله بيدها يوما او شهر اومتى قرن بفعل لايستوعبها يراد به مطلق الوقت كايقاع الطلاق فانه لو قال طلقتك شهراً كان ذكر المدة لغواً وتطلق للحال انامنك طالق اویری لیس بشئ ولو نوی به الطلاق وتبین فی البائن والحرام ای انا منك بائن اوانا عليك حرام أن نوى لان الابانة لازالة الوصلة والتحريم لازالة الحل وهما مشتركان فتصح الاضافة اليه حتى لو لم يقل منك اوعليك لم يقع بخلاف انت بائن حرام حیث یقع اذانوی وان لم یقل منی نعم لو جعل امرها بيدها شرط قولها بائن منى هان ويقع بابرأتك عن الزوجية بلا نية.

کسی نے بیوی ہے کما تجھ کو طلاق ہے جس دن میں تجھ سے شادی کروں، پھر شوہر نے اس سے رات میں نکات کیا تو شوہر حانث ہو گااور طلاق واقع ہوگی کیو فکہ یوم دن رات دونوں کو شامل ہو تاہے بخلاف امر بالید کے بیٹی شوہر فے کہا کہ تیم ا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، جس دن زید آئے،اور زیدرات میں آیا تو عورت کو طلاق کا حق نہ ہو گااور دن میں آئے گا تو عور ت كواختيار ہو گا مگر غروب آفاب تك-

اس سلسلہ میں قاعدہ یہ ہے جب یوم ایسے فعل کے ساتھ ما ہوا ہوجو تمام مدت کو ایوم کے سلسلہ میں قاعدہ کھر نے، تواس یوم نے نماد (روز) مراد ہوگا، چنانچے امر بالیدائی چز ہے کہ اس کو عورت کے اختیار میں دیناایک دن کے لئے یا ایک ماہ کے لئے درست ہے ، اور جب یوم کا الحاق ہوا ہے۔ فعل سے جو کل مدت کو

ا پنا اواط میں نہ لے سکے تووہاں یوم سے مراو مطلق وقت ہو گاجو لیل و نمار دونوں کو شامل ہے جیسے طلاق کادا قع کر نااور شادی كر نااى طرح كام كر نااور ہو نااس ميں اگر ممينه كى قيد لگائے كا تو لغو ہو كا،اور طلاق فى الحال واقع ہو كى جيسے كوئى كے طلقتك شمرا تواس میں مدت لغو قرار پائے گی اور فور اطلاق واقع ہو جائے گی۔

عورت کی طرف سے طلاق موں، توبہ قول کھ نہیں ہے اگر چہ اس قول سے طلاق کی نیت کرے تو ہمی

طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ محل طلاق عورت ہے مرد نہیں ہے،اوریمال طلاق کی نسبت مرد کی طرف ہے کہ عورت کی طرف سے مرور طابق ہے الغو قراریائے گی، لیکن اگر عورت کی طرف سے حرام یابائن کی نسبت کی جائے تو عورت پر طلاق واقع موجائ كى جيے كما" انا منك بائن" يا" انا منك حدام" أكراس ميس طلاق كى نبست كرے اس لئے آبانت كالفظ جدائى ے کئے بنایا گیا ہے جس سے اتصال نکاح جاتار ہتاہے ،اور لفظ حلت کو زائل کرنے کے لئے وضع ہوا ہے تو خواہ اتصال نکاح کا ازالہ : و، یا حلت کا ازالہ ہو ، دونوں میاں ہوی کے در میان مشترک ہیں للذا بائن اور تحریم کی نسبت شوہر کی طرف درست موں، چنانچہ اگر مذك يا عليك كالفظ نهيں كے كى تو طلاق واقع نهيں ہوكى كيونكه اس صورت ميں عورت كى طرف خطاب نهيں

اس کے خلاف آگر کوئی اپی ہوی سے کے گاانت بائن یا انت حدام (توجداہے توحرام ہے) آگر شوہران انت حرام ملاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی، آگر چہ وہ منی (میری طرف سے) کا لفظ نہ کے گا، تو بھی طابق واقع ہوگی۔

ماں اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے تو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ اس طرح کیے انت بائن منی (تو مجھ سے جدا ہے) یتی عورت کے لئے منی کالفظ کمنا ضروری ہے ، اگر کمامیں نے جھے کو بیوی ہونے سے بری کیا تواس سے طلاق واقع ہو گی اً راس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے ، بغیر نیت طلاق پر جائے گ۔

انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتق سيدها طلقت ثنتين وله الرجعة لوجود التطليق بعد الاعتاق لانه شرط ونقل ابن الكمال ان كلمة مع اذا اقحم بين جنسين مختلفين يحل محل الشرط ولو علق باالبناء للمجهول عتقها وطلاقها بمجى الغد فجاء الغد لارجعة له لتعلقهما بشرط واحد وعدتها في المسئلتين ثلث حيض احتياطا ولو كان الزوج مريضا لاترث منه لوقوعه وهي امة فلا ترث مبسوط.

وطلاق واقع ہوگی،اوراس کے شوہر کور جعت کا ختیار ہوگا، چو نکہ طلاق کے لئے آزادی شرط قرار دی تھی، تو قاعدہ میں پہلے ہ عورت آزاد ہوئی پھراس پر طلاق واقع ہوئی توبیہ آزاد عورت دو طلاق سے مغلظ نہیں ہوگی ،ادر آزاد عورت کو دوصر یح طلاق یے کے بعد بھی شوہر کورجعۃ کا حق رہتا ہے ابن الکمال نے نقل کیا ہے کہ جب "مع"کا لفظ دو مختلف جنسوں کے در میان اخل کیا جائے تووہ شرط کے قائم مقام ہو تاہے، یہال طلاق اور عمّاق دو مختلف جنس ہے جہاں مع کا لفظ داخل کیا گیا ہے للندا شرط کے معنی میں ہوگا۔اوروہ جملہ اس معنی میں ہوگا،اگر تم کو تیرا آقا آزاد کردے توتم پردو طلاق ہے۔

لیکن آگر کسی شوہر نے عورت کی طلاق کواور اس کے آتا نے آزادی کو کل آنے پر معلق کیا ہے، تواس صورت میں شوہر کور جعت کا حق نہیں رہے گا، یہال کو طلاق اور آزادی ساتھ ساتھ ہوئی اور لونڈی دو طلاق میں مغلظ ہو جاتی ہے المذا رجعت کا موقع نہیں رہتا، اور اوپر کے دونول مسلول میں عورت کی عدت تین حیض ہوگی احتیاط کا تقاضا کہی ہے اور دوسرے مسئلہ میں اگر شوہر بیار ہو گا تو عورت اس کی دارث نہیں ہو گی۔اس لئے طلاق اس پراس وقت داقع ہوئی جب وہ لونڈی تھی۔

انت طالق هكذا مشيراً بالاصابع المنشورة وقع بعدده بخلاف مثل هذا فانه ان نوى ثلثا وقعن والافواحدة لان الكاف للتشبيه في الذات مثل التشبيه في الصفات ولذا قال ابوحنيفة ايماني كايمان جبريل لامثل ايمن جبريل بحر وتعتبر المنشورة لا المضمومة الاديانة ككف والمعتمد في الاشارة في الكف نشر كل الإصابع ونقل القهستاني انه يصدق قضاء بنية الاشارة بالكف وهي واحدة-

الی شوہر نے اپن بیوی کو اپن بھیلی ہوئی انگلیوں سے اشارہ کر کے طلاق دینا سے اشارہ کر کے طلاق دینا سے اشارہ کر کے طلاق دینا

مچھلی ہوئی انگلیوں کی تعداد کے مطابق طلاق ہوگی، اگر ایک انگل سے اشارہ کر کے کہاہے، تو ایک طلاق واقع ہوگی، ووے اشارہ كر كے كما توروطلاق واقع ہوگى، اور تين انگليول سے اشار ہ كر كے كماہے تو تين طلاق واقع ہوگى، اگر كماہے كه تم كواس - كے مشل طلاق ہے اور اشارہ تین انگلیوں ہے کیا تو اگر تین طلاق کی نیت کرے گاتو تین طلاق واقع ہوں گی اور اگر تعداد کی نیت نسیس ك كاتوصرف ايك طلاق موكى ، كيونكه مثل كالفظ صفات كاندر تشيبه ب- يلى صورت ميل كذاكا فظ تقاءات مين كاف تشبیه فی الذات کے لئے تھا،اس بنیاد پر امام اعظم فرماتے ہی" ایمانی کا یمان جبریل" (میر اایمان جبریل کے کے امین کے جیس ہے) یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایمانی مثل ایمان جریل، مینی میراایمان باعتبار ذات جبریل جیسا ہے، صفات میں ان کے برابر نہیں، صفات مختلف ہوتے ہیں، ایک علم الیقین ہے دوسر اعین الیقین اور تیسر احق الیقین ہے ادر ان سب میں باہم فرق ہے ، اور جو تقرب ایک فرشته کوحاصل ہے ،ایک مومن انسان کوحاصل سیں ہے۔

ہتھیلی سے اشارہ کی صورت میں اشارہ میں پھیلی ہوئی انگیوں کا انتبارے، ملی ہوئی انگیوں کا امتبار نسیر

عرف عام یک ہے ، البتہ دیانت میں اس کا انتبار ہوگا قضامیں نہیں ہوگا، جیسے ہتھیلی ہا شارہ کرے ، تواس میں تعدد دیاہ انا اللہ واللہ ہوگی ہوئی اور پھیلی جائے گی قضاء تسلیم نہ ہوگا۔ قبستانی نے نقل کیا ہے کہ قضامیں اشارہ کف کی تعدیق ہوگی ، بینی جب اٹھیاں کھلی ہوئی اور پھیلی ہوئی ہوئی ہوئی ، اس طرح کے اشارہ ہتھیلی ہے ایک طلاق واقع ہوگی۔

ولو لم يقل هكذا يقع واحدة لفقد التشبيه ولو قال انت هكذا مشيراً ولم يقل طالق لم اره ولو اشار بظهورها فالمضمومة للعرف ولو كان رؤسها بحو المخاطب فان نشرا عن ضم فالعبرة للنشروان ضما عن نشر فالضم ابن اللمال.

اور اگر اس نے انگلیوں کی پشت ہے اشارہ کیا تو ملی ہوئی انگلیاں معتبر ہوں گی، کیونکہ عرف ہی ہے، اگر انگلیوں کا سرامخاطب کی طرف ہو،اگر ملانے کے بعد انگلیوں کوجد اکیاہے توافتر ان کااعتبار ہوگالور اگر پھیلی ہوئی کو ملالیا تواتصال کااعتبار ہوگا۔

ويقع بقوله انت طالق بائن اوالبة فقال الشافعي يقع رجعيا لوموطؤة اوافحش الطلاق اوطلاق الشيطان اوالبدعة اواشر الطلاق اوكالجبل اوكالف اوملاء البيت اوتطليقة شديدة اوعريضة اوطويلة اواسوء ه اواشده اواخبته اواخشنه اواكبره اواعرضه اواطوله اواغلظه اواعظمه واحدة بائنة في الكل لانه وصف الطلاق بما يحتمله أن لم ينو ثلثاً في الحرة وثنتين في الامة فيصح كما مر لما لونوي بطالق واحدة بنحو بائن اخرى فيقع ثنتان بائنتان ولو عطف فقال وبائن اوثم بائن ولم ينو شيئا فرجعية ولو بالفاء فبائنة ذخيرة كما يقع البائن لوقال انت طالق طلقة تملكي بها نفسك لانها لاتملك نفسها الابالبائن ولو قال انت طالق على ان لا رجعة لي عليك له

الرجعة وقيل لأجوهرة ورجع في البحر الثاني وخطاء من افتى بالرجعي في التعاليق وقول الموثقين تكون طالقا طلقة يتملك بها نفسها الخ

البيال علاق البيال علاق كنايات كابيان شروع كررب بي، چنانچ فرمات بي كه أكر شوبر الفاظ كنايات عطلاق في كما م العد بالن يا انت طالق البنة (توقععاطالق م) امام شافي فرمات

میں اس طرح کے الفاظ سے اگر ہوی مدخولہ ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔

يا شوبر ن كما أنت طالق افحش الطّلاق اوطالق طلاق الشيطان ياطلاق البدعة يااشر الطّلاق يا كالجبل بإكا لفنويا ملاء البيت بإكما أنت طالق تطليقة شديدة ، ياعريضة كالفظ كمايا طويلة كالفظ كمايا انت طالق اسق، الطلاق يا احنثه كالفظ كمايا خشنه كالفظ كمايا اكبره، اعرضه، اطوله، اغلظ اعظمه، ش ہے كوئي لفظ مااكر كما تو ان تمام صور تول میں ایک بائن طلاق واقع ہوگی، یاس لئے کہ کہنے والے نے طلاق کی صفت الی بیان کی ہے جس میں بینونت کی صفت یائی جاتی ہے ایک طلاق بائن اس وقت ہوگی جب کہ کہنے والے نے حرتہ میں تین کی یالونڈی میں دو طلاق کی نیت نہ کی ہو،اوراگراس نے آزاد عورت میں تنین طلاق کی نبیت کی ہویالو نٹری میں دو کی، تواس کی نبیت کے مطابق طلاق واقع ہوگ، جیسا كه اگر كوئى كے كه أنت طالق بائين اور كے طالق سے ايك طلاق نيت كى سے اور بائن وغير ه سے دوسرى كى تو دو طلاق واقع

اور اگر عطف کیالوراس طرح کما اُنتِ طالِق وَبا اُن اِن اُور اَکر عطف کیالوراس طرح کما اُنتِ طالِق وَبا اُن یا اُم اَ با اِن اور اُکب طلاق رجعی واقع ہوگی اور فاء کی نیت نہیں کی ، توایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور فاء

کے ساتھ اگر عطف کیاہے اور اس طرح کہاہے کہ أندت طالق فَبَائِن اور پچھ نیت نہیں کی توایک طلاق بائن واقع ہو گی۔ كذا في الذخير هـ

ای طرح طلاق بائن واقع ہوتی ہے آگر کی نے ہوی سے کما انت طالق طلقة تملکی بہا نفسك اس لئے كه عورت جب تک طلاق بائن نہ ہوا ہے تفس کی مالک نہیں ہوتی ہے۔

اور اگر کماائت طالِق أن لارَجُعة لي عَلَيك ( تجھ كواس شرط پر طلاق ہے كه مجھ كوتم پر رجعت نہيں) تواس كيلي رجعت جائزہے ،اور بعضوں نے کہاہے کہ اس قول میں شوہر کور جعت کاحق نہیں ہوگا، کیو نکہ طلاق بائن واقع ہوئی ، بحر الرائق میں دوسرے قول کوتر جیح دی ہے۔

بحرالرائق نے لکھاہے کہ تعلیقات کی طلاق کو جنہوں نے رجعی قرار دیاہےوہ خطاکار ہیں،اوراسی طرح موثقین کے قول میں جو و ثیقہ نکاح میں ذکر عقد اور دیگر شرط کے بعد لکھتے ہیں کہ توالیی طلاق کی مالک ہو گی جس ہے تواپیے نفس کی مالک ہوجائے گی،اس کا منشاء یہ ہے کہ موثقین کی طلاق بھی بائن ہے رجعی نہیں ہے۔

لكن في البزازية وغيرها لو قال للمدخولة طلقتك واحدة فهي بائنة اوثلث ثم طلقها يقع رجعيا لان الوصف لايسبق الموصوف وكذ لوقال ان

دخلت الدار فكذا ثم قبل دخولها الدار قال جعلته بائنأاو ثلثا لايصح بعدم وقوع الطلاق عليها انتهى ومفاد وقوع الطلاق الرجعى في متى تزوجت عليك فانت طالق تملكي بها نفسك اذغاية مساواته لانت بائن والوصف لايسبق الموصوف كذا حرره المصنف هنا وفي الكنايات.

طلاق رجعی ایزازیہ وغیرہ میں لکھاہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنے یہ خولہ بیوی سے کمااگر میں بچھے کو ایک طلاق دول تووہ ایک طلاق بائن ہے ، یا تین طلاق ہے ، پھر اس کے بعد شوہر نے اس کو طلاق دی تو اس صورت میں رجعی طلاق واقع ہوگی،اس وجہ سے کہ صفت مقدم نہیں ہواکرتی ہے،اس لئے کہ اصل طلاق تو معلق ہے ہنوز واقع نہیں ہوئی ہے، واقع ہونے سے پہلے اس کو ہائن قرار دیناکیے سیح ہوگا۔

ای طرح آگر کما" انت طالق إن و خلت الدار" ابھی عورت گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ شوہر نے کمامیں نے اس طلاق کو بائن یا تبین طلاق قرار دیدیا، توبہ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ عورت پر طلاق واقع نہیں ہے، یعنی واقع ہونے سے پہلے بائن يا تين قرارويناكي ورست بوسكتاب، كى شوبرنے كما"متى تزوّجت عَلَيْكِ فأنتِ طَالقٌ طَلَقةٌ تَملِكِي نَفُسكِ (میں جب تیرے اوپر دوسر انکاح کروں تو مجھ کو الیم طلاق ہے جس سے تواپیے نفس کی مالک ہوجائے (بید اس وجہ سے کہ اس مضمون کا ماحصل میہ ہے کہ بیدانت بائن کے برابرہے اور حال میہ ہے کہ انت بائن سے بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اس وجہ سے کہ صفت موصوف سے پہلے نہیں آتی ہے، مصنف نے اپی شرح میں اس طرح تنقیح کی ہے۔

بخلاف انت طالق اكثره اى الطلاق بالتاء المثناة من فوق فانه يقع به الثلث ولا يدين في ارادة الواحدة كما لوقال اكثر الطلاق اوانت طالق مرارأ اوالوفا اولاقليل ولاكثير فثلث هو المختار كما في الجوهرة لو قال اقل الطلاق فواحدة ولو قال عامة الطلاق اواجله او لو لنين منه اواكثر الثلث اوكبير الطلاق فثنتان وكذا لاكثير ولاقليل على الاشبه مضمرات وفي القنية طلقتك آخر الثلث تطليقات فثلث وطالق آخر ثلث تطليقات فواحدة

والفرق دقيق حسن-

(اکثر کا محرف اکثر ہے، جس طرح محرف لفظ سے طلاق واقع ہوتی ہے اس سے بھی طلاق واقع ہوگی۔ 

قنیہ میں ہے کہ اگر عورت ہے اس طرح کہا" طلقتُك آخر الثّلث تَطْلِيقَات " تواس صورت میں تمین طلاقیں ہوں گی، اور اگر یول کہا آئت طالق آخر قلت تَطْلِیقَات ، ( لینی تھے کو تین مچھی طلاقوں کی طلاق ہے) توایک طلاق واقع ہوگی، اور ان دونوں صور تول میں فرق بار یک ہے ( پہلی صورت آخر اللّث میں لفظ آخر مضاف ہے ، معرف باللام کی طرف، جس میں الف لام عمد کا ہے تو محمث کا معبود ہونا بغیر وقوع طلاق کے متصور نہیں، للذا تین طلاقیں ہول گی، بخلاف صورت علیٰ آخر مُل ہے کہ اس میں آخر مضاف ہے تکرہ کی طرف اس میں عمد کی کوئی علامت نہیں ہے اور قائل نے تیجیلی تین واقع کی بیں اور تیجیلی میں اور تی کی ہیں اور تی کی ساوق آتی ہے اور تی کی مفاول ہے کہ میں اور تی کی ہیں اور تی کی کوئی علامت نہیں ہے اور تی کی ہی کہ میں اور تی کی موادق آتی ہے)

فروع يقع بانت طالق كل التطليقة واحدة وكل تطليقة ثلث وعدد التراب واحد وعدد الرمل ثلث وعدد شعرابليس اوعدد شعر بطن كفى واحدة وعددشعر كفى اوساقى اوفروجك اوعددما فى هذا الحوض من السمك وقع بعدده ان وجدوالالا-

التَطلِيقَة تواس صورت ميں ايک طلاق واقع ہوگ، اور اگر کما أنت طالق كُلَ تَصلِيقَةٍ لَهِ الله عَن عَن طلاق واقع ہوگ، اور اگر کما أنت طالق كُلَ تَصلِيقَةٍ لَهِ الله عن طلاق واقع ہوگ، اور اگر کما أنت طالق كُلَ تَصلِيقَةٍ لَهِ اس مِن تين طلاق واقع ہوں گ، (اس لئے کہ كل كالفظ جب مضاف ہو معرفہ كی طرف تو وہ عموم اجزاء كا مقتنى ہوتا ہے

اورجب نکرہ کی طرف مضاف ہوتو عموم افراد کافا کدہ دیتاہے ،اس وجہ سے یہ کمناورست نہیں ،کل الر متان ساکول ،کیونکہ انار کے اجزاء کھائے نہیں جاتے ہیں ،اور کُل رُمتَان متاکُول میں جے کیونکہ انار کے تمام افراد کھائے جاتے ہیں کی وجہ ہے کہ کل التَّطلِيقَة سے جمع اجزاء طلاق مراد ہول گے اس سے ایک طلاق ہوگ ، کُلُ تَطلِيقَة ميں تمام افراد طااق مراد ہول گے اس سے ایک طلاق ہوگ ، کُلُ تَطلِيقَة ميں تمام افراد طااق مراد ہول گے۔ ہول گے۔

اگر کسی نے کہا" جھے کو طلاق مٹی کے اعداد کے مطابق (اُنتِ طالق عَدد التَّراب) تواس سے ایک طلاق بائن بائن اور شدو غیرہ اللہ مٹی اللہ مٹا ہوگی تراب سے وہ چیز مراد ہے جو قلیل وکثیر دونوں پر صادق آتی ہے کہ خاک بانی اور شدو غیرہ میں ایک قطرہ کو بھی پانی کہتے ہیں اور تمام دریا کو بھی ، یہ اسم جنس کے افراد کے جاتے ہیں۔ تو جب طلاق کی نسبت جنس افرادی کی طرف ہوگی توادنی جنس مراد ہوگی ، لنذا ایک طلاق بائن پڑے گی ، کہ تشبید کھی ذیادتی کوچا ہتی ہے ، گویاس سے بیونت ثابت

ہوگی۔

اور اگر کہاہے اُنت طالِق عَدَدَ الرَّمُلِ تواس سے تین طلاقیں واقع ہول گی،اس کواسم جنس جمعی کہتے ہیں،اور اگر کمااً نُت طالق عَدَدَ شعَد ابلیس یاعدد شعر بَطن کفی لین شیطان کے بالوں کی تعداد کے برابریا تیری ہمیلی کے پید کے بالوں کے برابر، توان دونوں صور توں میں ایک طلاق واقع ہوگی، گویا شیطان کے بال معلوم نہیں، کف متھیلی میں بال ميس، توبد وونول لغو قراريا كيس كاور صرف أنْت طَالِق ره كيا، اور أكر كما أنت طَالِق عَدَدَ شَعَرَ ظَهُرَ كَقِي ياعروشنعُرُ سَاقِي اعْدَدَ شَعْرَ سَاقِكِ اعْدَدَ شَعُر فَرجِكِ اعْدَدَ مَا فِي هَذَا الْحَوِض مِنَ السَّمَك توبالول اور مي المالي كَ عدد کے برابر طلاق واقع ہوگی اور اگر بال اور مجھلیاں پائی جاتی ہیں اور اگر نہیں ہیں تو سرے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق بال کے پائے جانے پر معلق تھی اور جب شرط نہ پائی گئی تو طلاق بھی واقع نہیں ہوئی۔

أست لك بزوج اولست لى بامرأة او قالت له لست لى بزوج فقال صدقت طلاق ان نواه خلاف لهما ولواكده بالقسم اوسئل لك امرأة فقال لا لاتطلق اتفاقا وان نوى لان اليمين والسوال قرينتان ارادة النفى فيهما

اس کے جواب میں شوہر نے کہ دیا" تونے سے کما" تواس سے طلاق واقع ہوگی مگر شرط نیت ہے اگر شوہر طلاق کی نیت کرے گا توطلاق ہو گی درنہ نہیں، امام ابو یوسف اور امام محد کہتے ہیں نیت کرنے کے باوجود ان صور تول میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اور ای طرح"واللہ تو میری بیوی نہیں ہے" یا شوہر سے کسی نے پوچھا کیا تیرے بیوی ہے اس نے کہا نہیں، تو عور ت مطلقہ نہیں ہوگی، اس میں کسی کا ختلاف نہیں کو شوہر نے طلاق کی نیت ہی کیوں نہ کی ہو، کیونکہ قتم اور سوال دونوں نفی کے ارادہ کے

وفي الخلاصة قيل له الست طلقها تطلق ببلي لا بنعم وفي الفتح ينبغي عدم الفرق للعرف وفى البزازية قالت له انا امرأتك فقال انت طالق كان اقرار بالنكاح وتطلق لاقتضاء الطلاق النكاح وضعاً علم انه حلف ولم يدر بطلاق اوبغيره لغا كما لوشك اطلق ام لا ولوشك اطلق واحدة اواكثر بنى على الاقل وفي الجوهرة طلق المنكوحة فاسدا ثلثا له تزوجها بلا محلل ولم يحك

فلاصہ میں ہے کہ شوہر سے پوچھا گیا کہ کہ کیا تونے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی ؟اگراس كے جواب ميں شوہر نے كماللي كيول نہيں تو طلاق ہوگى اور اگر كما نعم (جي ہال) تو طلاق

ا ثبات وفق سے طلاق

واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ملی بنایا گیاہے منفی کو ثابت کرنے کے لئے اور نغم بنایا گیاہے ما قبل کے اثبات کے لئے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس جگہ مکی اور نغم میں عرف کی وجہ سے فرق نہیں کرنا چاہئے، یعنی کو لغت میں فرق ہے لیکن باب طلاق میں اس لئے فرق نہیں کرنا چاہئے کہ عرف میں ووٹول برابر ہیں،اور طلاق کا مدار عرف پرہے،ماحصل ہواکہ دوٹول سے طلاق ہوگ۔

برازیہ میں ہے کہ عورت نے شوہر سے کما" میں تیری ہوی ہوں "شوہر نے کما تھے کو طلاق۔ توب نکاح کا قرار ہوگا

اور عورت پر طِلاق واقع موجائے گی ، کیونکہ طلاق جا ہتاہے کہ پہلے نکاح مو۔ تاکہ طلاق پائی جاسکے۔

مرد کو معلوم ہے کہ اس نے قتم کھائی ہے مگر بیاد نہیں کہ طلاق کی قتم کھائی ہے مگر بیاد نہیں کہ طلاق کی قتم کھائی ہے شک کی صورت میں طلاق یا غیر طلاق کی توالی قتم لغو قرار پائے گاس سے طلاق واقع نہیں ہوگ، جیسے کی

مر و کوشک ہو گیااس نے طلاق دی ہے یا طلاق نہیں دی ہے تواس میں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

اگر طلاق دینے والے کو شک ہو کہ اس نے ایک طلاق دی ہے یازیادہ طلاق دی ہے تواس صورت میں کمتر کو قائم رکھا جائے گا۔ جیسے ایک دومیں شک ہو توالک میں باقی رہے گا،اور دو تین میں شک ہو تو دو ہر قرار رہے گا۔

الکاح فاسد کی طلاقی کیا تھا، تواس مرد کے لئے جائزہ کہ بلاکی محلل (حلال کرنے دالے) کے اس عورت سے انکاح فاسد نکاح کو سے کا کا میں میں کی کا ختلاف ذکر نہیں کیا ہے۔ (جیسے کسی نے کسی عورت سے اس کی بہن کی عدت میں نکاح کر لیا تھا، یا بغیر گواہ کے نکاح کیا تھا، توبیہ نکاح فاسدہ، یمال محلل کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ طلاق اس وقت واقع ہوتی ہے جب نکاح صبح پہلے پایا جائے۔

# باب طلاق غير المدخول بها

قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق يازانية ثلثاً فلاحد ولالعان لوقوع الثلث عليها وهي زوجة ثم بانت بعده وكذا انت طالق ثلثا يازانية انشاء الله تعلق الاسنثناء بالوصف بزازية وقعن لما تقرر انه متى ذكر العدد كان الوقوع به.

# مسائل واحكام طلاق متعلق غيرمدخوله بيوي

تنین طلاق کے بعد حد قذف صورت میں شوہر پنہ قذف ہے اور نہ لعان ہے کیو ککہ اس پر تینوں طلاق ہے " تواس

ہو گئی ہیں، اس حال میں وہ اس کی بیوی تقی۔ اس طَلَاق کے بعد وہ عورت بائنہ ہو گئی اس سے زوجیت جاتی رہی، للذا العان کا موقع باتی نہیں رہا، اور حد قذف اس لئے نہیں ہے کہ شوہر کا قذف موجب حد نہیں ہے اور جس وقت اس نے بیوی کوزانیے سے خطاب کیا تھااس وقت وہ اس کی بیوی باقی تھی۔

اگر کی ضور ت میں مشیت خداوندی العان کی صور ت اگر کی نے کہا بچھ کو تین طلاق ہے اے زانیہ اگر اللہ نے چاہا۔ تواس صورت میں مشیت خداوندی العان میں لعان میں طلاق سے تواس صورت میں طلاق میں ہوئی لیکن اس میں لعان عامت ہوگا۔

عجر مدخولہ بر تنین طلاقیں اگر غیر مدخولہ بیوی ہے کہا ہے آئنت طالبق قافاً تواس پر تینوں طلاقیں واقع ہوں گ کونکہ یہ فابت شدہ ہے کہ جب طلاق کے بعد عدد فدکور ہوگا تو عدد کے مطابق ہی طلاق ہوگی (اور اہام محمد ہے صراحت ہے کہ غیر مدخولہ پر تین کاواقع ہونا حدیث مر فوع اور آفار علی مرتضی اور ابن مستور وابن

عباس سے ثابت ہو چکاہے حسن بھری اور عطاکا فرہب سے ہے کہ اس صورت میں ایک بائن طلاق ہوگی، اور تلفا کا لفظ محل نہ رہنے کی وجہ سے لغو قرار پائے گا۔ اسکے شوہر کو جائز ہے کہ بغیر محلل کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کرلے اور آیت فان طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ عورت مدخولہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ غیر مدخولہ میں ذوج ٹانی سے نکاح کرنا شرط نہیں ہے شادح نے اس کا جواب اپنے آئندہ قول سے دیاہے)

وماقيل انه لايقع لنزول الآية في المؤطوة باطل محض منشائه الغفلة عما تقرر ان العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وحمله في غرر الاذكار على كونها متفرقة فلايقع الاالاولى فقط وان فرق بوصف اوخبر او جمل بعطف اوغيره بانت بالاولى لاالى عدة وكذا لم تقع الثانية بخلاف الموطؤة حيث يقع الكل وعم التفريق قوله وكذا انت طالق ثلثا متفرقات او ثنتين مع طلاقي اياك فطلقها واحدة وقع واحدة لما لو قال نصفا وواحدة على الصحيح جوهره ولوقال واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا لانه جملة واحدة

ولوقال واحدة وعشرين او وثلثين فثلث لما مر

تین طلاق کے منکرین کا رو اقع نہیں ہوتی ہیں اور غیر مدخولہ کوانتِ طالق ظافا کہنے سے تین طلاقیں واقع نہیں ہوتی ہیں اور غیر مدخولہ میں محلل شرط نہیں ہے اس لئے کہ آیت

مدخولہ کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے، یہ قول محض باطل ہے۔ قابل تاویل نہیں ہے اس باطل قول کا سبب غفلت ہے، اس قاعدہ سے جو مقرر ہو چکا ہے، کہ استدلال اور حدیث میں عموم لفظ کا اعتبار ہو تا ہے، خصوص سبب کا اعتبار نہیں ہو تا ہے، مو آیت موصوفہ مدخولہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن آیت کے الفاظ عام ہیں جو مدخولہ اور غیر مدخولہ دونول میں شامل ہیں۔اور حسن بصری کے قول کو غرر الا فکار میں محمول کیا ہے کہ ان کا منشاء یہ ہے کہ اگر کوئی متفرق طور پر تین بار طلاق دے گا تواس صورت میں ایک پہلی طلاق واقع ہوگی اور اگر بالا جتماع تنین کا لفظ کے گا تو نتیوں واقع ہوں گی ، اگریہ صراحت سیحے ہے تو پھر حن بھری اور جمہور میں اختلاف نہیں رہ جاتا ہے لیکن سے ظاہر کتب کے مخالف ہے واللہ اعلم۔

اور اگر تین طلاقی اور اگر تین طلاق کو جداجدا کے گااور وصف کو ذکر کرے گا، یعنی اس طرح کے اُنْتِ عَیر مدخول مرتبین طلاقی اِخرے وَاحدةٌ ووَاحدةٌ ووَاحدةٌ وانتِ طالِقٌ وانتِ طَالَقٌ اِخرے ذکرے

ماتھ کے اُنتِ طَالقٌ وَطَالقٌ وَطَالِقٌ مُركم چِثرا قُوال کے کے خواہ عطف ہو جیسے اُنتِ طَالقٌ وانتِ طالقٌ وَاُنتِ طالق ابغير عطف كے كے أنت طالق أنت طالق انت طالق انت طالق توان صور تول ميں يملے لفظ سے غير مدخوله پراك طلاق بائن واقع ہوگی، جس میں عدت نہیں ہوگی بقیہ طلاقیں محل نہ ہونے کی وجہ سے واقع نہیں ہول گی۔نہ دوسری واقع ہوگی اور نہ تیسری، البتہ بیوی مدخولہ ہے تواس پر تینول طلاقیں واقع ہوجائیں گی اور بیہ تغریق مصنف کی اس تفریق میں بھی شامل ہے کہ شوہرنے کماأنت طالق ثلثاً مُتَفَرّقات او اثنين مع طلاقى إيّاك،اس كے بعد عورت كوايك طلاق وى توايك طلاق واقع ہوگی،اس ایک کے بعد پہلی طلاقیں واقع نہیں ہول گی، کیونکہ مع کالفظ شرط کے معنی میں ہے اور شرط مقدم ہے مشروط پر، جب ایک طلاق واقع ہو حق اور مشروط کے واسطے محل باقی نہیں رہا کیونکہ وہ بائنہ ہو چکی ہے اس ایک ہے۔ جیسے کوئی کھے أنُتِ طَالِقٌ نِصنْفاُووَاحدَةً، تواس صورت مين ايك بي طلاق واقع موكى - سيح قول مين ب، ليكن أكر كما أنت طالق واحدة ونصفا تو اس صورت میں دوطلاقیں واقع ہول گی اس لئے کہ یہ جملہ استعال کے مطابق ہے۔ اور اگر کما واحدة وعشرين اور تلتثين تو تين طللا قيس واقع ہوں گی، كيونكه بيرا يك جمله ہے۔

والطلاق يقع بعدد قرن به لابه نفسه عند ذكر العددوعند عدمه الوقوع بالصيغة فلو ماتت يعم الموطؤة وغيرها بعد الايقاع قبل تمام العدد لغا لما تقرر ولومات الزوج اواخذ احد فمه قبل ذكر العدد وقع واحدة عملأبالصيغة لان الوقوع بلفظه لايقصده

عدو كا اعتبار طلاق اس عدو سے داقع موتى ہے جو طلاق سے متصل اور ما جو امو، خود اغظ طلاق سے داقع نسيں موتى ، جب

ور مختكر أروو كماب الطلاق

علا مردم

کہ عدد کاذکر ہو، اور جب عدد کاذکر نہ ہو تو طلاق صیغۂ طلاق سے داقع ہوتی ہے، خلاس یہ ہے کہ جب طلاق کے ساتھ ندر کاذکر ہوگا، جیسے انت طالق واحدة او تنین او تا تو طلاق کا تعلق عدد سے ہوگا، صیغۂ طالق سے نہ ہوگا، البتہ آلر طلاق کے ساتھ عدد میں طلاق کے ساتھ عدد نہ کور نہیں ہے جیسے انت طالق اس صورت میں طلاق کا تعلق صرف مینے عدد نہ کو کر سے مہلے موت سے ہوگا اور اس سے طلاق داتع ہوگی۔

ولو قال لغير الموطؤة أنت طالق واحدة وواحدة بعطف اوقبل واحدة اوبعدها واحدة يقع واحدة بائنة ولاتلحقها الثانية لعدم العدة وفى انت طالق واحدة بعد واحدة اوقبلها واحدة اومع واحدة اومعها واحدة ثنتان الاصل انه متى وقع باالاول لغا الثانى او بالثانى اقترنا لان الايقاع فى الماضى ايقاع فى الحال ويقع بانت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار ثنتان لو دخلت لتعلقهما بالشرط دفعة ويقع واحدة ان قدم الشرط لان المعلق كالمنجز ويقع فى المؤطوة ثنتان فى كلها لوجود العدة ومن مسائل قبل وبعد ما قيل شعر ما يقول الفقيه ايده الله، ولازال عنده الاحسان. فى فتى علق الطلاق بشهر وقبل ما بعد قبله رمضان. وينشد على ثمانية اوجه فيقع بمحض قبل فى ذى الحجة وتقبل اولا اووسطاً اوآخر فى شوال وببعد كذلك فى شعبان لالغاء الطرفين فيبقى قبله اوبعده رمضان.

اول و ثانی دونوں مل جائیں گے کیو نکمہ ایقاع فی الماضی ایقاع فی الحال ہے ایمنی زمانہ ماسی میں طلاق واقع کرنا متصور نہیں تو نی الحال واقع ہو گی ، تو گویاد و نول دفعة ہو ئیں۔

الركماانت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار، تواكر عورت كدر مين واخل موكى تودوطلاق واقع موكى، كيونكه دونول طلاقول كا يكبار كى شرط كے ساتھ تعلق ہے اور معلق شرط پائے جانے ك وقت مثل مخز كے ہوتا ہے ، اور أكر عورت مدخولہ ہے تو تمام صور توں میں وہ طلاقیں واقع ہوں گی کیونکہ عدت پائی جار ہی ہے ، لیکن اگر شرط مقدم ہے توایک طلاق واقع موكى جيے اس طرح كما" ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة وواحدة اس صورت ميں ايك بى طلاق واقع ہو گی،اور ثانی لغو ہوگی کیونکہ شرط پائے جانے کے وقت معلق مخز کی طرح ہے۔

اوران صور تول کوبعضوں نے نظم کردیاہے، ترجمہ بیہ۔ ایک شوہر کا مفہوم فقیہ نے کیا چھا کہااللہ تعالی اس کی مدد کرے، اور ہمیشہ اس پر کرم واحسان مبذول رہے، اس جوان کے معاملے میں کہ جس نے معلق طلاق دی او مہینہ میں معلق کر سے جس کے مابعد کے تبل کے قبل ر مضان ہے۔ جواب اس سوال کابیہ ہے کہ بیہ ممینہ شوال کا ہے اور آخری مصرع آٹھ طرح پر پڑھا گیا ہے تو صرف قبل کے تین لفظوں سے ذی الحجہ کے مہینہ میں طلاق واقع ہو گی اور واقع ہو گی طلاق لفظ قبل ہے خواہ اول ہویاد ر میان یا آخری شوال میں اور لفظ بعد سے طلاق شعبان میں واقع ہوگی، چونکہ دونوں تبل و بعد لغوہ و جائمیں کے لند ااس کے پہلے اور بعدر مضان باتی رہے گا۔

ولو قال امرآتى طالق وله امرآتان او ثلث تطلق واحدة منهن وله خيار التعيين اتفاقا واما تصيحيح الزيلعي فانما هو في غير الصحيح كامرآتي حرام كما حرره المصنف وسيجئ في الايلاء قال لنسائه الاربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة وكذا لو قال بينكن تطليقتان اوثلث او اربع الا ان ينوى قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلثا ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقا هكذا الى ثمان تطليقات فأن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلثاً ومثله قوله اشركتكن في تطليق الخانية.

رویا تین بیو بول والول کی طلاق بین تو شوہر کو با نقاق فتہاء اختیار ہے کہ اس کو دویا تین بیویال بیات کے لئے جس کو میں تو شوہر کو با نقاق فتہاء اختیار ہے کہ ان میں سے طلاق کے لئے جس کو چاہے متعین کروے ، باقی زیلعی کی تقیح ، تووہ صرف طلاق غیر صحیح ہے ، جیسے یہ کہا کہ میری عورت حرام ہے اور زیادہ پرجوا تفاق کی روایت ہے وہ طلاق صر تے میں ہے مصنف نے اس کو تحریر کیا ہے اور جلد ہی ہے مسئلہ باب الا یلاء میں آئے گا۔

ایک طلاق جار بیو بول بر اس نے اپن چار ہو یول سے کہا، تم سب کے در میان طلاق ہے، تواس صورت میں ہر

عورت پرایک ایک طلاق واقع ہو جائے گااس وجہ ہے کہ ہر کے حصۃ میں ایک چو تھائی طلاق آئے گا اور یہ واضح ہے کہ طلاق ہے تقسیم کو نہیں قبول کرتی ہے اس لئے ہرایک کوایک ایک طلاق پڑے گی، اسی طرح آگریوں کماکہ تہمارے ور میان وو طلاق ہے یا تمین طلاق ہے یا چار طلاق ہے۔ تواس صورت میں بھی چاروں عور تول میں سے ہر ایک پر ایک ایک طلاق واقع ہوگی کیکن آگر اس نے ہر طلاق کی تقسیم میں ان سب کی نیت کی تو ہر ایک کو تمین تمین طلاق ہوگی اور اگر کہا تہمارے در میان پانچ طلاق ہے تواس صورت میں ہر ایک پر دودو طلاق واقع ہوگی آٹھ تک بھی صورت ہوگی کہ دو طلاق واقع ہوگی آٹھ تک بھی صورت ہوگی کہ دو طلاق واقع ہوگی، البت آگر آٹھ سے ذیادہ طلاق ہول گی تو ہر ایک پر تمین تمین طلاق واقع ہول گی، اس کی مثل ہے یہ کہنا کہ میں نے تم سب کوایک طلاق میں شریک کیا۔

وفيها قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتى طالق امرأتي طالق ثم قال اردت واحدة منهما لا يصدق ولو مدخولتين فله ايقاع الطلاق على احدبهما لصحة تفريق الطلاق على المدخولة ولا على غيرها قال امرأتي طالق لم يسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحسانا فان قال لى امرأة اخرى وايا ها عنت لايقبل قوله الاببنية ولوكان له امرأتان كلتاهما معروفة له اصرفه الى ايهما شاء خانيه ولم يحك خلافا

ورست ہے غیر مدخولہ کے لئے یہ مورت درست نہیں ہے۔ موہر نے اپنی دو بیوبوں سے کماجومد خولہ نہیں میری عورت کو مطلاق ہے بھر شوہر نے کما کہ میں نے مکرر کہ کران دونوں میں سے صرف ایک کی طلاق کاارادہ کیا، دونوں کاارادہ نہیں کیا، تواسکی تصدیق نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اس کی دونوں بیوبیاں مدخولہ بیں تو شوہر کے لئے جائز ہے کہ ان میں سے صرف ایک پر طلاق واقع کرے ، کیونکہ مدخولہ کے طلاق میں تفریق درست ہیں ہے۔

ورست ہے پر مد رہ سے سے اور اس پر دوسر ی طلاق واقع ہونے کی مخبائش ہوتی ہے ، بخلاف غیر مدخولہ کے کہ
اس کی عدت نہیں ہے للذاوہ دوسر ی طلاق کا محل باتی نہیں رہتی ہے ، اس لئے قاضی اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا۔
شوہر نے کہا، "میری عورت کو طلاق ہے "اور اس نے اس کانام نہیں لیااور اس مخفس کی ایک عورت مشہور ہے ، تو اس کی وہ ت
یوی مطلقہ ہوگی استحمان میں چاہتا ہے اور قیاس کا نقاضا یہ ہے بدون نام یا خطاب طلاق واقع نہ ہو ، جبکہ شوہر دوسر ی بیوی کا مد گا
نہ ہو، اگر شوہر کے کہ "میری دوسری بیوی بھی ہے اور میں نے اس کو مراولیا ہے تو اس کا یہ قول اس وقت تک قابل تسلیم نہ
ہوگا جب تک گواہوں سے یہ فابت نہ ہو جائے۔

بروہ بہب کا اسلام سوہر کی دو بیویاں ہیں اور دونوں مشہور ہیں تواس شوہر کو اختیار ہے کہ دہ اپنی طلاق کو جس کی طرف جاہے پھیر دے ، کذافی الخانیہ ،۔ اور صاحب خانیہ نے اس باب میں فقهاء کا اختلاف ذکر نہیں کیاہے۔ فروع كرر لفظ الطلاق وقع الكل فان نوى التاكيد دين كان اسمها طالق اوحرة فناداها ان نوى الطلاق والعتاق وقعا والالا

شارح کی طرف ہے اضافہ شدہ مسائل، اگر کوئی شوہر طلاق کا لفظ بار بار کھے گا تو کل طلاقیں چند مسائل طلاق اوقع ہوجائیں گی، لیکن اگر شوہر کہتا ہے کہ دوبارہ سہ بارہ کمہ کر میں نے تاکید کی ہے تو فیما بینہ وبین الله اس کی پیربات مان لی جائے گی البتہ قاضی اس کی پیربات نہیں مانے گا۔اور قضاء مسب طلا قول کاوا تع ہونا مانا جائے گا۔

اگر بیوی کا تام طالق ہو ایک کی بیوی کانام طالق تھا، یاکسی کی لونڈی کانام حرہ تھا، پھر اس نے بیوی کو طالق کہہ کر اگر بیوی کا تام طالق ہو ایکارا، یالونڈی حرہ کر بلایا تواگر نہیں نیت کی ہے تونہ طلاق واقع ہوگی اور نہ عتاق۔

قال لامرآته هٰذه الكلبة طالق طلقت اولعبده هذه الحمار حرعتق قال انت طالق اوانت حروعني به الاخبار كذبا وقع قضناء الااذا اشهد على ذلك وكذالمظلوم اذااشهد عند استحلأف الظالم بالطلاق الثلث انه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة شرح وهبانية

ایک مخص نے اپی بیوی ہے کہا" یہ کتیا مطلقہ ہے " تواب کو طلاق ہوجائے گی، یا پنے بیوی کو کتیا کہ کر طلاق دینا علام سے کہا" یہ گدھا آزاد ہو جائے گا۔ بیوی سے کہا تجھ کو طلاق ہے، یا

غلام سے کما تو آزاد ہے اور اس سے ارادہ جھوٹی خبر دینے کا کیا تو قضاء طلاق ہوجائے گی اور اس طرح آزادی بھی، کیکن اگر اس نے جھوٹی خبر دینے پر گواہ بنار کھاہے تودیانہ اس کی تصدیق ہو گی اور قضاء مجھی۔

ای طرح مظلوم جب ظالم سے تین طلاق کی قتم لینے کے وقت اس بات پر گواہ بنائے کہ مظلوم جھوٹی قسم کا اثر اس محصوفی قسم کا اثر اس وقت مظوم کی قضاء اور دیاہ وونوں طرح تصدیق ہوگی، اور اگر گواہ

نہیں بنایا تھا کہ وہ جھوٹی قتم کھاتے گا، تو قضاء اس کی تصدیق نہ ہوگی اور اسکی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی ، اس میں اختلاف ے کہ اس کی قتم کا عنبار ہوگا، قتم کھانے والے کا نیت کا یا قتم لینے والے کی نیت کا، فتو کاس پر ہے کہ اگر قتم کھانے والا مظلوم ہے تواس ی نیت کا عتبار ہر گا،ورنہ قتم لینے والے کی نیت کا عتبار ہوگا۔

وفى النهرقال فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ولو غيره صدق قضاء وعلى هذا لوحلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره وقد كثر في زماننا قول الرجل انت طالق على اربعة مذاهب قال المصنف ينبغي الجزم بوقوعه قضاءً وديانةً ولو قال انت طالق في قول الفقهاء او فلان القاضى اوالمفتى دين-

ایک نام کی دوعورت اور اس نام کے ساتھ طلاق اور اس کانام بھی دہی تھاجو اسنے لیا، اور وہ کے کہ

میں نے اس سے اس کے علاوہ دوسری عورت کاار اوہ کیاہے جس کانام بھی نہی ہے ، تو دیاہ اس کی بات مانی نسیں جائے گی، قضاء مانی نہیں جائے گی اور اگر اس کی بیوی کا نام وہ نہیں تھا، تو قضاء بھی اس کی بات مانی جائے گا۔

ای طرح اگر کسی نے اپنے قرض خواہ ہے اپنی بیوی فلال جیسے زینب کے طلاق کی متم غلط نام کے ساتھ طلاق کھائی، کہ فلال ون قرض ادانہ کرے گا تواس کی بیوی زینب پر طلاق ہے، حالا نکہ اس

کی بیوی کانام زینب نہیں تھابلکہ راشدہ تھا مثلاً ، تواس کی زوجہ پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

ہارے زمانہ میں بکثرت یہ مستعمل ہے کہ مرد کہتا ہے کہ تجھ کوچاروں فد ہب پر طلاق ہوگ، و الله معنا ہے کہ بچھ کوچاروں فد ہب پر طلاق ہوگ، عنی بانفاق فد ہب اربعہ طلاق ہے مصنف کا کہنا ہے کہ یقینا یہ طلاق واقع ہوگ، قضاء بھی اور دیانہ بھی ( فاوی راملی میں ہے کہ یہ طلاق رجعی ہے بائن شیس ہے ، کیونکہ مذاہب اربعہ اس پر متفق ہیں کہ انت طالق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے نہ کچہ بائن اگر اس طرح کہا کہ '' جھھ کو طلاق ہے'' فقہاء کے قول میں''یا فلال قاضی یا فلال

مفتی کے قول میں "تو دیاہ اس کی تصدیق ہوگی اور طلاق بغیر نیت واقع نہ ہوگی۔ قال نساء الدنيا او نساء العالم طوالق لم تطلق امراته بخلاف نساء المحلة وادار والبيت وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني وكذا العتق

و نیا بھر کی عور تول بر طلاق اگر شوہرنے اس طرح کما کہ دنیا کی عور تیں یا جمان کی عور تیں مطلقہ ہیں، تواس کو نیا بھر کی عور تو نیس مطلقہ ہیں، تواس کی عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگ۔ کیونکہ یہ طلاق صریح نہیں ہے، لیکن نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بخلاف اس کے اگر اس نے اس طرح کہا کہ محلّہ کی عور تیں یا گھر کی عور تیں یا کو تھری کی عور تیں مطلقہ ہیں، اور ان میں اس کی بیوی بھی تھی تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر کہاہے کہ گاؤل یا شہر کی عور تیں مطلقہ ہیں، توامام ابویوسٹ کی نزدیک اس کی عورت پر طلاق نہیں ہو گی،اوراس کے مثل عتق (آزادی) بھی ہے جن صور توں میں طلاق نہیں ہوتی آزادی بھی واقع نہیں ہوگی۔اور جن صور توں میں طلاق ہوتی ہے آزادی بھی حاصل ہوگی۔

قالت لزوجها طلقني قال فعلت طلقت فان قالت زدنى فقال طلقت اخرئ قالت ولوطلقني طلقني طلقني فقال طلقت فواحدة ان لم ينو الثلث ولو عطفت بالواو فثلث ولو قالت طلقت نفسى فاجاز طلقت اعتباراً بالانشاء كذا ابنت نفسى اذانوى ولو ثلثا بخلاف الاول وفي اخترت لايقع لانه لم يوضع الاجوابات

بیوی کے مطالبہ برجواب ایوی نے اپنے شوہر سے کما" تونے مجھے طابق دیدی "شوہر نے کمامیں نے کیا

(فعلمة) توعورت پر طلاق واقع موجائے كى ، يس اكر عورت في كما ميرى طلاق زياد مكر ، شو مرف كما يس في كيا، فذات ال

یوی نے شوہر سے کما" جھے کو طلاق وے" جھے کو طلاق وے ، یعنی تین مرحبہ طلکنی کیا، شوہر نے اس بند اب بند کہ میں نے طلاق وی (طلاق وی (طلاق وی اس مورت میں صرف ایک طلاق واقع ہوگی، اگر شوہر نے تبین طلاق کی جہت میں در بند برا کہ میں کہ جو اب برا ہوں کو طلاق وی اس طرح کما ہے کہ جھے کو طلاق ویدے اور جھے کو طلاق وے اور اس کے جو اب بر شوہر نے کمایس نے طلاق وی تو تین طلاق واقع ہوگی اس لئے کہ واؤ بھتے کے بایا تھی ہے۔

اگر عورت نے کہا میں نے اپنی ذات کو طلاق وی، پھر شوہر نے اس کو جائز رکھا، تو اس پر طلاق ہو گئی ہا متبر ان ، اس طلاق کے ، یعنی طلاق کی اجازت تائم مقام انشائے طلاق کے ہو گئی، گویا شوہر نے کہ ویا طلاق کے میں نے طلاق و بدی ، اس طرح یوی نے کہا بنت نفسی میں نے اپنی ذات کو جد اکیا، اور شوہر نے اس کی اجازت و بدی ، تو اس پر طلاق و اتفع ہو جائے ک ، بخر طیکہ شوہر نے طلاق کی نیت کی ہو ، کیو نکہ بانت طلاق کنا یہ سے ہاور کنا یہ سے بدون نیت طلاق و تع نہیں ہوتی ہو ، س کے خلاف ہے طلاق کی نیت ورست نہیں ہوتی ہو ، س کے خلاف ہو طلاق ہو کہ ان سے کہ اجازت وی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ انترت کا ۔ یہ آگر ہوئی نے کہ موضوع ہے ، ہاں اگر شوہر کے اختار کی افتار کی اور اس میں کا وظلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ انترت کا ۔ یہ آبواب کے لئے موضوع ہے ، ہاں اگر شوہر کے اختار کی افتار کی اس کے جواب میں کے اختر کے ، تب طلاق ہوگی۔

وفى البزازية قال من اصحابه من كانت امرأته عليه حراما فليفعل مذاالامر ففعله واحد منهم فهو اقرار منه بحرمتها وقيل لا انتهى وسئل ابوالليث عمن قال لجماعة كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن وقيل ليس هو باقرار جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجل نهم من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ثم تكلم الحالف طلقت امراته من لتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث.

الآوی برازیہ میں ہے کہ کی مخص نے اپنے ساتھیوں سے کا اوی برازیہ میں ہے کہ کی مخص نے اپنے ساتھیوں سے کا کہ سے کھنا ہے ماک جس محص پر اس کی عورت حرام ہے اس کو بیا ہے یہ کام یا فلال

م کرے جیسے پانی ہے یا بیاں سے اٹھے ، پھر اس کے بعد ایک مختص نے وہی کام کیا تو یہ کام اس کی طرف ہے اس کی بیوی ک ام ہونے کا قرار ہو گا۔ لور بعضوں نے کہاہے کہ یہ فعل اقرار حرمت کا نہیں ہے اس واسطے آکہ طلاق قولی پیز ہے نہ کہ فعلٰ۔ فقتہ اوران میں مدیر ہے گا کہ اس مختص زاک ہے اعدہ ۔ کہ کی جس کی عمل میں مطلقہ صدرون استانے ہے۔ تالم

فقید ابوالیت کے بوچھاگیاکہ ایک محض نے ایک جماعت سے کما کہ جس کی عورت مطلقہ ہو،وواپنے ہاتھ سے تالی اے، پھر سب نے تالی بجائی، توابوالیت نے جواب ویا کہ سب کی عور تیں مطلقہ ہو گئیں، اور قول ضعیف یہ ہے کہ یہ نعل رام طلاق کا نمیں ہے گئی ہے۔ اور علاق واقع نمیں ہوگا۔

ایک مجلس میں چند آدمی گفتگو کررہے تھے، ان میں ایک شخص نے کہااس کے بعد جوبات کرے اس کی بیوی پر طلاق، پھر وہی شخص بولات کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، کیونکہ من کا کلمہ عام ہے متعلم اور غیر متعلم دونوں کو شامل ہے، اور حال بیہ ہے کہ قسم والا اپنے کو قسم سے نہیں نکالت ہے، تووہ حائث ہوگا، اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ اور جماعت سے باہر کا آدمی ہولے گا تواس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس دجہ سے کہ تعلق اور قسم غیروں پر جاری نہیں ہوگی، اس دجہ سے کہ تعلق اور قسم غیروں پر جاری نہیں ہے۔

# باب الكنايات

كناية عند الفقهاء مالم يوضع له اي للطلاق واحتمله وغيره فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية أو دلالة الحال وهي خالة مذاكرة الطلاق أو الغضب

# ان الفاظ ہے طلاق جو صرف طلاق کے عنی کے لئے مخصوص نہیں

طلاق صرت کی بحث ختم کر کے کنایات کے احکام کی تفصیل شروع کی جار ہی ہے، صرت اصل ہے، اور کنایات مجاز کے در جد میں ہے اس لئے پہلے صرت کو بیان کیا گیا، بعد میں کنایات بیان کررہے ہیں۔

طلاق کنامیہ طلاق دونوں کا حمال ہو، جیسے بَدَۃ کالفظ کہ یہ طلاق کے لئے وضع نہیں کیا گیا ہو، البتہ اس میں طلاق اور غیر طلاق کنامیہ طلاق دونوں کا حمال ہو، جیسے بَدَۃ کالفظ کہ یہ طلاق کے لئے نہیں بنایا گیاہے، جس کے معنے کا شنے کے ہیں، رشتہ نکاح کا ثنا بھی مراد ہو سکتی ہے اور الفت دمجنت کا منقطع کرنا بھی، اگر رشتہ نکاح قطع کرنامر اولیا تو جمعنی طلاق ہوگا اور اگر دوسر امعنی مراد ہے تو طلاق کے معنی میں نہیں ہوگا۔

الفاظ کنایات سے قضاء طلاق واقع نہیں ہوتی ہے مگر جب کہ اس سے نیت طلاق کی گئی ہویاو لالت حال کی دلالت پائی جائے ، اور دلالت حال میر ہے کہ اس وقت طلاق کی گفتگو ہو ، یار نج وغصہ کی خالت ہو ، گویا الفاظ کنایات میں مرج نیت بن سکتی ہوئے ، اور دلالت حال میر ہے کہ اس وقت طلاق کی گفتگو ہو ، یار نجھے طلاق دیدو ، شوہر نے کمااعتدی (عدت میں بیٹھ جاؤ)۔

فالحالات ثلث رضاوغضب ومذاكرة والكنايات ثلث ما يحتمل الرواويصلح للسب اولا ولا فنحواخرجى واذهبى وقومى تقنعى تخمرى استترى انتقلى انطلقى اغربى اعزبى من الغربة اومن العزوبة يحتمل رد اونحو خليته بريته حرام بائن ومرادفها كبتة بتلة تصلح سبأ

عالات تین ہیں، ایک رضامندی کی حالت، دوسری خفگی اور رنجش کی حالت، تیسری مذاکر وَ طلاق کی مالت، تیسری مذاکر وَ طلاق کی والات ل جم الحالت، اور كنايات كے الفاظ مجھی تنین ہیں، ایک جو رَد كا اختال ركھتا ہو، لیعنی عورت طلاق كا سوال کرے اس کار داس لفظ سے نکلتا ہو ، اور ساتھ ہی طلاق کے جواب کا بھی اس میں اختمال ہو ، دوسر اگا لم گلوج کا احتمال رکھتا ہو ، اور جواب طلاق کا بھی اختال رکھتا ہو ، تبیسر اجونہ سوال کے روکا حتال رکھتا ہو ، اور نہ وہ گالم گلوج کا حتال رکھتا ہو ، کیکن جواب طلاق کا احمّال ركهما مو عصے اخرجی (نكل م) اذهبی (تو مجل م) قومی (توائم ) اى طرح تقنعی، تخمری، استری، انتقلی ،انطلقی، اغدیی، سیسب الفاظ سوال کے روکا بھی اختال رکھتے ہیں،اور جواب طلاق کا بھی، گر سب وضم کا اختال نہیں رکھتے ہیں، پس مثلاً اخرجی ( تو نکل ) یعنی اس مکان سے نکل تاکہ تیرے شر سے نجات ہو، تو یہ طلاق کے سوال کا رُد ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ میرے گھرہے نکل کیونکہ تجھ کو طلاق ہے ، پیر طلاق کے جواب کا جواب ہے ، اس طرح اذہبی تواپنے کام کو جا، کام کر، یہ سوال کار دے دوسر امطلب میہ ہے کہ اپنے مال باپ کے گھر جاکہ جھے کو طلاق ہے میہ طلاق کے سوال کاجواب ہے۔

ای طرح بقید اور الفاظ ہیں، کہ ان کے لئے بھی دواخمال ہیں، ایک سوال کے رد کادوسرے طلاق کے جواب کا۔ اور جیسے الفاظ خلیّة، بریة ، حرام ، بائن اوران کے ہم معنی الفاظ جیسے بة ، بتلة ، کہ یہ سب خلیة ، بریت و غیر ہم ا خلیة ، بریت و غیر ہم اوشتم کی صلاحیت رکھتے ہیں ان سب کی مرادوہ کلام ہے جس سے آبروریزی اور بے حرمتی نکلتی ہے،ان میں سوال کے رد کا احمال نہیں ہے، لیکن طلاق کے سوال کے جواب کا احمال موجود ہے، خلیۃ لیعنی تو حسن وخوبی سے فالى ہے، يەكالى ہے يايد معنى ہے كە تونكاح سے خالى ہے يد سوال كاجواب ہے، برية توخوبيوں اور اچھائيوں سے برى ہے، يا نكاح ہے بری ہے، ای طرح اور الفاظ کہ ان میں گانی کا حمّال ہے اور سوال کے جو اب کا حمّال مجی۔

ونحو اعتدى واستبرى رحمك انت واحدة انت حرة اختارى امرك بيدك سرحتك فارقتك لا يحتمل السب ففى حالة الرضاء اى غير الغضب والمذاكرة يتوقف الاقسام الثلثة تاثيرا على النية للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية ويكفى تحليفها له في منزله فان ابى رفعته للحاكم فان نكل فرق بينها مجتبى وفي الغضب توقف الاولان ان نوى وقع وفي مذاكرة الطلاق يتوقف الاول فقط

اور جیے اعتدی، استبری رحمك انت واحدة، انت حرة استبری رحمك انت واحدة، انت حرة استبری رحمك ان عرف ان عمل نه كالى كا اختال 
ہاورنہ سوال کے رو کا احتمال ہے ،اعتدی (اپنے حیصوں کو شمار کر)اس واسطے کہ تو مطلقہ ہوئی ، بیہ سوال کے جواب کا احتمال ہے یامیرے نکاح کوایک نعمت شار کر،استبری،اپنے رحم کی صفائی حاصل کر کہ جھے کو طلاق ہے، یہ سوال کاجواب ہوا،یایہ مطلب ہے کہ تواہبے رحم کو صاف کرتا کہ میں جھے کو طلاق دول، توبہ وعد و طلاق ہوا، انت واحدۃ لیعنی توبیک طلاق مطلقہ ہے، یہ سوال کاجواب ہوا، یا یہ مطلب ہے کہ تومیری برادری وخوبی میں صرف ایک ہے، یا برائی میں ایک ہے بیعن بے مثل ہے اس طرح انت حرۃ تو حقیقت مملوکیت سے آزاد ہے ،اختاری(اپن ذات کوا نتیار کر)امرک بیدک (تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے) یہ تفویض طلاق سے کنامیہ ہے توبیہ مطلقہ نہ ہوگی،جب تک اپنی ذات کو طلاق نہ دے ، بیہ سارے الفاظ دو معنی کے محمول ہوتے ہیں،اوران میں سے کوئی بھی مراد لیاجاسکتا ہے۔

ر ضامندی کی حالت میں یعنی خفگی اور مذاکرہ طلاق کے سواتینوں قتم کے کنایات کی کٹایات میں نین کاوخل تا خیر احمال کی وجہ سے تا خیر پر موقوف یعنی ممکن ہے کہ شوہر نے ان الفاظ سے طلاق

کی نیت کی ہو، بانہ کی ہواور قرینہ کوئی موجود نہیں، توجب تک نیت نہ یائی جائے طلاق واقع ہونے کی کیاوجہ ہوسکتی ہے،اور نیت کے نہ ہونے میں شوہر کا قول معتبر ہوگا، مگر فتم کے ساتھ ،اور عورت کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کے گھر میں قتم لے لے ، اگر شوہر قتم کھانے سے انکار کرے تو بیوی اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے جائے ، اب اگر شوہر دہال قتم نہ کھائے، تو قاضی دونوں میاں ہیوی میں تفریق کردے گا، خطکی کی حالت میں دونوں پہلی قشمیں نیت پر موقوف رہیں گی، یعنی جو قتم صلاحیت رواور جواب کار بھتی ہے اور جو کہ لا کُق گالی ہونے اور جواب کے ہے اگر ان دونوں میں طلاق کی نبیت کی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہو گی، لیکن جو الفاظ جواب کے واسطے متعین نہیں ہیں، حالت غضب میں ان سے بلا تو قف نیت طلاق ہو جائے گی ،اس لئے کہ غضب خود قریند مر بحہ بن جائے گا۔

نداكر وكطلاق كي حالت مين فقط اول فتم نيت پر مو قوف ہو گي ليعني جو صلاحيت رُواور جواب كار تھتى ہو\_

ويقع باالاخيرين وان لم ينو لان مع الدلالة لايصدق قضاء في نفى النية لانها اقوى لكونها ظاهرة والنية باطنة ولذا تقبل بينتها على الدلالة لا على النية الا ان يقام على اقراره بها عمادية ثم في كل موضع يشترط النية فلو السوال هل يقع يقول نعم ان نويت ولو بكم يقع يقول واحدة ولا يتعرض لاتشترط النية بزازيته فليحفظ وتقع رجعية بقوله اعتدى واستبرى رحمك وانت واحدة أن نوى اكثر ولا عبرة باعراب واحدة في الاصبح-

وواخیر قسمول کااثر ادواخیر قسمول سے (جو گالی کی صلاحیت رکھتے ہوں اور جو گالی اور رُد میں سے کسی کا حمّال ندر کھتے

ہوں) طلاق واقع ہوتی ہے اگر چہ شوہر طلاق کی نیت نہ کرے ، کیونکہ جب ولالت مذاکر ہُ طلاق یا شوہر کے غضب کی صورت می پائی جار ہی ہو تو قضاء مروکی تصدیق نیت کے نہ ہونے میں نہیں کی جائے گی ،اس لئے کہ یہ قوی ترولالت ہے ،جو ظاہر ہے ہر شخص اس کو محسوس کر تاہے اور نیت ایک امر باطن ہے جس کو شوہر کے سواکوئی نہیں جان سکتاہے اور قاضی کو ظاہر پر عمل کا علم ہے اور میں وجہ ہے کہ عورت کے گواہ و لالت کے اوپر قابل قبول ہول کے شوہر کی نیت پر عورت کے گواہ قابل قبول منیں ہوں گے، کہ وہ امر باطن ہے، اس کی بات کی گواہی سی جائے گی کہ شوہر نے نیت کا قرار کیا تھا، پھر بعد میں انکار پراتر آیا ے كذائي المعادية -

نیت کی شرط ہونے کی صورت میں سوال نیت شرط ہونے کے اللے اللہ مالت رضا میں اور پہلی اللہ عالت رضا میں اور پہلی

وونوں قسموں میں بیعنی حالت غضب میں اور قتم اول کے اندر فداکر واطلاق کے وقت) مفتی مسائل کے سوال میں تامل کرے گاگراں طرح ہوکہ میں نے یوں کہاہے اس سے طلاق ہوئی یا نہیں، مفتی کے گاباں اس سے طلاق واقع ہوتی ہے، اگر تو نے طلاق کی نیت کی تھی، اور اگر سوال کرے گا کہ میں نے اس طرح کماہے، اس سے کتنی طلاق ہوئی توجواب دیا جائے گا کہ ایک طلاق واقع ہوئی۔ اور یمال نیت کی شرطنہ لگائے کہ اگر تونے نیت کی تھی تب واقع ہوئی درنہ نہیں ،اس کہنے کی ضرورت نہیں ، کونکہ جبوہ خود پوچھ رہا ہے کہ کتنی طلاق ہوئی ہے تواس کا مطلب ہے کہ اس نے طلاق کی نیت کی ہے،اب پھر نیت کے متعلق سوال کر نا گویا حیلہ بتانا ہے کہ نیت کا انکار کردو۔ میہ جائز نہیں ہے۔

اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی ہے کہاہے اعتدی ما استبری رحک یاانت واحدۃ توان جملوں ہے ایک طلاق واقع ہوگی، گواں نے ایک سے زیادہ کی نیت کی ہو ، لفظ واحد ہ کے اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے صحیح تر ند ہب یمی ہے کیونکہ عوام اعراب کے فرق کی وجہ سے معنی میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسے نہیں جانتے ہیں اور خواص ان یا توں کا التزام نہیں رکھتے۔ یہال عرف پر

مدارم نحواور لغت پر مدار ملیں ہے۔

ويقع بباقيها اى باقى الفاظ الكنايات المذكورة فلا يرد وقوع الرجعى ببعض الكنايات ايضا نحو انا برئ من طلاقك وخليت سبيل طلاقك وانت مطلقة بالتخفيف وانت اطلق من امرأة فلان وهي مطلقة وانت طال ق وغير ذلك مما صرحوابه خلااختارى فان نية الثلث لا تصح فيه ايضا ولا يقع به ولا بامرك بيدك مالم تطلق المرأة نفسها كماياتي البائن ان نواها اوالثنتين لما تقرر ان الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد وثلث ان نواه للوحدة الجنسية ولذاصح في الامة نية الثنتين-

الفاظ كنايات سے طلاق بائن ابقیہ الفاظ كنايات مذكورہ سے ایک طلاق بائن واقع ہوگ ایک كن نيت كرے يادو

کی، دونوں حالتوں میں، کیونکہ بیر معلوم ہے کہ طلاق مصدر ہے، عدد کا احتمال نہیں رکھتا ہے، للذا جن بعض الفاظ سے طلاق ر جعی واقع ہوتی ہے،اس سے اعتراض وارونہ ہوگا۔ جیسے انا بدی من طلاقك (میں تیرى طلاق سے منزه اور پاك ہول) خلیت سبیل طلاقك (میں نے تیری طلاق كى راه چھوڑ دى ہے) انت مُطلَقَة (ليمنى تومطلق العنان ہے) انت اَطلق؛ من امرأة فلان (توفلال عورت سے زیادہ مطلاق العنان (آزاد) ہے اور اس کی بیوی پر طلاق ہو چکی تھی، انت طال ق (تجھ کو طلاق ہے) طالق کو بطور حروف حجی کے کہااور اس طرح کی اور مثالیں ہیں جن کی فقہاء نے صراحت کی ہے۔

اختاری کے سوابقیہ الفاظ کنایات سے تین طلاق کی نیت کر نادر ست ہے اختاری میں تین طلاق کی نیت کر نادر ست ہے اختاری میں تین طلاق کی نیت کی نیت کی نیت کی نیت در ست نہیں ہے ،اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی ،اسی طرح امر ک بیدک سے بھی

طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، جب تک عورت اپنے آپ کو طلاق نہ دے، جس کی تفصیل تفویض طلاق کے باب میں آر ہی ہے۔ لیکن بقیہ کنایات میں اگر تنین طلاق کی نیت کرے گا تو تنین طلاقیں واقع ہوں گی، جود صدت جنسی کا نقاضا ہے اور اس وجہ سے ان الفاظ سے لونڈی کے حق میں دو طلاق کی نیت بھی در ست ہے۔خلاصہ بیہ ہوا کیہ مصدر میں یاد حدت حقیقی مر ادلے سكتے ہيں ياد حدت جنسي ،ايك وحدت حقيق ہے اور تين وحدت جنبي-

قال اعتدى ثلثا ونوى بالاول طلاقاوبالباقى حيضا صدق قضاء لنية حقيقة كلامه وأن لم ينو به أي بالباقي شيئا فثلث لدلالة الحال بنية الأول حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان او بالثلث فواحدة ولو لم ينو بالكل لم يقع واقسامها اربعة وعشرون ذكرها الكمال ناقلا عن البحر ويزاد لونوى بالكل واحدة فواحدة ديانة ووثلث قضاء

شوہر نے بیوی سے اعتدی کا لفظ تین مرتبہ کہا، اور پہلی دفعہ کہ کر طلاق مراد لی اور بقیہ سے اعتدی تنبین مرتبہ کہنا حیض، تو قضاء اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ اس نے کلام کی حقیقت کی نیت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ حیقیقی معنی حیض کے ہیں، طلاق مجازی معنی ہے۔اور جب قضاء میں تصدیق ہوگی توویانت میں بھی ہوگی،اور اگر باقی ہے نہ طلاق کی نیت کی اور نہ حیض کی نیت کی بلکہ پچھ نیت کی ہی نہیں، تو د لالت حال کے پیش نظر تین طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ اس نے پہلے اعتدی سے طلاق مراد لیاہے، بقیہ سے بھی وہی نیت مراد لے لی جائے گی،اور پہلے اعتدی سے کچھ نیت نسیں کی اور دوسر ہے سے طلاق کی نیت کی تواس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوں گی ایک دوسری د فعہ کہنے ہے اور دوسر ک تبیرے اعتدی کہنے ہے ،اور اگر پہلے دو ہے کچھ نیت کی اور تبیرے سے طلاق کی نیت کی توایک طلاق واقع ہو گی ،اور اگر تینول د فعہ میں سے کسی میں طلاق کی نبیت نہیں کی تومطلقا طلاق واقع نہیں ہو گی ، کیونکہ اور کو ئی ظاہر اُ قرینہ نہیں ہے۔

افظ اعتدی جب تین بار شوہر کھے فتح القدیر میں اس کی جو ہیں قشمیں بیان کی ہیں ان میں سے چھے قسموں میں ایک طابق واقع ہوتی ہے، گیارہ قسموں میں دو طلاق واقع ہوتی ہے ،اور چھ قسموں میں تنین طلاقیں واقع ہوتی ہیں اور ایک قسم میں

مطلق طلال واقع نهيس موتى ہے۔ تفصيل وہال ويمسى جائے۔

آگر کل الفاظ ثلثہ ہے ایک طلاق کاارادہ کیا ہے، توایک ہی طلاق واقع ہوگ، دیانت میں۔اور قضاء میں تنین طلاقیں واتع مول کی۔

ولوقال انت طالق اعتدى اوعطف بالواو اوالفاء فان نوى واحدة فواحدة او ثنتين وقعتاً وان لم ينو ففي الواو مثنتان وفي الفاء قيل واحدة وقيل ثنتان طلقها واحدة بعد الدخول فجعلها ثلثا صح كما لوطلقها رجعيا فجعله قبل الرجعة بائنا اوثلثا وكذا لو قال في العدة الزمت امرأتي ثلث تطليقات يتلك التطليقة اوالزمتها تطليقين بتلك التطليقة فهو كما قال ولو قال ان طلقتك فهي بائن اوثلث ثم طلقها يقع رجعيا لان الوصف لايسبق الموصوف كما مر فتذكر.

اگر شوہر نے کہا انت طالق اعتدی یا کہ نیت کی تو دو ایٹ طالق کی نیت کی تو دو ایٹ میا قاعتدی یا فاعتدی یا کہ فاعتدی یا کہ فاعتدی یا فاعتدی یا فاعتدی یا کہ فاعتدی یا فا

طلاقیں واقع ہو**ں گی، اور اگر پچھ** نبیت نہیں گی، تو انت طالق واعتدی میں دو واقع ہوں گی، اور انت طالق فاعتدی میں بعضوں نے کہاایک واقع ہوگی بعضول نے کماد وواقع ہول گی۔

سمی نے اپنی بیوی کوایک طلاق بائن دی اور بید دخول کے بعد کیا۔ پھر اس کو تین کر ڈالا توامام صاحب کے نزدیک ایک کو تین کرڈالنادرست ہے۔ جس طرح یہ سیجے ہے کہ کسی نے اپنی بیوی کوایک طلاق رجعی دی تھی اور اس نے رجعت سے پہلے

اس ر جعی کو بائن کر دیاایک کو تین کر دیا۔ آگر کمی شوہر نے عدت کے اندر کما میں نے اپنی عورت کے لئے تین طلاقیں اندم مرتا کر میں اس طلاقیں اندم کرتا کر دیں،اس طلاق ہے جس کے سببوہ عدت میں تھی یا کما میں نے طلاقیں اس کے لئے

لازم کردیں اس طلاق کی وجہ ہے جس کی وجہ ہے وہ عدت میں ہے ، تووییا ہی ہو گاجیسا کہ اس نے کہا پینی وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی،جب تک دوسر اشو ہر طلاق نہ دے دے ، لیعنی حلالہ نہ ہو جائے ، کیو مکہ بیہ تین طلاق مجموعی طور پر ہو سکیں۔

شوہرنے کہااگر میں جھے کو طلاق دول تووہ طلاق ہوگیا تین طلاقیں ہوں گی، بھراس کے کہا گھی اور کیا جھے اور نے تین ہوں گی، اس دج

سے کہ صفت موصوف سے پہلے نہیں ہواکرتی ہے، مطلب سے کہ بائن اور تین ہونا طلاق کی صفت ہے، مذابیہ طلاق کی مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔

المسريح يلحق الصريح ويلحق البائن بشرط العدد والبائن يلحق

الصريح الصريح مالا يحتاج الى نية باثنا كان الواقع به اورجعيا فتع فمز الطلاق الثلث فيلحقهما وكذا الطلاق على مال فيلحق الرجعى ويجر المال والبائن لايلزم المال كما فى الخلاصة فالمعتبر فيه اللفظ لا المعنى على المشهور-

شرط یہ ہے کہ عدت باقی ہو (مطلب یہ ہے کہ مطلقہ عدت میں ہو تو دوسری طلاق اوّل کے ساتھ لاحق ہوسکتی ہے، بور تعزیت ختم ہو جانے کے بعد لاحق نہیں ہوگی، اور بعض میں بشرط عدد کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق میں عدد کی منج آئش پائی جائے گی، تو ہوگی ورنہ نہیں، مثلاً غیر مدخولہ ہے اس کے حق میں دوسری طلاق لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش منس ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہوگی، کیونکہ اس میں عدد کی منج آئش میں ہے)

اور طلاق بائن طلاق صریح کو لاحق ہوتی ہے (مثلاً پیلے )، صریح بائن سے مل کر بائن ہو جاتی ہے المت طالق پھر کماائند بابن تو پہلی بھی واقع ہوگی، اور یہ

طلاق کانی بھی واقع ہوگی، یا پہلے انت بائن کمااور بعد میں انت طالق کما تو بھی دونوں طلاقیں واقع ہوں گی لور دونوں بائن ہوں گی،اور پہلی صورت میں بھی دونوں طلاقیں واقع ہوں گی،ادر بائن ہوں گی)۔

المعربی المعربی طلاق صرت کی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو۔ خواہ اس سے طلاق العربی طلاق صرت کی میں بار طلاق مرت کی میں بار طلاق مرت میں بار طلاق مرت میں بار طلاق مرت میں بار طلاق مرت کے میں تمن بار طلاق مرت کو ہے جس سے طلاق مرت کو ہے جس سے طلاق مرجی واقع ہو، شارح نے اس قول کی تردید کی ہے اور صرت کی عمومیت کو ثابت کیا ہے)۔

اسی طرح جو طلاق مال کے عوض دی جائے چو نکہ دہ طلاق صر تے میں داخل ہے، تو دہ طلاق رجعی کو لاحق ہوگی اور عورت کو مال واجب ہوگا، اسی طرح وہ طلاق بائن کو لاحق ہوگی اور اس صورت میں مال عورت کے ذمۃ لازم شمیں ہوگا، کدائی الخلاصہ، (طلاق رجعی کے بعد مال ویٹا اس وجہ سے لازم ہے کہ رجعی میں شوہر کو رجعت کاحق حاصل ربتا ہے، کہ وہ رجو ت کر لے اور عورت کونہ چھوڑ ہے، اس وجہ سے کہ عورت نے اپنی آزادی کی خاطر مال عوض میں دیا ہے۔ باقی بائن طلاق میں شوہر کا عورت کی مرضی کے بغیر اس پر بچھ قبضہ باتی نہیں رہتا ہے، اس لئے یمال عوض و سینے کی بچھ ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کاعورت کی مرضی کے بغیر اس پر بچھ قبضہ باتی نہیں رہتا ہے، اس لئے یمال عوض دینے کی بچھ ضرورت نہیں رہتی ہے۔ کی عورت کی مرضی کے بغیر اس پر بھی ہونے اور طلاق کے بائن ہونے میں اعتبار لفظ کا ہواکر تا ہے، معنی کا اعتبار نہیں ہوتا

یں وجہ ہے کہ طلال سے ربی ہوتے اور طلال سے بان ہوتے یں اطبار تفظ کا ہوا اس ہے ، سی کا اطبار سی ہوئے ہے ، مشہور قول میں ہے ، لیعنی اگر لفظ نیت کا مختاج نہیں ہے تووہ صر تا ہے خواہ اس سے طلاق بائن پڑے یا طلاق رجعی پڑے المذاصر تا ہمیں طلاقیں بھی واخل ہیں اور طلاق بعوض مال بھی داخل ہے۔

ولا يلحق البائن ، البائن اذا امكن جعله اخباراعن الاول كانت بائن بائن او ابنتك بتطليقة فلا يقع لانه اخبار فلا ضرورة في جعله انشاء بخلاف ابنتك بأخرى او انت طالق بائن او قال نويت البينونة الكبرى لتعذر حمله على الاخبار فيجعل انشاء و لذا وقع المعلق كما قال الا اذا كان البائن معلقا بشرط او مضافا قبل ايجاد المنجز البائن كقوله ان دخلت الدار فانت بائن ناویا الطلاق ثم ابانها ثم دخلت بانت باخری لانه لا یصلح اخبار او مثله المضاف كانت بائن غدا ثم ابانها ثم جاء الغديقع اخرى.

ایک طلاق بائن سے اس وقت نہیں ملتی ہے جب اس دوسری طلاق بائن سے اس وقت نہیں ملتی ہے جب اس دوسری کو پہلی مائن ، پائن سے بیس ملتی ہے کی خبر دینے والی بنانا ممکن ہو جیسے کسی نے کہا اَنْتِ بائن ، پھر اس کے بعد کہا اَنْتِ بائن ، یا کہا ابْنَتُكِ بِتَطْلِیْقَةِ (میں نے جھ كوا يك طلاق وے كرجداكیا) توبيد دوسرى بائن واقع نہیں ہوگى،اس لئے كہ يہ پہلى طلاق كى خرے۔ لہذااس کواز سرنو طلاق بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے جملہ سے طلاق واقع ہوئی۔اور دوسرے جملہ سے اس کی خبر

یں ہے۔ ابن بائن سے ملحق نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو طلاق بائن بافظ کے بائن بافظ کا الحاق نہیں ہوتی ہے، اور اگر بائن بلفظ کا ایہ نہیں ہے تو وه واقع موتى ہے چنانچے اگر پہلے كها أنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلاَقِ كِر دوسرى مرتب كها أنْتِ طَالِقٌ أَفْحَشَ الطَّلاَقِ تويه طلاق ٹانی بھی واقع ہوگی،اور پہلی مثال میں اخبارے مر او خبر نحوی نہیں ہے بلکہ جملہ خبریہ مر اد ہے۔

اس کے خلاف میہ ہے کہ پہلے طلاق بائن دی، پھر کہامیں نے تجھ کودوسر ی طلاق دے کر بائن کیا، یا پہلے طلاق بائن دی، پھر کہاانت طالق بائن اور کہاکہ میں نے ٹانی بائن سے بینونت کبری لیعنی بہت بڑی جدائی کی نیت کی، توان صور توں میں دوسری طلاق

بھی واقع ہوگی، کیونکہ اس دوسرے کواخبار پر محمول کرناد شوارہے للبذابید دوسری طلاق بھی انشاء ہوگی اور واقع ہوگی۔

بھی دجہ ہے کہ جب بائن کسی شرط کے ساتھ معلق ہو،یاوہ مضاف ہومنجز بائن کے واقع کرنے سے پہلے یعنی پہلے تعلیق یا اضافت پائی جائے،اس کے بعد منجز بائن ہو تو طلاق بائن بلا شرط واقع ہوگی جیسے شوہر نے بیوی سے کہا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَانْتِ بائین کے (اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو بائن ہے)اور یہ جملہ طلاق کی نیت سے کہا پھر اس کے کہنے کے بعد عورت کو طلاق بائن دی،اس کے بعد عورت گھر میں داخل ہوئی تواس پر دوسر ی طلاق بائن واقع ہوگی کیونکہ دوسر سے جملہ میں پہلے کی خبر بننے کی صلاحیت تہیں ہے۔

ای معلق کے مثل مضاف ہے جیسے شوہر نے پہلے کہا تھے کواگلی طلاق بائن ہے،اس کہنے کے بعد پھر اس کو آج ہی طلاق بائن دیدی، چنانچہ جب دوسر ادن آئے گا تو دوسری طلاق بائن واقع ہو جائے گی، چونکہ پہلے وہ اس کی اضافت کر چکاہے، کیونکہ

اضافت کی وجہ سے مضاف بھی خبر نہیں ہو سکتاہے۔

و في البحر عن الوهبانية انت بائن كناية معلقا كان او منجزا فيفتقر للنية و لو قال ان

دخلت الدار فانت بائن ثم قال ان كلمت زيدا فانت بائن ثم دخلت الدار و بانت ثم كلمت يقع اخرى ذخيرة و في البزازية ان فعلت كذا فحلال الله على حرام ثم قال كذالك لامر آخر ففعل احدهما بانت و كذا لو فعل الثاني على الاشبه فليحفظ قبل بالقبلية لانه لو ابانها او لاثم اضاف البائن او علقه لم يصح كتنجيزه بدائع و يستثنى ما في البزازية قال كل امراة له طالق لم يقع على المختلعة و لو قال ان فعلت كذا فامرأته كذا لم يقع على معتدة البائن ر يضبط الكل ما قيل كلا اجز لا بائنا مع مثله الا اذا علقته من قبله الا بكل امرأة و قد خلغ والحق الصحريح بعد لم يقع.

انت بائن میں نبیت کی ضرورت ہے، خواہ معلق ہو، خواہ منجز ہو، لہذابائن کا لفظ نبیت کا محتاج ہے۔ ماحسل یہ

ہے لفظ ہائن سے نیت کرنے سے طلاق واتع ہوگی بلانیت واقع نہیں ہوگ۔

طلاق باس معلق اگر شوہر نے کہا ان دخلتِ الدار فانتِ بائن (اگر تو گھر میں گئی توبائن ہے) پھر کہا ان کلمتِ زیداً طلاق باس فائٹِ بائِن کہ (اگر تو نے زیدے گفتگو کی تو توبائن ہے) پھر اس کے بعد عورت گھر میں داخل ہوئی، تواس پر ایک طلاق بائن پڑی۔اس کے بعد زید سے بولی تو دوسری طلاق بائن اس پرواقع ہوئی کذانی الذخیر ۃ۔یہ دو معلق بائن کی مثال دی ہے۔

بزازیہ میں ہے کہ شوہر نے کہا"اگر میں ایساکروں تواللہ کا حلال کیا ہوا مجھ پر طلاق بائن کی ایک اور صورت حرام ہے " بھر ای طرح دوسرے امر کے متعلق کہا مثلاً"اگر میں نماز جھوڑ

دوں تواللہ کا حلال مجھ پر حرام ہے۔"اس کے بعد شوہر نے دونوں باتوں میں سے کوئی بات کی، تواس کی بیوی پر ایک طلاق بائن یڑے گی اور جب دوسر ی مرتبہ بات کرے گا تودوسری طلاق واقع ہوگی۔اسے یادر کھنا جاہئے۔

مصنف نے قبلیت کی قیدلگائی کہ پہلے معلق کیاہویامضاف کر کے کیاہو، تودوسری واقع ہوگی اس کی وجہ بیہ ہے کہ آگر پہلے بلا تعلیق اور بلااضافت بائن طلاق دی ہے پھراس کے بعد بائن کی اضافت کی یااس کو معلق کیا ہے تو یہ صورت صحیح نہیں ہوگی جیسے تنجیز بائن، یعنی پہلے بائن طلاق دی پھر بائن دی تووہ واقع نہیں ہو ئی اسی طرح اس میں بھی دوسری واقع نہیں ہوگی کذافی البدالع-اور اس قاعدہ سے کہ طلاق صر تک ، ہائن کو لاحق ہوتی ہے وہ صورت متثنی ہے جو بزازیہ میں ہے کہ مر دیے کہا کہ جو بھی

اسکی عورت ہے اس کو طلاق ہے تو یہ طلاق مختلعہ پرواقع نہیں ہوگی یعنی جس عورت کو بعوض مال طلاق واقع ہوئی ہے۔

اگر ابیا کروں تواس کی عورت اسی طلاق ہے تو یہ طلاق معتدہ بائنہ پرواتع نہیں ہوگ یعض علاء نے ان تمام کواس نظم میں جمع کردیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے۔ طلاق صر تے اور بائن کی ہر صورت کے لحوق کو جائز رکھ ، لیکن بائن سے بانن ساتھ ملنے کو جائزنہ جان، مگراس وفت جب کہ تونے ہائن سے پہلے ہائن کو معلق کیاہو اس صورت میں ہائن، ہائن کے ساتھ

ورقار أردو كتاب الطلاق الاحق ہوگ،البتہ اس وقت لاحق نہیں ہوتی ہے جب اس نے اس طرح کہا ہو کہ مگل اِمواق له طالق ،اور پہلے اس نے خلع کیا ہو اورطلاق صر تح كوبعد خلع لاحق كيامو توبه طلاق صرت جبعد بائن واقع نهيس موگ-

كل فرقة هي فسخ من كل وجه كاسلام وردة مع لحاق و خيار بلوغ و عتق لا يقع الطلاق في عدتها مطلقا، و كل فرقة هي طلاق يقع الطلاق في عدتها على نحوما بينا فروع انما يلحق الطلاق لمعتدة الطلاق اما المعتدة للوطئ فلا يلحقها خلاصة.

ہر جدائی جو کہ من کل الوجوہ فنخ ہے، جیسے میاں بیوی میں ہے کسی کا مسلمان ہونا، یا ان میں سے کسی کا مسلمان ہونا، یا ان میں سے عورت کامر تد ہونا، اور دار الحرب میں جاکر ملنا، مر دیا عورت کوخیار بلوغ

کا عاصل ہونا، یا عورت کو خیار عتق کا عاصل ہونا،ان صور توں میں عدت کے اندر طلاق مطلقاً واقع نہیں ہوگی،نہ طلاق صر تک واقع ہو گینہ طلاق بائن ہنہ منجز نہ معلق ،خواہ عدت حیض ہے ہو ،خواہ مہینوں ہے ہو۔

اور ہر وہ جدائی جو کہ طلاق ہے اس کی عدت میں طلاق اس طرح واقع ہوگی جو تفصیل میں نے پہلے لکھی ہے۔الصریح

يلحق الصريح الخ.

اس عورت کو طلاق لاحق ہوتی ہے جو طلاق کا عدت میں ہے،جو عورت اشتباہ وطی کی طلاق کی عدت میں ہے،جو عورت اشتباہ وطی کی وجہ سے عدت میں نہیں ہے اس کو طلاق لاحق نہیں ہوتی ہے کذا فی الخلاصہ۔اس طرح نکاح فاسد اور لونڈی جب کہ آزاد ہو جائے تواس کی عدت میں بھی طلاق لاحق نہیں ہوتی ہے۔

و في القنية زوج امرأته من غيره لم يكن طلاقا ثم و قم ان نوى طلقت اذهبي و تزوّجي تقع واحدة بلانية اذهبي الى جهنم يقع ان نوى خلاصة و كذا اذهبي عنى و افلحي و فسخت النكاح و انت على كالميتة او كلحم الخنزير او حرام كالماء لانه تشبيه بالسرعة و لا يقع

باربعة طرق عليك مفتوحة و ان نوى مالم يقل خذى اى طريق شئت. تد میں ہوئی ایک شوہر نے اپنی بیوی کا دوسرے سے نکاح میں کا نکاح کرنے سے طلاق نہیں ہوئی کر دیا۔ تو یہ شادی کرنا طلاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

شادی کرنانہ طلاق صر یک میں داخل ہے،نہ کنایہ میں۔ پھر صاحب قدیہ نے بعض مشاکع کی طرف اشارہ کر کے لکھا ہے کہ اگر تثوہر اس شادی کرنے کو طلاق کی نیت ہے کرے گا تو عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی لیکن ظاہر یہ ہے کہ طلاق واقع

الکاح کا تھم دینے سے طلاق نہیں ہوتی بلانیت بھی ایک طلاق واقع ہوجائے گی کذانی البز ازیداور قاضی خاں میں ہے کہ اگر اس نے طلاق کی نیت نہیں گی ہے ، تو اس جملے سے طلاق واقع نہیں ہو گا۔اس لئے کہ مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر نکاح کرنا تیرے لئے ممکن ہو تو نکاح کر لے۔

شوہر نے بیوی ہے کہا کہ "تو جہم میں جا"اس ہے اگراس کی نیت طلاق مندر جہ جملول میں نیت شرط ہے ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی کذانی الخلاصہ اور اگر نیت نہ ہوگی تو نہیں واقع ہوگی،ایباہیااگر کہامیرےپاں سے جانونیت کرنے ہے اس سے طلاق واقع ہوگی ای طرح اگر انسحی کا جملہ کہاہے جس کے معنی اذہبی کے ہی ہیں بشرط نیت اس سے بھی طلاق واقع ہوگی، بشرط نیت اس جملہ سے بھی طلاق واقع ہوتی ہے۔ فسیخت العكاح ليني من نے نكاح فتح كياكس نے بيوى سے كها أنْتِ على الميتة او كلحم الخنزيو او حرام كالماء (تو مجھ پر مردار کے مابند ہے، یا تو مجھ پر سور کے گوشت کی طرح ہے، یا تو مجھ پر پانی کی طرح حرام ہے )ان تمام صور توں میں اگر طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو گی،ورنہ نہیں۔

یہ کہنا کہ جھے پرچاروں رائے کھلے ہوئے ہیں،اسے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے گواس نے اسے طلاق کی نیت کی ہو۔ جب تک اس طرح نہ کے کہ توجس رائے کو جا ہے اختیار کرلے۔

اس سر الما الله عند الفاظ نقل كئے جاتے ہيں۔ انت سائبة (توسانڈ ہے) حبلك چندکنایات اور اس کا کم عاربك (تیرى رى تیرى گردن پر م) الحقى باهلك (اپنوگول مين جاكر مل) وهبتك لا لك (مين نے تيرے گھروالوں كو تخفے مبه كرديا) وهبتك اباك ادامك (مين نے تخفے تيرے باپ ياتيرى ماں کو ہبہ کر دیا) یہ سب کنایات کے الفاظ ہیں نیت یاد لالت حال کے وقت ان سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہاہے کہ میں نے تجھے تیرے بھائی کو دیا، یا تیری بہن کو دیا، یا چچا کو یا خالہ کو دیا تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوگی،اگر چہ شوہر اس سے

طلاق کی نیت کرے۔ لیکن اگر کہا "اعتقتك" (میں نے تجھ كو آزاد كیا) كونى حرة (تو آزاد ہوجا) اظفرى بموادك (توايخ مطلب كو حاصل کر) خالعتك (ميں نے تجھ سے خلع كيا) تنجى (تو عليحده موجا) لستِ لى باموأة (توميرى بيوى نہيں ہے) لستُ لك بزوج (مين تيراشوبر نهيس بون) لا نكاح بيني و بينك (مير اور تير درميان نكاح نهيس) صوت غير امرأتي (تومیری بیوی نه رہی)عورت نے کہا لست لی ہزوج (تومیراشوہر نہیں ہے)شوہرنے کہاصد قت(تونے پچے کہا)شوہرنے كہا ابتغى الازواج (شوہر تلاش كرلے) أبعدى عنى (مجھ سے دور ہو)ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگى بشرط نيت يعنى جب نیت کرے گاتب ان الفاظ سے طلاق واقع ہوگی، یاد لالت حال پائی جائے۔ اگر شوہر نے کہا لا ارید و لا احبك. لا اشتھیك (میں تجھ کو نہیں چاہتا۔ میں تجھ سے محبت نہیں رکھتا، مجھ کو تیری خواہش نہیں) توان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے اگر چہ شوہر نے نیت بھی کی ہو۔

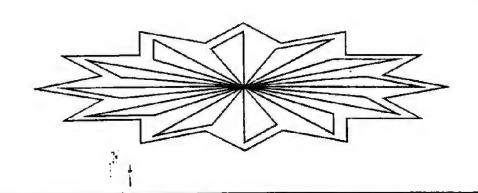

# باب تفويض الطلاق

لما ذكر ما يوقعه بنفسه بنوعيه ذكر ما يوقعه غيره باذنه و انواعه ثلثة تفويض و توكيل ورسالة والفاظ التفويض ثلثة تخيير و امر بيد و مشيئة قال لها اختارى او امرك بيدك ينوى تفويض الطلاق لانهما كناية فلا يعملان بلانية او طلقى نفسك فلها ان تطلق في مجلس علمها به مشافهة او اخبارا.

## طلاق دوسرے کے سپردکرنیکا بیان

شارح کا بیان ہے کہ مصنف جب اُس طلاق کو ذکر کر چکا جس کو خود شوہر واقع کر تاہے، صر یج کو بھی اور کنایہ کو بھی، تو اباس طلاق کاذ کر شروع کردیاہے، جس کو شوہر کے تھم سے دوسر او قع کر تاہے۔

غیر شوہر کے طلاق کی تین قسمیں ہیں ایک تفویض ہے، یعنی کسی غیر شوہر کے طلاق واقع کرنے کی تین قسمیں ہیں ایک تفویض ہے، یعنی کسی غیر کے فررایجہ طلاق کی صور تیں ایک غیر کو طلاق کا مالک بنادینا، دوسری قسم توکیل ہے۔ یعنی دوسرے محف کو

طلاق دینے کاو کیل بنانا۔ تیسری قتم رسالت ہے یعنی غیر کے ذریعیہ طلاق کہلا بھیجنا۔ تفویض و تو کیل میں یہ فرق ہے کہ تفویض میں غیر مخص ذمہ دار ہو تاہے اور اس کوا ختیار ہو تاہے چاہے کام لے جاہے نہ لے اور تو کیل مامور ہو تاہے کہ وہ غیر کے واسطے عمل کرے اور رسالت صرف پیغامبر ہو تاہے ، کہ وہ دوسرے تک خبر

تفویض کے لئے الفاظ اختاری (تو اختیار کرلے) یا کہا امرک بیدک (تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے) اور ان

دونوں لفظوں سے طلاق دوسرے کے سپر د کرنے کی نبیت کی، کیونکہ بیہ دونوں کنامیہ کے الفاظ ہیں، لہذا بغیر نبیت کے طلاق کے معنی میں کار گر نہیں ہوں گے ، یا شوہر نے کہا طلقی نفسك (تواپی ذات كوطلاق دے لے)ان تینوں صور تول میں بیوی كو اختیار ہے کہ اپنی ذات کواس مجلس میں طلاق دے لے، جس میں اس کو تفویض کا علم ہوا، گویا مجلس علم تک ہی اختیار حاصل ہے خواہ شوہرے بالمشافہ معلوم ہواہو،خواہو کیل یا فاصدے خبر ملی ہو۔یا شوہر کا خط آیا ہو۔

ر ان طال يوما او اكثر ما لم يوقته و يمضى الوقت قبل علمها مالم تقم لتبدل مجلسها حقيقة او حكما بان تعمل مايقطعه مما يدل على الاعراض لانه تمليك فيتوقف على قبولها فى المجلس لا توكيل فلم يصح رجوعه حتى لو خيرها ثم حلف ان لا يطلقها فطلقت لم يحدث فى الاصح لا تتطلق بعدة اى المجلس الا اذا زاد على قوله طلقى نفسك و اخواته متى شئت او متى ما شئت او اذا شئت او اذا ماشئت فلا يتقيد بالمجلس و لم يصح رجوعه لما مر.

جب تک ہوی مجلس علم تے نہ اضحاس و نت تک اس کوافقیار ہے۔ اٹھنے کے ساتھ اس کی مجلس بدل جائے گی خواہ حقیقت میں تبدیلی ہوگی خواہ مکما ہوگی۔ اس طرح پر کہ وہ ایسا کام کرنے گئے، جوافقیار کے لئے قاطع ہے اس قتم ہے جواس کے اعراض کو ہتائے۔

و اما في طلقى ضرتك او قوله لاجنبى طلق امرأتى فيصح رجوعه عنه و لم يقيد بالمجلس لانه توكيل محض و في طلقى نفسك و ضرتك كان تمليكا في حقها توكيلا في حق ضرتها جوهرة الا اذا علقه بالمشيئة فيصير تمليكا لا توكيلا والفرق بينهما في خمسة احكام ففي التمليك لا يرجع و لا يعزل و لا يبطل بجنون الزوج و يتقيد بمجلس لا بعقل فيصح تفويضه لمجنون و صبى لا يعقل بخلاف التوكيل بحر نعم لو جن بعد التفويض لم يقع فهنا تسومح ابتداء لا بقاء عكس القاعدة فليحفظ.

اگر شوہر نے کہا ہے طلِقی صَوْتكِ (اپنی سوكن كو طلاق دے لے) يا جنبی سے كہا طلّق الوكل ميں رجوع كا حق المواتى (تو ميري عورت كو طلاق دے) اس قول سے رجوع كرنا جائز ہے۔ اور يہ اس مجلس

ملے مقد نہیں ہوگا۔ کیونکہ شوہر کاب تول تو کیل ہے، تملیک نہیں ہے،اس لئے کہ اس میں غیرے واسطے عمل کا تھم دیا گیا ے،اپنے واسلے اختیار نہیں دیا ہے۔اور بیہ طے شدہ ہے کہ تو کیل (و کیل بنانے) میں رجوع کرنادر ست ہو تاہے، کیو نکہ اس میں مل علم كى قيد تبين موتى --

اگر شوہر نے کہا طلقی نفسک و صوتک (اپی ذات کو طلاق دے لے اور اپی سوکن کو طلاق دے لے)اس صورت میں یہ اس کے اپنے حق میں تملیک ہوگی اور سوکن کے حق میں تو کیل ہوگی گذافی الجوہر ۃ۔

توکیل کی صورت میں مشیعت کا اضافہ کو کیل کی صورت میں موکل کے لئے رجوع کرنادرست ہے لیکن اگر شوہر نے طلاق کو میل میں مشیعت کے ساتھ معلق کیا ہے تو اس صورت میں تو کیل تملیک ہوجائے

می، تو کیل ہاتی نہیں رہے گی۔ کیونکہ یہ معنی ہوا کہ تراتی جاہے تواپی سوت کو طلاق دے،اس کہنے کے بعد شوہراپنے قول سے رجوع میں كرسكتا ہے۔جب وكيل كى رائے پر چھوڑ ديا تو كوياس كو مالك بناديا۔ يہ اب توكيل نہيں رہى تفويض كے درجہ يس

ہو گیا۔ کیو نکدانی رائے سے تقرف کرنے والا مالک کے علم میں ہوجاتا ہے۔

تو کیل اور تملیک کے در میان پانچ احکام میں فرق ہے، تملیک میں نہ رجوع کر سکتا ہے

تو کیل و تملیک میں فرق اور نہ معزول کر سکتا ہے، حتی کہ شوہر کے دیوانے ہونے سے تملیک باطل نہیں ہوتی

ہ،اور تملیک مجلس کے ساتھ مقید ہوتی ہے،اور جس کو اختیار تفویض کیاہے اس کی تفویض عقل سے مقید نہیں ہوتی ہے، للذا طلاق کی تفویض دیوانے کواور نابالغ (جو عقل نہیں رکھتا)اس کو درست ہے، بشر طبکہ کہ دونوں کلام کر سکتے ہوں، بخلاف و کیل کے ، کہ اس میں رجوع کرنا، و کیل کو معزول کرنادر ست ہے ،اور مؤکل کے پاگل ہوجانے سے وکالت باطل ہو جاتی ہے۔ اورو کات مجلس کے ساتھ مقید نہیں ہوتی ہے،اور و کیل عاقل ہونے پر مقیدہے کذانی بحرالرائق۔

جس کو طلاق تفویض کے بہاگروہ تفویض کے بعد مجنون ہو عمیا۔ پھراس نے عالت وجنون مفوض البید کا مجنون ہو عمیا۔ پھراس نے عالت وجنون مفوض البید کا مجنوب مونا میں طلاق دی توبیہ طلاق واقع نہ ہو گی۔ لہٰذااس مسئلہ میں قاعدہ فقہیہ کے برعس مسامحت

اور تسالل ابتداء مين بواند كه بقام ، پس اس كويادر كهنا جا ب--

قاعدہ فلہ یہ ہیں ہے کہ مسامحت بقائے امر میں ہوتی ہے ابتدائے امر میں مسامحث نہیں ہوتی،اس مسکہ میں اس قاعدہ کے یر علس ہوا کہ ابتداء میں تو مسامحت ہو کی بقامیں نہیں ہوئی۔ مجنون کو تفویض طلاق درست ہے اور اس کا واقع کرنا بھی ورست ہے۔اور مفوض الیہ تغویض کے وقت عاقل ہو، پھر بعد میں مجنون ہو جائے تواس کی طلاق درست نہیں ہے۔اوراس کا سبب سیہ ہے کہ شوہر نے جب طلاق مجنون کے سپر د کر دی اور اس کے ایقاع طلاق پر ہاوجود اس کی بے عقلی کے راضی ہوا، تو گویا طلاق کو معلق کیا ہوی کے پاگل ہونے پر ،اس کے خلاف اگر شوہر نے عاقل کو تفویض کی پھروہ دیوانہ ہو گیا، تو یہاں تفویض تھی،اس کی مس کے اعتاد پر۔اور بعد میں وہ عقل باتی نہیں رہی۔للبذااعتاد کی کوئی وجہ تہیں۔

و جلوس القائمة واتكاء القاعدة و قعود المتكئة و دعاء الاب او غيره للمشورة بفتح فضم

المشاورة و دعاء الشهود للاشهاد على اختيارها الطلاق اذا لم يكن عندها من يدعوهم سواء تحولت عن مكانها او لا في الاصح خلاصه و ايقاف دابة هي راكبتها لا يقطع المجلس و لو اقامها او جامعها مكرهة بطل نتمكنها من الاختيار والفلك لها كالبيت و سير دابتها كسيرها حتى لا بتبدل المجلس بجرى الفلك و يتبدل بسير الدابة لاضافته اليها الا ان تجيب مع سكوته او يكونا في محمل يقودهما الجمال فانه كالسفينة و في اختاري نفسك لا تصح فيه الثلث لعدم تنوع الاختيار بخلاف انت بائن او امرك بيدك.

مجل کی تنبیلی کورت کا بیٹے جانا، بیٹی ہوئی کا تکیہ اور فیک لگانااور جوفیک لگانے والی ہواس کا بیٹے جانا، صلاح می تنبیلی و مشورہ کے لئے باپ کو بلانا، یا کسی اور کو کہنا، اور کو اہوں کو گواہی کے لئے بلانا تاکہ وہ طلاق کو اختیار کرے، جب اس عورت کے پاس کوئی بلاوادینے والا موجود نہ ہو، خواہ اس بلانے میں عورت اپنی جگہ ہے عمل گئی ہو ، یانہ علی ہواور عورت کااس سواری کو تھہراتا جس پر وہ سوار ہے۔ان سب سے مجلس اختیار منقطع نہیں ہوتی ہے،البتہ اگر اختیار دینے کے بعد شوہر نے مجلس سے اٹھادیایاز بردستی اس کے ساتھ وطی کرلی، توعورت کا اختیار باطل ہو جائے گا، کیونکہ عورت نے اپنے اختیار ے مرد کوقدرت دی، یعنی جس وقت شوہر اٹھار ہا تھایا جماع کے لئے بڑھ رہاتھا، عورت اتنا کہہ عمتی تھی کہ میں نے اپنے نفس کو افتیار کیا،جب اس نے نہیں کہاتوا فتیار باطل ہو گیا۔

محقتی عورت کے حق میں کو مفری کی طرح ہے،اوراس کی سواری کا چلنا،عورت کے چلنے کے مانند ہے۔ یہاں تک کہ متتی كے بہنے سے مجلس نہيں بدلتى ہے اور سوارى كے چلنے سے مجلس بدل جاتى ہے اس لئے كہ چلنے كى نسبت عورت كى طرف ہونى ہ، کیونکہ سواری، سوارے چلانے سے چلتی ہے۔ سمتنی میں سے بات نہیں ہے، پانی کے بہاؤ پر خود بہہ جاتی ہے۔ بہر حال سواری . کے چلانے اور خود عورت کے چلنے ہے مجلس بدل جاتی ہے مگر اس وقت مجلس نہیں بدلتی ہے جب شوہر کے جواب میں اس کے خاموش ہوتے ہی عورت بول اٹھے، کیکن جب میاں بیوی دونوں ایک کجادے میں ہوں اور سار بان اس کو ہانکتا ہو تواس و فت وہ محتی کی طرح ہے۔اس کے چلنے سے مجلس نہیں بدلتی ہے۔

تنین طلاق کی نبیت کے اتھا اِنحتاری نفسک توعورت کااس اختیار میں تین طلاق کی نبیت کرنادرست نہیں ہواکر تا ہے۔ اس کے خلاف ہوائن اور اَمْوُكِ بِيَدِكِ،

كيونكه بينونت چند فتم كي موتى بالبذا أنت بائن مين تين طلاق كي نيت درست موكى

بل تبين بواحدة ان قالت أغترت نفسي او انا أغتار نفسي استحساناً بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت أنا طالق او انا اطلق نفسي لم يقع لانه و عد جوهره ما لم يتعارف او تنو الانشاء فتح و ذكر النفس او الاختيارة في احد كلاميهما بشرط صحة الوقوع بالاجماع و يشترط ذكرها متصلافان كان منفصلافان في المجلس صح لانها تملك فيه الانشاء والا لا إلا أن يتصادقا على اختيار النفس فيصح و ان خلا كلامهما عن ذكر النفس درر والتاجية و اقره البهنسي و الباقاني لكن رده الكمال و نقله الاكمل بقيل فالحق ضعفه نهر فلو قال اختارى اختيارة او طلقة اوامك وقع لو قالت اخترت فان ذكر الاختيار كذكر النفس اذا التاء فيه للوحدة و كذا ذكر التطليقة و تكرار لفظ اختارى وقولها اخترت ابي او امي او اهلى او الازواج يقوم مقام ذكر النفس والشرط ذكر ذلك في كلام احدهما كما مثلنا فلم يختص اختياره بكلام الزوج كما ظن.

شوہرکے اختیار کو اختیار کرنا اختا رکو اختیار کی اِختاری نفسک کے جواب میں عورت نے کہا اِختوْتُ نفسی یا اَنَا اَ اُسْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اِللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَمُ اللَمُ اللَّمُ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَمُ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَمْ اللِمُ اللَّمُ اللَّمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَمْ اللَمْ اللَمُ اللَّمُ اللَمْ الْمُعْلَمُ اللَمْ اللَمْ الْمُعْلَمُ اللَمْ اللَمْ اللَمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال نے کہاہے طلقی نَفْسَكِ (توایخ آپ كوطلاق دے لے)عورت نے اس كے جواب میں كہا "أَنَا طَالِق" میں مطلقہ ہوں يا كہا أَنَا أُطَلِقُ نَفْسِني (ميں اپنے آپ کو طلاق ديتي ہوں) تو طلاق واقع نہيں ہو گی، اس واسطے کہ يہ ابقاع طلاق کا وعدہ ہے۔ ابقاع طلاق نہیں ہے،ان جملوں سے اس وقت طلاق واقع نہیں ہو گی۔جب کہ یہ جملے طلاق کے معنی متعارف میں نہ ہوں یا عور ت نے طلاق کی نیت نہ کی ہو، لیکن اُس دور میں جملہ رسمیدیا مضارع کے صیغہ سے طلاق واقع کرنامر وج و مشہور ہو، یاعورت نے ابقاع طلاق کی نبیت کی ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

انثاء طلاق نہیں ہے کیونکہ انشاء ماضی کے صیغہ ہے ہو تاہے،نہ کہ مضارع کے صیغہ ہے، لیکن بطور استحسان اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔وجہ استحمان بیہ ملے مسلم میں ہے کہ جب آبیت تخیر نازل ہوئی تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائش عبر حال بتايا توبيس كر حضرت عائشه صديقة في فرمايا "إنى أرِيْدُ اللّهَ و رَسُولَهُ وَالدَّر الآخِرَةَ مِن الله اوراس ك رسول اور آ خرت کے گھر کو جا جی ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا بَلْ اخْتَار الله و کرسُوله میں اللہ اور اس کے رسول کواختیار کرتی ہوں اور آپ نے (بصیغہ مضارع کو)معتبر قرار دیا۔

میاں بیوی میں ہے کی ایک کے کلام میں و قوع طلاق کی صحت کے لئے نفس یا اختیار افسیار کا مشرط ہونا کے لئے نفس یا اختیار افسیار کا مشرط ہونا کے لئے نفل کا ہونا باجماع صحابہ شرط ہے۔جولفظ ان دونوں کے قائم مقام ہووہ بھی انہی

سے بربر ہے۔ انفس واختیار کے لفظوں کامنصل ہونا ہوگا، تواگر اسی مجلس میں کہاہے تو صحیح ہوگا کیونکہ عورت اس مجلس میں انشاء طلاق کی مالک ہے۔ للبذ الفظ نفس اور اختیار کے کہنے کی بھی مالک قرار پائے گی۔اور اگر عورت نے مجلس میں لفظ نفس کا

نہیں کہاتو طلاق کاواقع ہونا صحیح نہیں ہوگا۔ تفویض باطل قرار پائے گی، لیکن اگر میاں بیوی نے اختیار نفس پراتفاق کرلیا، یعنی شوہرنے تصدیق کی کہ بیوی نے اپنا نفس اختیار کرلیا ہے تو طلاق دا قع ہو گی،اگرچہ دونوں کا کلام ذکر نفس سے خالی ہو، کذا نی

الدرر والفوا كدالناجيه اور اس قول كو تھنسى اور با قانى نے تابت ركھاہے، ليكن كمال الدين محقق نے اس كور و كياہے ،اور اكمل الدين نے اس قول كو عنايہ ميں قبل كے لفظ سے نقل كيا ہے۔ تو حق ميہ ك ميہ قول ضعيف ہے يعنى جب تك لفظ نفس كاذ كرنه مودونوں كا تصادق قابل اعتبار نہيں كذا في النهرالفائق-

نفس کے قائم مقام ہے کیونکہ احتیارة میں تاءوحدت کے لئے ہے اور تاءوحدت اتحاد کی نشانی ہے۔ای طرح تطلیقة كالفظ ہے كہ

اس کے ذکر سے طلاق واقع ہوگی، کیونکہ بیہ مثل نفس کے ہے۔

اِخْتَارِی کے لفظکا کراراور عورت کا کہنا اِغْتَرْتُ اہی اَوْ اُمِّیٰ یا اِخْتَرْتُ اَهْلِیٰ یا اِخْتَرْتُ الاَزْواج لفظ نفس کے ذكر كے قائم مقام ہے اور اس سے طلاق ہوجائے كى، اور جس عورت كے مال باب نہ ہوں اور وہ كم إنحتوت أنى تواس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔

لفظ نفس یااس کے قائم مقام کاذ کر کرنامیاں بیوی میں سے کی ایک میں شرط ہے خواہ شوہر کے کلام میں ہو خواہ بیوی کے، جبیاکہ ہم نے مثالوں میں ذکر کیا۔ لہذا شوہر کے کلام میں ہی ہو نا مختص نہیں ہے جبیبا کہ بعضوں کا خیال ہے۔

و لو قالت اخترت نفسي و زوجي او نفسي لا بل زوجي وقع و ما في الاختيار من عدم الوقوع سهو نعم لو عكمت لم يقع اعتبارا للمقدم و بطل امرها كمالو عطفت باوا و ارشاها لتختاره فاختارته او قالت الحقت نفسي باهلي و لو كررها اي لفظة اختاري ثلثا بعطف او غيره فقالت اخترت او اخترت اختيارة او اخترت الاولى والوسطى او الاخيرة يقع بلانية من الزوج لدلالة التكرار ثلاثا و قالا يقع في اخترت الاولى النح واحدة بائنة و اختاره الطحاوي بحر و اقره الشيخ على المقدسي و في الحاوى القدسي و به نأخذ انتهى فقد افاد ان قولهما هو المفتى به لان قولهم و به نأخذ من الالفاظ المعلم بها على الافتاء كذا بخط الشرف الغزى محشى الاشباه و لو قالت في جواب التخيير المذكور طلقت نفسى اواخترت نفسي بتطليقة او اخترت الطلقة الاولى بانت بواحدة في الاصح لتفويضة بالبائن فلا تملك غيره.

اگر عورت نے اِنحتوت نفسی و زوجی (میں نے اپنے آپ کواور اپنے شوہر کواختیار کیا) یایوں اخترت نفسی و زوجی میں نے اپنی ذات کواختیار کیا، نہیں بلکہ اپنے شوہر کواختیار کیا) تو طلاق واقع ہو گیاس لئے کہ جباولاً اپنے نفس کو اختیار کیا تو طلاق واقع ہو گی، پھر اختیار کیاا پنے شوہر کو، توبیہ طلاق ہے رجوع ہوا۔ حالا نکہ طلاق کے واقع ہو جانے کے بعد اس میں رجوع جائز نہیں ہے اور کتاب الا ختیار میں جویہ ذکر کیا ہے کہ طلاق واقع

نہیں ہو کی وہ غلط اور سہوہے۔

اخترے روی وسی اس کے اس کا عتبار کیا جائے میں نے اپ شوہر کو افتیار کیا۔ نہیں۔ بلکہ اپ نفس کو تو طلاق واقع نہیں ہوگ۔

اس کے کہ جومقدم ہے اس کا عتبار کیا جائے گا۔ مو خرکا اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسکا افتیار اس کہنے ہے باطل ہوگیا، جس طرح عورت کا اس وقت افتیار باطل ہوگا جب وہ صرف بھائے کے ساتھ عطف کر کے کہے اس طرح آختوٹ نَفْسِی اُو ذَوْجِی بی عورت کا اس وقت افتیار باطل ہوگا جب وہ صرف بھائے کے ساتھ عطف کر کے کہے اس طرح آختوٹ نَفْسِی اُو ذَوْجِی بی اِن فاتیار کیا اس خوہر کو افتیار کیا۔ اس کا افتیار باطل ہوگیا وہ تو ہوں کو افتیار کیا۔ اس صورت میں تذبذب پایا گیا اس تردو کی وجہ ہے اس کا افتیار باطل ہوگیا۔ فورت کا افتیار کیا تو عورت کا افتیار کیا تو عورت کا افتیار اس سے باطل ہوگیا اور طلاق واقع نہیں ہوئی، اور شوہر پر مال دینا واجب نہیں، اس لئے کہ رشوت حرام ہے۔ یا شوہر نے کہا افتیار کا جو اب ان الفاظ کے ساتھ معروف و مشہور نہیں ہے۔

کیونکہ اختیار کا جو اب ان الفاظ کے ساتھ معروف و مشہور نہیں ہے۔

اگر شوہر اختاری کے لفظ کو تین مرتبہ کم خواہ عطف کے ساتھ ہویا بغیر عطف کے ہو جیسے اختاری اختاری واختاری واختاری اختاری افزان صور تول میں شوہر کی نیت کے بغیر ہی تین طلاقیں واقع ہوں گی، کیونکہ تین حکرار طلاق پردلالت کرتا ہے۔

صاحبین نے کہاکہ عورت کے احتوتُ الاولیٰ ، احتوتُ الوسطی اور احتوت الآخوۃ کہنے میں ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور طحاوی نے اس قول کو پیند کیاہے کذانی البحراوراس کو مقدس نے بر قرار رکھاہے ،اور حاوی قدس میں ہے کہ ہم اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوا کہ ساحبین کا قول ہی مفتی ہہ ہے اسلئے فقہاکا کہناہم اس کو لیتے ہیں اختیار کرتے ہیں۔ان الفاظ میں سے ہے جن سے افتاء پر مطلع کیا جاتاہے ،ایساہی شرف عزی محشی اشباہ کے دستخط سے مرقوم ہے۔

تخییر ندکورہ کے جواب میں اگر عورت نے کہا طاقت نفسی یا اِختر ت تخییر ندکورہ کے جواب میں اگر عورت نے کہا طاقت نفسی یا اِختر ت تخییر کاجواب طلقت فیسی سے نفسی بتطلیقة یا اِختر ت الطلقة الاُولی توند بب اسے میں اس سے ایک طلاق بائن واقع ہوگی، اس لئے کہ شوہر نے طلاق بائن تفویض کی ہے تو عورت اس کی مالک بوگی، غیر کی مالک نہیں ہوگی البذا رجعی نہیں واقع ہوگی۔

امرك بيدك في تطليقة او اختارى تطليقة فاختارت نفسها طلقت رجعية، لتفويضه اليها بالصريح والمفيد للبينونة اذا قرن بالصريح صار رجعيا كعكسه قيد بغى و مثلها الباء بخلاف لتطلقي نفسك او حتى تطلقي بهي بائنة كما لو جعل امرها بيدها لو لم تصل نفقتي اليك فطلقي نفسك متى شئت فلم تصل فطلقت كان بائنا لان لفظة الطلاق لم تكن في نفس الامر فروع قال لوجل خير امرأتي فلم تختر ما لم يخيرها بخلاف اخبرها بالخيار

لاقراره به قال لها انت طالق ان شئت و اختاری فقالت شئت و اخترت وقع ثنتان قال ختاري اليوم و غدا اتحد.

امرک بیرک اختیاری تطلیقة (توایک طلاق اختیار کر) چنانچه عورت نے اپنی ذات کو اختیار کیا تو اس پر ایک طلاق اس پر ایک طلاق استیار کرایک طلاق ر جعی واقع ہوگی، کیونکہ شوہر نے اس کو صریح طلاق تفویض کی تھی۔اور صریح طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے،نہ کہ

بائن،اور جولفظ بینونت کا فائدہ دیتاہے جب وہ صر تے ہے متصل ہو گاتو بائن بھی رجعی ہو جائے گی، چنانچہ اس کے برعکس جب صرت کائن سے متصل ہو گا تو صرت کہائن ہو جائے گا۔ چنانچہ انت طالق بائن میں طلاق بائن واقع ہو گی۔ مصنف نے مثال ند کور کوفی کے ساتھ مقید کیااور فی ہی کے مثل با بھی ہے۔ تطلقی نفسك یا متی تطلقی نفسك

کے خلاف، لیعن اموك بیدك في تطلقیة میں طلاق رجعي واقع ہوتى ہے،اس وجہ سے كہ صر تك بائن كے ساتھ مصل ب كيونكه في اور باءظر فيت كے لئے ہاور ظرف ومظر وفكا اتصال صر تكہ، بخلاف اموك بيدك تطلقي نفسك ك\_يعنى تیرامعالمہ تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ تواپی ذات کو طلاق دے، یا کہا حتی تطلقی نفسك (تیرامعالمہ تیرے ہاتھ میں ہے یہاں تک کہ تو طلاق دے) کہ اس میں طلاق کالفظ منفصل ہے۔اس وجہ سے کہ علت اور شی کی غایت، شی سے جدا ہوتی ہے، تو يهال صر ت كبائن سے متصل عبيں ہے، البنداان جملوں سے طلاق بائن واقع ہوگ۔

اگر عورت کو طلاق کا ختیار سونپ دیااس طرح ہے کہ تیر امعاملہ تیرے ہاتھ ہیں ہے،اگر میری نفقہ نہ جہنچنے کی شرط طرف ہے تم کو نفقہ نہ پہنچے تو تم اپنے آپ کو طلاق دے لیناجب تیر اجی چاہے، لیکن اس کے بعد شوہر کی طرف سے نفقہ نہیں پہنچا۔ لہذا عورت نے اپنے آپ کو طلاق دے لی، توبہ طلاق بائن ہوگی۔ کیونکہ طلاق کالفظ نفس الامر کے لفظ کے متصل نہیں تھا، پس صر تے کا اتصال بائن ہے پایا نہیں گیااس لئے طلاق بائن واقع ہوئی (تفس الامرے مراد یہاں امرک بیدک ہے)

یہاں امرک بیدک ہے)

خبر سے سملے اختیار ایک مخص نے دوسرے مخص سے کہاکہ تو میری بیوی کو طلاق کا اختیار دے، تو جب تک وہ خبر سے مہلے اختیار مصل نہیں ہوگا۔ اس کے خلاف اگر سمی نے کسی ہے کہا کہ عورت کواختیار کی اطلاع کر دے ،ابھی اس نے خبر نہیں پہنچائی تھی کہ عورت نے طلاق لے لی توبیہ طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ شوہراس کے اختیار کا قرار کر چکاہے۔

کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھ کو طلاق ہے اور تو طلاق کو اختیار کر۔اس کے جواب میں بیوی نے کہا میں نے جابا،اور میں نے اختیار کیا، تواس صورت میں اس پر دو طلاق واقع ہوں گیا یک شئٹ سے اور ادوسری اختو ک سے۔ و لوقال و اختاري غدا تعدد قال اختاري اليوم او امرك بيدك هذا الشهر خيرت في بقيتهما و ان قال يوما او شهرا فمن ساعة تكلم الى مثلها من الغد و الى تمام ثلثين يوما و لو جعله لها راس الشهر خيرت في الليلة الاولى و يومها و لا يبطل الموقت بالاعراض بل بمضى

عورت کی روگر دانی سے باطل ہو جاتا ہے۔

#### الوقت علمت او لا.

شوہر نے کہاانتاری الیوم وغدا (تو آج اور کل اختیار کر) تویہ دونوں ایک اختیار ہوگا۔ لہذااگر اختیار کے تکرار کا اثر عورت آج کے اختیار کورد کرے گی تو کل کا اختیار بھی رد ہوجائے گا۔ اور اگر اس طرح کہا اختاری الیوم واختاری غدا (تو آج اختیار کر اور تو کل اختیار کر) تواس ہے دواختیار حاصل ہوں گے اس کئے کہ اس میں لفظ اختیار كودومرتبه كهاب- اور درميان ميں حرف عطف لاكر كها۔ شوہر نے كها اختارى اليوم (آج اختيار كر) يا كها أَمْرُكِ بِيلدِكِ. هذالشهر (تیرامعامله اس ماه میں تیرے ہاتھ میں ہے) اس صورت میں عورت کو دن کے بقیہ حصہ اور بقیہ مہینہ میں اختیار عاصل رہے گا۔اور دن کے دس بجے کہاہے تواس وقت سے شام تک اختیار رہے گا۔ای طرح اگر مہینے کی پانچ تاریخ کو کہا تھا تو بقیہ پھیں دنوں تک اختیار رہے گا۔ اور اگر شوہر نے کہا اِنحتاری یو ما یا اِنحتاری شہراً (تواختیار کر سی ایک دن کویا سی ایک مہینے کو) یو اور شہر اکو نکرہ استعال کیا ہے تو عورت کو اس وقت سے لے کر دوسرے دن اس وقت تک اختیار حاصل ہو گا اس

تاریخے لے کر دوسر ہے ماہ کی اس تاریخ تک اختیار رہے گا، پہلی صورت میں چو ہیں گھنٹے اور دوسری صورت میں تمیں دن۔اس

در میان عورت اینے آپ کو طلاق دے عتی ہے۔اور اگر شوہر نے عورت کا اختیار مہینے کے سرے پر قرار دیا تو عورت کو اختیار

ہو گااس ماہ کی پہلی رات اور اس کے دن میں۔اور معین وفت مجلس میں عورت کے اعراض کرنے سے باطل نہیں ہو تا ہے البتہ

وقت متعین گذر جانے کے بعد اختیار باطل ہوجاتاہے عورت کوخواہ اختیار کاعلم ہوا ہویاعلم نہ ہوا ہو۔ ہاں اختیار غیر عین مجلس میں

# باب الامر باليد

هو كالاختيار الا في نية الثلث لا غير اذا قال لها و لو صغيرة لانه كالتعليق بزازية امرك بيدك او بشمالك و فمك او لسانك ينوى ثلثًا اى تفويضها فقالت في مجلسها اخترت نفسی بواحدة او قبلت نفسی او اخترت امری او انت علی حرام او منی بائن او انا منك بائن او طالق وقعن و كذا لو قال ابوها قبلتها خلاصة و ينبغي ان يقيد بالصغيرة.

### عورت كے سيروتصرف كابيان

يهاں امر باليد ميں امر كے معنى ہے حال اور يدكا معنى ہے تصرف، ماحصل بيہ ہے كہ اس باب ميں عورت كے لئے مسئلہ طلاق میں اُس تقر ف کا حال بیان کیاجائے گاجو شوہر نے عورت کو دیدیا ہو، پہلے اختیار دینے کی بحث مصنف لائے اس کے بعد امر بالید بیان کررہ ہیں مسئلہ سخییو میں اجماع صحابہ ہے اسلئے اس کو پہلے بیان کیا، باتی امر بالید میں بھی کو کوئی اختلاف نہیں ہے مگر اجماع صحابہ بھی نہیں ،اسلئے اس کو بعد میں بیان کیا۔

مسئلہ امر بالید مسئلہ اختیار کی طرح ہے۔ جس طرح اُس میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی مجلس تک محدود ہوتا ہے، جس مسئلہ اختیار مجلس تک محدود ہوتا ہے اس میں بھی مجلس تک محدود ہوتا ہے، جس طرح دہوتا ہے، جس طرح دہاں اختیار مجلس تک محدود ہوتا ہے اس میں بھی مجلس تک محدود ہوتا ہے، جس طرح دہاں افسیااس کے قائم مقام کاذکر ہوگا، باتی تین طلاق کی نیت کے باب میں اختیار کے بائند نہیں ہے، کہ دہاں تین طلاق کی نیت درست نہیں ہے اور امر بالید میں درست ہوتی ہے بقیر امروقی ہے بقیر امروقی ہے بقیر امروقی ہے اور امر بالید میں درست ہوتی ہے بقیر امروقی ہے اور امر بالید دونوں برابر ہیں۔

جب شوہر بیوی سے کہ خواہ بیوی نابالغہ ہو "اُمُوك ، بِیدِكِ یا بِشَمَالِكِ یا فَحِكِ یا لِسَانِكِ (تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے یا تیرے منہ میں ہے یا تیری زبان میں ہے) اور نیت کی تین طلاق کی لیخی تین طلاق دینا ہوی کے سیرد کیا ، اور بیوی نے اپنی مجلس میں اس کے بعد کہا اِخْتَر تُ نَفْسِی بِوَاحِدةِ (میں نے احتیار کیا این آپ کوایک کے سیرد کیا ، اور بیوی نے اپنی مجلس میں اس کے بعد کہا اِخْتَر تُ نَفْسِی بِوَاحِدةِ (میں نے احتیار کیا )یا کہا اِخْتَر تُ نَفْسِی بِوَاحِدةِ (میں نے معاملہ اختیار کیا)یا عورت نے کہا اُنْتَ عَلَی حَوَا اُو رَق مجھ پر حرام ہے)یا منی بائن (تو مجھ سے بائن ہے)یا اَنَا مِنْكَ بَائِنْ اَوْ طَالِقٌ (میں تجھ سے بائن ہوں یا مطاقہ موں توں میں تین طلاقیں واقع ہوں گی (بالغہ کی طرح نابالغہ کی تخیر بھی درست ہے جس طرح تعیق درست ہے) مثلاً شوہر نے کہا اِنْ اِخْتَوْتِ نَفْسُكِ فَانْتِ كَذَا (اَکُر تو نے این کوافتیار کیا تو تو ایک ہے) اور صغیرہ نے اسے اختیار کرایا تو تر طیال جائے گی اور طلاق واقع ہوگی اسی طرح نابالغہ کے واقع کرنے سے بھی طلاق واقع ہوگی۔

پاپ کے قبول کرنے کا اثر اللہ عورت کے باپ کے قبول کرنے سے بھی جب کہ شوہر یوی کو طلاق میں ہالی کا اللہ عورت کے باپ کے قبول کرنے سے بھی جب کہ شوہر یوی کا معاملہ اس کے باپ کے ہاتھ میں دیدیااوراس کے باپ نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو عورت مطلقہ ہوجائے گر خواہ عورت بالغہ ہو نکوانا بالغہ ہو، کیونکہ یہ تعلیق کی ماندہ و اعرت کے طلاقل و امری بیدك علی المختار خلاصة کا مرك بیدك او اعرت کے طلاقل و امر کے بیدك اللہ و یدك و امری بیدك علی المختار خلاصة کا مرك بیدك او دکر اسمه تعالی للتبوك و ان لم ینو ثلثا فواحدة و لو طلقت ثلثا فقال نویت واحدة و لا دلالة حلف و تقبل بینتھا علی الدلالة کما مر و اتحاد المجلس و علمها و ذکر النفس او ما یقوم مقامها شرط فلو جعل امر ها بیدها و لم تعلم بذلك و طلقت نفسها لم تطلق لعدم شرطه خانیة. الفظ عاریت میں دی) و آمركِ الفظ عاریت میں دی) و آمركِ الفظ عاریت میں دی) و آمركِ بیدكِ (میر امعاملہ تیرے ہاتھ میں کے آخری بیدكِ (میر امعاملہ تیرے ہاتھ میں کے آخری بیدكِ کی طرح ہیں نیت تین طلاق کی کرے گاتو تین واقع ہوں گی اوراگر نیت تین کی تہیں کرے گاتو تین واقع ہوں گی اوراگر نیت تین کی تہیں کرے گاتو تین واقع ہوں گی اوراگر نیت تین کی تہیں کرے گاتو تین واقع ہوں گی اوراگر نیت تین کی تہیں کرے گاتو تین واقع ہوں گی اوراگر نیت تین کی تہیں کرے گاتو

ا یک طلاق واقع ہو گی،اور اللہ تعالیٰ کانام برکت کے لئے ہے۔

امر بالبید میں اختلاف کی صورت اور نے کہاکہ میں نے تو صرف ایک طلاق کی نیت کی تھی اور اس و تت

كوئى دلالت حال موجود شہو، تواس صورت ميں شوہر سے قتم لى جائے كى، اور اگر عورت كواہ بيش كرے كى اس دلالت حال پر کہ تین مراد مھی تواس کے گواہوں کی گواہی قبول کی جائے گ۔

امر بالبدك مشرائط المجلس كامتحد ہونااور عورت كاشوہركى تخير كوجاننااور نفس ياس كے قائم مقام كاجانناشرطب، المرباليد كاعورت كاشتيار ديااوراس كاعلم اس كونہيں ہوا۔ عورت نے اپن ذات

کوطلاق دی تو عورت پر طلاق نہیں پڑے گی،اس لئے و قوع طلاق کی جوبنیاد تھی وہ پائی نہیں منی۔

وكل لفظ يصلح للايقاع منه يصلح للجواب منها و ما لا يصلح للايقاع منه فلا يصلح للجواب منها فلو قالت انا طالق او طلقت نفسى وقع بخلاف نحو طلقتك لان المرأة توصف بالطلاق دون الرجل اختيار الا لفظ الاختيار خاصة فانه ليس من الفاظ الطلاق و يصلح جوابا منها بدائع لكن يرد عليه صحته بقبولها و قبول ابيها كما مر فتدبر و في قولها لى جوابه طلقت نفسي واحدة او اخترت نفسي بتطليقة بانت بواحدة لما تقررأن المعتبر تفويض الزوج لا ايقاعها.

جواب کے الفاظ مرد کی طرف ہے ایقاع طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ عورت کی طرف ہے جواب کی بھی معلاق کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ عورت کی طرف ہے میں اور جوالفاظ ایقاع طلاق کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ عورت کی طرف ہے

جواب کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تواگر عورت نے کہامیں مطلقہ ہوں یامیں نے اپنی ذات کو طلاق دی، تو طلاق واقع ہوگی، اس لئے کہ دونوں لفظ ایقاع طلائق کے لائق ہیں۔ بخلاف اس کے کہ عورت مروسے کہے کہ میں نے تجھے کو طلاق دی، نو گویالفظ مرد کی طرف سے عورت پر طلاق کے ابقاع کے لا ئق ہیں ، لیکن عورت کے جواب کے لا ئق نہیں ، کیونکہ طلاق کے و قوع کے ساتھ عورت منصف ہوتی ہے مر د منصف نہیں ہو تاہے، لیعنی طلاق عورت پر داقع ہوتی ہے نہ کہ مر د پر ، مگر لفظ اختیار کہ بیر طلاق کے الفاظ سے نہیں ہے لیکن عورت کی طرف سے جواب کی صلاحیت رکھتاہے کذا فی البدائع۔

مصنف نے کہاہے کہ لفظ اختیار کے سوابقیہ دوسر ےالفاظ جوابقاع طلاق کی صلاحیت رکھتے ہیں ،ان میں عورت کی طرف سے جواب بننے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے ، لیکن بوی اور اس کے باپ کا قبول کرنا جواب کی صلاحیت رکھتا ہے اور ایقاع طلاق کی ملاحیت نہیں رکھتاہے۔

شوہر کا عنبار این دات کو ایک طلاق کے ساتھ اختیار کیا،اس سے وہ ایک طلاق کے ساتھ بائن ہو جائے گی، کیونکہ ذکر این طلاق کے ساتھ اختیار کیا،اس سے وہ ایک طلاق کے ساتھ بائن ہو جائے گی، کیونکہ ذکر کیاجا چکاہے کہ طلاق رجعی یابائن ہونے میں مرد کی تفویض کا اعتبارہے عورت کے ابقاع طلاق کا اعتبار نہیں ہے یعنی یہ درست ہے کہ عورت کے جواب میں طلاق کالفظ ہے ، جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے نہ کہ ہائن۔لیکن چو نکہ شوہر نے امر بالید کے

لفط کے ساتھ بائن لاق تفویض کی تھی تواس کی تفویض کا اعتبار ہوگا، عورت کے جواب کا اعتبار نہ ہوگا،اور جب مرونے تین طلاق کا ختیار دیاہے تواس کو ایک طلاق کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔

و لا يدخل الليل في قوله امرك بيدك اليوم و بعد غد لانهما تمليكان فان ردت الامر في يومها بطل الامر في ذلك اليوم فكان امرها بيدها بعد غد و لو طلقت ليلا لم يصح و لا تطلق الامرة و يدخل الليل في امرك بيدك اليوم وغدا و ان ردته في يومها لم يبق في الغد لانه تفويض واحد و لو قال امرك بيدك اليوم و امرك بيدك غدا فهما امر أن خانية و لم يذكر خلافا و لا يدخل الليل كما لا يخفى تنبيه ظاهر ما مرّ انه يرتد بردها لكن في العمادية انه يرتد قبل قبوله لا بعده كالابراء و انه في المتحد لا يبقى في الغد لكن في الولو الجية امرك بيدك الى رأس الشهر فقالت اخترت زوجي بطل خيارها في اليوم ولها ان تختار نفسها في الغد عند الامام و وجهه في الدراية انه متى ذكر الوقت اعتبر تعليقا و الا فتمليكا.

اگر شوہر نے کہا آمُو کے بیدا کے الیوم و بعد غد (تیر امعاملہ تیرے ہاتھ میں آج ہے المولی آج اور برسول کی اور پرسول) تواس میں رات داخل نہیں ہوگا کہ اس

قول میں وو جدا جدا حملیکیں ہیں، لہٰذااگر اس مثال میں عورت نے آج کا اختیار رد کیا تواسی طرح رات کا اختیار تھی باطل ہوگا لکین اس کاا ختیار پرسوں والا باقی رہے گا۔ لہذا عورت رات میں اپنے کو طلاق دے گی تووہ طلاق سیجے نہیں ہو گی۔اس وجہ ہے کہ رات اس تخیر میں داخل تہیں ہے اور عورت ایک بارے زیادہ طلاق تہیں دے سکے گی۔

آگر شوہر نے کہا اُمُولِ بِیَدِكِ الْیَوْمَ و غدًا تواس میں رات داخل ہوگی۔اگر عورت اس اس کے افوال میں رات داخل ہوگی۔اگر عورت اس اس کے اور کل کی تفویض باقی نہیں رہے گ، اس لئے کہ بیا یک بی تفویض تھی،اور اگر شوہر نے کہا امولا بیدا الیوم و امولا بیدا خدا (تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ب آج اور تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے کل) تو یہ دوامر ہوئے کیونکہ دونوں الگ الگ جملے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف مذکور

تہیں ہے،اوراس میں رات داخل تہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

جو کھے گذرااس سے یہ ظاہر ہو تاہے کہ عورت کے رو کرنے سے اس کا اختیار رو ہوجاتا ہے اور ایک اشکال کا حل فرق ہوجاتا ہے اور ایک اشکال کا حل فرجے کے امر بالید لازم ہے عورت کے رو کرنے سے رو نہیں ہوتا ہے۔ دونوں قول میں کھلا ہوا تناقض ہے، عمادیہ کا قول دونوں میں تطبق کا یہ ہے کہ امر بالید میں عورت کے رد کرنے سے اس وقت روہو ثاب جب قبول کرنے سے پہلے ہولیکن قبول کرنے کے بعد اس کے رو کرنے سے رو نہیں ہو تاہے، جیسے ابراء یعنی قرضدار کواکر قرض خواہ بری کردے تووہ بری ہو جاتا ہے خواہ قرض دار تبول کرے خواہ قبول نہ کرے، کیکن اگر قرضد ارر د کردے تور دہوجاتا ہے، البذاعور ت اگر تفویض کے بعد اپن ذات کو اختیار کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ طلاق رو نہیں ہو سکے گی۔

آجو كل كى تفويض ايك دن كارد الكاركرك كى تودوسر عدن من بهى اس كافتيار باتى ندر بها دولو

الجيم مي م كر او بر نے كہا موك بيدك الى راس الشهو (تيرامعاملہ تيرے ہاتھ ميں اس ماہ كے سرے تك ب)عورت نے اس کے جواب میں کہا اِنحیتَوتُ زوجِی (میں نے اپنے شوہر کواختیار کیا) توعورت کااختیار اس دن باطل ہوجائے گاجس ن اس نے شوہر کواختیار کیا۔ لیکن اس عورت کویہ اختیار باقی رہے گاکہ وہ کل اپنے آپ کواختیار کرے، یہ امام اعظم کا قول ہے۔ (ماحصل میہ ہوا کہ ایک دن کا نفتیار باطل کرنے کے باوجود ، دوسرے دن کا اختیار باقی رہا)امام صاحب کے قول کی وجہ درایہ میں نہ کورہے کہ جب تفویض کے ساتھ وفت مذکور ہو گا تواس کو تعلق معتبر کہیں گے اور اگر وفت مذکور نہیں ہو گا تواس کو تملیک قرارویں گے۔

بقي لو طلقها بائنا هل يبطل امرها ان كان التفويض منجزا نعم و ان معلقا كان دخلت الدار او موقتا لا عمادية لكن في البحر عن القنية ظاهر الرواية ان المعلق المنجز فروع نكحها على ان امرها بيدها صح.

تفویض کے بعد طلاق بائن دی، توعورت کا اختیار باطل ہوگا کہ نہیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تفویض منجز تھی کسی شرط پر

معلق نہیں تھی، تب تواس کاا ختیار باطل ہو جائے گااور اگر تفویض معلق تھی اس طرح کہ اگرتم گھرمیں داخل ہوئی تو تیر امعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا تفویض موقت تھی اس طرح کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں کل تک ہے تو عورت کااختیار باطل نہیں ہوگا۔اس لئے کہ بائن معلق اور بائن موقت کا ملحق ہونا جائزہ، جیسا کہ پہلے بنایا جاچکاہے، کیکن بحر الرائق میں قنیہ سے منقول ہے کہ ظاہر الروامیۃ بیہ ہے کہ تفویض معلق تفویض منجز کی طرح ہے مطلب بیہ ہوا کہ دونوں صور توں میں سے کسی میں اختیار باتی ندرہے گا۔

و لو ادعت جعله امرها بيدها لم تسمع الا اذا طلقت نفسها بحكم الامر ثم ادعته فتسمع قالت طلقت نفسي في المجلس بلا تبدل و انكر فالقول لها جعل امرها بيدها ان ضربها بغير جناية فضربها ثم اختلفا فالقول له لانه منكر و تقبل بينتها على الشرط المنفى كما سيجئ طلب اولياؤها طلاقها فقال الزوج لابيها ما تريد منى افعل ما تريد و خرج فطلقها ابوها لم تطلق ان لم يردالزوج التفويض والقول له فيه خلاصة لايدخل نكاح الفضولي مالم يقل ان دخلت امرأة في نكاحي جعل امرها بين رجلين فطلقها احدهما لم يقع.

تکارے کے ساتھ شرط ایس محف نے کسی عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ عورت کا مسئلہ طلاق اس کے ہاتھ انکاح کے ساتھ شرط میں ہوگا۔ توبیہ صحیح ہے،اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ مر دنے اس کوطلاق کا مخار بنایا ہے تواس

د عویٰ کی ساعت نہیں ہوگ، البتہ اس دفت ہوگی جب عورت شوہر کے امر کے مطابق اپنے آپ کو طلاق دے لے۔ پھر اس تفویض کاعویٰ کیا تواس کی ساعت کی جائے گی اور گواہ طلب کئے جائیں گے۔

عورت نے کہاکہ میں نے تبدل مجلس سے پہلے اپنے آپ کوطلاق شو ہر بیوی میں اختلاف کی صورت میں عورت اور شوہر نے اس کا انکار کیا، تواس صورت میں عورت

کی با**ت مانی جائے گی۔** مر دینے عورت کواس صورت میں طلاق کا اختیار دیا جب وہ اس کوبلا قصور مارے چیٹے ، شوہر نے اس کومارا مجر دونوں میں اختلاف ہوا، شوہر کہتاہے کہ قصور پر مارا، بیوی کہتی ہے کہ اس نے بلا قصور مارا، تواس بارے میں مر د کا قول معتبر

عورت کے گواہ شرط منفی پر معتبر ہوتے ہیں، آئندہ اس کاذکر آئے گا، لینی اگر عورت گواہ لائے کہ شوہر نے اس کو بے تصور ماراہے تو مناسب بیہ ہے کہ اس کی ہیہ گواہی قبول ہو کیونکہ شرط منفی پر گواہ معتبر ہوتے ہیں گو نفی پر معتبر نہیں ہوتے۔ عورت کے اولیاء نے اس کی طلاق کا مطالبہ کیا، شوہر نے عورت کے باپ سے کہا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، توجو چاہتا ہے کر، یہ کہ کر شوہر باہر نکلا۔ پھر عورت کے باپ نے اس عورت کو طلاق دیدی تو اس صورت میں عورت کو طلاق نہ ہو گی،اگر شوہر نے تفویض کاارادہ نہیں کیا تھااور اس مسئلہ میں شوہر کا قول معتبر ہو گا گذائی الخلاصہ۔

تفویض کے فضولی کا نکاح کرنا عورت میرے نکاح میں داخل ہو کی ( یعنی شوہر نے بیوی سے کہا تھا کہ اگر میں تھ

پر دوسری عورت سے نکاح کروں تواس کی طلاق تیرےاختیار میں ہے۔ پھرایک عور ت اس کے نکاح میں آئی مگر فضولی کے نکاح كردينے ہے آئى،اور شوہرنے اس كے نكاح كوجائزر كھا، تو كہلى بيوى اس كى طلاق كى مالك نہيں ہوگى،اس وجہ سے كه مردنے بطور خوداس دوسری عورت سے نکاح نہیں کیاہے بلکہ دوسرے سخص نے اس کا نکاح کر دیاہے ،اور اس نے اسے جائزر کھاہے)

روكو تفویض كى صورت طلاق ديدى توبير طلاق واقع نہيں ہوگى كيونكہ صرف ایك كواختیار نہيں دیا تھا۔ طلاق دیدى توبيہ طلاق واقع نہيں ہوگى كيونكہ صرف ایك كواختیار نہيں دیا تھا۔

### فصل في المشيئة

قال لها طلقي نفسك و لم ينو او نوى واحدة او ثنتين في الحرة فطلقت وقعت رجعية و ان طُلَقَت ثلثًا و نواه وقعن قيد بخطابها لانه لو قال طلقي ايّ نسائي شئت لم تدخل تحت عموم خطابه و بقولها في جوابه ابنت نفسي طلقت رجعية ان اجازه لانه كناية لا باخترت نفسي و ان اجازه لان الاختيار ليس بصريح و لا كناية و لا يملك . خطاب میں داخل تہیں ہوتی ،اوروہ اپنی ذات کو طلاق نہیں دے عتی تھی۔

#### وه مسائل جن مین عوریت کی خواہش برطلاق کومعلق رکھا گیاہو

طلقی نفسک کہنا آزاد عورت میں ایک یادو طلاق کی نیت کی پھر اس عورت نے اپ آپ کو طلاق دے لی) اور کچھ نیت نہیں کی یا ایک بار خواہ دوبار توان سب صور توں میں ایک طلاق رجعی واقع ہو گی،اوراگر تین طلاق دے لی اور مر دینے تین کی نیت کی تھی، تووہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔مسنف نے طَلِقِی نَفْسَكِ كوعورت كے خطاب سے مقید كیا ہے۔اس وجہ سے كہ اكروہ اس طرح كہتا طَلِقَى التى نِسَائى شِنْتِ (توميرى عورتوں ميں سے جس كوچاہے طلاق دے لے) توخود مخاطبہ اس عمومى

طَلِقى نَفْسَكِ كَاجُوابِ اَبَنْتُ نَفْسِى عَ الدر شوبر كَ طَلِقِيْ نَفْسَكِ كَ جواب مِن عورت كا طَلِقى نَفْسَكِ كَاجُوابِ مِن عورت كا كَمَا اَبَنْتُ نَفْسِنَى مِن نَا إِنَى دَاتِ كو بائن كرايا، اس

ے ایک طلاق رجعی اس پرواقع ہو گی۔اگر شوہر اس کو جائزر کھے ،اس وجہ ہے کہ اَبَنْتُ نَفْسِیْ کنامیہ ہے اور کنامیہ نبیت کا محتاج ہو تاہے لیکن اگر عور ت جواب میں کہے اِخْتَوْتُ نَفْسِنی میں نے اپنی ذات کو اختیار کیا، تواس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ،اگر چہ شوہراس کو جائزر کھے۔اس لئے کہ اختیار کالفظ نہ صر تح میں داخل ہے اور نہ کنایہ میں داخل ہے اور لفظ اختیار ہے ایقاع طلاق نہیں ہو تاہے، تووہ لفظ جواب بھی نہیں ہو سکے گا۔

الزوج الرجوع نعه اي عن التفويض بانواعه الثلثة لما فيه من معنى التعليق و تقيد بالمجلس لانه تمليك الا اذا زاد متى شئت و نحوه مما يفيد عموم الوقت فتطلق مطلقا و لو قال لرجل ذلك او قال لها طلقي ضرتك لم يتقيد بالمجلس لانه توكيل فله الرجوع الا اذا زاد و كلما عزلتك فانت وكيل آلا اذا زاد أن شئت فيتقيد به و لا يرجع لصيرورته تمليكا في الخانية طلقها ان شاءت لم يصر وكيلا مالم تشأ فاذا اشاء ت في مجلس علمها طلقها في مجلسه لاغير والوكلاء عنه غافلون

رجوع کا حق بہر جب تفویض کردے گا، خواہ تفویض بلفظ تخیر ہو، حواہ بلفظ امر بالید ہو، خواہ طَلِقِیْ مَفْسَكِ رَجُوع کا حق بیال کی وجہ یہ ہے کہ تفویض میں تعلق کا کے ساتھ ہو،ان مینوں سے وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تفویض میں تعلق کا معنی پایاجا تا ہے اور تعلیق میں حق رجوع نہیں ہوا کر تاہے، لہذا تفویض میں جھی رجوع کا حق نہ ہو گا۔

اور طلاق دینے کا مٹلہ مجلس علم کے ساتھ مقید ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ متعی مشئت کا اضافہ اور اس کا اثر اسلے کہ ان استحد متعی مشئت " (جب توجا ہے) کا اضافہ کیا

ہے یااس طرح ہے کسی ادر لفظ کا اضافہ کیاہے جوعموم وقت کا فائدہ دیتا ہے ، توعورت مطلقہ ہوگی یعنی وہ ہر وقت اپنے آپ کو

طلاق دینے کا حق ہوگا۔اس لئے کہ بیرو کیل بناتا ہوااورو کیل بنانے میں شوہر کورجو ٹاکا حق باقی رہنا ہے۔اس لئے کہ تو کیل جائز ہے لازم نہیں ہے اگراس کے ساتھ یہ زیادہ کردے گا محلمًا عَزَلْتُكَ فانت وَ كِیْلٌ (ہروفت جب كه میں تجھ كومعزول كرو<sub>ل</sub>

تومیراو کیل ہے)اس جمالہ کے بردھانے کے بعد شوہرو کیل کومعزول نہیں کر سکتا۔ اگر شوہر نے کہا تو میری ہوی کو طلاق دیدے آگر تیرائی چاہے۔ تواس صورت میں یہ عمر ویل کا تملیک ہوجانا اللہ عمر کے ساتھ مقید ہوگا اور شوہر کو اس سے رجوع کا حق نہ ہوگا اس وجہ سے کہ اس

صورت میں تو کیل تملیک ہو جائے گی، کیونکہ جب و کیل کی خواہش پر تفویض ہو گئی تو و کالت باتی تہیں رہی۔

خانیہ میں ہے کہ شوہر نے ایک محف سے کہا طلقها إنْ شَاءَ تْ (اَكْرِيوى چاہے تو، تو ميرى بيوى كو طلاق ديدے)اس صورت میں وہ اس وقت تک و کیل نہیں ہو گا جب تک عورت طلاق کی خواہش نہ کرے، لیکن وہ جب اپنے علم کی مجلس میں طلاق کی خواہش کرے گی تووہ اپنی مجلس علم میں طلاق دے سکے گا۔ مجلس کے علاوہ طلاق نہ دے سکے گا۔ اور و کلاء اس سے غافل بين للهذا الحجمي طرح سمجه لين\_

قال لها طلقي نفسك ثلثًا او ثنتين وطلقت واحدة وقعت لانها بعض ما فوضه و كذا الوكيل مالم يقل بالف لا يقع شئ في عكسه و قالا واحدة طلقي نفسك ثلثًا ان شئت فطلقت واحدة وكذا عكسه لا يقع فيهما لاشتراط الموافقة لفظا لما في تعليق الخانية امرها بعشر فطلقت ثلثا او بواحدة فطلقت نصفا لم يقع امرها ببائن او رجعي فعكست في الجواب وقع ما امر الزوج به و يلغو وصفها والاصل ان المخالفة في الوصف لا تبطل الجواب بخلاف الاصل و هذا اذا لم يكن معلقا بمشيئتها فان علقه بمشيئتها فعكست لم يقع شئ لانها ما اتت بمشيئة ما فوض اليها خانية بحر.

تفویض پر بیوی کا ممل اشتر نے بوی سے کہا کہ تواپی ذات کو تین یادوطلاق دے لے، پھر عورت نے اپی ذات کو تفویض پر بیوی کا ممل ایک طلاق دی تو وہ واقع ہوجائے گاس لئے کہ شوہر نے جودویا تین طلاق تفویض کی تھی ایک اس کا بعض حصہ ہے ،اور ایسا ہی و کیل کا عظم ہے یعنی جب و کیل کو تین یاد و طلاق کا اختیار دیا، اور و کیل نے ایک طلاق واقع کی، توایک طلاق داقع ہوگی،اور اگریہ کہاہے کہ میری بدی کو تن طلاق ہزار کے بدلے میں دے تواس صورت میں و کیل ایک طلاق دے گا تووا تع نہیں ہوگی۔

موافقت لفظی ضروری ہے ایکن آگر شوہر نے کہا کہ اپنے کو ایک طلاق دے، اور عورت نے اپنے کو تین طلاق موافقت فقطی ضروری ہے دے لی تو کوئی طلاق واقع ہوگی،

مرد نے کہا طلقی نفسیك ثلقا إن شفت (آكر توجا ہے اٹي دات كو تمن طلاق دے لے) عورت نے اسے آپ كوا يك طلاق دى لارای طرح اس کے برعکس ہے کہ شوہر نے کہااگر تو چاہے اپنے کو ایک طلاق دے لے اور عورت نے اپنے کو تین طلاق دے لی، تو ان دولوں صور توں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ موافقت لفظی کی شرط ہے، خانیہ باب التعلیق میں ہے کہ شوہر نے یدی کودس طلاق کا تھم کیا،اس طرح کہ اگر تو چاہاہے آپ کودس طلاق دے لے،اس کے بعد عورت نے اپنے آپ پر تمن طلاق واقع کی، یاایک طلاق کا تھم دیا تھااور اس نے نصف طلاق واقع کی، توان دونوں صور توں میں طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان ساكل من خالفت لفظى يالى من

مرد نے عورت کو طلاق رجعی یا بائن کا تھم کیا۔ جواب میں عورت نے اس کے افویض میں مرد کی مخالفت کر تھی کیا یعنی رجعی کی صورت میں بائن طلاق دے لی اور بائن کی صورت میں

رجعی طلاق دے لی، تو وہی طلاق واقع ہو گی جس کا مرد نے تھم دیا تھا۔اصل قائم رہے گا،اور وصف باطل ہو جائے گا۔ان مسائل میں قاعدہ کلید سے کہ جواب میں اگر تھم کی مخالفت وصف میں ہے تواس کیوجہ سے اصل باطل نہیں ہوگا۔البتہ وصف باطل ہوجائے گا۔ بخلاف مخالفت اصل کے کہ اس میں جواب ہی باطل ہوجاتا ہے، چنانچے امام اعظم کے نزدیک ایک طلاق کی تفویض میں تین طلاق واقع کرنااور و صف کالغو ہونااور شوہر کی تفویض کے مطابق طلاق کاواقع ہوناأس و نت ہے جب طلاق معلق نہ ہو، للذااكر عورت كي مشيت پر طلاق كو معلق كيا ہے اور عورت نے برعكس كيا تو يچھ واقع نه ہوگا، اس لئے كه عورت اس امر كو

نہیں بجالا کی جواس کی مشیت پر مفوض تھا۔

قال لها انت طالق ان شئت فقالت شئت ان شئت انت فقال شئت ينوى الطلاق او قالت شئت ان كان كذا المعدوم اى لم يوجد بعد كان شاء ابى او ان جاء الليل و هي في النهار بطل الامر لفقد الشرط و ان قالت شئت ان كان كذا لامرٍ قد مضى اراد بالماضى المحةق وجوده كان كان ابي في الدار و هوفيها او ان كان هذا ليلا وهي فيه مثلا طلقت لانه تنجيز قال لها انت طالق متى شئت او متى ما شئت او اذا شئت او اذا ماشئت فردت الامر لا يرتد ولا يتقيد بالمجلس ولا تطلق نفسها الا واحدة لانها تعم الازمان لا الافعال فتملك التطليق في كل زمان لا تطليق بعد تطليق و لها تفريق الثلث في أكلما شئت و لا تجمع ولاتثني لانها لعموم الافراد.

تفویض کی خلاف ورزی نے بیوی ہے کہا آئتِ طالِقٌ اِنْ شِمْتِ (اگر توجا ہے تو بھے کو طلاق ہے) عورت نفویض کی خلاف ورزی نے جواب میں کہا میں نے جا ہا اگر تو نے جا ہامر دنے کہا میں نے جا ہا اور اس سے طلاق کی

نیت کی، یا عورت نے کہامیں نے جیابا، اگر ایسامعاملہ ہو، یعنی امر معدوم پر معلق کیا۔ امر معدوم سے وہ امر مر ادہے جو ممکن الوجود ہو، کین ابھی موجودنہ ہو، مثلا عورت نے کہامیں نے چاہا اگر میرے باپ نے چاہا، یا کہامیں نے چاہا، اگررات آئے،اور عورت سے تکلم دن میں کررہی تھی، تو ان دونوں صور توں میں امر باطل ہوجائے گاعورت کی مشیت پر جو طلاق تھی وہ ختم ہوجائے گی، در کتاب الطلاق www.besturdubooks.net

رری در روز کردر روز معلق اور مقید کردیا۔ تو حق دیا تھا اور عورت نے اپنے حق کو معلق اور مقید کر دیا۔ تو حقیقت می کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔اس لئے کہ اس کواس نے بلا قید حق دیا تھا اور عورت نے اپنے حق کو معلق اور مقید کر دیا۔ تو حقیقت می شرط خبیں پائی گئی۔

اکر تفویض فرکور کے جواب میں عوت نے کہامیں نے چاہا گرابیا ہوا ہو لیخ امر مامی اگر تفویض کاجواب تعلق سے اگر تفویض ند کور کے جواب میں عوت نے کہایں بے چاہا ارابیا ہوا ہو یعنی امراہ می اور مامی سے مراد وہ امر ہے جو ممکن الوجود ہو جیسے کہا میں نے چاہا کر مرا باب گھر میں ہو۔اوراس کا باپ گھر میں تھا۔ یا عورت نے کہامیں نے چاہااگریہ و قت رات ہو،اور حال یہ ہے کہ عورت ال دنتہ ہ ہے۔ رات میں ہی تھی۔ تو عورت مطلقہ ہو جائے گی اور اس وقت اس پر طلاق پڑجائے گی اس لئے کہ جو کسی امر ثابت الوجود پر معلق وہ حقیقت میں تعلیق نہیں تخییر ہے۔

تفویض متی مثنت کے ساتھ اِذَا مِنْ شِنْتِ اِذَا مِنْ اِنْ اَنْتِ طَالَقٌ متی شِنْتِ یا مَنی شِنْت یا اِذَا شِنْبَا اِذَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ یعنی کہا کہ میں طلاق نہیں جا ہتی ہوں۔ تو اس رد کرنے سے عورت کا حتیار رد نہیں ہو گاادر نہ مجلس علم کے ساتھ مقید ہوگی کیکن عورت ایک سے زیادہ اپنے کو طلاق نہیں دے سکی گی،اس لئے کہ بدالفاظ تمام زمانوں کو شامل ہیں،افعال کو شامل نہیں،الزا

عورت ہر زمانہ میں طلاق کی مالک رہے گی، کیکن ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کی مالک باقی نہیں رہے گی۔

اکر شوہر نے کہا آئتِ طالِق کُلُ شِئْتِ (جُھ کو طلاق ہے جب جب ز کما میں دواور نین جمع نہیں ہوتے جاہے) عورت نے اس کے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی ذات کے لئے

طلاق چاہی۔ دوسری اور تیسری مجلس میں بھی اس طرح کہا، لیکن وہ ایک مجلس میں تین طلاق جمع نہیں کر سکے گی، اور نہ دوطلاق کو جمع کر سکے گی،اس وجہ ہے کہ کلماکالفظ عموم افراد کے لئے بنایا گیاہے، پس اس میں جمع اور ثلثیہ کاار ادہ صحیح نہیں ہے۔

و لو طلقت بعد زوج آخر لا يقع ان كانت طلقت نفسها ثلثا متفرقة و الا فلها تفريقها بعد زوج اخسر و هي مسئلة الهدم الآتية انت طالق حيث شئت او اين شئت لا تطلق الا اذا شاءت في المجلس و ان قامت من مجلسها قبل مشيئتها لا مشيئة لها لانهما للمكان ولا تعلق للطلاق به فجعلا مجازا عن ان لانها ام الباب و في كيف شئت يقع في الحال رجعاً فان شاء ت بائنة او ثلثًا وقع ماشاء ته مع نيته و الا فرجعية لو موطؤة و الا بانت و بطل الام و قول الزيلعي والعيني قبل الدخول صوابه بعده فتنبه.

اگر عورت دوسرے شوہر کے بعد طلاق واقع کرے گی نو طلاق واقع نہیں ہو گی۔اگر وہ اپ آپ ا تعلیق کی شحد بید تین متفرق طلاق دے چکی ہوگی، مثلاً زیدنے حمیدہ سے کہا اُنْتِ طَالِقٌ کُلْمَا شِئْتِ اس کے بعد

حمیدہ نے تبین متفرق طلاق اپنے نفس پرواقع کی،اوراس نے خالدے نکاح کرلیا، پھر خالد نے اسے طلاق دیدی پھر حمیدہ نے ذبا کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیااورا پی ذات کو طلاق دی، یہ طلاق ٹانی واقع نہیں ہوگی،اس لئے کہ کلماشئن کے ساتھ جو تعلق مل وہ اول ملک تک محدود تھی، نئی ملک میں وہ پائی نہیں جائے گی اور اگر حمیدہ نے اپنی ذات پر مطلقاً طلاق واقع نہیں کی تھی بائل

طلاق ایک مجلس میں واقع کر پچی تھی یا ایک یادو طلاق ایک مجلس میں واقع کر پچی تھی ، توحمیدہ کو دوسرے شوہر کے بعد تین متفرق طلاق واقع كرفي كالفتيار ب اوراس كانام مسكه الهدم ب جوباب التعلق اورباب الرجعة على آئے گا۔

حیث اور این کااثر حیث اور این کااثر چاہے) توعورت اپنی کوطلاق نہیں دے سکے گی، مرجب وہ مجلس علم میں واقع کر تاجاہے گی، اور

اگر وہ جاہنے کے قبل مجلس سے اٹھ کھڑی ہوگی، تواس کی خواہش کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔اس کئے کہ حیث اور این مرکان (حکمہ) ے واسطے بنائے گئے ہیں، اور حال یہ ہے کہ طلاق کو مکان سے بچھ تعلق نہیں ہو تا ہے، البدامکان بایا جا تا اور نہا جاتا طلاق کو دونوں برابرہے۔ مجاز آبدان شرطیہ کے معنی میں آتاہے اور دراصل اِن تعلیق کے لئے آتاہے۔

اگر شوہرنے کہا آئتِ طالِق کیف شِنْتِ (تجھ کوطلاق ہِ جس طرح توج ہے) تواس مورت کیف شِنْتِ (تجھ کوطلاق ہے جس طرح توج ہے) تواس مورت کیف سے سے میلے طرق رجعی واقع ہوگی۔لیکن اگر کیف بشفتِ والی صورت میں عورت نے طلاق بائن کو چاہا یا تمن طلاق کو تو عورت جو چاہے کی ووواقع ہو گی۔اگر

عورت کاجا مناشو ہرکی نیت کے موافق ہوگا۔لیکن اگر شوہرکی نیت کے مخالف ہے تواس صورت میں ایک طلاق رجعی واقع ہوگی بشر طیکہ عورت مدخولہ ہو۔اور اگر مدخولہ نہیں ہے توعورت برطلاق بائن واقع ہوگی اور جائے کا معاملہ باطل قرار بائے مگے۔ اور زیلعی اور عینی کاپیر کہنا کہ دخول سے پہلے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، قلم کاسہوہ سیحے بیہے کہ دخول کے بعد طلاق رجعی ہوگی۔ و في كم شئت او ما شئت لها ان تطلق ما شاء ت في مجلسها و لم يكن بدعيا للضرورة

وان ردت او اتت بما يفيد الاعراض ارتد لانه تمليك في الحال فجوابه كذلك قال لها طلقي نفسك من ثلث ما شئت تطلق مادون الثلث و مثله اختاري من الثلث ما شئت لان من

تبعيضية و قالا بيانية فتطلق الثلث و الاول اظهر فروع قال انت طالق ان شئت و ان لم تشائي طلقت للحال و لو قال ان كنت تحبين الطلاق فانت طالق و ان كنت تبغضينه فانت

طالق لم تطلق لانه يجوز ان لا تحبه و لا تبغضه و لا يجوز ان تشاء و لا تشاء و لو قال لهما

اشد كما حب للطلاق او اشد كما بغضا له طالق فقالت كل انا اشد حبا له لم يقع لدعوى كل ان صاحبتها اقل حبا منها فلم يتم الشرط.

اگر شوہر نے کہا آئتِ طالِقٌ کُمْ شِنْتِ یا مَا شِنْتِ ( تِجَمَّ کُوطلاق ہے جَمْنا کہ توجاہیا کم اور ماکے ساتھ علیق جنی بار توجاہے) تواس صورت میں تین طلاق تک عاید کرنے کا اختیار ہے جس طرح

وہ چاہے، گریہ اختیار مجلس تک محدود ہو گا،اور عورت کا اپنے اوپر ند کورہ صورت میں تین طلاقیں واقع کر ناضرورت کی وجہ ہے طلاق بدعی میں شارنہ ہوگا۔اور اگر عورت نے اس کورو کر دیااس طرح کہ اس نے کہاکہ میں طلاق نہیں جا ہتی ہوں یاایساکام کیا جواعراض کوبتاتاہے، توامر رَد موجائے گااور عورت کواختیار باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ یہ نی الحال تملیک ہے البندااس کاجواب بھی

في الحال جائے۔

من مکت میں دو تک کا افتر ار بو گا عین طلاق میں سے جس قدر جا ہے) تو عورت اپنے کو دویا ایک طلاق

دے سکتی ہے۔اس طرح اگر شوہر نے کہا اِخعاری من العلاثِ مَا شِفْتِ (تو تین طلاق سے جس قدر جاہے اختیار کر) تووہ دویا ایک طلاق دینے کے لئے محارب اس لئے کہ اس میں من تبعیضید ہاور صاحبین نے کہا مِن بیانیہ ہا آر بیانیہ مانا جائے و مورت اسے کو تین طلاق بھی دے سکتی ہے، لیکن پہلا قول لینی مِن کا مبعیضیہ ہونازیادہ ظاہر ہے۔

شوہر نے ہوی سے کہا النتِ طالِق إن شِعْتِ و اِن لَمْ تَشا طُلَقِتْ (الوطالق بِ اگر الوچا ب اور اگرنہ جا ب اونورا مطلقہ ہوگی )ان دونوں صور توں میں سے کوئی صورت ضروریائی جائے گی۔

اگراس طرح کہا اِن کُنْتِ تُحِبِیْنَ الطَّلاَقَ فَانْتِ طَالِقٌ وَ اِنْ الطَّلاَقَ فَانْتِ طَالِقٌ وَ اِنْ الطَّلاقَ وَحَبُوبِ مَعْ اللَّاقِ وَ اِنْ الطَّلاقَ وَحَبُوبِ مَعْ اللَّاقِ وَالْمَاتِ وَحَبُوبِ وَمَعْ اللَّاقِ وَالْمُواقِ وَحَبُوبِ وَمَعْ اللَّاقِ وَمَجُوبِ وَمَعْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمُواقِ وَمَجُوبِ وَمَعْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

جھ کو طلاق ہے اور اگر اس کومبغوض رکھتی ہو تو تجھ کو طلاق ہے) تواس صورت میں عورت مطلقہ نہ ہو کی ،اسلنے کہ بیہ ہو سکتا ہے کہ عورت نہ تو طلاق کومحبوب رکھتی ہواور نہ مبغوض رکھتی ہو۔ بحلاف پہلے مسئلے کے کہ وہاں مشیت اور عدم مشیت سے عورت كاخالى موناجائز تبيس ب\_

اگر شوہر نے اپنی دو بیویوں سے کہا کہ تم دومیں جو طلاق سے زیادہ محبت رکھتی ہویا تم سے جو طلاق کوزیادہ مبغوض رکھتی ہو۔ اس کو طلاق ہے دونوں نے کہا کہ میں طلاق کو زیادہ محبوب رتھتی ہوں تو کسی عورت پر طلاق واقع نہیں ہو گی،اس لئے کہ ہرایک کودعویٰ ہے کہ اس کی سوکن کو طلاق سے کم محبت ہے،اس طرح شرط نہیں پائی تی۔

ثم التعليق بالمشيئة او الارادة او الرضا او الهوى والمحبة يكون تمليكا فيه معنى التعليق فيتقيد بالمجلس كامرك بيدك بخلاف التعليق بغيرها.

یہ معلوم ہونا چاہئے کہ طلاق کوعورت کے چاہئے، یاارادہ، یارضا، یاخواہش یا محبت پرمعلق کرنا شملیک کی صور ت شملیک کی صور ت

آمُرُكِ بيكِك ميں ہو تاہے، بخلاف اس تعليق كے جوان الفاظ فد كورہ كے علادہ كے ساتھ ہو، جيسے گھر ميں داخل ہونا، كه وہ تمليك نہیں نے ، بلکہ خالص تعلیق ہے لہذا یہ مقید جمبس نہیں واللہ عالم بالثواب

#### باب التعليق

هو من علقه تعليقا جعله معلقا و اصطلاحا ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة اخرى و يسمى يمينا مجازا و شرط صحته كون الشرط معدوما على خطر الوجود فالمتحقق كان كان السماء فوقنا تنجيز والمستحيل كان دخل الجمل في اسم الخياط لغو

و كونه متصلا الالعذر و ان لا يقصد به المجازاة فلو قالت ياسفلة فقال ان كنت كما قلت فانت كذا تنجيز كان كذلك او لا و ذكر المشروط فنحو انت طالق ان لغو به يفتي و وجود رابط حيث تاخر الجزاء كما يأتي.

# طلاق معلق كابيان

مصنف نے پہلے طلاق منجز کو بیان کیا جس میں کوئی شرط نہیں ہوتی اس کے بعد معلق طلاق کو بیان کرناشر وع کیا،جو طلاق اور شرطے مرکب ہوتی ہے۔

تعلیق کے بید طر الفت میں تعلیق علقہ تعلیقائے ماخوذے، عرب اس کلام کواس دنت بولتے ہیں جب کی چیز کو مستحت بیک کی مسر بیک کوئی معلق کرے یعنی لٹکا دے، اور اصطلاح فقہ میں تعلیق نام ہے ایک کلام کے مضمون کے حاصل ہونے کو دوسرے کلام کے مضمون سے مربوط کرتا لینی جزائے مضمون کوشرط کے ساتھ لٹکانا، جیسے اُنْتِ طالِقٌ إِنْ ذَ حَلْتِ الدَّارَ تَعْلِقَ م كُونك طلاق كمر من واخل مونے كے ساتھ مربوط، يعنى طلاق اس وقت موكى جبوه كمريس واخل ہوگی،جب تک دخول دارنہ ہو گاطلاق بھی نہیں ہوگی۔اور تعلیق کو مجاز آبیین بھی کہتے ہیں۔ تعلیق کے سیجے ہونے کی شرط یہ ہے کہ شرط معدوم ہو کیکن جائز الوجود ہو یعنی بولنے کے وفت تو شرط پائی نہ جاتی ہو کیکن اس کاپایا جانا محال نہ ہو ، تو امر ٹابت الوجود آ جسے إنْ كَانَتِ السَّمَاء فوقنا يہ تنجيز ب تعليق نہيں ہے۔ لين اگر كوئى كم كد اگر آسان مارے اوير مو تو تھ كوطلاق ب تو اس سے فور اُاس کو طلاق ہو جائے گی،اور امر محال جیسے تجھ کو طلاق ہے اگر اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، توبیہ تعلیق لغوہ، بعنیاس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی،اور تعلیق کے تسیح ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ شرط متصل ہو،الہذا اگر کسی نے اُنْتِ طالق کہا پھر حیب رہااور دیر کے بعد اِنْ ذَخَلْتِ الدَّارَ کہاتو یہ تعلیق صحیح نہیں ہوگی،البتہ اگر عذر کی وجہ سے فصل ہو توالگ بات ہے، کیونکہ اس وقت تعلیق صحیح ہوگی، مثلاً ایک مخص ہکلا تا ہو اور دوسر اجملہ قدر تاوہ جلد کہنے پر قادر نہ ہو، صحت کی دوسر ی شرط میہ ہے کہ مرد تعکیق کے ذریعہ عورت کے کلام کا بدلہ دینانہ جا ہتا ہو،اگر عورت نے مرد ہے کہا" أو بے غیرت"اس کے بعد مر دینے کہااگر میں ایباہی ہوں جیسا کہ تونے کہا تو تجھ کوطلاق ہے، توبیہ تعلیق نہیں ہو گی بلکہ تنجیز ہو گی اور نور اطلاق واقع ہو جائے گی مر د بے غیرت ہویانہ ہو۔ایک شرط تعلق کے صحیح ہونے کی یہ بھی ہے کہ مشروط ذکر کیا گیا ہو۔ پس کوئی کے "اُنْت طالق اِن" (تجھ کو طلاق ہے آگر)ان کے بعد قعل ذکر نہیں کیا، تواس کا یہ کہنا لغو قراریائے گا،اس صورت میں طلاق نہیں واقع ہو گی فتوی اس روایت پر ہے، ایک شرط تعلیق کے سیح ہونے کی یہ ہے کہ رابطہ کا وجود ہو جہاں جزاشرط سے مو خرہو۔رابطہ سے مرادوہ حرف ہے جو شرط و جزادونوں کوجوڑدے۔

شرطه الملك حقيقة كقوله لقنه ان فعلت كذا فانت حرا و حكما كقوله لمنكوحته او

معتدت ان ذهبت فانت طالق او الاضافة اليه اى الملك الحقيقى عاما او خاصا كان ملكت عبدا او ان ملكتك لمعين فكذا او الحكمى كذلك كان نكحت امراة او ان ملكت عبدا او ان ملكتك لمعين فكذا او الحكمى كذلك كان نكحت امراة او ان كحتك فانت طالق و كذا كل امرأة و يكفى معنى الشرط الا فى المعينة باسم نسب او اشارة فلو قال المرأة التى تزوجها طالق تطلق بتزوجها و لو قال هذه المرأة النح لا للتعريفها بالاشارة فلغا الوصف.

تعلیق کے لازم ہونے کی شرط ملک میں ہو جیسے شوہر کا بیوی یا معتدہ سے کہنا اگر تو جائے گی تو تجھ کو طلاق، آقا غلام کی گردن کا الک ہو تا ہے اور منکوحہ ملک میں ہو جیسے شوہر کا بیوی یا معتدہ سے کہنا اگر تو جائے گی تو تجھ کو طلاق، آقا غلام کی گردن کا مالک نہیں ہو تا ہے معتدہ ملک میں مکا کہوال ملک ہو تا ہے معتدہ ملک میں مثال ہے، اس لئے کہ شوہر بیوی کی گردن کا مالک نہیں ہو تا ہے معتدہ ملک میں مکا کہوال ہو تا ہے معتدہ ملک میں ہوئی اگر نکاح بلامانع قائم ہے تو ملک میں ہوار اگر طلاق کے بعد عورت عدت میں ہے تو ملک می مکمنے۔ کو نکہ اس حالت میں بھی نکاح کا اثر نی الجملہ باقی رہتا ہے۔ اور معتدہ طلاق کا محل ہوتی ہے۔

ملک کی اضافت کا ملک عقیقی کی اضافت کا ہونا بھی ضروری ہے خواہ یہ اضافت عام ہویا خاص ہو جیسے یہ کہ اگریں اللہ کی اللہ میں اللہ مواتو تو آزاد ہے یا اضافت ملک

تھی کی طرف پائی جائے خواہ وہ عام ہویا خاص ہو، جیسے اگر میں نے کسی عورت سے نکاح کیا تو وہ مطلقہ ہے، یاا جنبی عورت ہے کہاکہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ کو طلاق ہے،اسی طرح یہ کہنا کہ ہروہ عورت جس سے میں نکاح کروں اسکو طلاق ہے۔

اضافت ملک کے سیحے ہونے کے واسطے شرط کے معنی کا پایا جانا کا ٹی ہے خواہ حرف شرط ند کور ہویانہ ہو، مگر جو عورت متعبن ہو جائے نام کی وجہ سے یا نسب کی وجہ سے، یا اشارہ کی وجہ سے، تو وہاں شرط کا معنی کا فی نہیں ہے بلکہ متعینہ کی تعلق میں صرت کے طور پر شرط پایا جانا ضروری ہے۔

البندااگر کہا جس عورت سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے، تو نکاح کے ہوتے ہی اس عورت اللہ کا حرف نوط کے موتے ہی اس عورت کی اس کئے کہ اس میں نام و نسب نہیں ہے لہندا حرف شرط کے متی کا پا

اور اگر کہایہ عورت جس سے میں نکاح کروں اس کو طلاق ہے ، اگر اس اضافت کے بعد اس سے نکاح کرے گاتو طلاق والع نہیں ہوگی۔ کیونکہ اشارہ کی وجہ سے وہ معین ہو پیکی ہے لہذا و صف النبی تزوج لغو قرار پائے گا۔

فلغا قول ه لاجنبية ان زرت زيدا فانت طالق فنكحها فزارت و كذا كل امرأة اجتمع معها في فراش فهي طالق فتنزوج لم تطلق و مثله كل جارية اطؤها حرة فاشترى جارية فوطئها لم تعتق لعدم الملك و الاضافة اليه و افد في البحر الافافة المعرأة في عرفنا لا تكون الأبطعام معها يطبخ عند المزور فليحفظ كمالها

ايقاعمه الطبلاق مقارنا لثبوت ملك كانت طالبق مع نكاحك و يصبح مع تــزوجي اياك لتمــام الكــلام بفــاعلـــه و مفعـــولـــه او زوالـــه كمــع مـوتــي او موتك.

اگر کوئی مرد کی اگر کوئی مرد کی اجنبی عورت ہے کہے اِنْ زُرْتِ زَیْدُا فَانْتِ طَالِقٌ (اگر توزید ہے ملا قات ا اجنبی کی علیق لغو ہوگی کرے گی تو تھے کو طلاق ہے) اس کہنے کے بعد اس نے اس عورت سے نکاح کیا۔ پھر اس عورت نے زید سے ملا قات کی تواب یہ قول لغو ہوگا۔ کیونکہ تعلق کے وقت ملک نہیں تھی لیعنی مردعورت کامالک نہیں تھااور نہ مك كى طرف اضافت يا كَي كَلْ ـ

ای طرح نیہ قول بھی لغو ہو گاکہ جو عورت میرے ساتھ فرش پر جمع ہو تواس کو طلاق ہے۔ پھر اس سے شادی کی تواس صورت میں اس کو طلاق نہیں ہوگ۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نکاح ہی سے فراش میں اجتماع پایا جائے، اجتماع فی الفراش نہ ملک ہے نہ ملک کی طرف اضافت ،ای کے مثل میہ قول ہے جس لونڈی ہے میں صحبت کروں وہ آزاد ہے ، پھر اس نے اس کو خریدااس کے بعد اس ہے وطی کی ،وہ آزاد نہیں ہو گی۔اس لئے کہ نہ ملک پائی گئی اور نہ اضافت ملک۔

زیارت مصرکے عرف میں فائدہ کے عنوان سے بیان کیاہے کہ مصر کے عرف میں عورت کی ازیارت مصرکے عرف میں عورت کی ازیارت کو زیارت کو گئے ہاں کے پاس کھانا پکائے ، لہٰذااگر خرید و فروخت کرنے گئی یا قرض مانگنے گئی تو عرف میں اس کو زیارت نہیں کہیں گے

طحطاوی نے کہاکہ اب مصرمیں یہ عرف باقی تہیں رہا۔

جیے ثبوت نکاح کے ہوتے ہی طلاق واقع کرنالغوہ، جیسے کہناکہ تو نکاح کے ہوتے ہی مطلقہ ہے اس طرح صحیح ہوگا کہ میراجب تیرے ساتھ نکاح ہوجائے تواس وقت طلاق ہے اس میں فاعل مفعول ہے مل کر بات پوری ہو گئے۔

یازوال ملک زوج کے بالکل متصل طلاق کاواقع کرنا بھی لغوہے جیسے کہے کہ میری موت کے ساتھ تجھ کوطلاق ہے ،یا کہا کہ تمہاری موت کے ساتھ تم کوطلاق ہے، توبید کلام لغوہوگا، کیونکہ موت طلاق کے منافی ہے۔

فائدة في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع و به افتى ائمة خوارزم انتهى و هو قول الشافعي و للحنفي تقليده بفسخ قاضي بل محكم بل افتاء عدل و بفتوتين في حادثين و هذا يعلم و لا يفتي به بزازية و يبطل تنجيز الثلث للحرة والثنتين للامة تعليقه للثلث و ما دونها الا المضافة الى الملك كما مر لا تنجيز مادونها.

مجتبیٰ نای کتاب میں امام محمہ سے روایت ہے کہ جس تعلیق میں اضافت ہو اس سے طلاق واقع اضافت ہو اس سے طلاق واقع اضافت والی طلاق اور حنی کے لئے اس پر فتویٰ دیاہے، اور یہی امام شافعیٰ کا قول ہے اور حنی کے لئے شافعی قاضی کی تقلید فتح کردیے میں جائز ہے۔بلکہ اس میں حکم اور شی کی تقلید بھی جائز ہے،ایک عادل شافعی کافتو کا وینا حقی کے لئے کانی ہے۔اور مقد موں میں دومفتیوں کے فتو کی پر عمل کر ناجائز ہے۔اور بزازیہ میں ہے کہ اس پر فتو کی نہیں دیناجا ہے۔

(اضافت تعلیق اس طرح ہے کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں یا جس عورت سے نکاح کروں وہ مطلقہ ہے، تو بقول امام محمد نکاح کرنے کے بعد طلاق واقع نہیں ہوگی، ند ہب شافعی کی تقلید کا مطلب سے ہے کہ کسی حفی نے تعلیق مضاف کے کی ہو تواس کے لئے جائز ہے کہ اپنامقد مہ قاضی شافعی کے پاس لے جائے، تاکہ قاضی شافعی اس تعلیق کو فتح کردے اور اس کے لئے اس عورت سے وطی بلاتر در جائز ہو جائے۔

آزاد عورت کیلئے تین طلاق اور لونڈی کیلئے دوطلاق کی تعلیق کی،اس کے بعد شوہر نے انعلیق کے اس کے بعد شوہر نے انعلیق کی اس کے بعد شوہر نے انتعلیق کی اس کے بعد شوہر نے انتقلیق کی کی کے انتقلیق کی انتقلیق کی کے انتقلیق کی انتقلیق کی کی کے انتقلیق کی کا کی کے انتقلیق کی کے انتقلیق کی کی کے انتقلیق کے انتقلیق کی کے انتقلیق کے انتقلیق کی کے انتقلیق کے انتقلیق کی کے انتقلیق کی کے انتقلیق کی کے انتقلیق کے انتقلیق کی کے انتقلیق کے

گااگریہ شوہر دوسرے شوہر کے بعداس سے نکاح کرے گااوراس کے بعد تعلق پائی جائے گی تواس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔
تین معلق طلاق کوفوری تین طلاق باطل کرنے والی ہے، مگراس تعلیق کوجو ملک کی طرف مضاف ہو باطل نہیں کرے گی جسیا کہ پہلے گذر چکاہے، مثلاً کسی نے کہا محکلما تَزَوَّ جُنُكِ فَانْتِ طَالِقٌ (جَنْنی بار میں جھے سے شادی کروں جھے کو طلاق ہے) اس کے بعد دو طلاق ہے بعد دو طلاق رہے تعلیق مضاف کے بعد دو طلاق دیری تو یہ طلاق پہلی تعلیق کو باطل نہیں کرے گی۔ لیکن جب تعلیق مضاف کے بعد دو طلاق دے کا تو یہ دو طلاق اس کو باطل کردے گی۔

اعلم ان التعليق يبطل بزوال الحل لا بزوال الملك فلو علق الثلث او مادونها بدخول الدار ثم نجز الثلث ثم نكحها بعد التحليل بطل التعليق فلا يقع بدخولها شئ و لو كان نجز ما دونها لم يبطل فيقع المعلق كله و اوقع محمد بقية الاول و هى مسئلة الهدم الآتية و ثمرته فيمن علق واحدة ثم نجز ثنتين ثم نكحها بعد زوج آخر فدخلت نه رجعتها خلافا لمحمد وكذا يبطل بلَحَاقه مرتدا بدار الحرب خلافا لهما بفوت محل البركان كلمت فلانا او دخلت هذه الدار فمات او جعلت بستانا كما بسطناه فيما علقناه على الملتقى و يسجئ مسئلة الكوز فروعها.

تعلیق حلت کے زائل ہوانے سختم ہوتی ہے است ملک کے زوال سے باطل نہیں ہوتی ہے، اللہ کے زوال سے باطل نہیں ہوتی ہے، اور زوال حلت قطعاً باتی نہیں رہ تو اللہ علیہ اللہ کے زوال سے باطل نہیں ہوتی ہے، اور زوال حلت قطعاً باتی نہیں رہ تو اللہ تا ہوتی ہے اور خلاق کے واقع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ محل ہی باقی نہیں رہا۔ تو سابق تعلیق بھی باطل ہوگئی۔

اب طلاق کے واقع ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ محل ہی باقی نہیں رہا۔ تو سابق تعلیق بھی باطل ہوگئی۔

شوہر نے تین یا کم طلاق کو گھریں داخل ہونے پر معلق کیا۔ پھر فوری طور پر تین طلاق دیدی،اس کے بعد جب دوسرے شوہر سے حلالہ ہو چکااوراس نے وطی کے بعد طلاق دے دی، تواس پہلے شوہر نے اس سے نکاح کیا۔ تواس صورت نہ کور میں تعلیق باطل ہو چااوراس نو وارہ نکاح کے بعد اگر عورت گھر میں داخل ہوگی، تواس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تعلیق تعلیق باطل ہو وی اور جب وہ عورت کے بعد شوہر نے فوری تین کے بجائے ایک یادو طلاق دیدی ہے تواس صورت میں وہ تعلیق باطل نہیں ہوگی اور جب وہ عورت پہلے طلاق دینے والے ۔ کے باس دوبارہ آئے گی اور شرطیائی جائے گی تو جس قدر طلاق کی تعلیق ہوئی تھی ، سب واقع ہوگی خواہ پہلے طلاق دینے والے ۔ کے باس دوبارہ آئے گی اور شرطیائی جائے گی تو جس قدر طلاق کی تعلیق ہوئی تھی ، سب واقع ہوگی خواہ

ایک طلاق ہویادو تین -- لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ جتنی طلاق دے چکا تھااس کے بعد جو ہاتی رہ گئی تھی صرف وہی واقع کر سکے گا۔اور بیر سئلہ ہدم کا ہے جوباب الرجعة میں آئے گا۔

شیخین اور امام محرکا خیلاف محرین داخل ہونے پرایک طلاق کی تعلیق کی،اس تعلیق کے بعداس نے فوری

طور پر دو طلاق دیدی،اس عورت نے عدت گذار کر دوسرے مردے شادی کرلی،اس نے بھی طلاق دیدی اس کے بعد پہلے نے اس سے نکاح کر لیا۔اب عورت محمر میں داخل ہوئی، تو پہلے شوہر کور جعت کرنادرست ہے۔ یہ سیخین کے نزدیک درست ہوگا، اس کئے کہ جب دو طلاق کے بعد ہیوی نے دوسر اشوہر کر لیا تھا تواس کے بعد دونوں طلاق ختم ہو گئے۔ کویااس کا وجود ہی تہیں تھا، اب جب کہ اس نے دوبارہ شادی کی تواس کو پھر تین طلاق کا حق حاصل ہوا۔اب جب ایک طلاق رجعی واقع ہوئی تووہ رجعت کا حق ر کھتاہے،امام محمہ کے نزدیک رجعت کاحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ پہلے جب دوطلاق دے چکاتھا توبیاس کی تیسری طلاق ہوئی۔

ای طرح تعلق کا بطلان شوہر کے مریدہونے سے ہوکر دار الحرب سے جاملے، بخلاف صاحبین کے وہ کہتے ہیں کہ

اس سے تعلیق باطل نہیں ہو گی۔اس طرح جب قتم پورا کرنے کا محل ختم ہو جاتا ہے تو بھی تعلیق باطل ہو جاتی ہے، جیسے شوہر نے بیوی ہے کہا کہ اگر فلاں ہے بات کرے گی یااس گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو طلاق ہے۔ پھروہ مخص مر گیایا وہ گھر باغ بنادیا گیا تو تعلیق باطل ہو جائے گی، یعنی اگر اب وہ عورت باغ میں جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جبیباکہ ہم نے اسکو شرح المنتقی میں خوب كھول كربيان كياہے۔اور عنقريب مسله كوزه مع الفروع كتاب الايمان باب الاكل والشرب ميں آئيگا۔

فروع قال لزوجته الامة ان دخلت الدار فانت طالق ثلثا فعتقت فدخلت له رجعتها قنية والفاظ الشرط اي علامات وجود الجزاء ان المكسورة ولو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيدين و كذا لو حذف الفاء من الجواب في نحو طلبية و اسمية و مجامد و بما وقدو بين و بالتنفيس كما لخصناه في شرح الملتقى و اذا و اذا ما وكل و لم تسمع كلما الا منصوبة و لو مبتدأ لاضافتها لمبنى و متى و متى ما و نحو ذلك كلو كانت طالق لو دخلت الدار تعلق بدخولها و من نحو من دخل منكن الدار فهي طالق فلو دخلت واحدة مرار اطلقت بكل مرة لان الدخول اضيف الى جماعة فازداد عموما كذا في الغاية وو هي غريبة وجعله في البحر احد القولين.

شوہر نے اپنی بیوی (جولونڈی تھی) ہے کہااگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ کو تین طلاق ہے، پھر وہ لونڈی آزاد ہوئی،اس کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو شوہر کواس ہے رجعت کرنادرست ہے کذافی القدیہ

الفاظِ شرط جن کو جزاء کے پائے جانے کی نشانیوں سے تعبیر کیاجاسکتاہے یہ ہیں: ایک ان میں سے اِن مکسورہ مرط ہے، اوراگر شوہر نے اس کو فتحہ و بدیا تو تی الحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ جب تک وہ تعلیق کی نیت نہ کرے، اور

ان الفاظ شرط من سے اذا ہے، اذا ہے، کل ہے، او کلما کا لفظ نہیں ساگیا گر منوری، اگرچہ وہ مبتدا ہو، اس لئے کہ اس کی اضافت بنی کی طرف ہوتی ہے۔ اس طرح الفاظ متی ہے۔ متی ما ہے، اور اس کے مانند دو سرے الفاظ بیجے کو، مثال آئت طابق کو دُخلَتِ اللّذارَ فَهِی طَالِق کَ وَ دُخلَ عِنگُنَّ الدَّارَ فَهِی طَالِق ۔ تو اگر اس کا اللّہ کی من دُخلَ عِنگُنَ الدَّارَ فَهِی طَالِق ۔ تو اگر اس کا کہ من کی بار داخل ہوگی، تو ہر بار اس کو طلاق پڑے گی، اس لئے کہ دخول جماعت کی طرف مضاف ہے۔ اس لئے اس کا کموم نیادہ ہوگی کو نو ہر بار اس کو طلاق پڑے گی، اس لئے کہ دخول جماعت کی طرف مضاف ہے۔ اس لئے اس کا کموم کی الله نو النہ الله کو الله کی کا من اور مخالف کا کما میں مشہور ہے، شاستے غیر میں۔ اور کا الله کی کلما کے سواکو کی اور کر ادفع کی اس اور کما الله کی کلما فاته بند کل الله علی الله الله کی کلما فاته بند کل عموم الاسماء فلا یقع ان نکحها بعد المثلث و هو غیر متناہ و من لطیف مسائلہا لو قال لموطؤ ته کلما طلقتک فانت علی سبب الملک و هو غیر متناہ و من لطیف مسائلہا لو قال لموطؤ ته کلما طلقتک فانت علی سبب الملک و هو غیر متناہ و من لطیف مسائلہا لو قال لموطؤ ته کلما طلقتک فانت یزید علی الثلث و زوال الملک من نکاح او یمین لا یبطل الیمین فلو ابانہا او باعه ٹم یزید علی الثلث و زوال الملک من نکاح او یمین لا یبطل الیمین فلو ابانہا او باعه ٹم یزید علی الثلث و وجد الشرط طلقت و عتی لبقاء التعلیق بیقاء محله.

ان الفاظ شرطین تعلق کے باطل ہونے سے بیین (قتم) باطل ہو جاتی ہے، جب کہ ایک بارشر طیا کی استر طیا کی استر طیا کی استر میں ایک مرتبہ شرط کے بائے جانے سے بیین باطل نہیں ہوتی ہے، کہ اس میں ایک مرتبہ شرط کے بائے جانے سے بیین باطل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا قضاعموم افعال کو چاہتا ہے جیسے کل کا لفظ عموم اساء کو چاہتا ہے۔ کیونکہ کلما عمر سے ایک الفظ عموم اساء کو چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا محلّما ذخلتِ الدَّارَ فَانْتِ طَالِقٌ اس کے بعد اگر عورت تین بار گھر میں داخل ہوگی تو تینوں مرتبہ طلاق واقع ہوگی۔ اگر دو سرے شوہر کے بعد پہلے شوہر کے پاس آئے گی اگر گھر میں داخل ہوگی تو اب طلاق

3.a .

واتع نہیں ہوگی۔اس طرح اگر کہا محل اِمْوَاقِ أَتَوَوَّجهَا فَهِي طَالِقٌ (جس عورت سے ميں نكاح كروں وہ مطلقہ ہے) تو جس عورت ہے بھی اس کے بعد نکاح کرے گا۔اس کو طلاق واقع ہوگی۔ لیکن اگر ای عورت ہے دوسری بار نکاح کرے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ کل کالفظ عموم اساء کو جا ہتا ہے نہ کہ عموم افعال کو۔

البذااكركى في الى بيوى من كهاتها كُلمًا وَحَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ اور عورت تين بار كمريس واخل مولَى تحلى، الہداار ن مے بی بیوں ہے ہوئ اسے است میں اور پیران کے دوسرے سے نکاح کرلیا تھا، اس نے جب طلاق دیدی تواب اگر پہلا اور تین طلاقیں پڑچکی تھیں تو پیراس نے دوسرے سے نکاح کرلیا تھا، اس نے جب طلاق دیدی تواب اگر پہلا شوہراس سے نکاح کریگا تواب محمر میں داخل ہونے ہے اسکو طلاق واقع نہیں ہوگی۔البتہ اگر کلمہ کا لفظ اس نے تزوج کے لفط پر واخل کر کے کہا، مُحلّما تزُوَجتكِ فانتِ طَالِقٌ (جب جب مِن تِحدے بثادي كروں تِحد كوطلاق ہے) تواس صورت مِن طلاق واقع ہوتی رہے گی کیونکہ کلماکو ملک کے سبب پر داخل کیا ہے،اور ملک کا سبب متناہی نہیں ہو تاہے۔ تو جب جب نکاح کرے گا طلاق واقع ہوگی،اگرچہ ستر بار نکاح کرے اور ستر زوج کے بعد کرے، کیونکہ جب شادی ہوگی شر ایائی جائے گی۔

عجیب مسائل کلما کے مزودار مسائل میں سے یہ کداگر کوئی اپنی موطوعہ سے کے کُلمَا طَلَقْتُكِ فَانْتِ عَجِیبِ مسائل کلما طَالِقٌ (جب جب میں تجھ کو طلاق دوں تو تجھ کو طلاق ہے) اس کہنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ

اس کوطلاق دی، تواس صورت میں دو طلاق واقع ہو گی، ایک طلاق فوری بطور تنجیز کے اور دوسری بسبب تعلق کے۔ اكر شوہر نے كہا كُلّما وَقَعَ عَلَيْكِ طَلاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (جب تھ ير ميرى طلاق واقع ہو تو تو مطلقہ ہے)اس كے بعد

اس کواک طلاق دی تواس پر تین طلاق واقع ہو تی ایساطلاق کے مرر ہونے کی وجہ سے ہوگا۔اس لئے کہ جب اس نے ایک طلاق ری، توشر طیائی حی۔اس لئے دوسری واقع ہوئی اور ٹانی کے بعد پھرشر طواقع ہوئی تو تیسری طلاق واقع ہوئی، وعلی ہزالقیاس کیکن

چونکہ تین سے زیادہ طلاق نہیں ہوتی ہے اس لئے وہیں معاملہ آکررک جائے گا،اور تین سے زیادہ طلاق واقع نہیں ہو تھی۔ تعلق کے بعد ملک نکاح کازوال ہویا ملک بمین کا یہ تعلیق کو باطل نہیں کرے گا چنانچہ اگر عورت منکوحہ کو ایک یادو طلاق

بائن دیدی،اوراسکی عدت گذر گئی پھر مطلقہ بائنہ سے نکاح کیا،خواہ دوسرے شوہر کے بعد ہواہواس کے بعد شرط پائی گئی تووہ مطقہ ہو جائے گی میا تعلق آزادی کے بعد غلام کو پیچا پھر اس غلام کو خریدا،اس کے بعد شرطیائی گئی تووہ آزاد ہو جائے گا۔ چو نکہ محل باتی ہے اس لئے تعلیق بھی باتی رہی۔اور اگر تین طلاق دی ہوگی تو پھر تعلیق باتی ندر ہے گی اور طلاق واقع نہیں ہوگ۔

و تنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد في الملك طلقت و عتقت و الا لا فحيلة من علَّق الثلث بدخول الدار ان يطلقها وأحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل اليمين

فينكحها فان اختلفا في وجود الشرط اي ثبوته ليعم العدمي فالقول له مع اليمين لانكاره الطلاق و مفاده انه لو علق طلاقها بعدم وصول نفقتها اياما فادعى الوصول و انكرت ان

القول له و به جزم في القنية لكن صحح في الخلاصة والبزازية ان القول لها و اقره في

البحر و النهر و هو يقتضي تخصيص المتون لكن قال المصنف و جزم شيخنا في فتواه بما

تفيده المتون والشروح لانها الموضوعة لنقل المذهب.

تعلیق کاخاتمہ اشرط کے پائے جانے کے بعد تعلیق ہاتی نہیں رہتی، خواہ شرط کا وجود ملک میں ہوا ہو، یاغیر ملک میں، کیان آگر ملک میں شرط پائی ممی تو طلاق واقع ہوجائے گی،اور غلام آزادِ ہوجائے گا۔اور اگر شرط ملک

میں نہیں پائی گئی، توعورت مطلقہ نہیں ہوگی،اورغلام آزاد نہیں ہوگا۔ کیونکہ بغیر شرط جزا نہیں پائی جاتی ہے۔ للندااكر كسى نے تين طلاق كو كھريس داخل ہونے پر معلق كياتھا تواسكا حيلہ بيہ ك شوہر عورت كوايك طلاق دے، ير چیکارہے یہاں تک کہ اس کی عدت گذر جائے۔عدت گذر جانے کے بعد عورت گھر میں داخل ہوگی تو تعلیق ختم ہو جائے گی، قاعدہ یہ ہے کہ شرط کے پائے جانے کے بعد تعلق باطل ہو جاتی ہے اس کے بعدوہ عورت سے نکاح کرلے ،اب اگر عورت کھر میں داخل ہوگی تو پچھ طلاق واقع نہیں ہوگی بیراس وفت ہے جب کہ تعلیق کلما کے لفظ کے ساتھ نہ ہو۔اوراگر کلما کے ساتھ تعلیق ہوگ، توایک مرتبہ گھر میں داخل ہونے سے تعلیق باطل نہیں ہوگی۔اس صورت میں بعد عدت اور نکاح ثانی سے پہلے عورت کو تین مرتبہ گھرمیں داخل ہونے سے تعلیق باطل نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کے بعد ہی تعلیق باطل ہوگ۔

اگرمیاں بیوی میں شرط کے اندر اختلاف اگر میاں بوی میں شرط کے بائے جانے کے سلسلہ میں اختلاف پیدا میاں بیوی میں شرط کے اندر اختلاف اس مورت میں شوہر

کا قول میمین کے ساتھ ماناجائے گا۔ کیونکہ شوہر طلاق کا مفرہ اور جوت مدعی پرہے اور انکار کرنے والے پر فتم ہے۔ تعلق ند کور کا مفادیہ ہوگا کہ آگر شوہرنے بیوی کے طلاق کو چندروز تک نفقہ کے نہ چنچنے پر معلق کیا ہے مثلاً یہ کہا کہ آگر تیرا نفقہ فلاں مہینہ تک نہ پہنچے تو طلاق ہے۔اس کے بعد شوہر دعویٰ کر تاہے کہ نفقہ پہنچااور بیوی انکار کرتی ہے اور کہتی ہے

نہیں پہنچا۔ تواس صورت میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ادر قدیہ میں اس پراعتاد کیا ہے۔ لکین خلاصہ اور بزازید میں اس قول کی تھیج کی ہے کہ پہلے مسئلہ میں عورت کی بات قابل تسلیم ہوگی اور اس کا قول معتبر

ہوگا۔اوراس کو بحر الرائق اور نہر الفائق میں ہر قرار ر کھاہے ،اور پیہ متون کی مخصیص کا مقتضی ہے۔ کیونکہ متون میں شوہر کا قول مطلقاً معتبر کہا گیاہے۔مصنف نے نتخ الغفار میں لکھاہے کہ ہمارے استاذ مصنف بحر الرائق نے متون وشرح پر فتو ک دینے پریفین کیا ہے، کیونکہ بہی دونوں لفل نہ ہب میں قابل اعتاد ہیں اور اس لئے بید دونوں وضع کئے گئے ہیں اس لئے قاعدہ میں نفل مذہب

کے اندر متون وشروح کی روایت ہی مقدم ہوگی۔

كما لا يخفى آلا اذا برهنت فان البينة تقبل على الشرط و ان كان نفيا كان لم تجئ مهر في الليلة فامرأتي كذا فشهدا انها لم تجئه قبلت وطلقت منح و في التبيين ان لم اجامعك في حيضتك فانت طالق للسنة ثم قال جامعتك ان حائضا فالقول له لانه يملك الانشاء و الا لا انتهى قلت فالمسئلة السابقة و الآتية ليستا على اطلاقهما و ما لا يعلم وجوده الا منها صدقت في حق

نفسها خاصة استحسانا بلا يمين نهر بحثا و مراهقة كبالغة و احتلام كحيض في الاصح.

عورت کے تول کااعتبار المرجب عورت اپنے دعویٰ پر گواہ بیش کرے تو یہ گواہی شرط کی بنیاد پر قبول نہیں کی المرج کو شدامن یاسالی جائے گی،اگرچہ شرط نفی کی ہو جیسے اس طرح کہنااگر آج رات میری خوشدامن یاسالی نہیں آئے گی تو میری عورت کو طلاق ہے اس کے **گواہوں نے گواہی دی کہ وہ نہیں آئیں تو پی**ر گواہی قبول کی جائے گ<sup>ی اور</sup> عورت کو طلاق ہو جائے گی (بیہ نفی نفی نہیں حقیقت میں اثبات ہے)

اور تبیین میں اس طرح روایت ہے کہ شوہر نے کہا کہ اگر میں نے میاں ہو ی میں اختلاف کی صور ت تیرے ساتھ زمانۂ حیض میں وطی نہیں کی تو تجھ کو سنت کے موافق

طلاق ہے اس کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ تیرے زمانہ حیض میں وطی کی ہے، اگر دعویٰ کے وقت عورت حیض میں تھی توشوہر کا قول معتبر ہو گا۔اس وجہ سے کہ وہ انشاءاور جماع دونوں کا مالک ہے، بیعنی حالت حیض میں اس کے جماع کرنا ممکن ہے۔ گوشر عأ جائز نہیں۔اور اگر جماع کے دعویٰ کے وقت عورت حائضہ نہیں تھی، تو شوہر کے قول کی تصدیق نہیں ہو گی۔اس کئے کہ واقعہ اس کے قول کے مخالف ہے اور طلاق سنت کا وقت موجود ہے، شارح کہتے ہیں کہ پہلا مسلہ اور آسندہ آنے والا مسئلہ دونوں اپنے طلاق پر نہیں ہیں لیعنی مقید ہیں اور الیمی شرط جس کا وجود عورت کے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے حیض، یااس کی محبت یااس کا بغض وغیرہ تو یہاں عورت کے حق میں اس کی ہی بات خاص کر لی جائے گی،اور بغیر قسم کے مانی جائے گی۔ کیونکہ وہ اپنے حق میں امین ہے ،اور عورت کی تقیدیق باعتبار استحسان کے ہے۔

مراہ قدر کا قول البدا اگر طلاق کو حیض برعلق کیااور قریب البلوغ نے کہا کہ مجھ کو حیض آیا تواس کی تصدیق ہوگا۔ جیسے بالغہ

کی تقدیق کی جات ہے۔

كقوله ان حضت فانت طالق و فلانة او ان كنت تحبين عذاب الله فانت كذا و عبده حر فلوقالت حضت والحيض قائم فان انقطع لم يقبل قولها زيلعي وحدادي او احب طلقت هي فقط ان كذبها الزوج فان صدقها او علم وجود الحيض منها طلقتا جميعا حدادي و في ان حضت لا يقع برؤية الدم لاحتمال الاستحاضة فان استمر ثلثًا وقع من حين رأت و كان بدعيا فلو غير مدخولة فتزوجت بأخر في ثلثة ايام صح فلو ماتت فيها فارثها للزوج الاول دون الثاني و تصدق في حقها دون ضرتها و في ان حضت حيضة او نصفها او ثلثها او سدسها لعدم تجزيها لايقع حتى تطهر منها لان الحيضة اسم للكامل ثم انما يقبل قولها ما لم ترحيضة اخرى جوهرة و في أن صمت يوما فانت طالق تطلق حين غربت الشمس من يوم صومها بخلاف ان صمت فانه يصدق بساعة.

حیض برطلاق کی تعلیق الله کے عذاب کو پند کرتی ہے کہ اگر تو حائضہ ہو کی تو تجھ کو طلاق ہے، یا فلانی کو طلاق ہے، یا تو مجھ کو طلاق ہے۔ یا فلاق کا غلام آزاد ہے۔ اس کے بداگر

عورت نے کہا کہ میں حائضہ ہوئی،اوراس و تت حیض قائم تھا۔ تو مطلقہ ہوگی اور حیض منقطع ہو چکا تھا تو عورت کا قول مقبول نہ ہوگا، چنانچے زیلعی اور حدادی نے اس کو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، یا عورت نے کہا کہ میں عذاب خداوندی کو پسند کر تی 

شوہر نے اس کی تصدیق کی یا شوہر کواس کا حائصہ ہو نامعلوم ہو گیا، تو دونوں عور تنیں مطلقہ ہوں گی بیعنی خبر دینے والی بھی اورائی کی سو کن مجمی اور جب اس نے کہا تھااگر تو حائضہ ہوئی تو طلاق ہے تو خون دیکھنے کے ساتھ ہی طلاق واقع نہیں ہوگی ،اس لئے کہ ہو سکتاہے وہ خون حیض کانہ ہو ،استحاضہ کا ہو۔ لیکن اگر خون تین دنوں تک برابر جاری رہا، تو طلاق واقع ہو گی اور اس وقت ہے واقع ہوگی جب سے اس نے خون دیکھا ہے۔اور یہ طلاق بدعی ہوگی کیونکہ حیض میں واقع ہوئی ہے۔

اگر عورت غیر مدخولہ ہو اور وہ دوسرے مردے تین دن میں نکاح کرے، تو بیہ نکاح میج غیر مدخولہ کا نکاح ثانی ہوگا، پھر اگر غیر مدخولہ دوسرے نکاح کے بعد تین دن کے اندر مرگئی تواس کی وراثت پہلے

شوہر کو ملے گی نہ کہ دوسرے کو۔ کیونکہ میہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حیض کاخون تھایا کوئی دوسر اکیونکہ حیض کاخون تین دن ہے کم تہیں ہو تاہے ،اور تین دن برابر خون جاری رہاتو دوسر اشوہراس کاوارث ہوگا،اوراس بات میں عورت کے قول کی تقیدیق ہوگی لیکن اس کے حق میں۔اس کی سوکن کے حق میں مقبول نہیں ہوگا۔

اگر شوہر نے کہا کہ اگر تو حائصہ ہوئی ایک حیض یا تھائی یا چھٹا حصہ تو طلاق ہے، انتخابی کی جبتار صور تیں ایمن کے ابعض حیض کیے دونوں برابر ہے کیونکہ حیض کا تجزیبہ نہیں ہوتا، تو طلاق

واقع نہیں ہو گی تا آنکہ عورت حیض ہے پاک نہ ہو جائے ،اس لئے کہ ایک حیض پورے حیض کو کہتے ہیں اور جب پاک ہو گی تو یوراحیض شار ہو گا۔اوراسکایہ قول ای جبض تک قبول ہو گااگر اس کااظہار دوسر احیض آنے پر کیا تو پھر مقبول نہ ہو گا۔

اگر اس طرح کہااگر توایک دن روزہ رکھے گی تچھ کو طلاق ہے، تو روزہ کے دن جب آفتاب غروب ہو گااس وفت اس کو طلاق ہوگی اور اگر کہاہے اگر توروزہ رکھے گی، توطلاق ہے توروزہ رکھنے کے ایک گھنٹہ بعد طلاق ہوجائے گی غروب کے انظار کی ضرورت نہیں ہے صوم لغوی ایک ساعت پر بھی بولا جاتا ہے۔

قال لها ان ولدت غلاما فانت طالق واحدة و ان ولدت جارية فانت طالق ثنتين فولدتهما ولم يدر الاول تلزمه طلقة واحدة قضاء و ثنتان تنزها اي احتياطا لاحتمال تقدم الجارية و مضت العدة بالثاني فلذا لم يقع به شئ لان الطلاق المقارن لانقضاء العدة لا يقع فان علم الاول فلا كلام و ان اختلفا فالقول للزوج لانه منكر و ان تحقق و لادتهما معا وقع الثلث و تعتد بالاقراء و ان ولدت غلاما و جاريتين و لا يدرى الاول يقع ثنتان قضاء ثلث تنزها و ان ولدت غلامين و جارية فواحدة قضاء و ثلث تنزهًا و هذا بخلاف ما لو قال ان كان حملك غلاماً فانت طالق واحدة و ان كان جارية فثنتين فولدت غلاماً و جارية لم تطلق لان الحمل اسم للكل فمالم يكن الكل غلاما او جارية لم تطلق و كذا لو قال ان كان ما في بطنك غلاما والمسئلة بحالها لعموم ما بخلاف ان كان في بطنك والمسئلة بحالها فانه يقع الثلث لعدم اللفظ العام.

اولاد پرتعلیق کی ایک صورت طلاق ہے۔ اس عورت کو لڑکا لڑی دونوں پیدا ہوئے۔ اور اگر لڑ کی جن تو تم کودو طلاق ہے۔ اس عورت کو لڑکا لڑکی دونوں پیدا ہوئے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ سلے اد کا ہوا، یا پہلے لؤکی ہوئی، تو قضاءً اس کو ایک طلاق ہو گی اور بطور احتیاط دو طلاق واقع ہو گی،اس لئے کہ ہوسکتا ہے پہلے لؤگی پیدا ہو کی ہو،عدت پوری ہو گیان بچہ سے جو بعد میں پیداہواہے،ادریہی وجہ ہے کہ دوسرے بچہ کے پیداہونے سے پچھ واقع نہ ہوگا اس لئے کہ جوطلاق انقضائے عدت ہے متصل ہو۔اس ہے کچھ داقع نہیں ہو تا۔ لیکن اگرمعلوم ہواکہ پہلا کون ہے تواس میں کلام ی جاجت نہیں ہے،اگر پہلے اسکو لڑکا ہواہے تو ایک طلاق ہو گی اور اگر پہلے لڑکی ہوئی ہے تو اس کود و طلاق ہو گی، پہلی صورت میں اوی پیداہونے پر عدت ختم ہو گی اور دوسری صورت میں لڑکا ہونے پر ،اور اگر میاں بیوی میں اختلاف ہوا۔عورت نے کہا کہ پہلے اوی پیداہو کی اور شوہرنے کہا پہلے لڑ کاپیداہوا۔ نواس صورت میں شوہر کی بات مانی جائے گیاس لئے کہ وہ منکر ہے، مدعی عورت ہے۔اوراگر ثابت ہواکہ دونوں بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے تو تین طلاق واقع ہو تکی اور اس وقت اس کی عدت حیضوں سے ہوگی۔ اور اگر عورت کوایک لڑکا پیدا ہوااور دولڑ کیاں اور بیہ معلوم نہیں کہ پہلے کون ہوا۔ تو قضاءً دو طلاق واقع : و ل کی اور احتیاطاً تین طلاقیں واقع ہوں گیاوراگر دولڑ کے پیداہوںاورائیک لڑ کیاور یہ معلوم نہیں کہ پہلے یون ہواتو قضا ایک طلاق واقع

ہو گی اور احتیاطاً تین طلاقیں ہوں گی۔ مرتعلیق اس مئلہ ولادت کے مخالف مئلہ حمل ہے اس طرح کہ اگر شوہر نے کہااگر تیراحمل لڑکا ہے تو تم کوایک ل بر میں طلاق ہے اور اگر اور کی ہے تو دو طلاق ہے۔اسکوایک لڑکا ہوااور ایک لڑکی ہوئی، دونوں ساتھ ہی، تواس پر طلاق واقع نہیں ہوگی اس وجہ ہے کہ صل کل کانام ہے، توجب تک کل حمل لڑکا یالڑی نہ ہو گا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کیونک

اور اگر کہاجو تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہے تو ایک طلاق ہے ، پھر وہ لڑ کااور لڑکی ساتھ جنی تو ھلاق واقع نہیں ہو گی۔ کیونکہ کل حمل لڑکانہ ہوالبدائر ط نہیں پائیگئی۔اگر کہاکہ تیرے پیٹ میں لڑکاہے تو تھھ کوایک طلاق ہے اور اگر لڑکی ہے تو دو طلاق ہے، پھر عورت کو لڑکی لڑکا ساتھ تولد ہوئے، تواس صورت میں تین طلاقیں ہوں گی اس لئے کہ اس میں کوئی عام لفظ تہیں ہے جس ہے جمیع مانی البطن مر اد ہو ، یہاں فی البطن کا اطلاق دونوں پر ہو تاہے۔

فروع علق طلاقها بحبلها لم تطلق حتى تلد لاكثر من سنتين من وقت اليمين قال ان ولدتِ ولدا فانت طالق او حرة فولدت ولدا ميتا طلقت و عتقت قال لام ولده ان ولدت فانت حرة تنقضى به العدة جوهرة علق العتاق او الطلاق و لو الثلث بشيئين حقيقة بتكرار الشرط اولا كان جاء زيد و بكر فانت كذا يقع المعلق ان وجد الشرط الثاني في الملك و الا لا لاشتراط الملك حالة الحنث والمسئلة رباعية علق الثلاث او العتق لامته بالوطى حنث بالتقاء الختانين و لم يجب عليه العقر في المسئلتين باللبث بعد الايلاج لان اللبث ليس بوطئ و لذا لم يضر به مراجعا في الطلاق الرجعي الا اذا اخرج ثم اولج ثانياً حقيقة او حكما بان حرك نفسه فيصير

مراجعا بالحركة الثانية و يجب العقر لا الحد لاتحاد المجلس.

حاملہ ہونے پر تعلق اگر کسی نے اپنی بیوی کے طلاق کواس کے حاملہ ہونے پر معلق کیا۔اس صورت میں اس وقت حاملہ ہونے پر معلق کیا۔اس صورت میں اس وقت حاملہ ہوئے جاروو برس ہے تم یا پورے دو برس میں جنے گی تو طلاق نہیں ہو گی۔ یہ کہا کہ اگر تو لڑ کا جنے گی تو طلاق ہے۔یا آزاد ہے، چنانچہ اس کو مر دہ بچہ پیدا ہوا، تواس کو طلاق ہو جائے گی اور لونڈی آزاد ہو جائے گی،اس وجہ سے کہ مر دہ کو بھی بچہ کہتے ہیں۔ آ قانے اپنے ام ولدے کہااگر تو بچہ جنے کی تو آزادہ پھروہ مردہ بچہ جنی تواس کی عدت ختم ہو جائے گی۔

کسی کے آنے بر معلق اور عماق کو حقیقتا دو چیزوں پر معلق کیااور شرط محرر لایااس طرح کہا کہ اگر زیدو بحر آیا تو تجھ کو طلاق ہے،اگر شرط ٹانی ملک میں پائی جائے گی تو طلاق واقع ہوگی،ورنہ طلاق واقع نہ ہو گی، کیونکہ تعلیق کے ختم کو ملک پر معلق کیا ہے۔ شرط اول کا ملک میں ہونا کافی نہ ہوگا۔اور بید مسئلہ رباعی ہے ( یعنی چار صور توں کا اخمال رکھتا ہے،ایک صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ملک میں پائی جائیں،اس میں طلاق واقع ہوگی،دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ملک میں نہ پائی جائیں اس میں طلاق نہ ہوگی، تیسری صورت یہ ہے کہ اول ملک میں پائی جائے دوسری نہ پانیجائے اس میں طلاق واقع نہ ہوگی چو تھی صورت ہیہ ہے کہ دوسری ملک میں پائی گئی اور پہلی ملک میں نہیں پائی گئی اس میں طلاق واقع ہوگی)۔

طی رتعلی اگر کسی نے مین طلاق یالونڈی فی ازاد فی بوو فی سرے پر س سیورو میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وطی پر میں میں واقع ہوجائے گی اور لونڈی آزاد ہوجائے گی ( التقائے ختا نین کا مفہوم دونوں کی شر مگاہوں کامل جانا ہے) والی بیت میں مند و سابق سر میا میں اور نہ ا کر کسی نے تین طلاق یالونڈی کی آزادی کووطی کرنے پر معلق کیا توجو نہی التقائے ختا نین پایا جائے گا طلاق اور جب مر د شر مگاہ میں داخل کرنے کے بعد اس حال میں تھہرارہے گا تواس پر عقرواجب نہیں ہو گانہ طلاق کے مسئلہ میں اور نہ آزادی کے مسئلہ میں۔اس لئے کہ شر مگاہ کوشر مگاہ میں داخل کرنے کے بعد مھہر نا،یا رکنا جماع کے تھم میں نہیں ہے،جماع تو دونوں شر مگاہوں کے ملتے وقت ہو چکااور وطی دراصل اس کو کہتے ہیں۔لہذااس کے بداز سر نوابیا نہیں ہوا کہ اس پر تاوان مہر وغیرہ آئے (عقر مہر مثل کو کہتے ہیں اگروہ آزاد عور ت ہے اور اگر لونڈی ہے توبصور ت باکرہ قیمت کاد سواں حصہ اور باکرہنہ ہو تو بیسواں حصہ )اور اس تھہرنے سے طلاق رجعی میں رجعت ثابت نہیں ہوگی،اس کی صورت یہ ہوگی کہ شر مگاہ کوشر مگاہ میں داخل کرنے کے بعد مر دیے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی،اوراس حال میں تھہرارہا۔ نئی حرکت نہیں کی عینی نکال کر دوبارہ داخل نہیں کیا، تواس سے رجعت ٹابت نہیں ہوگی۔ کیونکہ اس کواصطلاح میں جمع نہیں کہتے ہیں البنتہ امام ابو یو سف ؒ کے نزدیک صرف مفہرے رہنے سے بھی رجعت ٹابت ہوجائے گی۔اس لئے کہ طلاق کے بعد مساس پایا گیا،اور شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی رجعت ہو جاتی ہے ،اور بیہ تول قابل تربیح ہے۔

ہاں اگر داخل کرنے کے بعد نکالا پھر داخل کیاخواہ حقیقتاخواہ حکماُ تور جعت ہو جائے گی۔ حقیقتا نکا کر داخل کرنا طاہر ہ<sup>او</sup> ر حکماً کا مطلب بیہ ہے کہ نکالا تو نہیں کیکن اندر دوبارہ حرکت دی توان دونوں صور توں میں رجعت ٹابت ہو جائے گی، تین طلاق ہا آزادی کے معلق کرنے میں جب یہ صورت پائی گئ ہے تو عقر تو واجب ہو گا، کیکن حد واجب نہیں ہوگی، کیونکہ مجلس ایک ہے-(بیہ دراصل ایک اعتراض کاجواب ہے کہ جب لونڈی آزاد ہو گئی تو ملک سے خارج ہو گئی،اب اس کے ساتھ وطی حرام ہو <sup>لیاور</sup> ال پر عدواجب موتی ہے، عقر مہر مثل کو کہتے ہیں۔ یہ آزاد عورت میں اور لونڈی ہے تودیکھاجائے گاکہ باکرہ ہے انہیں آگر باکرہ ہے تواس میں عقر اس کی قیمت کا بیسوال حصہ عقر ہوگا)

ہے تواس میں عقر اس کی قیمت کا دسوال حصہ ہے اور اگر باکرہ نہیں ہے تواس کی قیمت کا بیسوال حصہ عقر ہوگا)

ہوتا تطلق المجدیدة فی قوله للقدیمة ان نکحتها ای فلانة علیك فهی طالق اذا نکح فلانة علیها فی عدة الرجعی علیها فی عدة الرجعی او لم یوجد و لو نکح فی عدة الرجعی او لم یقل علیك طلقت المجدیدة ذكرہ مسكین و قیدہ فی النهر بحثا بما اذا اراد رجعتها و

الا فلا قسم لها کما مو.

الترای کرنے برتیان کے بعداس نے ہوی کو طلاق بائن دیدی اور اس کی عدت ابھی باتی تھی کہ فلانی ہے نکاح کر لیا،

الترای سورت میں اس نئی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لئے کہ طلاق بائن کے بعدوہ ہوی نکاح میں باتی نہیں رہی اور دونوں کو اجتماع نہیں پیای گیا، کہ طلاق واقع ہو کے، باتی شب باشی میں مشارکت والی شرط کانہ پایا جانا ہے علت مضوط بات نہیں ہے، کو نکہ سفر میں باری لازم نہیں ہے لیکن پہلی ہوی کے رہتے ہوئے نہ کورہ صورت میں اگر نکاح کرے گاتو بھی طلاق واقع ہو جائے گا۔

الیکن اگر نئی عورت ہے اس نے نکاح پہلی ہوی کو طلاق رجعی دینے کے بعد اس کی عدت میں کیا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گا۔ طلاق واقع ہو جائے گاتی طرح اگر شوہر نے علیہ کا لفظ نہیں کہا تھا کہ تجھ پر نکاح کروں اور اس نے نکاح کرلیا، تو بھی طلاق واقع نہیں ہو گا۔ واقع نہیں ہو گادو آگر وجعت کے ارادہ کے ساتھ مقید کیا ہے، لیونکہ اس صورت میں اس کی باری نہیں ہو گا۔ سفر میں باری کا سوال پیدا نہیں ہو تا۔

ایکن آگر طلاق رجع کے بعد رجعت کاوہ ارادہ رکھتا ہے جب تو طلاق واقع ہو گی اور اگر وجعت کارادہ نہیں کیا ہے تو واقع نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کی باری نہیں ہو گا۔ سفر میں باری کا سوال پیدا نہیں ہو تا۔

لے مفیرے اتصال ندریا۔ توبیہ صورتیں متنیٰ ہیں۔ان کی وجہ سے اتصال میں فرق نہ سمجھا جائے گا، بلکہ انشاء الله کو متصل ہی قرار

دیاجائے گا۔اور طلاق واقع نہیں ہو گی۔

اس کے بر خلاف اگر فاصل لغو ہو جے کوئ کہ اُمنِ طابق رجعیا امشاء الله ، تو اس کا اعتبار نہ ہو گا اور طلاق والع موجائ كى ، كولفق ربعياً فاصل لغوب ، وواتسال كومانع موجى البيت أكر ال طرح كي كالأمت طالق بابناً إنشاء الله " تواس صورت می طلاق نیس ہوگی، کیونکہ بائے کا لفظ ماصل لغو نہیں ہے اور اگر شوہر نے کہا انت طالِق رَجْعِیا أو بَائِنا إنْشَاءُ الله اگر بائن کی نیت کی ہے تو طلاق واقع ہوگی اور رجی کی نیت کرے گا، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کذانی اللفیۃ اور بحر الرائق نے اس کو

ات استفار استناء متعل اس طرح ہوکہ اگر کوئی محض اپناکان اس کے منہ کے پاس لے جائے تو سننے میں آئے البذا استناء مسل ابرے کا اشناہ کرنادر ست ہوگا، کیونکہ بہرا کو نہیں سنتالیکن اگر دوسر ااس کی جگہ سنتا تو سن لیتا، لالا نقہا و نے جو سے ہوئے کی تعریف تنسی ہے کہ خود س سکے ،اس سے بہر استنیٰ ہوگا ،انشا واللہ متصل کہنے سے طلاق اس لئے واقع تیں ہوتی ہے ، کہ اس کی وجہ سے شک پیدا ہوجاتا ہے ، کیونکہ شوہر نے طلاق کواللہ کی مشیت پر معلق کر دیاہے ،اوراللہ تعالیٰ کی مثیت کا پیته نبیں ہندااحمال پیدا ہو گیا کہ مثیت ہے یا نہیں ہے۔ اور نکاح یقیبناً ہواہے تو یہ یقین شک سے زائل نہیں **ہوگا۔** ٱلْمُيَقِينُ لاَ يَرُولُ بِالشُّكَ.

و ان ماتت قبل قوله ان شاء الله و ان مات يقع و لا تشترط فيه القصد و لا التلفظ بهما فلو تلفظ بالطلاق و كتب الاستثناء موصولا او عكس او ازال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع عمادية و لا العلم بمعناه حتى لو اتى بالمشيئة من غير قصد جاهلا لم يقع خلافا للشافعي و انتهى الشيخ الرملي الشافعي فيمن حلف على هي هالطلاق فانشأ له الغير ظانا صحته بعدم الوقوع انتهى قلت و لم اره لاحد من علمائنا والله اعلم.

أنْتِ طَالِقَ إِنْشَاءَ اللّه كَنِي سے اس صورت من مجمى طلاق واقع نه ہوكى جب كه بيوى انشاء الله كہنے سے بہلے مر چكى ہو، لیعی ابھی شوہرنے آنت طالِق بی کہاتھا کہ بیوئ کی روح پرواز کر عمی انشاء اللہ کا کلمہ موت کے بعد پوراہو انگر تھا آنتِ طالِق سے متعل۔اس مسئنہ کا ثمرویہ ظاہر ہوم کہ اس صورت میں شوہر بیوی کا وارث قرار پائے گا۔ اور اگر طلاق واقع ہو جاتی تو وارث نیس ہو تا۔ لیکن آر أنتِ طالِق كبابى تفاكه شو بركا انقال ہو كيا انشاء الله نہيں كهه پايا تواس صورت ميں طلاق واقع ہو جائے كى، كه استناء تهين بايا كياب

مع استناء کے میے ہونے کے لئے ارادہ کا پایا جاتا شرط نہیں ہے لہذا آگر شوہر نے معطط اور ارادہ کا پایا جاتا شرط نہیں ہے لہذا آگر شوہر نے معطف اور ارادہ کا پایا جاتا شرط نہیں ہے لہذا آگر شوہر نے معطف اللہ تو معلق انشاء: اللہ تو

سے استثناء صبح ہوم کا طلاق واقع نبیں ہوگی،اور نہ طلاق اور استثناء کا بولنا شرط ہے، للبذ ااکر کسی نے طلاق کا لفظ زبان ہے کہااور انشاء القداس کے متصل مکھ دیامیاس کے برعش کیا کہ طلاق کا لفظ لکھااور انشاء اللہ زبان سے کہا، یا لکھنے کے بعد انشاء الله کو مناڈ الا، توان صور توں میں طلاق واقع میں ہوگی کیونکہ تلفظ شرط نہیں ہے،اور انشاء اللہ کے معنی کا جاننا بھی شرط نہیں ہے، چنانچہ شوہر نے بلاقصد اورا پی جہالت کی وجہ سے آنتِ طالِق کہنے کے ساتھ انشاہ اللہ کہہ دیاہے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوگی البتہ امام شافعی کے

نزویک انشاء اللہ کے درست ہونے کے لئے قصد اور اس کے معنی کا جاننادولوں کاشر طب-

و وسرے کامنصل انشاء اللد کہنا جس نے کسی پر طلاق کی نشم کھائی اور دوسرے نے اس نشم کھانے والے کے

واسطے انشاء اللہ کہااور فتم کھانے والا اس غیر کے انشاء اللہ کہنے کے سیح ہونے کا کمان رکھتا ہے شارح کہتے ہیں کہ میں نے اپنے علاء احناف میں سے سمی کو نہیں دیکھا کہ اس نے اس مسللہ کوذکر کیا ہو۔ محطاوی کا کہنا ہے اتحاد متقلم کا در ست ہوتا ہے البذاغیر کا اشثناكرنا سيح نبيس ہوگا۔

و لو شهدا بها و هو لا يذكرها ان كان بحال لا يدرى ما يجرى على لسانه لغضب جاز له الاعتماد عليهما والا لابحر و يقبل قوله ان ادعاه و انكرته في ظاهر المروى عن صاحب المذهب و قيل لا يقبل الا ببينة و عليه الاعتماد والفتوى احتياطا لغلبة الفساد خانية و قيل

ان عرف بالصلاح فالقول له و حكم من لم يوقف على مشيئة فيما ذكرنا كالانس والجن والملائكة والجدار والحمار كذلك و كذا ان شرك كان شاء الله و شاء زيد لم يقع اصلا.

دو گواہوں نے گواہی کی گواہی ک

فصہ کیوجہ ہے اس کو پچھ خبر نہیں تھی، کہ وہ کیابول رہاہے،اور زبان سے کیا نکال رہاہے، تواس صورت میں شوہر کے لئے جائز ہے کہ وہ گواہوں کی گواہی پراعتاد کرے،اوراگرایس بے خبری کی حالت نہیں تھی تو پھراس کوان کے قول اور گواہی پراعتاد نہیں

بیوی شو ہر کا ختلاف فی میں نے انشاء اللہ کے ساتھ طلاق دی تھی،اور عورت اس کا انکار کرتی ہے، تو فی میں میں شوہر کا ختلاف فی میں اور غیر ظاہر الروایة بیہے کہ اس صورت میں شوہر کا قول قبول کیا جائے گا۔اور غیر ظاہر الروایة

میں ہے کہ بغیر گواہوں کے اس کا قول مقبول نہیں ہوگا۔اور فتو کٰ اس دوسرے قول پر ہے اور اس پر اعتماد کیا گیاہے،اور بیاس وجہ ہے کہ فساد کا غلبہ ہے للبذااحتیاط اس میں ہے (کیونکہ عوام حرام و حلال میں جیسی تمیز چاہیے نہیں کرتے ہیں،اس لئے مواہوں کی کواہی کے بعد قبول کرنامناسب ہوگا)اور صاحب فتح القدیر نے کہاہے کہ اگر شوہر صلاح و تقویٰ میں شہرت رکھتاہے

الاس كى بات مانى جائے كا-

طلاق کی اُن کی مشیت پرچین جن کی مشیت معلوم نہیں ہوستی ہے مشیت پر موتوف کیا ہے

جن کی مشیت معلوم نہیں ہو سکتی ہے جیسے عام انسان ، جن ، نر شتے ، دیوار اور گدھاوغیر ہ تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں موگ، کیونکدسب آدمیوں کی مشیت معلوم نہیں ہو سکتی ہے ،اس طرح جن فرضتے کی مشیت معلوم نہیں ہو سکتی ہے ہاتی دیوار اور کدھے میں تو مطلقا مشیت ہی نہیں ہے، و پوارے مراد جمادات ہیں اور گدھاے حیوانات مراد ہیں۔

جس کی مشیت معلوم ہوسکتی ہے اگر اس کے ساتھ اس نے خدا کی مشیت کو بھی ملادیا، مثلاً اس طرح کہا کہ تجھ کو طلاق \_\_\_ اكر خدانے چاہاورزيدنے چاہا۔ تواس صورت ميں طلاق قطعاوا قع نہيں ہوگی گوزيد چاہتا ہی كيوں نہ ہو۔

و مثل ان الا و ان لم و اذا و ما و مالم يشأ و من الاستثناء انت طالق لو لا ابوك او لو لاحسنك او لو لا انى احبك لم يقع خانية و منه سبحان الله ذكره ابن الهمام في فتواه قال انت طالق ثلثا و ثلثا ان شاء الله او انت حر و حر ان شاء الله طلقت ثلثا و عتق العبد عند الامام لان اللفظ الثاني لغو ولا وجه لكونه توكيد اللفصل بالواو بخلاف قوله حر حراو حر و عتيق لانه توكيد و عطف تفسير فيصح الاستثناء.

حروف شرطيب أن يَّشَاء الله ياكها أنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَشَاء الله ياكها أنْتِ طَالِقٌ إِذَا، مَا، مَالَمْ، مثلًا شوہر نے كها أنْتِ طَالِقٌ إِلاَ

الله توان صور تول میں طلاق واقع نہیں ہوگی، جس طرح متصلاً انشاء الله کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

اوراستناء کی مزید مورنیل اوراستناء میں ہے یہ بھی ہے آنتِ طالِق لَوْلاَ أَبُوْك ( جھ كوطلاق ہے آگر تيراباپ نہ ہو استناء کی مزید مورنیل انتِ طالِق لَوْلاً حُسْنُك (اگر تيراحسن نہ ہو تو تجھ كوطلاق ہے) اَنْتِ طَالِقٌ لَوْلاَ إِني

أَحِبُك ( جَمِه كوطلاق ہے اگر میں جمھ كومحبوب نه ركھتا ہوں)ان سب ہے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی كذا فی الخانيہ۔ بياستثناء میں اس وجه سے داخل ہوا کہ کلمہ "لولا" امتناع جزایر دلالت کر تاہے۔

استخان الله توطلاق الشاء ميں سجان الله بھى ہے،اے كمال الدين نے اپ فتوىٰ ميں بيان كياہے، يعن اگر سبحان الله توطلاق واقع نہيں ہوگى جيسے انشاء اللہ كنے

سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔

تأكيد كافصل مو تو التوسورت من بيوى پر تين طلاق موجائے گاور غلام آزاد موجائے گا۔امام اعظم كي نزديك،

کیونکہ پہلے دوسرا ثلثاًاور کُرَ میں دوسر اکر ُلغوہے، کیونکہ لفظ تا کید نہیں ہے، کیونکہ در میان میں واو آنے ہے دونوں میں فصل واقع ہوگیا،اور تاکید میں فصل نہیں ہو تاہ، لہذااستناء درست نہیں ہوا۔اس کے خلاف ہے اُنْتَ حُرِّ حُرِّ انشاء الله یا اَنْتَ حُرِّ وَ عِتْقُ انشاء الله اس بہلے میں تاکید ہے۔اور دوسرے میں عطف تفسیری ہے، للذایبان استثناء سیحے ہو گااور غلام آزاد نہیں ہوگا۔

و كذا يقع الطلاق بقوله ان شاء الله انت طالق فانه تطليق عندهما تعليق عند ابي يوسف لاتصال المبطل بالايجاب فلا يقع كما لو اخر و قيل الخلاف بالعكس و على كل فالمفتىٰ به عدم الوقوع اذا قدم المشيئة و لم يأت بالفاء فان أتى بها لم يقع اتفاقا كما في البحر والشرنبلالية والقهستاني وغيرها فليحفظ و ثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق و قاله

حنث على التعليق لا الابطال و بانت طالق بمشيئة الله او بارادته او بمحبته او برضاه لا تطلق لان الباء للالصاق فكان كالصاق الجزاء بالشرط

ای طرح اگر کوئی شوہر کیج "انشاء الله أنْتِ طَالِقْ" تواس سے طلاق واقع الشاء الله أنْتِ طَالِقْ" تواس سے طلاق واقع الشاء الله طلاق سے اور امام ابو يوسف ّ كے زديك تطليق ہے، اور امام ابو يوسف ّ كے زديك

تعلق ہے، کیونکہ انت طالق سے انشاء اللہ متصل ہے گو پہلے ہے للبند اامام ابو یو سف ؒ کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے کوئی أنْتِ طَالِقٌ إِنْشَاءَ الله كم تواس سے طلاق واقع نہيں ہوتی ہاس كى بزازى نے سیح كى ہے۔اور فاوى خانيہ ميں ہے كه امام ابو یوسٹ کے قول پر فتوی ہے،اور بعضوں نے کہا کہ اختلاف اس کے برعکس ہے لیعنی امام ابویوسٹ کے نزدیک تطلیق ہے اور امام محد کے نزدیک تعلق، کیکن پیر طے ہے کہ فتویٰ یہی ہے کہ طلاق واقع نہیں ہو گی، جب انشاء اللہ کو مقدم کر دیں گے تو بھی بشر طیکہ جزاء پر فاءنہ لائے۔ لیکن اگر شوہر اس طرح کہے انشاء اللہ فانت طالق لیعنی جزایر فاءداخل کرے توسیھوں کا اتفاق ہے کہ

طلاق واقع ہوجائے گی جیسا کہ بحر الرائق، شر نیلالیہ اور قبستانی وغیرہ میں صراحت موجود ہے۔
اس اختلاف کا شمرہ اس مخص کے حق میں ظاہر ہوگا، جس مشیبت ارادہ وغیرہ کا کے سما تحصطلاق ہمیں ہوتی نے قتم کھائی ہے کہ میں طلاق کی قتم نہیں کھاؤں گا۔اور

اس كى زبان سے فكلا إنشاء الله أنْتِ طَالِقٌ ، تو تعليق كى صورت ميں وه حانث قراريائے گا، باطل كرنے كى صورت ميں وه حانث نہیں ہوگا۔اگر شوہر نے کہا اُنْتِ طَالِقٌ بِمَشِيَّةِ الله ياكہا اَنْتِ طَالِقٌ بارا اَدَةِ الله يا بِمحَبَّتِه يا بِرضَاهُ كہا توان صور تول ميں طلاق واقع نہیں ہوگی۔اس لئے کہ مشیت،ارادہ، محبت اور رضامیں باء جمعنی اتفاق واتصال ہے۔ توبیہ اتصال مثل اتصال جزا کے ہوا شرط کے ساتھ تو جس طرح انت طالق انشاء الله سے طلاق واقع نہیں ہوتی ہے دیباہی اس قول سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ مشیت البی،اس کی محبت اور رضاامورغلبیہ میں ہیں، آدمی کواس کی اطلاع ممکن نہیں ہے، توشک کی بنیاد پر طلاق کیے داقع ہو سکتی ہے۔

و ان اضافه اى المذكور من المشيئة وغيرها الى العبد كان ذلك تمليكا فيقتصر على المجلس كما مر و ان قال بامره او بحكمه او بقضائه او باذنه او بعلمه او بقدرته يقع في الحال اضيف اليه تعالى او الى العبد اذ يراد بمثله التنجيز عرفا كقوله انت طالق بحكم القاضي و ان قال ذلك باللام يقع في الوجوه كلها لانه للتعيل و ان كان ذلك بحرف في ان اضافه الى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها لان في بمعنى الشرط الا في العلم فانه يقع في الحال و كذا القدرة ان نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم.

اگر مثیت وغیرہ کی نسبت بندہ کی طرف کی توبہ طلاق مثیبت و مجت اور رضاو غیرہ کی نسبت بندہ کی طرف کی ، توبہ طلاق م مثیبت وغیرہ کی نسبت بندہ کی طرف کی تملیک ہوگی،اور مجلس علم پر منصر ہوگی مثلاً سی نے بیوی ہے کہا تم کو بمشیت زید طلاق ہے یاس کی رضا پر طلاق ہے توزید کو مجلس تک طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے۔ اور آگر شوہر نے اس طرح کہاہے کہ جھے کو ہامر خداطلاق ہے، یا جھکم خداطلاق ہے، یا جھکم خداطلاق ہے، ایم خداطلاق ہے طلاق امرخدا وغیرہ کے سات یا ہاؤن خداطلاق ہے، یا بعلم خداطلاق ہے تو اس سے فور أطلاق واقع ہوگ وال

امور مذکورہ خداکی طرف منسوب ہوں، خواہ بندہ کی طرف،اس وجہ سے ایسے قول سے غرف عام میں فوری طلاق مراد ہوتی ہے، تعلیق مراد نہیں ہوتی۔اس کا مطلب میہ ہوا کہ ہجھ کو طلاق اس وجہ سے ہے کہ خدا نے طلاق کا تھم فرمایا اور بندے کی طرف منسوب کی مثال جیسے شوہر نے کہا تجھ کو بامر قاضی طلاق ہے،یا بھکم قاضی طلاق ہے۔

مشیدت كالام كے ساتھ لانا اور اگر مشیت، رضا وغیرہ كولام كے ساتھ كہا جیسے آنتِ طالِقٌ لِمَشِیْدِ الله أوْ مشیدت كالا م كے ساتھ كہا جیسے آنتِ طالِقٌ لِمَشِیْدِ الله أوْ مشیدت كالا م كے ساتھ كہا جیسے آنتِ طالِقٌ لِمَشِیْدِ الله أوْ

ہے۔اور طلاق کے لئے گفس الا مریس علت کا ہو ناضروری نہیں۔

وقى كے ساتھ الله كراب الفاظ مثيت، رضاوغيره كونى كے ساتھ كہااوراسى نبيت خداكى طرفى، تو طلاق واتع على الله تو يدرج ميں ہوا "أنت طالِق في مَشِيّة الله تو يدرج ميں ہوا "أنت طالِق إنشاء الله كراب الله الله تو يدرج ميں ہوا "أنت طالِق في عَلْم الله ، تو فورى طور پر طلاق واقع ہوجائے كى، اى طرح اگر كہا أنت طالِق في قُدْرة الله كراب بخركا ضد مرادليا تو طلاق واقع ہوجائى كى تدرت پاكى جاتى ہے علم بلاجاتا ہے طلق في قُدْرة الله اوراس بخركا ضد مرادليا تو طلاق واقع ہوجائى كى تدرت پاكى جاتى ہو الله و الل

ادراگراس کی اضافت بنده کی طرف الفاظ المشیبت وغیره کی نسبت بنده کی طرف کی ہے، تو پہلے چارالفاظ الفاظ مشیبت وغیره کی نسبت بنده کی طرف الله علی المشیبت وغیره کی نسبت بنده کی طرف الله علیک ہوگا۔ وہ چاریہ ہیں:مشیت،اراده، محبت اور رضا،

اور جولفظ کہ ان کے ہم معنی ہوں۔ جیسے ہوی ہمعنی خواہش و محبت اور رویت ہمعنی رویت قلبی ،ان جار الفاظ کے علاوہ میں یہ اضافت تعلیق ہوگی۔اور وہ چھ ہیں۔امر ، تھم، قضا،اذن، علم اور قدرت۔مثلاً شوہر نے کہا "اُنْتِ طَالِقٌ فِی مَشِیَّةِ زید" تو بیزید کے لئے مجلد تک تملیک ہے مجلس تک وہ طلاق دے سکتا ہے۔

ان الفاظ کی نسبت خدا کی طرف میں الفاظ یا خدا کی طرف منسوب ہوں گے یاعہد کی طرف منسوب ہوں گے یاعہد کی طرف منسوب ہوں گے ، تو بیہ بیں ہوئے ، اور بیسوں تین حال سے خالی نہیں، یاباء کے

ساتھ مستعمل ہوں کے یالام کے ساتھ ان کااستعال ہوگایانی کے ساتھ ، تواس طرح ہیں کو تین میں ضرب دینے ہے سات صور تیں ہوجا کیں گی انت طالق بعلم الله جیسے آئتِ طالِق لِعلْمِ الله ، آئتِ طالِق فِی علْمِ الله ، اس طرح انت طالق بعلم زید، انت طالق فی علم زید اور وہ دس الفاظ یہ ہیں: مثیبت ،ارادہ ، محبت ، رضا، امر ، تھم ، تضا، اذن ، علم ، قدرت )

ان الفاظ کی صورتیں کے ساتھ کا میں ہے کہ شوہر طلاق لکھے اور لکھنے کے ساتھ استثناء کرے، لیعنی طلاق انشاءاللہ

اس دومیں ضرب دیا جائے توایک سومبیں صور تیں ہوں گی۔شارح نے عمادیہ کے حوالہ سے لکھاہے کہ ایک سواسی صور تیل ہو سکتی ہیں۔ عمادیہ میں تین اخمال ظاہر کئے گئے ہیں۔(۱) طلاق زبان سے کہے اور انشاء اللہ کو فور اُلکھے(۲) دوسرے یہ کہ طلاق کو کھے اور انشاءاللہ فور ازبان ہے کہ، تیسرے میہ کہ انشاءاللہ لکھنے کے بعد مثادُ الے ، تواس طرح ساٹھ کو تین میں ضرب دیں تھے توایک سواسی ہو جائیں گے بعض لوگوں نے اس سے زیادہ صور تیں ثابت کی ہیں، س نے تین سو ہیں ادر کسی نے انتقر ہزار ایک سوبيس جوصاحب اس کی تفصیل جانناچا ہیں وہ حاشیہ عابد سند ھی مدنی کو ملاحظہ فرمائیں۔

و في كيف شاء الله تطلق رجعية انت طالق ثلثًا الا واحدة يقع ثنتان و في الاثنتين يقع واحدة و في الا ثلثا يقع ثلث لان استثناء الكل باطل ان كان بلفظ الصدر او مساويه و ان بغيرهما كنسائي طوالق الاهؤلاء او الازينب و عمرة و هند و عبيدي احرار الاهؤلاء او الاسالما و غانما و راشدا و هو الكل صح كما سيجئ في الاقرار.

اگر شوہر نے کہا ''انْتِ طَالِقٌ گَیْفَ شَاءَ اللّٰه '' تواسے ایک طلاق رجعی کیف شَاءَ اللّٰه '' تواسے ایک طلاق رجعی و تین بار

طلاق ہے مگرایک بار نہیں) تواس سے دوطلا قیں واقع ہوں گی۔اس لئے کہ اکثر سے اقل کااشٹناء کرنا متفقہ طور پر جائز ہے۔ اگر شوہر نے کہا اُنْتِ طَالِقٌ ثَلثًا إِلاَّ ثِنتَيْنِ ( جَمِي طلاق ہے، مَّردو نہيں) توايک طلاق واقع استناء کی صور بیں ہوگی،اوراگر کہا اُنْتِ طالِقٌ ثَلثًا إِلاَّ ثَلاَثًا ( جَمِي طلاق ہے مَّر تين) تواس صورت ميں تين

ہی طلاق واقع ہوں گیاس لئے کہ کل کااشٹناء کرنا باطل ہے،اگر صدر کلام (مشٹنی منہ) ہے ہو، یامعنی میں اس کے برابر ہو۔ جیسے "انت طالق ثلثا الا واحدة و واحدة" اوراگر كل كاتثناءلفظ صدريااس كے مساوى كے علاوہ سے ہو جيسے كہنا نِسَائِي طُوَ الِقُ إلا هولاء (ميري عورتين مطلقه بين مريدسب) ياكها نِسَائِي طَوَالِقُ إلاَّ زَيْنَبُ وَ عُمَرَهُ وَ هِنجدَه (ميري عورتول كوطلاق ہے گرزینب، عمرہ اور ہندہ) جیسے کوئی کم عبیدی آخرار الا هؤلاء (میرے تمام غلام آزاد ہیں گروہ سب) یا کہا عبیدی أَخُوَارٌ إِلاَّ سَالِها و غانها و راشداً (ميرے غلام آزاد بين مگر سالم- غانم اور راشد) حالانكه ان كى عور تين اور غلام استے ہى ہیں جتنے کا استثناء کیا، تو یہ استثناء سیجے ہے اگر چہ کل کا استثناء ہو، اس لئے کہ لفظ نشاء عام ہے۔اگر چہ اس کی کل عور تیں اتنی ہی ہوں،اس طرح لفظ عبید عام ہے اگر چہ اس کے غلام حقیقت میں اسنے ہی ہوں۔ تفصیل کتاب الا قرار میں آئے گی۔

و يعتبر في النستثني كونه كلا او بعضا من جملة الكلام لا من جملة الكلام الذي يحكم بصحته و هو الثلث ففي انت طالق عشرا الا تسعا تقع واحدة والا ثمانية تقع ثنتان والا سبعا تقع ثلث و متى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل اسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بانت طالق عشرا الا تسعا الا ثمانية الا سبعة و يلزمه خمسة على عشرة الا ٩، الا٨، الا٧، الا ٢،

الاه، الا ع، الام، الام، الا واحدة.

مستنا المطلق كلام مستنى مين مشي منه كل يا بعض معتبر مو تاب أس كلام سے جس كى صحت رحم مو تاب سی منی سے میں اس کا کل اور بعض مراد نہیں ہو تااوروہ تین ہیں یعنی اگرمشنی منیہ تین سے زیادہ ہوں تواسی اکثر ہے استناء ہوگانہ کہ فقط تین سے استناء ہوگا۔ مثلًا شوہر نے کہا اُنتِ طَالِقٌ عَشْرًا إِلاَّ تِسْعًا (جھے کودس مرتبہ طلاق ہے مگر نومرتبہ) تواس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اس وجہ سے کہ جب نو کو دس سے علیحدہ کرلیا توایک بچااور اگر اس نے کہا أنْتِ طالقٌ عَشْرًا اِلاّ ثمانِيَةَ ( تجھ کورس مرتبہ طلاق ہے گر آٹھ مرتبہ )اس میں دو طلاق واقع ہوں گی،اور اگر سات کااستثناء کیاہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گ\_

إستناء كا چند بونا الراستناء چند بول اور در ميان مين واردنه بوتو برستنى كاسقاط الني متصل سے بو گااور واد كے ساتھ استناء كا چند بونا موتوصدر كلام سے بوگا جيسے كى نے كہا "أنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا إِلاَّ خصسًا وَ إِلاَّ فَلاَا وَ إِلاَّ وَاجِدَةً" تواس صورت میں ایک طلاق واقع ہوگی اس لئے کہ دس ہے پانچ ، تین اور ایک کل نو کا استثناء ہوا۔ للبذاصر ف ایک بچا۔ اور کہا آنْتِ طَالِقٌ عَشْرًا الا تِسْعًا إلاّ ثَمَانِيةً إلاّ سَبْعَةُ اس صورت مِن تودوطلاق واقع مول گي،اس لئے كه رس سے نوكااستناء كيا\_ ایک رہا۔ایک کا استثناء نوے کیا۔ آٹھ رہا کچر آٹھ کا استثناء دیں سے کیادو باقی رہا۔ دوسری صورت یہ لکھی ہے مشتی کو مشتی منہ ہے ساقط کیا جو بچاس کو مشتنی ٹانی پر بڑھایا اور ٹالٹ کو ٹانی سے ساقط کیاو علی ہٰد االقیاس، آخر تک پھر جو باقی رہاوہی مشتنی مر ادبے چنانچہ اس مثال میں پہلامشنی تسعاہے (تو)اسکوعشر (دس) ہے ساقط کیاا یک باقی رہااس کودوسرے مشنیٰ ثمانیة (آٹھ) میں ملایا، تو دہ نو ہو گیا، تیسر امتثنی ہیں عقر سات) ہے اس سات کو نو ہے کم کیا، تو دور ہ گیا،ای کو شارح نے کہاہے کہ صورت مذکورہ میں دو طلاقیں واقع ہوں گی۔

الركس في كم الله على عشرة الأتسعا الا ثمانيا الا سبعاً الا ستاً الا خمساً الا المنتاء الوسعاً الا ستاً الا خمساً الا المنتاء أو سيماً الله على عشرة الأواحدًا" (مثلاً فالدكا مجھ يردس در بم م مرنو مر آتھ مر سات، مگر چھ، مگر پانچ، مگر چار، مگر تین، مگر دو، مگر ایک) تواس صورت میں اقرار کرنے والے پر پانچ در ہم لاز م ہوں گے ،اں طرح کہ ایک کودو سے ساقط کیا ایک بچا،اس کو تین سے گرایادو باقی رہا،اس کو جار سے ساقط کیا پھر دو ہاتی رہا،اس کو پانچ سے گرایا تین باتی ربا،اس کوچھ سے ساقط کیا، تین باقی رہا،اس کوسات سے ساقط کیا،جار باقی رہا،اس کو آٹھ سے گرایا، چار باقی رہا،اس کونو سے گرایا، توپائج باقی رہا۔ یہی لازم ہوا۔ دوسرے قاعدہ کے اعتبار سے پہلے مشتیٰ نو کومشتیٰ منہ دس سے ساقط کیا۔ ایک بچا،اس کو آٹھ میں ملایا نو ہو گیا۔اس نو سے سات گھٹایاد و بچا،اس کو چھ پر بڑھایا آٹھ ہوئے،اس آٹھ سے پانچ کو گرایا تین بچا،اس تین کوچار میں ملایاسات ہوا،اس سرت سے تین کو گرایا جار رہا،اس چار کودومیں ملایا چھ ہوااب چھ سے ایک کو گرایا ہاتی ہے گیایا نجے، یہ پانچ لازم بول گے۔

و تقريبه ان تاخذ العدد الاول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابع بيسارك و هكذا ثم تسقط ما بيسارك مما، بيمينك فما بقى فهو الواقع: إخراج بعض التطليق لغو بخلاف ايقاعه الا نصف تطليقة وقع الثلث في المختار و عن الثاني ثنتان فتح و في السراجية انت طالق الا واحدة يقع ثنتان انتهى فكانه استثنى من ثلث مقدر.

اس کے دریافت کرنے کی تقریب بیہ ہے کہ عدد اول کو اپنے دائیں متعدد استناء معلوم کرنے کا طریقہ استاء معلوم کرنے کا طریقہ استاء معلوم کرنے کا طریقہ استاء میں لے ،اور عدد ٹانی کو اپنے ہائیں ہاتھ میں اور عدد ٹالت کو اپنے

رائیں میں، اور رابع (چوتھ) کو اپنے بائیں میں، اور ای طرن لیتا جلا جائے ایک دائے میں دوسرے کو بائیں میں، آخر تک، پہر
بائیں ہاتھ کے عدد کو دائیں ہاتھ کے عدد سے ساقط کرے، پھر ساقط کرنے کے بعد جو بچے وہی لازم ہوگا۔ او پر کی مثال میں نو کو
دائیں ہاتھ میں لیااور آٹھ بائیں ہاتھ میں، پھر سات کو دائیں ہاتھ میں لیا، اور چھ کو بائیں ہاتھ میں، پھر پانچ کو دائیں ہاتھ میں لیا
اور چار کو بائیں میں۔ پھر تین کو دائیں ہاتھ میں لیا اور دو بائیں میں، باتی رہ گیا ایک اس کو دائیں ہاتھ میں لیا تو اس طرح دائیں ہاتھ
میں آیا: نو، سات، پانچ ، تین اور ایک ان سب کا مجموعہ ۲۵ پچیس ہوا۔ اور بائیں ہاتھ میں ہوا: آٹھ، چھ، چار، دو۔ اس کی میز ان بیس
ہوئی، ہیں جو بائیں ہاتھ میں ہے، اس کو پچیس سے جو دائیں ہاتھ میں ہے ساقط کر دیا۔ پچگے گئے پانچ۔ چنا نچہ شارح نے بہی تو کہا ہے
کہ اس اقراد سے اس پر پانچے در ہم لازم ہوگئے۔

ایک طلاق استناء لغو ہے الیک طلاق کے بعض کو بطور استناء کے نکالنالغو ہے البتہ اس کاواقع کرنا ہو سکتا ہے وہ البعض طلاق استناء لغو ہیں ہے مثلاً نصف طلاق کا واقع کرنا لغو نہیں ہے ، بلکہ نصف سے پوری ایک

طلاق واقع ہوگی، جیسا کہ پہلے باب میں اس کاذکر گذر چکاہے لیکن نصف یا تہائی کا استثناد رست نہیں ہے لغوہ۔ چنا نچہ اگر کسی نے کہا انت طالق ثلثا الا نصف تطلیفة (تجھ کو تین طلاق ہے گر آدھی طلاق) تو قول مختار کے مطابق اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس لئے کہ بعض استثناء در ست نہیں ہے، البتہ امام ابویوسٹ سے مروی ہے کہ اس صورت میں دو ہی طلاقیں ہوں گی کذا فی فتح القد بر۔ اسلئے کہ ان کے نزدیک بعض کا استثناء جائزہے، جس طرح ایقاع در ست ہے۔ فناوی سراجیہ میں ہے کہ کسی نے کہا انت طالق الا و احدة ، تودوطلاق واقع ہوں گی، توگویاس نے تین سے ایک کا ستثناء کیا۔ جو تین مقد رہے۔

سألت المرأة الطلاق فقال انت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلث تكفيني فقال ثلث لل المراة ثلث تكفيني فقال ثلث لك والبواقي لصواحبك و له ثلث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلثًا لا غيرها اصلا هو

المختار لصيرورة الباقي لغوا فلم يقع بصرفه لصواحبها شئ فروع في ايمان الفتح ما لفظه

وقد عرف في الطلاق انه لوقال ان دخلت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان

دخلت الدار فان طالق وقع الثلث و اقره المصنف ثمه ان سكنت هذه البلدة فامرأته طالق و

خرج فورا فخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق بخلاف فانت طالق فليحفظ.

ایک عورت نے شوہر سے طلاق کا دوسری بیوبوں براستعال ایک عورت نے شوہر سے طلاق کی در خواست کی اس کے جواب میں العوطلاق کا دوسری بیوبوں براستعال شوہر نے کہا"انت طالق حمسین طلقة" تجھ کو بچاس طلاق بیر ت

كرعورت نے كہا ثلث تكفيني مجھے تين طلاقيں كانى ہيں، اس پر شوہر نے كہا ثلت لك والبواقى لصواحبك، تين تيرے

کئے ہیں اور باقی تیری سو کنوں کے لئے۔اور اسکے علاوہ اس کو تین عور تیں اور ہوں تواس صورت میں صرف جو مخاطب ہے،ال کو طلاق ہوگی، دوسری بیویوں کو قطعاً طلاق نہیں پڑے گی، نہ ہب مخاریبی ہے۔ کیونکہ باقی طلاقیں لغوہو کئیں لین تین سے بعر ساری طلاقیں لغو قرار پائیں گی،اور لغو طلاق کواس کی سو کنوں کی طرف بھیرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

فتح القدير كے باب الايمان ميں ہے اگر شوہر نے كہاان دخلت الدار فانت طالق،ان دخلت الدار فانت طالق،ان دخلت الدار فانت طالق تیسری مرتبه کها که اگر تو محمر میں داخل موتو تخفیے طلاق ہے تواس صورت میں اگروہ عورت محمر میں داخل ہوگی تواس پر تین طلاقیں واقع ہوں گی خواہ ایک ہی مرتبہ داخل ہو ،اور مصنف نے اس مسئلہ کو ہر قرار ر کھاہے۔

تعلیق کی ایک صورت کی ناس طرح کہا کہ اگر میں اس شہر میں رہوں تواس کی یعنی میری بیوی کو طلاق ہے،

یہ کہ کر فور اشہر سے نکل کیا، پھر اپنی بیوی سے خلع کیااور عدت گذر نے سے پہلے ای شہر میں آگر رہا، تواس رہے ہے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جس ونت شرط پائی گئی وہ عورت بیوی نہیں تمی<sup>ا</sup> بخلاف اس مسلہ کے کہ اس نے بیوی سے کہااگر میں اس شہر میں رہوں تو تھے کوطلاق ہے یہ کہ کر فور آنکلکیا۔ پھراس سے خلع کیا مچراس کے بعد شہر میں آئی، تو مخاطبہ مطلقہ ہوگی۔اس وجہ ہے اس صورت میں طلاق کور ہنے پر معلق کیا ہے۔ بیوی ہونے کی شرط تہیں ہے۔

ان تزوجتك و ان تزوجتك فانت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ ان غبت عنك اربعة اشهر فامرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للاول ثم غاب اربعة اشهر فلها ان تطلق نفسها و لو اختلعت لا لانه تنجيز و الاول تعليق.

مردنے کہاان تزوجتك و ان تزوجتك فانت كذا (اگر مِن تجھ سے نكاح كروں اور اكر مِن تجھ سے نكاح كروں اور اكر مِن تجھ الكر اروالي تعليق سے نكاح كروں تو توايى ہے يعنى طلاق ہے) توجب تك اس مخاطبہ سے دوبارہ نكاح نہ كرلے گاطلاق

واقع نہیں ہوگی اس کے خلاف میہ ہے کہ اگر جزاء موخرنہ لائے، لیعنی اگر جزاء کو شرط پر مقدم کرے گایا دونوں شرطوں کے در میان لاوے گا تو ایک ہی مرتبہ نکاح کرنے سے مخاطبہ کو طلاق ہوجائے گی جیسے کہا اُنْتِ طَالِقٌ اِنْ تَزَوَّجْتُكِ وَ إِنْ تَزَوْجُعُكِ، بِأَكُها "إِنْ تَزَوَّجُتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَ إِنْ تَزُوجْتُكِ" اس كى جزاءدرميان مِن آئى۔

ملک کاز وال تعلیق کو باطل نہیں کرتا تھے ہے اور مہینے غائب رہوں تو تیرامعاملہ تیرے ہاتھ میں ہے) پھراس

کے بعد اس کو طلاق دی، یعنی تین طلاق ہے کم۔اس نے عدت گذار کر دوسرے مر دہے نکاح کرلیا پھر اس کو طلاق ہوئی پھر عدت کے بعد پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی،اس کے بعد اس کا شوہر جار ماہ غائب رہا۔ تواس صورت میں عورت کواپنے آپ کو طلاق دینے کا ختیار حاصل ہو گا۔اس لئے کہ ملک کازوال تعلیق کو باطل نہیں کر تاہے۔لیکن اگر شوہر نے بغیر تعلیق طلاق مفوض دی ہے ، پھر عورت نے منع کیا، تواب عورت کو طلاق کا اختیار باتی نہ رہے گا،اس واسطے کہ یہ تنجیز کی صورت ہے، تعلق کی صورت تہیں۔

و دعاها للوقاع فابت فقال متى يكون فقالت غدا فقال ان لم تفعلى هذا المراد غدا فانت

كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع حلف لا ياتيها فاستلقى فجاء ت فجامعت ان مستيقظا حنث ان لم اشبعك من الجماع فعلى انزالها أن لم اجامعك الف مرة فكذا فعلى المبالاة لا العدد و ان وطنتك فعلى جماع الفرج و ان نوى الدوس بالقدم حنث به ايضا و له امرأة جنب و حائض و نفساء فقال اخبثكن طالق طلقت النفساء و في افحشكن طالق فعلى الحائض قال لى اليك حاجة فقال امرأته طالق ان لم اقضها فقال هي ان تطلق امرأتك فله ان لا يصدقه.

جب نسیان کی وجہ سے تعلیق کا وقت نکل جائے شوہر نے بوی کوجماع کے لئے بلایا۔اس نے انکار کیا، جب نسیان کی وجہ سے علیق کا وقت نکل جائے شوہر نے پوچھا یہ معاملہ کب ہوگا، اس نے کہا کل

ہے، شوہر نے کہااگر نونے کل اس مراد کو پورا نہیں کیا تو تم کو طلاق ہے، پھر دونوں یہ معاملہ بھول گئے۔ یہاں تک کہ کل ہ تندہ گذر گیا تواس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگ، کیونکہ نسیان کی وجہ سے وقت نکل گیااس وجہ سے تعلیق باطل ہو گئی۔ مردنے فتم کھائی کہ بیوی ہے صحبت نہیں کرے گا پھروہ چت لیٹ گیا۔اسکے بعد عورت آئی اور اس نے مرد کے ساتھ

جماع كيااگر مر د حالت جماع ميں بيدار تھا تووہ حانث ہو گا۔

شوہر نے بیوی ہے کہااگر میں بچھ کو جماع ہے آسودہ نہ کردوں تو بچھ کو طلاق آسودگی انزال پر موقوف ہے اس لئے کہ آسودگی

ے مراد شہوت کی جھیل ہے اور میہ بغیر انزال کے نہیں ہواکرتی ہے۔

مرد نے کہا ہوی ہے ہزار دفعہ جماع نہ کروں تو وہ مطلقہ ہے تو یہ قول مبالغہ اور کثرت پر ہزار سے مراد کثرت ہے محمول ہو گاعد دخاص مراد نہیں ہوگی، فناوی خانیہ میں ہے ستر بار کثیر میں داخل ہے۔

ولی کی مراد میں سے بیا گریس تیرے ساتھ وطی کروں تو تم کوطلاق ہے، توالی وطی سے شر مگاہ کی وطی مراد وطی کی مراد م وطی کی مراد ہوگی کیونکہ عام طور پروطی ہے بہی وطی مراد ہے،اوراگر شوہر وطی جمعنی پاؤں سےروندنااور کچلنامراد لے گا

تواس معنی کے اعتبار سے بھی حانث ہو گا جس طرح جماع سے ہوگا۔

و ایک مرد کی ایک عورت جنبی تھی دوسر فی حائضہ اور تیسری نفاس والی،اس مخف نے کہا اند مرد ناید ورت می سے رہ اللہ کو اللہ میں انداز کو اللہ کا اطلاق کے انواس صورت میں نفاس والی کو اخبیث کو طلاق ہے) تواس صورت میں نفاس والی کو اخبیث کو طلاق ہے۔

طلاق ہوگ،اوراگر کہا افحشکی طالِق (تم سے افخش کوطلاق ہے) توجا تضہ کوطلاق ہوگی کیونکہ تذکرہ میں چیض الخش ہے۔

ایک شخص نے دوسرے سے کہا مجھے تم ہے ایک ضرورت ہے ،اس نے کہااس کی بیوی پر ایک سے دوسر ۔ ، ایک سے دوسر ۔ ، ایک طلاق ہے اگریں اس سے اپی ضرورت پوری نہ کروں پہلے نے کہاتیری ضرورت تو یہی اس

ے کہ تواپی بیوی کو طلاق دے،اس صورت میں دوسرے محف کے لئے جائزہے کہ وہاس کے قول کی تصدیق نہ کرے کیونکہ 

كتاب الطلاق

اراده کرلیا ہو۔

قال لاصحابه ان لم اذهب بكم الليلة الى منزلى فامرأته كذا فذهب بهم بعض الطريق فاخذهم الحسس فحبسهم لا يحنث ان خرجت من الجار الا باذني فخرجت لحريقها له يحنث حلف لا يرجع الدار ثم رجع الشئ نسيه لا يحنث حلف ليخرجن ساكن داره اليوم والساكن ظالم فان لم يمكنه اخراجه فاليمين على التلفظ باللسان.

کے جانے کی تعلیق میں جب گرفتاری پیش ہے ایک مخص نے اپ ساتھوں سے کہا اگر میں تم الے جانے کی تعلیق میں جب گرفتاری پیش آئے سب کورات میں اپنے گھرنہ لے جاؤں، تواس کی

یوی پر طلاق ہے، چنانچہ ان ساتھیوں کوایے گھر میں لے جلا، مگر راستہ میں ان سب کو پولیس نے پکڑ لیااور قید کر دیا، رات میں وہ سب رُ کے رہے گھرنہ پہنچ سکے تواس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہو گی۔ اس لئے تعلیق گھرلے جانے پر تھی سوو لے چلاتھا۔ گھر میں داخل کرنے پر نہیں تھی۔

بغیراجازت برتعلق بغیراجازت برتعلق لگ گن،اس مجوری سے شوہر تھا نہیں، نہ اس کا موقع تھا کہ اجازت لے لہذاوہ نکل پڑی، تواس صورت میں عورت پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہی تھم ہوگا اُس وقت بھی جب عورت ڈو بنے یا گھر گرنے کے خوف سے نکل

کھڑی ہو، عرف میں ان حادثات پر بغیر اجازت نکلنے پر بولا جاتا ہے۔ تعلق کی مختلف صورتیں گھرے نکلتے ہوئے اس نے قتم کھائی کہ وہ واپس نہیں لوئے گا۔ پھر وہ کوئی چیز بھول گیا تعلیق کی مختلف صورتیں تھااس کے لئے لوٹا تواس کی وجہ سے وہ حانث نہیں قرار پائے گا۔

و ان لم تجئ بفلان او ان لم تردى ثوبي الساعة فانت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه و اخذ الثوب قبل دفعها لا يحنث كذا ان لم ادفع اليك الدنيار الذي على الى راس الشهر فكذا فابرأته قبل الشهر بطل اليمين

شوہر نے بیوی سے کہااگر تو فلاں کو نہیں لائی تو تم کو طلاق، یابیہ کہا کہ اگر تواسی وقت میر اکپڑاواپس نہیں کرے گی تو تجھ کو طلاق پھر دوسر ی طرف ہے وہ مخف خود بخود آھیا، ماعورت کے دینے سے پہلے مر دیے خودا پنا کپڑالے لیا، تواس صورت میں وہ حانث نہیں ہو گاور نہ اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو گی۔

شوہر نے بیوی سے کہااگر میں تجھ کو فلال مہینہ کے شروع تک وہ اشر فی زردیدوں جو مجھ پر قرض ہے تو تجھ کو طلاق ہے، پھر بیوی نے وہ اشر فی شوہر کو معاف کر دی اور اس ماہ کے آنے سے پہلے معاف کی، تو قسم باطل ہو جائے گی اور وہ شوہر حانث نہیں ہو گااور نہ اس کی بیوی پر طلاق ہوگی۔

ایک شخص نے قتم کھائی کہ آج دہائے گھر کے رہنے والوں کو یقینا نکالے گااور اس کے گھر میں رہنے والا ظالم تھا سواگر گھر والے کواس کا نکالنا ممکن نہ ہوا، تواس صورت میں اوائے قتم فقط زبان سے بولنے پرہے لیعنی زبان سے کہے کہ میں نے تجھ کواپنے

مرے نکالا تو پھر حائث نہ ہوگا۔

بقى ما يكتب فى التعاليق متى نقلها او تزوج عليها و ابرأته من كذا او من باقى صداقها فلو دفع لها الكل هل تبطل الظّاهر لا لتصريحهم بصحة براء ة الاسقاط والرجوع بما دفعه.

' (تعالیق سے مرادوہ و ثیقہ ہے جو بوفت نکاح شر الط لکھے جاتے ہیں،اور براء ت اسقاط بیہ ہے کہ قرض خواہ قرض دار سے اپنا قرض معان کر دے۔اور اپنا حق اس کی گرون سے ساقط کر دہے، براء ت اسقاط قرض وصول ہونے سے پہلے بھی ہوتی ہے۔ اور وصول ہونے کے بعد بھی لیکن قرض دار براء ت اسقاط کے بعد جو دے چکا تھا۔ قرض خواہ واپس لے سکتا ہے، کیونکہ جب اس نے معانی کر دیا تو دہ اسکی وجہ سے بری الذمہ ہو چکا، لہذا جب وصول ہونے کے بعد بھی براء ت در ست ہے تو براء ت کی تعلیق باطل نہیں ہوگی اور براء ت کے بعد طلاق واقع ہوگی)

حلف بالله انه لم يدخل هذه الدار اليوم ثم قال عبده حر ان لم يكن دخل لا كفارة و لا يعتق عبده اما لصدقه اولانها غموس و لا مدخل للقضاء في اليمين بالله حتى لو كانت يمينه الاولى بعتق او طلاق حنث في اليمينين لدخولها في القضاء اخذت من ماله درهما فاشترت به لحما و خلطه اللحام بدراهمه و قال زوجها ان لم ترديه اليوم فانت كذا فحيلته ان تاخذ كيس اللحام و تسلمه للزوج قبل مضى اليوم والا حنث و لو ضاع من اللحام فما لم يعلم انه اذيب او سقط في البحر لا يحنث حلف ان لم اكن اليوم في العالم او في هذه الدنيا فكذا يحبس و لو في بيت حتى يمضى اليوم.

ایک شخص نے اللہ کی قتم کھائی کہ وہ اس گھر میں آج داخل نہیں ہوگا، پھر اس نے کہا کہ اس کا غلام آزاد میں مرکفارہ اس کا غلام آزاد جائے ہوں ہے۔ تواس پر قتم کا کفارہ لازم نہیں ہوگا او فرنہ اس کا غلام آزاد ہوگا۔ کفارہ تواس وجہ سے کہ وہ کمین عموس ہے اور کمین عموس پر گناہ تو ہے کفارہ نہیں۔اور اللہ کی قتم میں قضاء کا کوئی دخل نہیں ہوا، پاس وجہ سے کہ وہ کمین عموس ہے اور کمین عموس پر گناہ تو ہے کفارہ نہیں۔اور اللہ کی قتم میں قضاء کا کوئی دخل نہیں ہے۔

یہاں تک کہ اگراس کی پہلی قتم آزاد کرنے یاطلاق کی ہوگی تووہ شخص دونوں قسموں میں حانث ہوگا۔ کیونکہ بید دونوں قسم قاضی کے تھم میں داخل ہے،اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔

بیوی کے طلاق کی تعلق نے شوہر کے مال سے ایک در ہم لے لیااور اس کا گوشت خرید ااور گوشت نیجے والے ایک کی مسلسلے میں ملالیااور اس کے شوہر نے کہااگر تواس در ہم کووائیں آنے حيل لائے كى تو تھھ كوطلاق ہے، تواب طلاق سے بچنے كى تدبيريہ ہے كہ وہ تصاب كاوہ تھيلہ لے لے جس ميں دراہم ركھتا ہے اور جس میں درہم رکھا تھا اور شوہر کے سپرد کردے اگر وہ درہم قصاب سے کھو گیا ہے تو جبِ تک سے معلوم نہ ہو جائے کہ وہ پھلادیا گیاہے یاسمندر میں ڈال دیاہے اس وقت تک شوہر حانث نہ ہوگا اس واسطے کہ اس کا ملنا ممکن ہے البتہ اگر بھملاڈالایاسمندر من مھینک دیا تواب حانث ہوگا، کیونکہ اس کے ملنے کی امید جاتی رہی۔

ایک مخص نے قسم کھائی کہ اگر آج دنیا میں رہایا اس دنیا میں رہاتواس کی ہوی پر طلاق ہے، پھر دہ قید کر دیا جائے اگر چہ کسی کمرہ اور مجمر میں کیوں نہ قید

کیا گیا ہو،ادر دہ قید میں ہی تھا کہ دن گذر گیا، تو وہ حانث نہیں ہوگا،ادر اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی،اس لئے کہ قر آن نے قید پر یَنْفُوا مِن الاَرْض کااطلاق کیاہے کہ قیدی گویاد نیامیں نہیں رہتا، اس مسئلہ میں عرف کا عتبار نہیں ہے۔ شارت نے كہاكہ ان كم يكن كے بجائے مصنف كو إنْ أكن كہناجائے تھا۔اس كئے كه تعلق وجود حالف يرب-

و لو حلف ان لم يخرب بيت فلان غدا فقيد و منع حتى مضى الغد حنث كذا ان لم اخرج من هذا المنزل فكذا فقيدا و ان لم اذهب بك الى منزلى فاخذها فهربت منه او ان لم تحضري الليلة منزلي كذا فمنعها ابوها حنث في المختار بخلاف لااسكن فاغلق الباب او قيد لا يحنث في المختار قلت قال ابن الشحنة و اصل انه متى عجز عن شرط الحنث حنث في العدمي لا الوجودي قال في النهر و مفاده الحنث فيمن حلف ليودين اليوم دينه فعجز لفقره و فقد من يقرضه خلافا لما بحثه في البحر فتدبر

اگر قتم کھائی (اگر میں کل) فلاں کے گھر کو ویران نہ کروں تواپیا تعلیق کی صورت جب گرفتار ہو جائے پھر اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالدی گئیں اور فلاں کے گھر کے

و ریان کرنے ہے روک دیا گیا تو وہ حانث ہو گااور ای پر فتویٰ ہے اور یہی قول مختار ہے ،ای طرح اس وقت بھی حانث ہو گاجب کوئی شخص قتم کھائے اگر میں اس گھرے نہ نکلوں تواہیا۔ پھر اس کو بیڑیاں ڈالدی کئیں، یااس طرح کہا کہ اپنی بیوی ہے کہ اگر میں تجھ کواینے گھرنہ لے جاؤں توابیا ہو۔ پھراس عورت کو پکڑلیا، عورت اس سے چھوٹ کر بھاگ گئی، یااس طرح کہا کہ اگر تو آج رات میں میرے گھرنہیں آئے گی توابیا ہو۔ پھراس کے باپ نے اسکونہیں جانے دیا۔ان تمام صورتوں میں مرد حانث ہو **گا تول** مختاریبی ہے اس لئے کہ قید کرنااور منع کرنااکراہ(زبردی) ہے اور زبردی کی تاثیر فعل میں ہوتی ہے نہ کہ عدم فعل میں۔اور ان مذکورہ صور توں میں جو مسائل بیان کئے گئے ہیں تعلیق عدم قعل پرہے تواس میں اکراہ کی تا خیر نہیں ہوگی۔

بخلاف اس مسئلہ کے کہ کسی نے کہا کہ میں اس گھر میں سکونت نہیں کروں گا، پھراس گھر کا دروازہ بند کر لیا محیایا اس مخف کے یاوُں میں بیریاں ڈال دی تمنیں، تو وہ حانث تہیں ہو گا فد جب مختار یہی ہے اور حنث کی شرط قعل ہے لیعنی اس میں رہنااور

اکراہ کی تا میر تعل میں ہوتی ہے۔

شارح كت بي كرين كراب كرية بي كرين كرابول كرابن شحذ في كها ك قاعده كابيد دسفاوروم دسف حنث عام حنث كا قاعده كابير ي كرية بين كرين كرية من ما في والاحدى شرط بورى كرف من عاجز موكا، توامر عدى می مانث ہوگا وجودی میں مانث نہیں ہوگا، یعنی جب قتم کا او ثناعدم شی کر مراتب ہون کہ وجودیر، جانباکہ ماضر نہ ہونا، نہ جانا، سابقہ سائل میں توعاجز ہونے سے عادث ہوگا،اور اگر فتم ٹو ثناامر وجودی پر متر تب ہے جیت اِن د علت میں توعاجز ہونے کی

نہرالفائق میں کہاہے کہ اس اصل قانون ہے اس مخص کا حادث ہو ناستفاد ہو تاہے کہ جس مخص نے قشم کھائی کہ وہ آج کے دن اپنے قرض اداکر دے گا پھر وہ اس دن اپنی مختاجی کی وجہ سے عاجزر ہا،اور اس مخص کے مفقود ہونے کی وجہ سے جواس کو قرض دے سکے، بخلاف اس بحث کے جو بحر الرائق میں ہے۔ للذا یہاں غور و تامل کی ضرورت ہے۔

## باب طلاق المريض

عنون به لاصالته و يقال له الفار لفراره من ارثها فيرد عليه قصده الى تمام عدتها و قد يكون الفرار منها كما سيجي من غالب حاله الهلاك بمرض او غيره بان اضناه مرض عجز به عن اقامة مصالحه خارج البيت هو الاصح كعجز الفقيه عن الاتيان الى المسجد و عجز السوقي عن الاتيان الى دكانه و في حقها ان تعجز عن مصالحها داخله كما في البزازية و مفاده انها لو قدرت على نحو الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة قال في النهر و هو الظاهر قلت و في اخر وصايا المجتبي المرض المعتبر المضمني المبيح لصلوته قاعدا والمقعد والمفلوج والمسلول اذا تطاول ولم يقعده في الفراش كالصحيح ثم رمز شح حد التطاول سنة انتهى و في القنية المفلوج والمسلول والمقعد ما دام يزداد كالمريض او بارز رجلاً اقوى منه أو قدم ليقتل من قصاص أو رجم أو بقى على لوح من السفينة أو افترسه سبع و بقى في فيه فار بالطلاق خبر من.

# بیار کے طلاق دینے متعلق احکام ومسائل

اس باب كومصنف نے بيار كى طلاق كے ساتھ مخصوص كردياہے ، دوسرے احكام سمنا آمكے ہيں۔ طلاق وينے والے

مریفن کو فار (بھا گنے والا) بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ مرض الموت میں بیوی کواس وجہ سے طلاق دیتاہے کہ وہاس کے مال کی وار ش ند ہو سکے ، للذاجب تک عدت پوری نہ ہواس کاارادہ اس پرر دکیا جائے گا، یعنی عورت عدت تک اس کی وارث قرار پائے گی،ان کے بھا منے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔اور مجھی بھا گناخود عورت کی طرف ہے بھی ہو تاہے اس باب میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ جس محض کی تعریف اس کوالیالا غر کرڈالا ہو کہ وہ گھرسے باہر مصالح اور کاروبار کے سنجالنے سے مجبور وعاجز ہو چکاہو۔

مریض کی پہی تعریف زیادہ صحیح ہے جیسے فقیہ مدرس مسجد کی حاضری سے عاجزو مجبور ہواور بازاری دو کا ندار اپنی دو کان پر قدرت ندر کھتا ہواور عورت کے حق میں مرض کی حدیہ ہے کہ گھر کے کاروبار سے مجبور ہوجائے، کھانا وغیرہ پکانے اور جھاڑو دینے کی سکت باتی نه رجی ہو کذانی المز ازابیہ۔

تعریف ند کورہ سے متفاد ہو تاہے کہ مثلاً عورت پکانے پر قادرہے مگر حصت پر نہیں چڑھ سکتی ہے تووہ مریض نہیں کہی جائے گی یہی نہرالفائق میں ہے اور یہی ظاہر الروایت ہے،شارع کہتے ہیں کہ مجتبیٰ کی کتاب الوصایا کے اخیر میں ہے جس کو بیاری کہتے ہیں اور جس کا شریعت میں اعتبارہے وہ ہے جس کی وجہ ہے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہو جائے،جو ایا جج ہو جائے،یا جس کو فالج پڑ جائے اور جس کوسل کی بیاری ہو، جب بیہ نتیوں بیاریاں لمبی ہوجائیں اور بستر پر اس نے نہ ڈالدیا ہو یااس کی وجہ ہے بستر پر نہ پڑ گئے ہوں تو وہ تندرست کے تھم میں ہوں گے اور اس کی تحدید ایک سال ہے کی گئی ہے اور قنیہ میں ہے کہ مفلوج، مسلول اور الاج كى جب تك ان بياريوں ميں زيادتى ہوتى رہے، بيار كے تھم مى سے،اور عالمگيرى ميں ہے جب تك ان بياريوں ميں اضافه ہومریض کے مانندہ،اورجباس کی ترتی رُک جائے تو تندرست کے علم میں ہے۔

جو میں قتل کے لئے پیش اللے جو میں قتل کے لئے پیش مطلاق سے بھا گئے والل کی اور دہ اس پر پڑا ہو ، یااس کو در ندے نے پچاڑ کے اللہ کا کیا ہو ، یادریا میں صرف کشتی کا ایک تختہ رہ گیااور دہ اس پر پڑا ہو ، یااس کو در ندے نے پچاڑ

دیا ہواور وہ اس کے منہ میں بھی زندہ ہو، بیہ سب وہ ہیں جنھیں ہلاک ہونے کا خن غالب ہے لہذا بیہ فار بالطلاق میں داخل ہے اس کو طلاق دیناجائز نہیں ہے،اس لئے کہ عورت کاحق اس کے مال ہے متعلق ہو چکا ہے۔

و لا يصح تبرعه الا من الثلث فلو ابانها و هي من اهل الميراث علم باهليتها ام لا كان اسلمت او عتقت و لم يعلم طائعاً بلا رضاها فلو اكره او رضيت لم ترث و لو اكرهت على رضاها او جامعها ابنه مكرهة ورثت و هو كذالك بذلك الحال و مات فيه فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث بذلك السبب موته او بغيره كان يقتل المريض او يموت بجهة اخرى في العدة للمدخولة ورثت هي منه لا هو منها لرضاه باسقاطه حقه و عند احمد ترث بعد العدة مالم تزوج بآخر و كذا ترث بمطالبة رجعية او طلاق فقط طلقت بائنا او ثلث لان الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها و يتوارثان في العدة مطلقا و تكفي اهليتها للارث وقت الموت بخلاف البائن و كذا ترث مبانة قبلت او طاوعت ابن زوجها لمجئ الحرمة

مسئلہ وراثت مشکلہ وراثت میں کے لئے طلاق دیناجائز نہیں ہے وہ تہائی مال سے زیادہ بطور تیرع نہیں دے سکتاہے، مسئلہ وراثت مثلاً وقف نہیں کر سکتاہے اس سے زیادہ بیوی کا مہر مقرر نہیں کر سکتاہے، لہٰذااگرا یسے مختص نے عورت کو طلاق بائن دیدی اور عورت میراث کی اہل تھی، یعنی آزاد مسلمان تھی، تو شوہر اس کی اہلیت کو جذتا ہو یانہ جانتا ہو مثلاً اس کی کتابیه بیوی مسلمان موحنی یالونڈی تھی آزاد ہو گئ اور شوہر کواس کااسلام قبول کرنااور آزاد ہو نامعلوم نہ ہواوریہ طلاق بائن شوہر نے اپنی خوشی سے دی ہو، بیوی اس طلاق سے راضی نہ ہو ، لیکن اگر شوہر پر زبر دستی کی گئی ہو ، یا عورت خود اپنی طلاق پر راضی ہو گئی ہو تو پھروہ میراث نہیں پائے گی، کیونکہ راضی ہو کراس نے اپناحق ضائع کر دیالیکن اگر زبر دستی عورت کوراضی کیا گیا ہو ،یا شوہر کے لڑکے نے زبردی اس کے ساتھ جماع کرلیا ہو تواس میں دارٹ ہوگی ، کیونکہ اس صورت میں اس کی طرف سے ر ضامندی تہیں ہے۔اور شوہرانی بیاری کے اس حال میں رہااور اس میں مر گیا تواگر شوہر تندر ست ہو گیا تھا پھر بعد صحت مر ا ہاور عورت کی عدت میں مراہے تو عورت دارث تہیں ہو گی۔

www.besturdubooks.net

مرض الموت میں عورت کب وارث ہوتی ہے سب سے ہوئی ہو بیاری کی وجہ سے ہوئی ہو یا کسی اور سب سے ہوئی ہو یا کسی اور

وجہ ہے مدخولہ ہیوی کی عدت میں و فات یا گیا تو اس صورت میں مطلقہ شوہر کی دارث ہو گی۔البتہ شوہر بیوی کا دارث نہیں ہو گا لعنی اگریہلے ہوی مرحمیٰ تو شوہراس کااس صورت میں وار ث نہ ہو گا کیونکہ شوہرا ہے حق کے ساقط کرنے پر ر ضامند ہے ، خلاصہ ب ہوا کہ اگر شوہر جو بیمار تھاخطرناک بیماری میں اس نے جب بیوی کواپنی مرضی سے طلاق بائن دیدیاور اپنی اس بیماری میں وہ عورت کی عدت کے اندر اندر مر گیا تواس کی مطلقہ اس کی دارث ہو گی اور میر اث پائے گی، شوہر خواہ اس کیہلی بیاری سے مر اہویا سکی اور وجہ ہے اس کی موت واقع ہوئی ہو، مگر شرط بہ ہے کہ اس عورت سے وہ جماع کر چکا ہو۔اور امام احمد فرماتے ہیں جو طلاق دے کر بیوی کو محروم کرناچا ہتاہے اس کی بیوی عدت کے بعد بھی وارث ہوگی جب تک وہ دوسری شادی نہیں کرتی ہے۔اورامام مالک کہتے ہیں کہ شادی کرنے کے باوجو دوارث ہوگی۔

اسی طرح وہ عورت بھی شوہر کی وارث ہوگی جس نے شوہر سے طلاق رجعی لینے والی کاوارث ہو تا ارجی طلب کی ہے اور اس کواس کے شوہر نے

طلاق دیدی خواہ ایک بائن طلاق دی، یا تین طلاق دی، اس لئے کہ طلاق رجعی نکاح کوزائل نہیں کرتی ہے، یہاں تک کہ مطلقہ رجعیہ ہے وطی کرنا جائز ہو تاہے ، کیونکہ یہی وطی رجعت ہو جاتی ہے اور میاں بیوی عدت کے اندر ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں،خواہ شوہر نے صحت میں طلاق رجعی دی ہو،خواہ بیاری میں۔بال اگر عدت ختم ہو چکی ہے تو نکاح زاکل ہو گیا، گنجائش باقی تہیں رہی۔

اہلیت وراثت میراث کے لئے عورت کی اہلیت موت کے وقت بھی کانی ہوتی ہے، بخلاف بائن کے کہ اس میں اہلیت وراثت وراثت کی شرط ہے۔اسی طرح وہ مطلقہ بائنہ بھی وارث ہوگ جس نے اپنے شوہر کے بیٹے کا بوسہ لے لیا، یا بخوشی اس سے صحبت کرلی، کیونکہ حرمت طلاق بائن کی وجہ سے آئی ہے، یعنی پہلے شوير نظال بائن و كرجدا كرديا بعد من عورت كابور لينا بخش بما كرواناورافت كوباطل كر نوال نيس مهم و من لاعنها في موضه او آلى منها مويضا كذلك اى ترثه لما مو و ان آلى في صحته و بانت به بالايلاء في موضه او ابانها في موضه فصح فمات او ابانها فارتدت فاسلمت فمات آو توثه لابد ان يكون الموض الذى طلقها فيه موض الموت فاذا صح تبين انه لم يكن موض الموت و لابد في البائن ان تستمر اهليتها للارث من وقت الطلاق الى وقت الموت حتى لو كانت كتابية او مملوكة وقت الطلاق ثم اسلمت او اعتقت لم ترث كما لا ترث لو طلقها رجعيا او لم يطلقها فطاوعت او قبلت ابنه لمجئ الفرقة منها او ابانها بامرها قيد به لانها لو ابانت نفسها فاجاز ورثت عملا باجازته قنية.

جس شوہر نے اپنی بیاری میں لعان اور ابلاء ایسان ہے، یعنی عورت اس صورت میں شوہر کی دارث ہوگی جیسا کہ پہلے ایسان کے جسا کہ پہلے

ذکر ہو چکاکہ فرقت شوہر کی طرف ہے ہے نہ کہ عورت کی طرف ہے ،اور اگر شوہر نے اپنی صحت کے زمانہ میں ایلاء کیااوراس ایلاء کی وجہ ہے اس کی بیوی اس کی بیاری میں بائے ہوگئی، یابیوی کو اپنی بیاری میں طلاق بائن دیدی پھر شوہر ورست ہوگیااس کے بعد موت واقع ہوگئی یاطلاق بائن دی اور عورت مرتدہ ہوگئی۔ پھر اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد شوہر مرا، تو بیوی شوہر کی وارث نمی اس وگی، اس لئے کہ جس بیاری میں اس نے بیوی کو طلاق دی ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مرض الموت ہو، لیکن جب وہ تندرست ہوگیا تو ظاہر ہوگیا کہ وہ مرض جس میں طلاق ہوئی ہے مرض الموت نہ تھا۔

ار تدادی صورت میں عورت اس وجہ سے وارث نہیں ہوگی کہ طلاق بائن میں یہ ضروری ہے کہ ار سلمادی صورت طلاق بائن میں یہ ضروری ہے کہ ار سلمادی صورت طلاق بائن کے وقت سے لے کر موت کے وقت تک عورت میں وارث ہونے کی الجیت باتی رہے، یہاں تک کہ اگر عورت بوقت طلاق کتابیہ یالونڈی ہو، پھر کتابیہ اسلام لے آئے یالونڈی آزاد ہوجائے، تو وہ وارث نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ اسلام اور آزادی طلاق کے وقت سے لے کر برابر ٹابت نہر ہی توان دونوں میں وارث کی الجیت از طلاق تاموت

برابرندر ہی، کیونکہ پہلے ایک کافرر ہی اور دوسری لونڈی رہی اور بیدونوں یعنی کفراور مملوک ہونامانع وراشت ہے۔

جب مرض الموت میں جدائی عورت کی طرف سے آئے طلاق رجع دی۔ یا طلاق تو نہیں دی، گر

اس نے شوہر کے بیٹے کو بخوشی اپنے اوپر جماع کی قدرت دیدی یااس کے بیٹے نے اس کا بوسہ لے لیا، اس صورت میں وہ مورت اپنے شوہر کے ورت کے کہنے سے اس کو طلاق بائن دی، تو اپ شوہر نے عورت کے کہنے سے اس کو طلاق بائن دی، تو اس صورت میں بھی وہ وارث نہیں ہوگی، عورت کے کہنے کی قید اس وجہ سے لگائی کہ اگر عورت خود اپنے آپ کو طلاق بائن دے اور شوہر اس کو جائزر کھے، اپنے مرض میں تو عورت وارث ہوگی، کیونکہ مر دکی اجازت پر عمل ہواہے، یعنی نکاح کا زوال اس کی اجازت سے ہواہے عورت کے اپنے کو طلاق دینے سے نہیں ہواہے۔

او اختلعت منه او اختارت نفسها و لو ببلوغ و عتق وجب و عنة لم ترث لرضاها و لو كان الزوج محصورا بحبس او في صف القتال و مثله حال فشوّ الطاعون اشباه او قائما بمصالحه خارج البيت مشتكيا من الم او محموما او محبوسا بقصاص او رجم لا ترث لغلبة السلامة والحامل لا تكون فارة الا بتلبسها بالمخاض و هو الطلق لانها حينئذ كالمريضة و عند مالك اذا ثم لها ستة اشهر اذا علق المريض طلاقها البائن بفعل اجنبي اي غير الزوجين و لو ولدها منه او بمجئ الوقت والحال ان التعليق والشرط في مرضه او علق طلاقها بفعل نفسه و هما في المرض اوالشرط فقط فيه او علق بفعلها و لا بدلها منه طبعاً او شرعاً كاكل او كلام ابوين و هما في المرض او الشرط فيه فقط ورثت لفراره.

عورت کی طرف سے خلع اور ضیاد بلوغ اس نے اپنے آپ کو اختیار کیا جیسے ضیاد بلوغ، یا ضیاد عتق یا شوہر

كامقطوع الذكر ہوتا، یا عنین ہوتاان صور توں میں عورت وارث نہیں ہوگی كيونكہ يہ سب عورت نے اپنی مرضى ہے كيا ہے۔ اگر شوہر قید کی وجہ سے محصور ہو، یاوہ صف قال میں ہو، یا کثرت، قید وغیرہ کی صورت میں شوہر کی موت طاعون وغیرہ کی صورت ہو، جس کی وجہ سے شوہر گھر سے باہر ہو

یا گھر کی ضرورت کی وجہ سے گھرسے باہر ہو،اور تکلیف میں، یا بخار میں ہو، یا قصاص یار جم کی وجہ سے قید میں ہو، توان صور تو ل میں بھی عورت وارث نہ ہوگی،اگر اس کو ان حالات میں طلاق ہوئی ہو،اور شوہر عدت کے اندر ہی فوت ہو گیا ہو، کیونکہ ان

حالات میں سلامتی کا غلبہ تھا۔ حاملہ عورت فارہ نہیں ہوتی ہے، گراس و نت جب کہ وہ دردِزہ میں بنتا ہو، کیونکہ ایسے و فت میں حاملہ عورت کا فرار اوہ بیار کی طرح ہے گھر کے کام نہیں کر سکتی ہے، اور امام مالک کے نزدیک اس و فت جب کہ اس

ے حمل پر چھ ماہ گذر چکے ہوں، تب فارہ ہوتی ہاں سے پہلے مہیں۔ ہار شوہونے اپنی ہوی کی طلاق کو معلق کرنا معلق کرنا معلق کیا، یعنی میاں ہوی کے علاوہ پر، مووہ اجنبی سے فعل پر

کا بیٹائی کیوں نہ ہو،اوراس شوہر سے ہی کیوں نہ ہویاطلاق کوونت مخصوص کے آنے پر معلق کیا، مثلاً ابتدائے محرم پر،اور حال یہ ہو کہ تعلیق اور شرط حالت مرض میں ہوئی ہویا بیوی کی طلاق کواپنے کسی فعل پر معلق کیا، اور بد تعلیق اور فعل بیاری سے زمانہ میں ہو، یا فقط شرط حالت مرض میں یائی گئی ہویا طلاق کو عورت کے کسی فعل معلق کیا، اور واہ فعل ایسالہو کہ عورت کواس سے چھ کارہ نہ ہو خواہ باعتبار بشریت ایسا ہویا باعتبار شریعت کے ، جیسے کھانایاوالدین سے گفتگو کرنااور تعلیق اور شرط بیاری میں یائی می ہو، ماصر ف شرط حالت بیاری میں پائی گئی ہو، توان سب صور توں میں عور ت دار ث ہوگی کیونکہ شوہر فرار افتیار کرناچا ہتا تھا۔

و منه ما في البدايع ان لم اطلقك و ان لم اتزوج عليك فانت طالق ثلثًا فلم يفعل حتى مان ورثته ولو ماتت هي لم يرثها و في غيرها لا ترث و هو ما اذا كانا في الصحة اوالتعليق فقط او بفعلها و لها منه بد و حاصلها ستة عشر لان التعليق اما بمجئ وقت او بفعل اجنبي او بفعله او بفعلها و كل وجه على اربعة لان التعليق و الشرط اما في الصحة اوالمرض او

احدهما و قد علم حکمها.

قراری صورت کی جوبدائع میں ندکور ہے کہ شوہر نے کہااگر میں تجھ کو طلاق نددول، یا فراری صورت تھی ہے جوبدائع میں ندکور ہے کہ شوہر نے کہااگر میں تجھ کو طلاق نددول، یا قراری صورت تیں طلاق ہے، پھر شوہر نے اس کو نہیں کیانہ طلاق دی اور نہ شادی کی تا آئکہ اس کی موت واقع ہوگئ، تو اس صورت میں عورت اس کی وارث ہوگی، البتہ اس صورت میں اگر عورت کی موت واقع ہو جائے، تو شوہر اسکا وارث نہیں ہوگا، کیونکہ وہ طلاق اور شادی کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنے حق کا ماقط

كرنے والاائي رضامندي سے موا

ادراس کے علاوہ دیگر صور توں میں عورت وارث نہیں ہوگ،اور وہ یہ ہے کہ تعلیق اور شرط دونوں حالت صحت میں پائی مٹی، خواہ تعلیق اجنبی پر کی ہو، یاو قت آنے پر کی ہو، یا شوہر کے فعل پر ہویا ہیو ک کے فعل پر تعلیق کی ہو، یا صرف تعلیق حالت صحت میں پائی گئی ہو، یا تعلیق عورت کے ایسے فعل پر ہوجواس کے لئے لازم اور ضرور کی نہ ہو۔

سول صورتوں کی تفصیل کے نفل سے سولہ صورتیں ہیں، کیونکہ یا تعلیق ہوئی وقت کے آنے پر، یا کی اجنبی کے فنل سول صورتیں ہوئی وقت کے آنے پر، یا کی اجنبی کے فنل سول صورتیں ہو کیں، اور ان چاروں میں سے ہر وجہ چار طریقے پر ہے، اس لئے کہ تعلیق اور شرطیا دونوں صحت میں پائی گئی ہوں گیں، یا دونوں حالت مرض میں پائی گئی ہوں گیں یاان دومیں سے ایک مرض میں دوسری صحت میں، مثلاً تعلیق صحت میں ہو، اور شرط مرض میں، یا تعلیق مرض میں ہو، اور شرط صحت میں، توچار کوچار میں ضرب دینے سے سولہ صورتیں ہوجا کیں گیان میں جیسا کہ معلوم ہوا چھ صورتوں میں مورت میں ہو وارث ہوگی اور دس صورتوں میں وارث نہیں ہوگی۔

ں ہوئی اور شرط مرض میں تو وارث ہوگ۔(۱۲) تعلیق اپنے فعل پر کی مگر تعلیق مرض میں ہوئی اور شرط صحت میں تو وارث نہ و کی۔(۱۳) تعلیق عورت کے فعل پر کی،اور تعلیق وشر ط دونوں مرض کی حالت میں ہوئی تو عورت وارث ہو گی۔(۱۴) تعلیق ورت کے فعل پر کی، گر تعلیق اور شرط صحت میں ہوئی تو وارث نہیں ہوگی۔(۱۵) تعلیق عورت کے فعل پر کی، گرمرض میں و کی اور شرط صحت میں تو بھی وارث نہ ہوگی۔(١٦) تعلیق کی عورت کے فعل پر، مگر تعلیق صحت میں ہو کی اور شرط مرض میں تو فورت دارث ہوگی۔)

نال لها في صحته ان شئت انا و فلان فانت طالق ثلثًا ثم مرض فشاء الزوج والاجنبي الطلاق معا او شاء الزوج ثم الاجنبي ثم مات الزوج لا ترث و ان شاء الاجنبي اولا ثم الزوج ورثت كذا في الخانية و الفرق لا يخفي اذ بمشيئة الاجنبي او لا صار الطلاق معلقا على فعله فقط تصادقًا أى المريض مرض الموت والزوجة على ثلثِ في الصحة و على مضى العدة ثم اقرلها بدين او عين او اوصى لها بشئ فلها الاقل منه اى مما اقر أو اوصى و من الميراث للتهمة و تعتد من وقت اقراره به يفتى و لو مات بعد مضيها فلها جميع ما اقر او اوصى عمادية و لو لم يكن بمرض موته صح اقراره و وصيته و لو كذبته لم يصح اقراره شرح المجمع و في الفصول ادعت عليه مريضا انه ابانها فجحد و حلّفه القاضي فحلف ثم صدقته و مات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده كمن طلقت ثلثا بامرها في مرضه ثم اوصى لها او اقر فان لها الاقل.

تعلیق کی صورت میں وراثت ہے،اس کہنے کے بعد شوہر بیار ہو گیااور اس نے اور فلاں دونوں نے ساتھ

ساتھ طلاق کو چاہا، یا پہلے شوہرنے چاہا، بھر فلاں نے چاہا،اس کے بعد شوہر مرگیا، تواس صورت میں عورت وارث نہ ہوگی،اور اگر پہلے اجنبی نے طلاق کو چاہا، پھر شوہر نے ، تواس صورت میں بیوی شوہر کی دارث ہو گی، کذا فی الخانیہ اور دونوں صور توں میں فرق ظاہر ہے، کیونکہ اجنبی فلاں کے پہلے جاہنے سے طلاق شوہر کے فعل پر معلق ہو گئی، گویاطلاق کی علت صرف شوہر کا فعل ہوا بخلاف بہلی صورت کے کہ اس میں شوہر کا چلن علت کا ایک جزء ہے۔

مرض الموت والے مریض اور بیوی دونوں نے صحت کی حالت میں تین طلاق اور و صحت کی حالت میں تین طلاق اور و صحت و افرار کیا کہ بیوی کا قرض ہے۔یا

سی جنس کایا شوہر نے بیوی کے لئے کسی چیز کی وصیت کی، تووصیت وا قرار اور میراث میں سے جو کم ہوگا،وہ عورت کو ملے گالیعنی ا قرار و وصیت کا مال اگر کم ہے تو اس میں ہے ملے گا ، اور اگر میراث کا مال کم ہے تو اس سے ملے گا ، اور بیراس وجہ سے کہ شاید عورت طلاق کااس وجہ سے اظہار کررہی ہو تاکہ اقرار یا دصیت درست ہو جائے کیونکہ اقرار وصیت وارث کے لئے درست

در کتار اُردو کتاب الطلاق www.besitandubooks.net

نہیں ہے،اور عورت کی عدت اس وقت سے شروع ہوگی، جس وقت سے شوہر نے اقرار کیاہے۔ای پر فتو کی ہے۔اور اگر شوم عدت ختم ہونے کے بعد مراہے، توبیوی کووہ تمام مال ملے گاجس کا شوہر نے اقرار کیاہے، یاجس کی وصیت کی ہے، کیونکہ عدت کے بعد بیوی وارث نہیں رہی، اجنبی ہو گئ للبذاوصیت اور اقرار اس کے حق میں جائزودر ست ہوگی۔

اگر میاں بیوی میں اختلاف کی صورت اور اس کی دصیت درست ہوگی اور اگر شوہر نے صحت کی حالت می

د عویٰ کیا تھا کہ طلاق اور عدت ختم ہو چی ہے اور عورت نے اس کی تکذیب کی تھی، تو پھر شوہر کا قرار صحیح نہیں ہوگا، کذانی شرح المجمع اور فصول میں ہے کہ بیوی نے شوہر پر دعویٰ کیا،جب کہ شوہر بیار تھا کہ شوہر نے اس کو طلاق بائن دیدی ہے، لیکن شوہر نے انکار کردیا کہ ایسا نہیں ہے اور قاضی نے شوہر سے حلف لی تووہ اس پر قسم کھا گیا، پھر بیوی نے تقدیق کی کہ ہال شوہر نے طلاق بائن نہیں دی ہے،اس کے بعد شوہر مر میاتواس صورت میں عورت شوہر کی وارث ہوگی بشر طیکہ شوہر کے مرنے ے پہلے اس طلاق نہ دینے کی تقیدیت کی ہواور اگر شوہر کے مرنے کے بعد اس کی تقیدیت کی ہے تووارث نہیں ہو گا۔

ید مئلہ تصادق اس عورت کی طرح ہے کہ جس کواس کے شوہر نے اس کے تھم سے اپنے مرض الموت میں طلاق دی،

چراس کے لئے وصیت کی یا قرار کیا۔ تواس صورت میں میراث کے مال اور اقرار وصیت میں جو کم ہوگاوہ ملےگا۔

قال صحيح لامرأتيه احدا كما طالق ثم بين الطلاق في مرضه الذي مات فيه في احداهما صار فارا بالبیان فترث منه کافی و مفاده انه لو حلف صحیحا و حنث مریضا فبینه فی

احداهما صار فارًا و لم اره نهر: و لا يشترط علمه أى الزوج بأهليتها أى المرأة للميراث

فلو طلقها فائناً في مرضه و قد كان سيرها اعتقها قبله او كانت كتابية فاسلمت ولم يعلم

به كان فارا فترثه ظهيرية بخلاف ما لو قال لامته انت حرة غدا و قال الزوج انت طالق ثلثا

بعد غد ان علم بكلام المولى كان فارا و الا يعلم لا ترث خانية.

ایک تذرست شوہر نے اپی دو بیوبوں سے کہا کہ تم میں ہے ایک کو و بیوبوں سے کہا کہ تم میں ہے ایک کو و بیوبوں میں ایک طلاق کی صور ت طلاق ہے، پھر اس نے اپنے ای مرض میں ان میں ہے ایک کی

تعین کر دی جس میں وہ مر اتواس صورت میں شوہر اپنے اس بیان کی وجہ ہے بھا گنے والا ہو گا، عورت اس کی وارث ہو گی، گذالی الكانی اور اس سے ستفادیہ ہوا كه اگر شوہر نے تندرستى كى حالت ميں قتم كھائى كه حانث ہوااپنى بيارى كى حالت ميں، كجر مجم تعلیق کی صراحت کی، فلاں عورت مری مرادہ، تو شوہر بھا گنے والا ہوگا، شارح کہتے ہیں کہ اس مسئلہ کو کتب فقہ میں میں نے

نہیں دیکھاکذانی النہرالفائق۔

اس میں بیشرط نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے میراث کے لا کُق ہونے کو جانتا ہو، للذااگر شوہر نے اپنیا بیوی کی وراشت بیاری میں بیوی کو طلاق ہائن دیدی اور اس عورت کو اس کے آتا نے اس سے پہلے آزاد کر دیا ہو، یا

پہلے وہ کتابیہ تھی اور بعد میں مسلمان ہو گئی اور شوہر کواس کے آزاد ہونے یامسلمان ہونے کاعلم نہ ہوا تو بھی شوہر بھا گئے والا ممل

وری در اس کی دارث ہوگی کذانی الظہیر ہے۔ اس کے خلاف یہ صورت ہے کہ آقانے اپنی لونڈی ہے کہا کہ توکل آئندہ موگااور عورت اس کی دارث ہوگی است جانتا تھا، تو وہ میں آزاد ہے، اور شوہر اس کے آقا کی بات جانتا تھا، تو وہ میں آزاد ہے، اور شوہر اس کے آقا کی بات جانتا تھا، تو وہ میں آزاد ہے، اور شوہر کی دارث ہوگی اور اگر شوہر اس کے آقا کی بابت نہیں جانتا تھا تو اس صورت میں عورت شوہر کی دارث نہیں جانتا تھا تو اس صورت میں عورت شوہر کی دارث نہیں جانتا تھا تو اس صورت میں عورت شوہر کی دارث نہیں جانتا تھا تو اس صورت میں عورت شوہر کی دارث

و لو علقه يعتقها او بمرضه او وكله به و هو صحيح فاوقعه حال مرضه قادرا على عزله كان فارا و لو باشرت المرأة سبب الفرقة و هي اى والحال انها مريضة و ماتت قبل انقضاء علتها ورثها الزوج كما اذا وقعت الفرقة بينهما باختيارها نفسها في خيار البلوغ والعتق او بتقبيلها او مطاوعتها ابن زوجها و هي مريضة لانها من قبلها و لذا لم يكن طلاقا بخلاف وقوع الفرقة بينهما بالجب والعنة واللعان فانه لا يرثها على ما في الخانية والفتح عن الجامع و جزم به في الكافي قال في البحر فكان هو المذهب لانها طلاق فكانت مضافة اليه وقيل قائله الزيلعي هو كالاول فيرثها.

و میں مسلم کے قار ہونے کی صورت اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو اس کی آزادی پر معلق کیا، یا اپنی بیاری پر مشوہر کے فار ہونے کی صورت معلق کیا،یا شوہر نے کسی اور کو اپنی بیوی کے طلاق کاو کیل بنایا اس حالت میں کہ وہ تندرست تھا،اور و کیل نے اس وقت طلاق واقع کی،جب کہ شوہر بیار تھا لیکن وہ و کیل کے معزول کرنے پر قادر تھا توشوہر

كافار سمجماجائے گا۔

اگر عورت ہی خود فرقت کا سبب بی ہے اور وہی مر تکب ہوئی مرف الوفات کی طلاق میں مرد کاوارث ہونا ہے، درانحالیکہ وہ بیار تھی، اور اپنی عدت پوری کرنے ہے

ہے مرگئ، تواس کا شوہر اس کاوارث ہوگا، جیسا کہ میاں ہیوی میں فرقت اس وجہ ہے ہو کہ ہیوی نے اپناخیار بلوغ اختیار کیایا خیار عتق اختیار کیایا خیار عتق اختیار کیایا اس نے شوہر کے لڑکے کا بوسہ لے لیا، یا بخوش اس کی فرمانبر دار ہوکر اس کے تحت ہوگئی اور اس کے ساتھ وطمی کرلی، اور اس وقت وہ بیار تھی تو شوہر ہیوی کے مرنے کے بعد اس کاوارث ہوگا، اسلئے کہ سبب فرقت عورت کی طرف سے واقع ہوئی، اور وہ طلاق نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ جدائی فنخ ہے۔

اس کے خلاف بیہ ہے کہ جب کہ میاں بیوی میں جدائی بسب شوہر کے مقطوع الذکر ہونے کے ہو،یااس کے عنین ہونے کی وجہ سے ہو،یالعان کے میں ہے البندا ہے ہوگی اور فائل سوہر کی طرف منسوب میں ہے لہذا ہے جدائی شوہر کی طرف منسوب ہوگی،اورزیلعی نے کہاہے کہ یہ مثل پہلی فرقت کے ہے لہذا اس فرقت میں بھی شوہر وارث ہوگا مگریہ نہایت ضعیف تول ہے۔

و لو ارتدت ثم ماتت اولحقت بدار الحرب فان كانت الردة في المرض ورثها زوجها

استحسانا والا بان ارتدت في الصحة لا يرثها بخلاف ردته فانها في معنى مرض موته فنوله مطلقا و لو ارتدا معا فان اسلمت هي ورثته والا لاخانية قال آخر امرأة اتزوجها طالق للنا فنكح امرأة ثم اخرى ثم مات الزوج طلقت الاخرى عند التزوج و لا يصير فارا خلافا لهما لان الموت معرف و اتصافه بالآخرية من وقت الشرط فيثبت مستندا درر.

اگر عورت مرتد ہوگئ اور پھر مرگئ ، یام تدہونے کے بعد دارالحرب عالی، حالت ارتداد میں میراث کا حکم ایس اگرر دے زمانہ مرض میں واقع ہوئی ہے تو شوہر استحسانااس کاوارث ہوگا، اور قیاس کا نقاضہ بیہ ہے کہ وارث نہ ہو، کیونکہ کا فرو مومن کے در میان وراثت نہیں ہوتی ہے،اور اگر عورت بماری میں مرت مبیں ہوئی ہے اس طرح کہ وہ اپنی صحت کے زمانہ میں مرتد ہوئی تھی تو شوہر وارث مبیں ہوگا، بخلاف شوہر کے مرتد ہونے کے ، کہ اگر وہ مرتد ہواہے تووہ وارث ہو گااس لئے کہ اس کاار تداد بدر جہ مرض الموت کے ہے ،اور اگر میال ہو ی دونوں ساتھ ساتھ مرتد ہوئے ہیں، بس اگر عورت مسلمان ہو گئی، تووہ شوہر کی دارث ہو گی ادر اگر شوہر مسلمان ہوا تووہ دارث نہیں ہو گا كذاق الخاشير

ایک مرد نے کہا کہ پچھلی عورت جس سے میں نکاح کروں اس کو تین علی عورت کو طلاق کی صورت طلاق ہے، اس کے بعد پہلے ایک عورت سے اس نے نکاح کیا، پر

ووسری سے کیا پھر شوہر مر گیا، تو نکاح کے ساتھ ہی دوسری ہوی مطلقہ ہو جائے گی،اور شوہر کو فار نہیں کہا جائے گالبذاعورت وارث نہیں ہوگی، صاحبین اس کے خلاف ہیں، کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعدید متعین ہو گیاکہ مجھیلی عورت یہی دوسری، اور تعلیقاس پرعاید ہوگ، خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک طلاق ہوئی، دوسری شادی کے وقت اور اُس وقت شوہر بمارنہ تھا، البذاد دسری عورت وارث تہیں ہوگی اور صاحبین کے نزدیک طلاق موت کے نزدیک واقع ہوگی البذاوارث ہوگی۔

فروع ابانها في مرضه ثم قال لها اذا تزوجتك فانت طالق ثلثًا فتزوجها في العدة و مات في مرضه لم ترث لانها في عدة مستقبلة و قد حصل التزوّج بفعلها فلم يكن فرارا خلافا لمحمد خانية كذبها الورثة بعد موته في الطلاق في مرضه فالقول لها كقولها طلقني و هو نائم و قالوا في اليقظة و لو الجية.

شادی رفعان کروں تو بچھ پرتین طلاق ہے، پھر عدت میں اس نے اس سے شادی کی اور اپنے مرض الموت میں مرکیاتو عورت شوہر کی وارث نہیں ہوگی، کیونکہ بید دوسری شادی عورت کے قعل کی وجہ سے ہوئی توبیہ شوہر کا فرار نہیں ہوا،امام محمۃ اس کے خلاف ہیں کذافی الخانیہ۔

شوہر کے مرض الموت میں مرنے کے بعد، شوہر کے وار توں نے اس بات کی تکذیب کی کہ شوہر نے عورت کو طلاق دی تھی عورت کا بیہ دعویٰ غلط ہے کہ اس کے شوہر نے مرض الو فات میں طلاق دی تھی ، تواس صورت میں عورت کا قول معتبر

ورفئ ر أردد

ہوگا، جیسے عورت کا کہنا کہ شوہر نے مجھ کوطلاق دی، حالا نکہ وہ سویا ہوا تھااور لوگوں نے کہا کہ اس نے بیداری میں طلاق بائن دی ے،اس میں عورت کا قول معتبر قرار دیا جائے گااور وار توں کی ہے بات مانی نہیں جائے گی کہ اس نے بیاری میں طلاق دی۔ طُلقها في المرض و مات بعد العدة فالمشكل من متاع البيت لو ارث الزوج لصيرورتها اجنبية بخلافه في العدة جامع القصولين.

مض الوفات میں طلاق سے علق مسائل ایک مخص نے اپنے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دی، اور مرض الوفات میں طلاق سے علق مسائل اعلقہ کی عدت گذرنے کے بعد وہ مرکبا، تو اس صورت میں

اليے اساب جومر دوعورت دونوں كے مناسب حال ہوں، شوہر كے وازث كا ہوگا۔اس لئے كہ بيوى دىنيد كے علم ميں ہوگى۔ اس کے خلاف آگر شوہر بیوی کی عدت میں مرحمیا، تو عورت وارث ہوگی،اوراس طرح کے سامان اس کے قبضہ میں ہوں، تواس وتت عورت كا تول معتبر موكا\_ (كذاني جامع الفصولين)

(مشکل اسباب سے مراد ایسے سامان ہیں جو عورت اور مر درونوں کے مناسب حال ہوں، جیسے نقد تو شک اور لحاف) بہر حال جب عورت کی عدت کے بعد شوہرمرے گا، تو عورت وارث نہیں ہوگی،لہذا جواسباب مرد کے مناسب حال ہے، جیسے کتابیں اور ہتھیار وغیرہ شوہر کے وار ثوں کے ہوں گے ،ادر اس باب میں ان کا ہی قول معتبر ہوگا،ادر جوسامان عورت کے لئے مناسب ہوں گے اس میں عورت کا قول معتبر ہو گا،اور جو سامان دونوں کے مناسب حال ہوں گے وہ شوہر کے وار تُول کا ہوگا۔

### باب الرجعة

بالفتح و تكسر يتعدى و لا يتعدى هي استدامة الملك القائم بلا عوض ما دامت في العدة اي عدة الدخول حقيقة اذ لا رجعة في عدة الخلوة ابن الكمال و في البزازية ادعم الوطأ بعد الدخول و انكرت فله الرجعة لا في عكسه و تصح مع اكراه و هزل و لعب و خطا بنحو متعلق باستدامة راجعتك و رددتك و مسكتك بلانية لانه صريح.

### رجعت كابيان

رجعت کی را کوفتے ہے اور مجھی کسرہ بھی دیاجا تاہے ، یہ مجھی متعدی بنفسہ ہو تاہے اور مبھی بواسطہ عن اور الی متعدی ہو تاہے رجعت جائزے اوراس سے واقع شدہ طلاق ختم ہو جاتی ہے ، فقہاء کی اصطلاح میں رجعت کہے ہیں اس ملکیت کے باقی رکھنے کوجو نکاح کے ذریعہ مر د کو حق استمتاع (عورت ہے لذت اندوز ہونے کا حقّ) حاصل ہواہے یہ ملکیت جب تک عورت عدت میں

ہے برابر باتی رہے اور کوئی عوض دینانہ پڑے،اور عدت ہے مراد حقیقتاً وطی کی عدت ہے،اس کئے کہ صرف خلوت کی عدت میں رجعت نہیں ہے کذائی ذکر ابن الکمال۔

اگر کوئی فخص اپنی مدخولہ بیوی کو ایک یاد وطلاق صریحی دیدے، تواس کوعدت کے اندر اندر شرعاً منو مرکون رجعت ارجعت کا حق دیا میاہے کہ زبان یا عمل ہے لوٹا لے، اس کے عوض شمال دینا پڑتا ہے اور نہ کوئی اور

چیز جو ملکیت بذر بعیہ نکاح چلی آرہی تھی، رجعت اس کو بحال کردیتی ہے، عدت ختم ہونے کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا ہے کیونکہ بوی ہائنہ ہو جاتی ہے ،البتہ اس کی مرضی سے شوہر کے لئے دوبارہ نکاح جائز ہے۔

فآوی بزازیہ میں ہے کہ خلوت کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہوی ہے وطی کی خلوت کے بعد شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے ہوی ہے وطی کی خلوت کے بعد ر جعت کا اختیار ہوگا،البتہ اس

کے برعکس ہو کر عورت وطی کا دعویٰ کرے اور مر دا نکار کرے، تو شوہر کور جعت کا اختیار باقی تہیں رہتاہے، اس لئے کہ انکار وطی کے بعدیہ حق رجعت ختم ہوجا تاہے۔

زبردی بھی جائزہ اور ہنی ذاق میں بھی ،اور خطاکے ساتھ بھی یعنی ان صور توں ر جعت کس طرح ہوتی ہے میں سے جس طرح بھی رجعت پائی جائے رجعت ہوجائے گی خطاکی صورت یہ ہوگی

کہ شوہر کہنا کچھ جا ہتا تھااور اس کی زبان ہے لکلاکہ میں نے رجعت کرلی تو بھی رجعت ہو جائے گی۔ ر جعت اس طرح کے جملوں سے ہوتی ہے جن میں والیسی یالوٹانے کا معنی پایا جائے، جیسے کہا کہ میں نے تجھ سے رجعت كى، ميں نے بچھ كوواليس كيا، ميں نے بچھ كوروك ليا،اس طرح صرتى جملوں ميں نيت شرط نہيں ہے بلانيت صرف كهددين مجمی رجعت ہو جائے گی کیونکہ یہ جملے صراحت کے ساتھ ہیں،اور صر تح میں نیت کی ضرورت تہیں ہوا کرتی ہے،ایسےالفاظ جن میں صراحت نہ پائی جاتی ہو،ان میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہاتو میرے پاس ہے، جس طرح تھی، یا کہاتو میری مورت ہے وغیرہ۔ان جملوں میں بغیر نیت رجعت نہیں ہوگی۔

و بالفعل مع الكراهة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة كمس و لو منها احتلاسا او نائما او مكرها او مجنونا او معتوها ان صدقها هو او ورثته بعد موته جوهرة و رجعة المجنونِ بالفعل بزازية و تصح بتزوجها في العدة به يفتي جواهرة و وطئها في الدبر على المعتمد لانه لا يخلو عن مس بشهوة أن يطلق بائنا فان أبانها فلا و أن أبت أو قال أبطلت رجعتي اولا رجعة لي فله الرجعة بلا عوض.

فعل سے رجعت ناگواری کے ساتھ ہو، لیکن فعل ایساہوجو حرمت مصاہرت کا موجب ہو، جیسے چھونا،اگرچہ چھونا عورت کی طرف ہے ہی کیوں نہ ہو، یہ چھو ناخواہ جھپٹامار نے کے طور پر ہو، یا شو ہر سویا ہوا ہویااس پر زبر دستی ہوئی ہو، یادیوانہ ہویا بے ہوش ہو مگر شرط میہ ہے کہ خواب اور اکراہ کے بعد شوہر بیوی کی اس معاملہ میں تصدیق کرے، بعنی وہلیم کرے اور کہے کہ

دری راردو

ورت نے مجھے شہوت کے ساتھ چھواہے، یا شوہرمر کیا ہو تواس کے وارث اسکی تقیدیق کریں، رجعت میں بیوی کی رضامندی مر ما تيس --

مرسان کی رجعت فعلی کا معتبر مونا ارجعی دی تھی، چر وہ دیوانہ ہو گیااور اس کے بعد عدت میں بوی کے ساتھ

رجعت فعلی کرلی تو بیہ جائز ہے۔ کیونکہ دیوانہ کا قول لا ئق اعتبار نہیں ہو تا ہے، لفظ نزوج (شادی) کے ساتھ ہی رجعت کرڑا رست ہے،ای پر فتوی ہے کذافی الجو ہر مدیدام محد کا فرہب ہے۔اس میں سیخین کا اختلاف ہے،ان کی رائے ہے کہ شوہر بیوی ہے وطی کرلے، تواس سے بھی رجعت ٹابت ہو جاتی ہے، اگر چہ ریہ وطی پیچھے کے حصہ میں پائی جائے۔معتد تول یہی ہے کیونکہ ایباکرنا بھی شہوت ہے خالی نہیں ہواکر تاہے۔

رجعت اس و فت تک ہی درست ہے جب تک شوہر نے بیوی کو طلاق بائن نہیں دی طلاق بائن نہیں دی البتہ اگر طلاق بائن نہیں دہ ہے۔ البتہ اگر

ایک یادوطلاق بائن دی ہے تو بیوی کی رضامندی ہے اس کے ساتھ نکاح جدید ہو سکتا ہے۔طلاق رجعی میں اگر چہ عورت انکار کرے پھر بھی شوہر کور جعت کاحق ہو تاہے اور ایبا کرنااس کے لئے جائز ہے۔اور طلاق رجعی کے بعد اگر شوہر نے اس طرح كه ديا تفاكه ميں نے اپني رجعت كو باطل كر ديا، يا كه ديا تفاكه مير ے واسطے رجعت نہيں ہے، تو بھي اس كوبلا عوض رجعت كاحق ہوتا ہے اور اس کے لئے رجعت درست ہے، کیونکہ حق رجعت جوایک شرعی حق ہے،اس کو باطل کرنایااس کی تفی کرناشرع كے خلاف ب للندااسكاايا كہنا سيح نہيں ہوگا۔

و لو سمى هل يجعل زيادة في المهر قولان و يتعجل الموجل بالرجعي و لا يتاجل برجعتها خلاصة و في الصير فيه لا يكون حالا حتى تنقضي العدة.

اگر شوہر نے رجعت کے لئے کچھ مال متعین کر دیا مثلاً یہ کہا کہ میں نے تجھ سے رجعت دوہزار کے رجعت دوہزار کے ارجعت میں مال بدلے کی، توسوال یہ ہے کہ کیا یہ مہر میں زیادہ قرار دیاجائے گایا نہیں، جواب یہ ہے کہ اس باب میں

دو قول بیں ایک بیہ کہ ایسا کرنادر ست ہے اور دوسر ایہ ہے کہ ایساجا کر جیس۔

طلاق رجعی دینے کے ساتھ مہرمؤجل معبّل بن جاتا ہے لیکن طلاق کے بعد عورت کے طلاق کے بعد عورت کے اللق کے بعد عورت کے اللق کے بعد عورت کے اللق کے العمام کا مسکلہ الله عدت کر لینے ہے ہے معبّل پھرمؤجل نہیں ہو تاہے کذانی الخلاصہ۔ماحصل ہیہے کہ جو نکاح مبرمؤجل کے ساتھ ہواہے وہ طلاق دینے کے وقت معجل بن جاتاہے، کیونکہ مؤجل کی مدت طلاق پر ختم ہو جاتی ہے،اس کاو قت ادائیگی یہی ہو تاہے لیکن طلاق رجعی کے بعد اگر کوئی پھر رجعت کرلیتاہے تو طلاق کی وجہ سے مہر مؤجل معجل بن حمیاتھا وہ دوبارہ مو جل نہیں ہو سکتا ہے،اس کوبہر حال فور آادا کر تاہو گا۔اور صیر فیہ میں ہے کہ جس کا مہر موَ جل ہے طلاق رجعی کے بعد اس وقت تك معجل نہيں ہو تاہے جب تك اس كى عدت حتم نہ ہو جائے۔

و ندب اعلامها بها لئلا تنكح غيره بعد العدة فان نكحت فرق بينهما و ان دخل شمني و

ندب الاشهاد بعد لين و لو بعد الرجعة بالفعل و ندب عدم دخوله بيلا اذنها عليها لتناهب و ان قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر ادعاها بعد العدة فيها بان قال كنت راجعتك في عدتك فصدقته صح بالمصادقة و الا لا يصح و كذا لو اقام بينة بعد العدة انه قال في عدتها قد راجعتها او انه قال قد جامعتها و تقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ كان رجعة لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة و هذا من اعجب المسائل حيث لا يثبت اقراره باقراره بل بالبينة كما لو قال فيها كنت راجعتك امس فانها تصح و ان كذبته لملكه الانشاء في الحال بخلاف قوله لها راجعتك يويد الانشاء فقالت على الفور مجيبة له قد مضت عدتي فانها لا تصح عند الامام لمقارنتها لانقضاء العدة حتى لو سكتت ثم اجابت صحت اتفاقا كما لو نكلت عن اليمين عن مضى العدة.

ر جعت کی اطلاع بیوی کو اسک اطلاع بیوی کو اسک اطلاع کردے کہ رجعت کرلی گئے ہے تاکہ وہ عدت گذر نے کے بعد دوسرے مردے نکاح نہ کرے، اگر رجعت کے بعد عورت خبر نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے مردے نکاح کرلے گی توان دونوں کے درمیان تفریق کرادی جائے گی،اگر چہ دوسرے شوہر نے وطی بھی کرلی ہو،اوراسکی وجہ ظاہر ہے کہ رجعت کے بعد وسابق بدستور پہلے شوہر کی بیوی باتی ہے،اس کے نکاح سے نہیں نکلی،لہذادوسر انکاح فاسد ہوا۔اب اگردوسرے شوہر نے وطی کرلی ہو،تواں کو مہرش دینالازم ہوگااور عورت کو عدت گذارنا ہوگی بعد عدت پہلے شوہر کے پاس آئیگی۔

ر جعت عركواہ بنانا مجمعت كے بعديہ بھى مستحب كى دوعادل فخصوں كو شوہر كواہ بنادے كہ اس نے بيوى كولو اليا الم جعت عرف الله الله بعد شوہر بيوى كالو الله الله بعد شوہر بيوى كى اجازت كے بعد شوہر بيوى كى اجازت كے بغیر اس كے پاس نہ جائے، تاكہ عورت پر دہ كاسامان كرلے اگر چہ دہ رجعت كاار ادہ ركھتا ہو، كيونكہ رجعت فعلى كى اجازت كو مستحب نہيں كہا ہے۔

شوہر کادعوی اسٹوہر نے عدت کے بعد دعویٰ کیا کہ اس نے عدت کے اندر رجعت کرلی تھی اور عورت اسکی تقدیق میں مسٹو ہر کادعویٰ بھی کر دے تواس باہم تقدیق کے بعدر جعت کادعویٰ سیح ہوگا۔اوراگر عورت مرد کے دعوی کی تقدیق نہ کرے تورجعت کادعویٰ درست نہیں ہوگا۔

ای طرح اس وقت بھی رجعت ٹابت ہوگی جب شوہر عدت کے بعد گواہوں کے ذریعہ یہ ٹابت موگی جب شوہر عدت کے بعد گواہوں کے ذریعہ یہ ٹابت رجعت کا شبوت کر دے کہ اس نے عدت کے اندریہ کہاتھا کہ میں نے اس سے رجعت کر لی ہے یا شوہر نے کہا کہ میں نے اس سے جماع کیا تھا، اوریہ پہلے گذر چکا ہے کہ کس (چھونے) اور تقبیل (بوسہ لینے) پر گواہوں کی گواہی قبول ہے بعنی اگر عدت کے اندر بیوی کا چھونایا اس کا بوسہ لینا ٹابت ہو جائے، تور جعت ہو جائے گی۔ اس طرح آگر گواہی سے رجعت قولی یا فعلی

ہاہت ہو جائے تور جعت ٹابت قرار پائے گی،اس لئے کہ جو گواہی کے ذریعہ ٹابت ہوتی ہے وہاس کے برابر ہے جو مشاہرہ سے نابت ہوتی ہے ،اور یہ عجیب مسکلہ ہے کہ مر د کاا قرار اس کے اقرار سے ٹابت نہیں ہو تا،بلکہ گواہی سے ٹابت ہو تا ہے۔ ساقی آگر شوہر نے عدت میں کہاکہ میں نے کل گذشتہ تجھ سے رجعت کرلی تھی تو یہ رجعت سیجے ہوگی اگر چہ مرد کا فول عورت اس کی تکذیب کرے کیونکہ شوہر فی الحال انشاء کامالک ہوتاہے، یعنی جب وہ فور أرجوع کا حق ر کھتاہے تورجعت کی خبر کا بھی تووہ مالک اور حقد ار ہو گا۔

بخلاف اس قول کے کہ شوہر نے عورت ہے کہاکہ میں نے تچھ ہے رجعت کرلی ہے اور اس نے اس سے مراد لیا کہ میں اب رجعت كررمامون، خبر كااراده تبيل كياعورت نے شوہركى بدبات س كرفور أبلاتا مل جواب دياكه ميرى عدت حتم مو چكى ہے تواں صورت میں رجعت سیح نہیں ہو گی امام اعظم کا مسلک یہی ہے کیونکہ رجعت عدت کے ختم ہونے کے متصل پائی کئی ہے۔ یہاں تک کہ آگر عورت نے شوہر کی بات س کر سکوت کی اور عدت ختم ہونے کی بات بعد سکوت کے کہی تو رجعت درست ہوگی،اس میں کسی کا ختلاف تہیں ہے۔

قال زوج الامة بعدها اى العدة راجعتها فيها فصدقه السيد و كذبته الامة و لا بينة او قالت مضت عدتي و انكر الزوج والمولى فالقول لها عند الامام لانها أمينة فلو كذبه المولى و صدقته الامة فالقول له اي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنها ابطاله قالت انقضت عدتى ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة لاخبارها بكذبها في حق عليها شمني ثم انما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالقسط و له تحليفها انه مستبين الخلق و لو بالولادة لم يقبل الا ببينة و لو حرة فتح و تنقطع الرجعة اذا طهرت من الحيض الاخير يعم الامة لعشرة ايام مطلقا و ان لم تغتسل و لاقل لا تنقطع حتى تغتسل ولو بسور حمار لاحتمال طهارته مع وجود المطلق لكن لا تصلى لاحتمال النجاسة و لا تتزوج احتياطا.

کی تکذیب کردی،اور شوہر کے پاس گواہ نہیں،یالونڈی نے کہا کہ میری عدت ختم ہو چکی ہے، مگر شوہر اس ہے انکار کرے اور اس کا آ قائجھی کیے ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں لونڈی کا قول قابل قبول ہوگا، امام اعظم میں فرماتے ہیں کیونکہ عدت کے معاملہ میں لونڈی امین کی حیثیت رکھتی ہے وہی اس کو جانتی ہے ، معاملہ اس کا ہے۔ شوہر اور آقا کواس کی کیاخبر۔ اور اگر عدت میں شوہر کے رجعت کرنے کی لونڈی کے آقانے تکذیب کردی ہے اور خودلونڈی تقیدیق کرتی ہے تواس صورت میں آقاکا قول قابل تبول ہوگا، سیح قول میں ہے، کیونکہ اس سے ملک بضع کی ملکیت آقا کی ظاہر ہوتی ہے۔اسلئے کہ لونڈی کواس کا باطل

دریخار زرد کتاب الطلاق www.besturdubooks.net کرنا ممکن نہیں ہے یعنی جب لوغذی کے شوہر ۔۔ طلاق دی اور عدت گذر چکی تو مولی (آتا) کے لئے اس لوغذی سے وطی کرنا جائز ہوگا اب او عذی شوہر کے رجعت کی تقدیق کرے آتا۔ س حق کوباطل نہیں کر سکتی ہے۔

افرار کے بعد انکار اس صورت نے کہاکہ میری عدرت نتم و چکی،اس کے بعد پھر کہاکہ میری عدت ختم نہیں ہوئی، و افرار کے بعد انکار اس صورت میں شوہر کورجت کرنادرست ہوگا کیونکہ عورت خودا ہے کذب کوبیان کرری

ہے،اس حق میں جواس پر عائد ہو تا تھا۔

اگر عورت نے طلاق جمہ مدت کے ختم ہونے کادعویٰ حض سے کیا، تومت کااعتبار عورت کے ایسا مکن ہو مثلاً طلاق کے بعددولا مكذرابو،اوركم مين وعوى كرے كى تو قابل الليم نه بوكا،اسك كه ين يض اس سے كم مين ممكن تبين،البته اسقاط حمل مين مدت معتر نبیں۔ سے لئے کہ اس کے لئے کوئی مدت ضروری نسی ہے ایسا ہو سکتاہے کہ طلاق کے بعد فور أاسقاط حمل ہو گیا ہواور اس طرح عدت ختم ہو گئی ہو، محر شوہر کواس صورت میں مرات سے سے حلف لینے کاحق ہے کہ جو بچہ ساقط ہوااس کے اعظام جم ظاہر تھے،اس لئے کہ صرف کوشت کالو تھڑاگر نے ۔ مرت منتم جہیں ہواکرتی ہے جب تک اس پر آدمی کی کچے صورت، بی ہو۔اور اگر عورت مدت ختم ہونے کا دعویٰ ولادت کے ذیرے تواس کی بات اس وفت تک مانی تہیں جائے گی جب تک گوائینه موراگرچه خورت آزاد بی کیون نه مورکذانی فتح القدير-

رجعت كانقطاع دن پورے ہو چكے ہوں جس طرح بھی ہو خواہ خون بند ہو گیا ہویا جاری ہو،اور چارے عورت نے طہارت کا عنسل نہ کیا ، و ، اور اخیر حیض کا تھم لونڈی کو بھی شامل ہے ، یا اخیر حیض کے بعد ایک نماز کاوفت گذر گیا ہو۔ لیکن اگر عورت اخیر حیض ہے دیں دن ہے کم میں پاک ہوئی ہے تواس وقت تک عدت ختم شارنہ ہوگی جب تک وہ عسل نہ کرے ،اگر چہ مرھے کے جھوٹے پانی ہے ہو کو مطلق پانی پلیا جار ہا ہو لیکن مشکوک پانی سے عشل کرنے کے بعد نہ عورت نماز پڑھے گی اور نہ تكاح كر كے كى احتياط كات ضا يمى ہے۔

او بمضى جميع رقت صلوة فتصير دينا في ذمتها و لو عاودها و لم يجاوز العشرة فله الرجعة أو بحتى تتيمم عند عدم الماء و تصلى و لو نفلا صلواة تامة في الاصح و في الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقلي لعدم خطابها قلت و مفاده ان المجنونة والمعتوهة كذلك و لو اغتسلت و نسيت اقل من عضو تنقطع لتساوع الجفاف فلو تيقنت عدم الوصول او تركته عمد الا تنقطع و لو نسيت عضو الا تنقطع و كل واحد من المضمضة والاستنشاق كالاقل لانهما عضو واحد على الصحيح بهنسى.

یا نماز کا و فت گذر جائے اور نماز اس کے ذمہ دَین ہو جائے ، مثلًا اشر اق کے و فت اقل مدت حیض میں عورت پاک ہوتی اوراس نے عسل نہیں کیا تو عصر کے وفت اس کی عدت ختم شار ہوگی اس لئے کہ ظہر کا کل وفت گذر گیا۔اور وہ نماز بطور قضاا س کے ذمہ واجب ہو حمی کیکن اگر اقل مدت میں ظہر کے بعد حیض پھر لوٹ آیااور دس دن سے نہیں بڑھا تواس کے اندر مر د کو رجعت کاحق ہوگا۔ کیونکہ معلوم ہو گیاکہ عدت باتی ہے ختم نہیں ہوئی۔

عورت اقل حیض میں پاک ہو اس عورت اقل حیض میں پاک ہوئی اور پانی عنسل کے لئے موجود نہیں تھااس جب عورت اقل جیورت اقل جیوں نہ ہواس کے بعد اس

کی عدت ختم ہو جائے گی۔ قول اصح بہی ہے۔اور مطلقہ کتابیہ کا حیض جو نہی منقطع ہو اسکی عدت ختم ہو جاتی ہے کذا نی اسملقی۔ چونکہ وہ احکام شرعی کی ناطب نہیں ہے، شارح کہتے ہیں کہ اس علت کے بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہو حمیا کہ پاگل اور بے ہوش عورت بھی اس علم میں ہے لینی حیض کے بند ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی کیونکہ بیہ سب بھی احکام شرعی کی

مكلت نہيں ہيں،اس وجہ ہے كہ ان ميں عقل تہيں ہوتى ہے۔

عورت نے اقل حیض کے بعد عسل کیااور کسی عضو کے معمولی حصہ کویانی پیونچانا بھول گئی، توعدت منقطع ہو جائے گی اس لئے کہ اس کے جلو خشک ہو جانے کا بھی اخمال ہے البتہ اگر عورت کواس حصہ تک پانی نہ پہنچنے کا یقین ہو،یا جان بوجھ کر اس نے اس کو محر کریا ہو تواس صورت میں البتہ عدت منقطع نہیں ہوگی ،اور اگر کسی پورے عضو کو پانی پہنچانا بھول گئی ہو تو عدت ختم شار نہیں ہوگی، کلی کرنا، ناک می ں پانی ڈالناان میں سے ہرایک اقل کی طرح ہے کیونکہ یہ دونوں مل کر ایک عضو کے تھم میں ہوتے ہیں، سیجے تر قول یہیے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر صرف کلی کرنا بھول گئی ہے تو یہ اقل میں ہے اور اقل بھول جائے تو

عدت ختم ہو جاتی ہے، للبذااس صورت میں عدت ختم شار کی جائے گی۔ طلق حاملا منكرا و طأها فراجعها قبل الوضع فجاء ت بولد لاقل من ستة اشهر من وقت

الطلاق و لستة اشهر فصاعداً من وقت النكاح صحت رجعته السابقة و توقف ظهور صحتها على الوضع لاينافي صحتها قبله فلا مسامحة في كلام الوقاية كما صحت لو طلق

من ولدت قبل الطلاق فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضى المدة منكرا وطأها لان الشرع

كذبه بجعل الولد للفراش فبطل زعمه حيث لم يتعلق باقراره حق الغير.

ایک مخص نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی جس کی وطی کاوہ منکر تھا، پھر اس حاملہ بیوی سے بعدطلاق رجعت سے وضع حمل ہے پہلے رجعت کرلی، پھر اس کو طلاق سے چھ ماہ سے پہلے بچہ پیداہوایا نکاح کے بعد چھ ماہ یازیادہ میں بچہ ہوا، تو شوہر کی سابق رجعت در ست ہوگی، طلاق کے بعد جب عورت کوچھ ماہ کے اندر

بچہ ہواتو یہ دلیل اس کی ہوئی کہ شوہر کاو طی ہے اٹکار شرعا سیجے نہیں تھا،اوریہ لڑکا شوہر کا ہی قراریائے گا،لہذا پہلی رجعت کا صیح ہونا ظاہر ہے،البتہ نکاح کے بعد چھ ماہ سے پہلے بچہ ہواہے تو مر دکی بات وطی کے انکار میں درست ہوگی،وضع حمل پر رجعت كے سيج ہونے كامو قوف ہونايداس كے مخالف نہيں ہے كہ وضع حمل سے پہلے رجعت سيح ہوئى ہے،اس طرح وقاية الرواية

طلاق سے پہلے بچہ والی سے رجعت جس طرح اُس وقت رجعت صحیح ہوتی ہے جب کہ کوئی اس علامت کو

طلاق دے جس کو طلاق سے پہلے بچہ ہواہے،اوراس نے اس کے ساتھ وطی کا اٹکار کیا ہے لیکن آگراس کو طلاق کے بعد بچہ ہوا ہے تو پھر رجعت درست نہیں ہے کیونکہ بچہ پیدا ہو نے سے اس کی عدت جتم ہو پھی،اور طلاق سے پہلے بچہ ہونے جس محروطی کی رجعت اس لئے درست ہے کہ شریعت نے اس کے اٹکار کو تشکیم فہیں کیا، کیونکہ شریعت کا فیصلہ ہے المولمد للفوائل و للعاهر المحجر،اس لئے شوہر کا یہ تول کہ اس نے وطی فہیں کیا ہے باطل قرار پانے گااس لئے کہ اس کے اقرار سے فیر کاحق متعلق نہیں ہوگا۔

ولو خلابها ثم انكره اى الوطأ ثم طلقها لا يملك الرجعة لان الشرع لم يكلبه و لو اقربه و الكرته فله الرجعة و لو لم يخل بها فلا رجعة له لان الظاهر شاهد لها و لو الجية فان طلقها فراجعها والمسئلة بحالها فجاء ت بولد لاقل من حولين من حين الطلاق صحت رجعته السابقة لصيرورته مكلبا كما مر و لو قال ان ولدت فالت طالق فولدت فطلقت فاعتدت به ثم ولدت آخر ببطنين يعنى بعد ستة اشهر و لو لا كثر من عشر سنين مالم تقر بانقضاء العدة لان امتدار الطهر لاغاية له لا الا ياس فهو اى الولد الثاني رجعة اذ يجعل العلوق بوطئ حادث في العدة بخلاف مالو كانا ببطن واحد و في كلما ولدت فانت طالق فولدت ثلث بطون تقع الثالث والولد الثاني رجعة في الطلاق الاول كما مر و تطلق به ثانيا كالولد الثالث فانه رجعة في الثالث بالحيض لانها الثالث فانه رجعة في الثاني و تطلق به ثلثا عملا بكلما و تعتد للطلاق الثالث بالحيض لانها من ذوات الاقراء مالم تدخل في سن الاياس فبالاشهر و لو كانوا ببطن يقع ثنتان بالاولين لا بالثالث لانقضاء العدة به فتح.

شوہر نے ہوی ہے ظوت کی ہمر اس نے وطی کا انگار اور طلاق بعدر جعت کیا، پھر طلاق دی، تواس صورت ہیں وہ دجت کا مالک نہیں ہوگاس لئے کہ شریعت ان کار اور طلاق بعدر بعد شوہر نے وطی کا قرار کیا اور ہو ی نے انگار کیا تو شوہر کے لئے رجعت کر نادر ست ہاں لئے کہ ظاہر حال شوہر کے ہم نواہ اور اگر شوہر نے ظوت نہیں گی ہے تواس کو رجعت کاحق نہیں ہو ،اسلئے کہ اس صورت میں ظاہر حال شوہر کے مطابق ہا اور اس کا شاہد ہے کذا فی الوالج یہ ،پس عورت کو طلاق دی اس کے بعد رجعت کر لی یعن بعد ظوت کا انکار کر کے طلاق دی ہے اور اس کے بعد رجعت کر لی یعن بعد ظوت کا انکار کر کے طلاق دی ہے اور اس کے بعد رجعت کی ہے ،اس کے بعد روسال ہے کم میں لڑکا ہوا تو پہلی رجعت سے جمہوگی ، کیونکہ شرعا شوہر دروع کو قرار پائے گا جسیا کہ انجی وطلاق کے بعد اس کے بعد دوسال ہے کہ میں لڑکا ہوا تو پہلی رجعت سے جمہوگی ، کیونکہ شرعا شوہر دروع کو قرار پائے گا جسیا کہ انجی کہ ہوگی۔ کر رہ بھر کو بھر کے بیدا ہوا تو جس بھر ہو گا کہ اس نے وطی نہیں کی ہے ،اور سابقہ رجعت عدت کے اندر واقع ہوگی ، کیچہ پیدا ہوا تو بھر نے کہا گر تھھ کو بچہ ہوا تو طلاق ہے ،اس کے بعد بچہ ہوا ہو گائی وہ تو کہ بیدا ہوا نے بھر بھر نے کہا گر تھھ کو بچہ ہوا تو طلاق ہو سے ،اس کے بعد بچہ ہوا ہو گائی بیدا ہوا نے بھر بھر نے کہا گر تھھ کو بچہ ہوا تو طلاق ہو سال کے بعد اس کو دوسر الڑکا پیدا ہوا۔ یعنی پہلے لڑکے کے پیدا ہونے کے بیدا ہونے

کے چیے ماہ بعد دوسر الڑ کا ہوا کو میہ دوسر ابچہ دس برس بعد بیدا ہوا جب تک وہ اپنی عدت کے ختم ہونے کا قرار نہ کرے ، کیونکہ طہر کی زیادتی کی کوئی حدمقرر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ عورت بوڑھی ہو جائے۔ توبید دوسر ابچہ رجعت ہوگا۔اور یہ سمجھا جائے گا کہ اس دوسرے بچہ کا نطفہ عدت میں دوسری وطی سے قراریایا ہے، بخلاف اس کے کہ دوسر ابچہ ایک ہی بطنے ہو لیتی دونوں کی ولادت میں چھ ماہ ہے کم کا فصل ہو، لیعنی اگر پہلے بچہ کے بعد دوسر ابچہ چھ ماہ ہے کم میں ہوا ہے تو پھر اس ہے رجعت ثابت تہیں ہوگی۔

الرشوہر نے اس طرح لہا ہے کہ جب و چہ ہے ں سے رہے اس طرح لہا ہے کہ جب جب و چہ ہے ں سے رہے ۔ اس کو تین بلخ سے پیدا ہوئے، تواس کو تین بار طلاق واقع ہوگی اور

دوسرا بچہ جب پیدا ہواتو عورت کو دوسری بار طلاق ہوئی لیکن تیسرا بچہ دوسری طلاق کے لئے رجعت ہو گااور اس سے اس کو تیسری طلاق واقع ہوگی، جیساکہ کلماکا تقاضاہے،اور تیسری طلاق کی عدت حیض ہے ہوگی،اس لئے کہ عورت حیض والیوں میں واخل ہے،جب تک وہ سن ایاس می ںنہ پہنچے حیض والی کہلاتی ہے،جب سن ایاس کو بہنچ جائے گی اور حیض آنابند ہو جائے گا تو پھر اس کی عدت مہینوں ہے ہوگی، کیونکہ حیض والی کی عدت تین مکمل حیض ہے اور سن ایاس والی کی عدت تین ماہ کا مل ہے اور آگر اس کو تمین لڑ کے دو بطن ہے ہوئے، تو پہلے دولڑ کوں ہے طلاق واقع ہو گی اور تیسرے بچے سے طلاق واقع ہوگی کیونکہ عدت محتم ہو چکی گذانی فتح القدیر\_

والمطلقة الرجعية تتزين و يحرم ذلك في البائن والوفاة لزوجها الحاضر لا الغائب لفقد العلة اذا كانت الرجعة مرجوة والا فلا تفعل ذكره مسكين و لا يخرجها من بيتها و لو لما دون السفر للنهي المطلق مالم يشهد على رجعتها فتبطل العدة و هذا اذا صرح بعدم رجعتها فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة فتح بحثا و اقره المصنف والطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ خلافا للشافعي فلووطئ لاعقر عليه لانه مباح لكن تكره الخلوة بها تنزيها ان لم يكن من قصده المراجعة والا لا تكره.

وہ عورت جس کو طلاق رجعی دی گئی ہے وہ بناؤ سنگار کرے گی، البتہ جس کو طلاق بائن وی گئی میں میں بنتا سنور نا ہے ، اس کے لئے عدت میں زینت حرام ہے ای طرح اس عورت کے لئے بھی زینت

عدت کے اندر حرام ہے جس کا شوہر مرگیا ہو، جس کو طلاق رجعی ملی ہے وہ بھی بناؤ سنگار اس و نت کرے گی جب شوہر اس کے پاس موجود ہو،اگر سامنے موجود نہیں ہے یاسفر میں ہے تو زینت کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں وہ علت نہیں پائی جاتی کہ شوہر د کھھ کر راغب ہو تو اس میں رجعت کا جذبہ ابھرے، پھر زینت اُس وقت متحب ہے جب بیوی کوامید ہے کہ شوہر رجعت کریے گا،اوراگزاس کی امیدنہ ہو تو پھر زینت نہ کرے، ملامسکین نے اس کوذکر کیاہے۔

مطلقہ رجعید کوسفر میں ساتھ لیجانا کے دوان کی رجعت پر گواہ نہ بنائے گویہ نکالنامدت سفر سے کم کیلئے ہو،

کونکہ قران میں مطلقہ کو نکالنے سے مطلقار وکا گیاہے، کوئی قید ذکر نہیں کی مٹی ہے کہ ۸م میل سے کم ہویازیادہ۔جباس کی و دهت پر گواه بنائے گاتو پھراس کی عدت باطل ہو جائے گی اور اس کو باہر لیجانااس کے لئے جائز ہوگا۔

یہ گھرے باہر ند ایجانے کا تھم اُس وقت ہے جب کہ شوہر نے صراحثا کہد دیا ہو کہ وہ رجعت نہیں کرے گالیکن اگر اس کی سراحت نہیں کی ہے توسفر میں مطلقہ رجعیہ کا لیجانا ہی رجعت کے علم میں ہوگا، کیونکہ دلالت حال کا یہی تقاضا ہے کذانی فتح

القدير اور مصنف نے بھى اس دليل كوبر قرار ركھاہے-

طلاق رجعی دینے ہے شوہر پر اسکے ساتھ وطی کرنا حرام نہیں ہو تاہے، چنانچہ اگروہ مطلقہ مرجعید سے وطی ارجعید کے ساتھ وطی کرے گا تواس پر اس کی وجہ ہے مہر مثل دینالازم نہیں ہے، کیونکہ

شر عان کے لئے اس سے وطی کر نامباح ہے، لیعنی حرام وناجائز نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ رجعت فعلی کو مکروہ کہا گیا ہے۔ ہاں آگر شوہر کاارادہ رجعت کانہ ہو تو مطلقہ رجعیہ کے ساتھ خلوت مکروہ تنزیبی ہے، لیکن آگر ایسانہ ہو تو پھر خلوت مکروہ تنزیمی نہیں ہے۔

و يثبت القسم لها ان كان من قصده المراجعة والا لاقسم لها بحر عن البدائع قال و صرحوا بان له ضرب امرأته على ترك الزينة و هو شامل للمطلقة رجعيا.

مطلقہ رجعید کی باری اور اگر رجعت کا قصد نہیں ہے تو پھر اس کے لئے باری نہیں ہے کذا فی البحر عن البدائع،

صاحب بحرالرائق نے کہاہے کہ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ شوہراپی بیوی کوتر ک زینت پر سزادے سکتاہے اور میہ علم مطلقہ رجعیہ کو بھی شامل ہے ،اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک اس کی عدت ختم نہ ہونی الجملہ زوجیت باتی رہتی ہے ، ختم نہیں ہوتی۔

و ينكح مسانته بما دون الثلث في العدة او بعدها بالاجماع و منع غيره فيها لاشتباه النسب لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه بها اى بالثلث لو حرة و ثنتين لو امة و لو قبل الدخول و ما في المشكلات باطل او مؤول كما مرحتي يطأها غيرة و لو الغير مراهقاً يجامع مثله و قدره شمس الاسلام بعشر سنين او خصيا او مجبوبا او ذميا لذمية.

تنین بائن طلاق سے م پردوبارہ نکاح کاجواز اسے اندرادراس کے بعداس مطلقہ بائنہ ہے اس کے اندرادراس کے بعداس مطلقہ بائنہ ہے اس کے

لئے نکاح کر ناجائز ہے،اس پراجماع دلیل ہے عدت میں نکاح کرنے میں کسی کا ختلاف نہیں ہے،البتہ شوہر کے علاوہ دوسرے کے لئے عدت کے اندر نکاح جمنوع ہے، کیونکہ نسب کے مشتبہ ہو جانے کا ندیشہ ہے، بیعنی اگر شوہر کے علاوہ دوسرے کوعدت میں نکاح کی اجازت دیدی جاتی اور اس کے بعد لڑکا پیدا ہوتا، توبہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ پہلے شوہر مے نطفہ ے ہے ، یادوسرے کے نطفہ سے ، باتی جو عورت بچہ دینے کے قابل تہیں ہاس کے لئے بیاس وجہ سے ممنوع ہے کہ قرآن پاک میں صراحان سے روکا کیا ہے ،اور عدت جوایک حق شرعی ہو وہ مروح ہوتا ہے۔ تنین طلاق کے بعد اتع کر نے جس عورت کو تین طلاقیں دی ہے، اور یہ صحیح نکاح نافذ کے بعد واقع کی ہیں، تو شوہراس سے نکاح نہیں کر مکتاہے، آزاد عورت کے لئے دو کہ اس

کے بعد نکاح کی شوہر کو با حلالہ اجازت نہیں ہے خواہ شوہر نے دخول نے بہتہ ی طلاقر دی ہو،اور جو قول مطاللہ ماشہ سے نکاح عے جواز کا قبل دخول مظکارت میں نقل کیا گیاہے وہ باطل ہے میامؤول (لائق تادیل) ہے ، با ال اس وجہ سے بدیہ قبل نص صریح اور اجماع امت کے خلاف ہے ۔ اور تاویل اس طرح کی جاسکتی ہے کہ تنین طلاق سندی سراد ہو ، کیونکہ غیر مدخولہ پہلی طلاق ہے بائن ہو جاتی ہے اور دوسر ی اور تیسری طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ لغو قراریاتی ہے کیونکہ محل ختم ہوجاتا ہے۔

مطلقہ ثلثہ سے دوبارہ نکاح کی شرط وہ عورت عدت گذار کردوس مردے جائز طور پر نکاح نہ کرلے او

رجب تک دوسر اشوہراس کے ساتھ وطی نہ کرلے ،خواہوہ دوسر اشوہر قریب الباوغ ہی کیوں نہ ہو مگر جماع پر قادر ہو تاشر طہ اور متمس الاسلام نے اس کا ندازہ دس سال کی عمرے لگایاہے،اور خواہ وہ دوس اشوہر تحصی ہی کیوں نہ ہویا مجنون ہی کیوں نہ ہو۔ حصی کا محلل ہونااس وجہ سے سمجے قرار دیا گیاہے کہ اس کو گو نوطے نہیں ،وتے ہیں، مگر عضو تاسل ہوتاہے۔اور مجنون کی صورت بیہ ہوگی کہ اس کا ولی اس کی شاوی کردے، مگر اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اور ذمیہ عورت کے لئے ذمی مرد محلل ہوسکتا ہے۔اس کی صورت سے کہ ایک کتابیہ عورت ہے مسلمان کی شادی تھی، اس نے تین طلاق دیدی اب اگر عدت کے بعد ذمی كتابي اس سے نكاح كرلے اور وطى كے بعد طلاق ديدے گا، توبيہ عورت پہلے شوہر كے لئے جائز ہوجائے كى اور شوہر اول كااس ے نکاح جدید کرناجائز ہوگا۔

بنكاح نافذ خرج الفاسد والموقوف فلو نكحها عبد بلا اذن سيده و وطئها قبل الاجازة لايحلها حتى يطأها بعدها و من لطيف الحيل ان تزوج لممذوك مراهق بشاهدين فاذا اولج يملكه لها فيبطل النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر امرها لكن على رواية الحسن المفتي بها

انه لا يحلها لعدم الكفاء ة ان لها ولى الا فيحلها اتفاقا كما مر و تمضى عدته اى الثاني. مطلقہ ٹلشے دوسرے شوہر کا نکاح نافذ ہوناشرط ہے، تب شوہر اول کے لئے بعد وطی وطلاق فاصلی کا فار کی سے نظام مطلقہ ٹلشہ سے غلام جائز ہوگی، نکاح نافذ کی قید سے نکاح فاسد، اور نکاح مو توف نکل گیا، پس اگر مطلقہ ٹلشہ سے غلام

نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا،اور وطی بھی کی، تواس کی وجہ نے سے عورت پہلے شوہر کے لئے اُس وقت حلال نہیں ہوگی، جب کہ غلام شوہر اس کو طلاق دے گا، البتہ آقاکی اجازت نکاح کے بعد جب وہ دوبارہ وطی کرے گا تو البتہ بیہ محلل موجائے گی اور وہ پہلے شوہر کے لئے جائز ہو گیاس وجہ ہے کہ غلام کا نکاح اس کے آقا کی اجازت پر موقوف ہو تاہے،اس کی

امازت کے بغیر لکاح نافذ نہیں ہو تاہے۔

مطلقہ ملی کے جا تزکر نے کی صورت ایک لطیف تدیر ہے کہ وہ مطلقہ شاشہ کا نکاح دو کواہوں کے

سامنے ایسے غلام سے کردے جو قریب المبلوغ ہو، جب بیہ غلام اس عورت سے وطی کر چکے ، تو آقااس غلام کا مطلقہ ٹلٹہ کومالک بتادے، چنانچہ خود بخوداس کے بعد اس کا نکاح باطل ہو جائے گا، پھر عور ت اس غلام کودوسرے شہر میں بھیج کر فرو خت کردے، تاکہ کی کوید قصہ یاراز معلوم نہ ہو سکے، لیکن حسن بن زیاد کی روایت پر مفتی بہ قول بیہ ہے کہ غلام کا نکاح اور اس کے ساتھ اس ک وطی عورت کے پہلے شوہر پر حلال ہونے کی وجہ نہیں ہو سکتی ہے کیو نکہ دونوں ہم کفو نہیں ہیں،اگر عورت کے لئے کو کُاول موجودہ اور اگر عورت کا کوئی ولی نہیں ہے تو پھریہ نکاح پہلے شوہر کے لئے جائز کردے گا۔

نگاح کے جائز ہونے کی شرط نے جائز نکاح کیا ہو،اور وطی کے بعد طلاق دی ہواور اس طلاق کے بعد اس ک

عورت کی عدت گذر چکی ہو۔

لا يملك يمين لاشتراط الزوج بالنص فلايحلها وطؤ المولى ولا ملك امة بعد طلقتين او حرة بعد ثلث وردة و سبى نظيره من فرق بينهما بظهار او لعان ثم ارتدت و سبيت ثم ملكها لم تحل له ابدا والشرط التيقن بوقوع الوطي في المحل المتيقن به فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للاول والاحلت و ان افضاها بزازية فلو وطئ مفضاة.

ا قاکی وطی سے مطلقہ مغلظہ جا تر نہیں ہوتی اے دوبارہ نکاح کو جائز نہیں کرتی، اس لئے کہ نص میں

صراحثاً شرط ہے کہ شوہر ٹانی نے وطی کی ہو، لہذااگر اس کا مولیٰ اس لونڈی سے وطی کرلے گا تؤوہ محلل نہیں ہے گا،اس کی صورت بیہ ہے کہ لونڈی کے شوہر نے دوبار طلاق دیدی تووہ اس پر حرام ہو گئی،اب اس کے مالک نے اس سے وطی کی،اس لئے کہ اس کو ملک یمین حاصل ہے، تو عدت کے بعدیہ لونڈی اپنے شوہر کے لئے جائز نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ اس سے نکاح کرلے، کیونکہ قرآن میں شوہر ٹانی کی وطی پر نکاح کے جائز ہونے کو مو قوف رکھا گیاہے ،مالک کی وطی پر مو قوف نہیں ہے۔

شوہر نے اپنی لونڈی بیوی کو جب دوبار طلاق دیدی ، پھر اس کواس نے خرید لیا تواس کے لئے اس کے ساتھ وطی کرنا بملک بمین جائزنہ ہوگا، کیونکہ اس کے لئے دوبار طلاق دینے کی وجہ سے اس وقت تک حرام رہے گی جب تک اس کی دوسرے سے شادی نہ ہواور دوسر اوطی کر کے اس کو طلاق نہ دے۔ ارشادر بائی ہے حتی تنکح زوجاً غیرہ.

یا کسی آزاد عورت کے شوہر نے تین طلاق دی، پھر وہ عورت مر تدہو گئی اور وہ دار الاسلام میں گر فتار ہو کر آئی،اس کے بعدوہ جس کے حصہ میں آئی اس نے آ قاہونے کی وجہ ہے اس کے ساتھ وطی کی، تواس وطی کی وجہ ہے ایسی عورت کا پہلے شوہر ہے دوبارہ شادی کرناجائز نہیں ہوگا کیونکہ طلت کی بنیاد دوسرے شوہر کا بعد نکاح وطی کرناہے جو نہیں پایا گیا۔

اسی مسئلہ کی طرح سے صورت بھی ہے کہ میاں بیوی میں قلمار یالعان کی وجہ ہے میاں بیوی میں قلمار یالعان کی وجہ ہے میاں بیوی میں وطی ممنوع قرار یا گئی،اس کے بعد

مورت مرتد ہو گئی اور دارالحرب ہے کر فتار ہو کر دارالاسلام میں لائی گئی، پھراس کا شوہراس کا مالک ہو گیا، توبیہ عورت اس شوہر

درمخار أردو

یر تبھی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ قاعدہ بیرے کہ جب بیوی ہے کوئی ظہار کرے، تو جب تک وہ اس کا کفارہ قاعدہ کے مطابق ادانہ ترے،وہ عورت اس کے لئے حلال نہیں ہوتی ہے،اس طرح لعان میں تفریق کے بعد جب تک اس کو باطل نہ کرے ہوی حلال

www.besturdarbooks.net

مقام شہوت میں وطی کی شرط جس طرح وطی کا یقین ہو اس طرح کہ مقام مخصوص میں وطی ہونے کا یقین ہو،اس طرح کہ مقام شہوت میں وطی کی شرط جس طرح وطی کا یقین ہواس طرح یہ بھی یقبن ہو کہ وطی اس کے مقام شہوت میں ہوئی ہے، للندااگر عورت کم س ہے اور اس قدر کہ اس عمر کی لڑکی ہے وطی نہیں کی جاتی ہو، تواگر اس ہے شوہر ٹالی وطی كرے گا، توبيہ پہلے شوہر كے لئے حلال نہيں ہوگى،اس لئے كہ كم س لڑكى جولائق وطى نہيں ہوہ محل شہوت نہيں ہوتى ہواو راس کی وطی شرعاً لا کُق اعتبار نہیں ہے،البتہ اگر وہ وطی کے قابل ہو تو دوسرے شوہر کے وطی کرنے سے پہلے شوہر کے لئے طال ہوجائے گی اگر دوسر اشوہراس کووطی کر کے مِفْضَاۃ کرڈالے مِفْضَاۃ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے دُبراور شر مگاہ کے در میان کا پرده میعث جائے اور اس طرح دونوں ایک ہو جائے۔

لا تحل له الا اذا حبلت ليعلم ان الوطأ كان في قُبلها كما لو تزوجت بمجبوب فانها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب فتح فالاقتصار على الوطئ قصور الا ان يعمم بالحقيقي والحكمي و الايلاج في محل البكارة يحلها والموت عنها لا كما في القنية و استشكله المصنف و في النهر و كانه ضعيف لما في التبيين يشترط ان يكون الايلاج موجبا للغسل و هو التقاء الختانين بلاحائل يمنع الحرارة.

کین مفضاۃ عورت جس کو تین طلاق دی گئے ہے، شوہر ثانی نے اس کے ساتھ تیقن کے مفضاۃ کی وطی کا تیقن کے ساتھ وطی کی یعنی وطی محل شہوت میں پائی گئی، لیکن یہ پہلے شوہر کے لئے دوبارہ اُس

وقت تک جائز نہیں ہوگی،جب تک وہ حاملہ نہ ہو جائے تاکہ یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اس کی شرِ مگاہ میں پائی گئی ہے۔ جس طرح طالبہ بیں کوئی عورت کس مجوب (مقطوع الله میں کوئی عورت کس مجوب (مقطوع الله مطلقہ ثلثہ کا مجبوب سے نکاح اور اس کا تھکم الذکر) کے ساتھ شادی کرے تو یہ عورت اس وقت تک

پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی،جب تک اس کو حمل ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ حمل کے بعدیقین ہو گاحکمہُ؛ خول پایا گیاہے، یہاں حقیقی دخلو ممکن نہیں ہے کہ اس کے پاس ذکر ہی نہیں ہے، حکمی دخول کا حکم لگایا جاسکتاہے بیعنی شرع میں سے حمل شوہر کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ تکاح پایاجا تاہے اس حکمی دخول کی دجہ سے نسب شوہر سے ثابت ہو گا کذا فی فتح القدیر۔

شارح کہتے ہیں کہ جب حکمی دخول بھی تحلیل کاذر بعہ ہے تو صرف وطی پر موِ قوف کرناعبارت میں سیجے نہیں ہے، ہاں اگریہ کہاجائے کہ وطی شرط ضروری ہے مگروہ عام ہے کہ وطی حقیقی پائی جائے یاوطی حکمی۔ پھر عبارت میں کمی نہ منجھی جائے گ اورمقطوع الذكراسي وطي حكمي مين داخل ہوگا۔

محل بکارت میں دخول المحل بکارت میں وطی کرنا عورت کو شون اوّل کے لئے حلال کردیتا ہے، اور شوہر ثانی کا

مورت کو جھوڑ کر مر جانابلاد طی حلال نہیں کر تاہے۔ کذافی القدیہ اور مصنف نے اپنی شرح میں اس کو مشکل جاناہے،اشکال برے که صرف محل بکارت میں ادخال پایا گیالیکن پردهٔ بکاریت باقی رہا، توالیکی صورت میں دخول حثفہ کس طرح بلیاجاسکتاہے،اور <sub>طال</sub> می و مدخول معتبر ہے جو موجب عسل ہواور موجب عسل وہی دخول ہے جب کہ حشفہ اندر غائب ہو جائے۔

نہرالفائق میں لکھاہے کہ قدید کا تول غالبًاضعیف ہے کیونکہ سبینین میں ہے کہ شرط یہ ہے کہ عضو تناسل اس طرح ہو توو موجب عسل ہے اور بدأس وفت ہو تاہے كہ دونوں شر مكا بيں بلائسى ايسے حائل كے مل جائيں ، جو كرى كے لئے مانع بن ع **البته اگر** بکارت کے ازالہ کے ساتھ دخول مراد ہو تو پھر کو ئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ سارے جھڑے تحتم ہو جاتے ہیں لہذا یہی م<sub>راد</sub> لیاجانامناسب ہے۔

وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لايقدر عليه الا بمساعدة اليد الا اذا تتعش و عمل و له في حيض و نفاس و احرام و ان كان حراما و ان لم ينزل لان الشرط الذوق لا الشبع قلت و في المجتبى الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا لكن في شرح المشارق لابن ملك لو وطئها و هي نائمة لا يحلها للاول لعدم ذوق العسيلة و ينبغي ان يكون الوطؤ في حالة الاغماء كذلك.

خود سے داخل کرنے کی شرط کی شرط کے ساتھ کہ مردایخ عضو خاص کواس کی قوت ہے بغیر کسی دوسرے

**عضو کی مد**د کے داخل کرے للمذااگر کوئی اینے ہاتھ کی مدد ہے داخل کرے گا تو اس سے حلالہ نہیں ہو گا،البنتہ اس وقت علت ا بت ہو گی جب کہ ہاتھ کی مدد سے عضو میں استادگی آگئی تھی اور وہ خود داخل ہونے کے ایا کت ہو گیا، اگر چہ بید دخول میض ونفاس **اور حالت احرام میں ہو، گو و طی ان صور توں میں حرام ہے لیکن حلالہ ہو جائے گا اگرچہ اس و طی ہے انزال نہ ہو، اس لئے کہ** محلیل میں لذت بانے کی شرط توہ جماع ہے آسودہ ہونے کی شرط نہیں ہے جوانزال سے حاصل ہو تاہے۔

مرہ چکھنے کی شرط ہے،خواہ دخول ہاتھ کی مدد سے ہوا ہو،خواہ اس کی مدد کے بغیر، لیکن ابن الملک کی شرح الشارق

ج**ں ہے کہ اگر** سوئی ہوئی عورت ہے وطی کی ہے تواس ہے وہ شو ہر اول کے لئے حلال نہیں ہو گی، کیونکہ عورت نے وطی کامزہ میں چکھااور حدیث میں آیا ہے کہ یہاں تک کہ ایک دوسرے کا مزہ چکھ لیں اور بیطے ہے کہ سوئی ہوئی عورت لذت سے آشا نہیں ہو سکتی ہے ،اور مناسب سے کہ یہی حکم اس وطی کا بھی ہو ناچاہے جو بے ہوشی کی حالت میں ہو ، لیعنی سے وطی بھی باعث حلت تہیں ہو گی۔

وكره التزوج للثاني تحريما لحديث لعن الله المحلل والمحلل له بشرط التحليل كتزوجتك على أن احللك و أن حلت للاول لصحة النكاح و بطلان الشرط فلايجبر على الطلاق كماحققته الكمال خلافا لما زعمه البزازي و من لطيف الحيل قوله ان تزوجتك ا جامعتك او امسكتك فوق ثلث مثلا فانت بائن.

حلالہ کی شرط کے ساتھ نکاح اللہ کی شرط پر شوہر ٹانی کا مطلقہ ثلثہ سے نکاح کرنا مکروہ تحریبی ہے، اس کئے اللہ کی شرط کے ساتھ نکاح اللہ تعالی تعلیل اللہ تعالی تعلیل اللہ تعالی تعلیل كرنے والے اور جس كے لئے تحليل ہوئى ہے،ان دونوں پر لعنت كرے، مشروط تحليل كاطريقہ بيہ ہے كہ مثلاً دومر اہونے والا شوہر عورت ہے کہے کہ میں تھے ہے اس شرط پر نکاح کررہاموں کہ تھے کوطلاق دیدوں گا، گواس نکاح ہے بھی عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہو جائے گی، کیونکہ اس شرط کے ساتھ بھی نکاح در ست ہو جاتا ہے،اور شرط باطل قرار پاتی ہے،البذا کوئی اس کو طلاق پر مجبور نہیں کر سکتا ہے چنانچہ اس کی محقق کمال نے تحقیق کی ہے۔البتہ بزازی کے ممان کے بیہ خلاف ہے، یعنی بزازیہ نے کہاہے کہ ایبا مشروط نکاح بھی درست ہے اور شرط بھی جائز ہے، یہاں تک کہ اگر دوسر اشوہر طلاق دینے ہے انکار کرے گا تو قاضی جر اس سے طلاق دلوائے گا،اور فتح القدير كے مصنف نے بزازيد كے اس قول كى ترديد كى ہے كہ يہ قول ظاہر الرولية سے ابت نہیں ہے ساتھ ہی فد جب کے قواعد کے خلاف ہے۔

طلالہ کی ملہ ہیر علالہ کی ملہ ہیر تین راتوں سے زیادہ روکوں، تو تجھ کوطلاق بائن ہے،اس صورت میں اگر دوسر اشوہر عورت کو جماع کے بعد تین رات سے زیادہ رو کے گا تو عورت کو خود بخود طلاق ہو جائے گی اور وہ عدت کے بعد پہلے شوہر کے لئے جائز ہو جائے گی۔ و لو خافت ان لا یطلقها تقول زوجتك نفسی علی ان امری بیدی زیلعی و تمامه فی العمادية اما اذا اضمرا ذلك لا يكره و كان الرجل ماجوراً لقصد الاصلاح و تاويل اللعن اذا شرط الاجر ذكره البزازي ثم هذا كله فرع صحة النكاح الاول حتى لو كان بلا ولى بل بعبارة المرأة او بلفظ هبة او بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلثا و اراد حلها بلا زوج يرفع الامر لشافعي فيقضى به و ببطلان النكاح اي في القائم والآتي لا في المنقضى بزازيه:

آگر عورت کو بید اندیشہ ہو کہ دوسرا شوہراس کو طلاق نہیں دے گا، تواس کے ملئے یہ حیلہ ہے کہ تفویض کا طریق عورت بوتت ایجاب یہ کہے کہ میں نے اپنا نکاح تم ہے اس شرط پر کیا کہ میر امعاملہ میرے ہاتھ میں رہے بعنی طلاق کا مجھ کواختیار رہے کذانی الزیلعی اور اس کی پوری تقریر فصول عمادیہ میں ہے ، فصول عمادیہ میں اس طرح ہے کہ جب عورت کو شوہر ٹانی ہے خطرہ ہو کہ طلاق نہیں دے گا تووہ اس طرح کیے میں نے اپنا نکاح تم ہے کیااس شرط پر کہ میر ا معاملہ میرے ہاتھ میں رہے گا،اور شوہرنے کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح جائز ہوگا،اور عورت کوطلاق کا افتیار حاصل رہے گا اوراگر ابتدا شوہر نے کی، اور اس نے کہاکہ میں نے جھے اس شرط پر نکاح کیا کہ تیر امعاملہ تیرے ہاتھ میں رہے گا، مرد کے اس ایجاب کو عورت نے قبول کر لیا، تو نکاح جائز ہو گا مگر اس کو طلاق کا اختیار نہ ہوگا، دونوں میں فرق کی وجہ بیہ ہے کہ جب شوہر نے مور سے کو طلاق تغویض کی تواس وقت مورت اس کے نکاح میں نہیں تھی،اور تغویض بغیر ملک یابلااضافت الی سبب الملک كے سے ميں ہو تا ہاور حال يہ ہے كہ أس وقت دونوں امر موجود ميں ہوتے ہيں، بخلاف ميلي صورت كے كہ جب شوہر نے

قبول کیا، توعورت کے منکوحہ ہونے کیوجہ سے تفویض پائی مئی، للبذا سیح ہوگی۔

شخلیل کی نبیت سے نکاح انہیں ہوگا بلکہ اس مرد کو ثواب ملے گاکیونکہ اس کی نبیت اصلاح کی ہے، کہ جرمن زائل کر کے دونوں کو ملادے گا،اور حدیث میں جولعنت کی بات آئی ہے اس کی تاویل بیہ ہوگی کہ اس وقت ہے جب دو تحلیل پر

اس کی اجرت و صول کرے ، کذاذ کر ہ البز ازی۔

مریہ جو پھے لکھا گیااس کی بنیاد اس پرہے کہ پہلا نکاح صحیح ہوا ہو لینی اگر پہلے شوہر کا پہلے نکاح کا در سن ہونا نکاح درست تھا تو تین طلاق دینے کی صورت میں اس تعلیل کی ضرورت ہوگی، چنانچہ

آگر پہلا نکاح بغیر ولی کے تھا۔عورت کی عبادت ہے ہواتھا، یا ہبہ کے لفظ سے تھا،یادو فاسق گواہوں کے سامنے ہواتھا۔

اس کے بعداس نے تنین طلاق دی تھی اور عورت کو دوسرے شوہر کے بغیر حلال کرناچا ہا تواس معاملہ کو شافعی المذہب قاضی کے پاس کے جائے، تاکہ وہ قاضی اس نکاح کے باطل ہونے کا تھم کرے، جواب قائم اور موجودہے منہ کہ گذشتہ نکاح میں (طحطاوی نے کہاکہ ایسے مسائل لائق اظہار نہیں ہیں بلکہ سوچا جائے توبیہ تعبیر ٹھیک بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مذہب احناف میں بلاولی نکاح درست نہیں ہو تاہے یا ہبہ کے ساتھ نکاح درست نہیں ہوتا، یا دو فاس گواہوں کی موجود گی میں نکاح نہیں ہو تا، حالا نکہ ایسا نہیں ہے، آگریہ کہاجا تا کہ جب نکاح فاسد ہو گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی تو ٹھیک رہتا) و فيها قال الزوج الثاني كان النكاح فاسدا او لم ادخل بها و كذبته فالقول لها و لوقال الزوج الاول ذلك فالقول له اى في حق نفسه والزوج الثاني يهدم بالدخول فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا قنية مادون الثلث أيضا كما يهدم الثلث اجماعا لانه اذا هدم الثلث فما دونها اولى خلافا لمحمد فمن طلقت دونها و عادت اليه بعد آخر عادت بثلث لو حرة و بثنتين لو امة و عند محمد و باقي الائمة بما بقي و هو الحق فتح و اقره المصنف كغيره و لو اخبرت مطلقة الثلث بمضى عدته و عدة الزوج الثاني بعد دخوله والمدة تحتمله جازله اى للاول ان تصدقها ان غلب على ظنه صدقها.

ا قوال میاں بیوی میں اختلاف کی صورت کہاکہ صحیح تقالین میں اس عورت کے پاس نہیں کما ین

اس ہے جماع نہیں کیااور شوہر نے طلاق کے بعد اس کااظہار کیا، کیونکہ منشایہ تھا کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہو، کیکن عورت دوسرے شوہر کی بات کی تکذیب کرے، تواس صورت میں عورت ہی کا قول معتبر ہو گا،ادراگر پہلے شوہرنے میہ کہا

یعنی رہ کہ دوسر انکاح فاسد ہواتھایاد وسرے شوہر نے وطی نہیں کی ہے تواس صورت میں پہلے شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

دوسرے شوہر کا نکاح کے بعد عورت سے جماع کرنا پہلی طلاقوں کو جو تمن سے دوسرے نکاح اور جماع کا اثر کے ہوڈھادیتا ہے، کیونکہ جب تمن طلاق

every posturdubeles net

ہاتی نہیں ہتی فتم ہوجاتی ہے تواس سے کم تو بدر جہاولی فتم ہو گی،امام محدّاس کے خلاف ہیں،وہ کہتے ہیں کہ دوسر اشوہرا یک اور دوطلاق کو نہیں گرا تاہے لیکن اگردوسرے شوہر نے جماع نہیں کیا تو بالا تفاق نہیں گرائے گا۔

لہذا جس عورت کو تین ہے کم طلاق دی گئی، اور دوسرے نکاح کے دوہارہ اس شوہر کے نکاح میں وہ آئی، تو اس کو تین طلاق دیے کا حق ہو گا اور اگر عورت لونڈی ہے، تو دوطلاق کا حق ہو گا۔ اسلئے کہ دوسرے شوہر نے پہلی ایک یاد وطلاق کو ڈھاڈالا ہے، اور امام محمد اور دوسرے ایمکہ کے نزدیک لوشنے کی صورت میں پہلے شوہر کو صرف بقیہ طلاق کے دینے کا اختیار ہوگا لیمن اگر پہلے ایک طلاق دی تھی تو اب دوطلاق کا حق ہوگا اور اگر دوطلاق دے چکا تھا، تو اب صرف ایک طلاق کا حق ہوگا، اور امام محمد کے بیا تھا، تو اب صرف ایک طلاق کا حق ہوگا، اور امام محمد کے بیا تھا، تو اب صرف ایک طلاق کا حق ہوگا، اور امام محمد کے بیا تھا، تو اب صرف ایک طلاق کا حق ہوگا اور اس کو مصنف نے ہر قرار رکھا ہے۔

مطلقہ تلثہ کے قول براعثماد کردیاتھاکہ دوسرے شوہر کے جد طلاق دی تھی،اور دہت تی گذر چی ہو

کہ پہلے شوہر کے لئے اسکی تقیدیق میں کوئی اشکال پیدانہ ہو،اور ساتھ ہیاس کوغالب ممان ہو کہ عورت بھی کہہ رہی ہے تواس کے لئے جائزے کہ عورت کی تقیدیق کرےاور نکاح کرلے۔

و اقل مدة عدة عنده بحيض شهران و لامة اربعون يوما مالم تدع السقط كما مر و لو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتى او ماتزوجت بآخر لم تصدق لان اقدامها على التزوج دليل الحل و عن السرخسى لايحل تزوجهاحتى يستفسرها و فى البزازية قالت طلقنى ثلثا ثم ارادت تزويج نفسها منه ليس لها ذلك اصرت عليه ام اكذبت نفسها سمعت من زوجها انه طلقها و لا تقدر على منعه من نفسها الا بقتله لها قتله بدواء خوف القصاص و لا تقتل نفسها و قال الاوزجندى ترفع الامر للقاضى فان حلف و لا بيئة لها فالاثم عليه و ان قتلته فلا شئ عليها والبائن كالثلث بزازية.

عدت کی ہم ہے کم مدت امام اعظم کے نزدیک آزاد عورت کے واسطے دو مہینے ہے اور لونڈی کے لئے عدت کی مدت کی کی مدت کی کی مدت کی کرد کی کی مدت کی کرد کی کی کرد کی کی کرد کی کی کرد کی ک

عورت کا وعومی اگر مطلقہ ثلثہ نے اس عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کیا، جو مدت عدت کے ختم ہونے کا اخلال عورت کا وعول سے بایہ اس نے دوسر سے مرد سے مال نکاح نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں عورت کی تھدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسکا نکاح کے لئے اقدام کرنا، اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے اور امام سر حسی سے روایت ہے کہ پہلے شوہر کے لئے دوبارہ اس سے اس وقت تک نکاح کرنادر ست نہیں ہونے کی دلیل ہے اور امام سر حسی سے روایت ہے کہ پہلے شوہر کے لئے دوبارہ اس سے پہلے درست نہیں ہے۔ ہوب تک وہ عورت سے پوچھ نہ لے یعنی پہلے اطمینان کر سے پھر نکاح کر سے، اس سے پہلے درست نہیں ہے۔ برازیہ میں ہے کہ عورت نے کہا شوہر نے مجھے تین مر تبہ طلاق دی ہے، پھر عورت نے اس شوہر سے نکاح کرنے کاارادہ اس سے بہلے درست نہیں ہے۔

کیا تو مورت کے لئے یہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے خواہ عورت اپنے سابق قول پر اصرار کرے یا اپنی خود تکذیب کرے، یہ ال صورت میں ہے کہ عورت طلاق کی مدعی ہے اور شوہر انکار کرے اور اگر شوہر نے بھی طلاق کا اقرار کر لیا تھا تو شوہر کوائ سے نکاح کرناور ست نہیں ہوگا۔

مطلقہ ملتہ جو شوہر کے روکنے پر قادر بیس دیدی ہے لیکن عورت شوہر کو اپنے پاس جماع کے لئے

آنے سے روکنے پر قادر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس کو قتل کرڈالے، تو عورت کے لئے بذریعہ دوااس کا قتل کرڈالنا در ست ہے دوا کے ذریعہ اس وجہ سے کہ اس پر قصاص نہ آئے۔ لیکن عورت خود کشی اس خوف سے نہیں کرے گی کہ شوہر تین طلاق کے بعد بھی اسے ہم بستری کرے گا۔

اور جندی کا کہنا ہے کہ معاملہ قاضی کے سامنے پیش کرے اگر شوہر قاضی کے پاس فتم کھاجائے کہ اس نے طلاق نہیں دی ہے اور بیوی کے پاس گواہ نہ ہوں تواب جماع کرنے کا گناہ شوہر پر ہوگا، لیکن اگر عورت کواپی جان کاخوف ہواور اس کی وج سے دہ شوہر کو مارڈالے، تواس پر پچھ گناہ نہیں ہے اور نکاح میں طلاق بائن کاانقطاع طلاق ثلثہ کی طرح ہے۔

و فيها شهدا انه طلقها ثلثا لها التزوج بآخر للتحليل و لو غائبا انتهى قلت يعنى ديانة والصحيح عدم الجواز قنية و فيها لو لم يقدر هو ان يتخلص عنها و لو غاب سحرته وردته اليها لا يحل له قتلها و يبعد عنها جهده و قيل لا تقتله قائله الا سبيجابى و به يفتى كما في التاتار خانية و شرح الوهبانية عن الملتقط اى والاثم عليه كما مر قال بعده اى بعد طلاقه التاتار خانية و احدة و انقضت عدتها و صدقته المرأة في ذلك لايصدقان على الملهب المفتى به كما لو لم تصدقه هى و قيل يصدقان و لو طلقها ثنين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة اخذ بالثلث قنية.

طلاق ثلثہ برگوا ہوں کی گواہی ای ازریہ میں ہے کہ دو گواہوں نے گواہیدی کہ شوہر نے اپنی بیوی کو تین ملاق میں میں م دی ہے،اس صورت میں اس عورت کو حلالہ کے لئے دوسرے مردے نکان

کرناجائزے اگر شوہر غائب ہو۔ شارح کہتے ہیں کہ شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں دو گواہوں کی گواہی پر دیانا حلالہ کے لئے دوسرے مر دسے نکاح کرنادرست ہے مگر صحیح بیہے کہ دیانتا بھی جائز نہیں کذانی القدیہ۔

بیوی سے جب جدا ہونے پر قادرنہ ہو اللہ علی ہے کہ اگر کوئی شوہر تین طلاق دینے کے بعد بوی ہے ابیوی سے جب جدا ہونے پر قادرنہ ہو اللہ میں اللہ

اسکی بوی جادو کرکے اس کولوٹالے گی اس صورت میں مرد کے لئے جائز نہیں ہے کہ ایسی بیوی کو قتل کرڈالے،البتہ اس کا فرض ہے کہ اپنی مقدار بھر اس عورت سے علیحدہ رہنے کی جدوجہد کرے۔

جب عورت مرد كوروك ندسك اورعورت اكرايى مجور موكه جس مردنے تين طلاق دى ہے اس كوده اپنا

ہے۔ روک نہیں عتی ہے تواس میں دوسرا قول ہے ہے کہ عورت مر دکو قتل نہ کرے اس قول کا قائل ابی جانی ہے۔ اورای قول عدم قل پرفتوی ہے، جیسا کہ تا تار خانیہ اور شرح و مبانیہ میں ہے۔ یعنی اس صورت میں وطی کا گناہ مردکو ہو گاعورت مجور ہے۔ مرد کا حبلہ قابل قبول ہیں اور کو تین طلاق دینے کے بعد کہاکہ اس تین طلاق ہے پہلے بھی علی نے مرد کا حبلہ قابل قبول ہیں اور کا حبلہ قابل قبول ہیں کا ایک طلاق دی تقی،اور اس کی عدت ختم ہوگئی تھی اور منشااس کہنے ہے ہو کہ اس طرح اس عورت سے تکاح کرنااس کے لئے جائز ہو جائے چو نکہ جب ایک طلاق سے بائن ہو چکی ہے تو بعد والی تحل طلاقیں واقع نہیں ہو تیں اور عورت نے اس قول میں مر دکی تصدیق کی تومفتی به مذہب کی بنیاد پر بیہ تصدیق قابل قبول ند ہوگاہ جیاکہ اس صورت میں جب کہ عورت مرد کی تقید لتی نہ کرے۔

اوراگر شو ہرنے بیوی کو دخول سے پہلے دوطلاق دی، پھر کہاکہ میں نے اس کواس سے پہلے ایک طلاق دی تھی، مقصد ہے جو کہ بیددوطلاق باطل قرار پاجائے، کیونکہ غیر مدخولہ ایک طلاق میں ہی بائن ہوجاتی ہے تواس کلام سے شوہر تین طلاق کے لیے ماخوذ ہوگا، کیونکہ اس کلام ہے بیہ تو ٹابت ہوہی گیا کہ اس کا نکاح اس سے تھا۔

## باب الايلاء

مناسبته البينونة مالا هو لغة اليمين و شرعا الحلف على ترك قربانها مدته و لو ذميا والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته الا بشئ مشق يلزمه الا لمانع كفر و ركنها الحلف و شرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الايلاء و منه ان تزوجتك فوالله لا اقربك و لو زاد و انت طالق ثم تزوجهالزمه كفارة بالقربان و وقع بائن بتركه واهلية الزوج للطلاق و عندهما للكفارة فصح ايلاء الذمي بغير ما هو قربة و فائدته وقوع الطلاق و من شرائطه عدم النقض عن المدة و حكمه وقوع طلقة بائنة ان بر و لم يطأ و لزم الكفارة والجزاء المعلق ان حنث بالقربان و المدة أقلها للحية اربعة اشهر وللامة شهران و لاحد لا كثرها فلا إيلاء بحلفه على اقل من الاقلين و سببه كالسبب في الرجعي.

## بیوی سے جار ماہ تک علیحدہ رہنے کی شم کھانے کا بیان

اس باب ایلاء کو پہلے باب طلاق رجعی سے بیر مناسبت ہے ، کہ جس طرح طلاق رجعی میں عدت ختم ہونے کے بعد عورت جدا ہو جاتی ہے ای طرح ایلاء میں چار ماہ گذر جانے کے بعد عورت مردے جدا ہو جاتی ہے۔ ایلاء کے معنی لغت عل محم کے آتے ہیں، اور شریعت میں اس فتم کو کہتے ہیں جو شوہر بیوی سے ترک قربت پر چار ماہ تک کی کھا تا ہے، اگر چہ وہر ذی ہو، چنانچہ اس کاذکر آئے گا۔

ایلاء کرنے والاوہ ہے جس کواپٹی بیوی ہے قربت (جماع) کرنائس وقت تک ممکن نہیں ہو تاہے، جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کرے جوایلاء کی وجہ ہے اس پر لازم ہواہے، البنۃ اگر کوئی ایسا مانع پیش آجائے جس کی وجہ سے کفارہ لازم نہ ہو، جیسے شوہر کافر ہواور وہ اپنی بیوی سے ایلاء کرے تواس پر کفارہ نہیں ہے اور ایلاء کارکن قتم ہے خواہ اللّدیاک کے نام سے ہو۔

ایلاء کی شرطیہ کے مورت منکوحہ ہونے کی وجہ سے ایلاء کی شرطیہ ہے کہ عورت منکوحہ ہونے کی وجہ سے ایلاء کے واقع ہونے کے مشر الطا بیلاء عورت کا کل ہونا وقت محل ایلاء ہو۔ ایلاء کی ایک مثال یہ ہے کہ مرد نے عورت سے کہااگر میں

تجھے نکاح کروں گا توخداکی تتم تم ہے وطی نہیں کروں گا، کہ اس میں بوقت ایلاء منکوحہ نہیں ہے لیکن نکاح کے بعد ایلاء فابت ہوگا اس لئے کہ ایلاء کو نکاح پرمعلق کیا ہے ، اس طرح گویا اس نے نکاح کے بعد ایلاء کیا۔ اور اگر اس مثال میں اس نے "و الت طالق" (اور تم کو طلاق ہے) کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی اس طرح کہا اگر میں تم سے شادی کروں گا تو وطی نہیں کروں گا اور تو مطلق ہوگی، اس کے بعد شادی کرے گا تو وطی کرنے ہے اس پر کفارہ لازم ہوگا، اور وطی چھوڑ دے گا تو عورت پر طلاق بائن واقع ہوگی۔

شوہرطلاق دینے کا اہل ہو اور جار ماہ کے لئے سم ہو کا اہل ہو، یعنی طلاق کی لیافت رکھا ہو، اور

صاحبین کے نزدیک کفارہ دینے کے لا کُل ہو، لہذاامام صاحبؓ کے نزدیک ذی گاایلاء کرنا عبادات کے علاوہ میں صحیح ہے، لینی اگر ذی ایلاء کرنا عبادات کے علاوہ میں صحیح ہے، لینی اگر ذی ایلاء کرنے کے بعد چار مہینے تک بیوی سے وطی نہیں کرے گا، تواس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایلاء کی شرائط میں سے بھی شرط ہے کہ مدت معینہ چار ماہ سے کم نہ ہو۔ لہذااگر کوئی ایک ماہ کی قتم کھائے گا کہ وہ بیوی سے وطی نہیں کرے گا تواس سے ایلاء نہیں ہوگا۔

ایلاء کا تھی ہے کہ اگر شوہراٹی قتم پوری کرے گاور چار مہینے تک بیوی ہو طی نہیں کرے گاتو عورت پر ایلاء کا تھی ایک طلاق بائن ہو گااور اس کے ساتھ وطی کر کے قتم توڑنے سے کفارہ لازم ہو گایا جوشر ط کرر تھی ہے اس کی جزاء لازم ہوگا۔

مدت ا بلاء المارت میں ایلاء کی مدت کم ہے کم چار ماہ ہے، اور لونڈی میں دو مہینے، اور کثرت مدت کی گوئی عد مدت الم اللہ اللہ کوئی دونوں کمتر مدتوں ہے کم کی نتم کھائے گا تواس کے لئے ایلاء نہیں ہے مثلاً اگر آزاد

ایلاء کا سبب ایلاء کا سبب مثل طلاق رجعی کے سبب کے ہے لیعنی جس طرح مزاجوں کی ناموافقت کی وجہ نے طلاق البیاع کا سبب ایماء کی موتا ہے۔ ایلاء کا سبب ایراء کا سبب ای

والفاظه صريح و كناية فمن الصريح لو قال والله و كل ما ينعقد به اليمين لا اقربك لغير حائض ذكره سعدى لعدم اضافة المنع حينئذ الى اليمين او والله لا اقربك لا اجامعك لا اطؤك لا اغتسل منك من جنابة اربعة اشهر و لو لحائض لتعيين المدة و ان قربتك فعلى حج

قوله الاببينة.

كتاب الطلاق

او نحوه مما يشق بخلاف فعلى صلواة ركعتين فليس بمؤلٍ لعدم مشقتهما بخلاف فعلى مائة ركعة و قياسه ان يكون موليا بمائة ختمة او اتباع مائة جنازة و لم أره او فانت طالق او عبده حرو من الكناية لا امسكك لا آتيك لا اغشاك لااقرب فراشك لا ادخل عليك و من المؤبد نحو حتى تخرج الدابة او الدجال او تطلع الشمس من مغربها فان قربها في المدة و لو مجنونا حنث و حينئذ ففي الحلف بالله وجبت الكفارة و في غيره وجب الجزاء و سقط الايلاء لانتهاء اليمين والا يقربها بانت بواحدة بمضيها ولو ادعاه بعد مضيها لم يقبل

ایلاء کے الفاظ کی دو قتم ہے ایک صرت کو دسرے کنایہ ،جوالفاظ فقط وطی میں استعال ہوتے ہیں الفاظ ایلاء کی تسمیل وہ تو میں اور جو جماع اور غیر جماع دونوں میں استعال ہوتے ہوں وہ کنایہ ہیں، صرت کمیں

نیت کی ضرورت نہیں ہواکرتی ہے اور کنامہ میں نیت ضرورنی ہوتی ہے کیونکہ بغیراس کے ایلاء متعین نہیں ہو تاہے، صرح کی مثال میہ کہ شوہرانی غیر حائضہ بیوی ہے اس طرح کہے کہ اللہ کی قتم میں تم ہے وطی نہیں کروں گااور جس لفظ سے قتم منعقد ہوتی ہے وہ سب بھی واللہ ( بخدا) کے مثل ہیں، جیسے بعظمة الله و بجلاله و كبريائه ان الفاظ كے ساتھ قسم كھاكر کے تو بھی ایلاء منعقد ہوگا، علامہ سعدی نے ایلاء میں غیر حائضہ کی قید اس وجہ ہے لگائی ہے کہ حالت حیض میں شرعاً چو نکہ و کلی ممنوع وحرام ہے اس لئے وطی سے آدمی رُکتاہے، قتم کواس میں کوئی خاص دخل نہیں۔

صرب کی مثالیں اس طرح کے کہ خدا کی قتم میں چار ماہ تک تم ہے قربت نہیں کروں گا، میں تم ہے جماع نہیں کروں صرب کی مثابی کروں گا۔ میں تم ہے وطی نہیں کروں گا، میں تمہاری وجہ سے شل جنابت نہیں کروں گااگر چہ حاکصہ ہوی ہے

کے تو بھی ایلاء ہوگا، کیونکہ جار ماہ کی قیدے طاہر ہو تاہے کہ حیض وجہ نہیں ہے کیونکہ جار ماہ تک برابرنسی عورت کوحیض نہیں رہا كرتاب \_ يا كم اگر ميں تم سے قربت كروں تو مجھ پر حج واجب ہے ياس طرح كه كوئى اور چيز جس كاكرناانسان پرشاق اور سخت ہو۔

کیکن اگریہ کہے کہ میں تم ہے قربت کروں تو مجھ پر دور کعت نماز واجب ہے تواس ہے ایلاء نہیں ہو گا، کیونکہ دور کعت نماز کاشاق ہونے میں شار نہیں ہے۔ ہاں اگر کہا کہ اگر میں تم ہے وطی کروں تو مجھ پر سور کعات نماز لازم ہے تواس سے ایلاء ہو گا کیونکہ سور گعت میں مشقت ہے یااس طرح کہے کہ تم ہے جماع کروں توسوختم قر آن لازم ہویاسو جنازہ کی شرکت لازم ہو تواس سے بھی ایلاء ہو گا کیونکہ ریہ بھی مشقت سے خالی نہیں، قیاس کا تقاضہ یہی ہے۔یااس طرح کہا کہ اگر میں تجھ سے وطی کروں تو تم کوطلاق، یاغلام اازادہے تواس ہے بھی ایلاء ٹابت ہو گایہ ساری مثالیں صریح کی ہیں۔

الفاظ کناپیہ کی قتم ہے یہ مثالیں ہیں واللہ میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیرےپاس نہیں آؤں گا، میں تیرے او پر داخل نہیں ہوں گا، میں تیرے بستر کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں تیرےپاس داخل نہیں ہوں گا۔

وانکی ایلاء اور دائی ایلاء کی متم سے اس طرح کہناہے کہ واللہ میں تم سے اس وقت تک قربت نہ کروں گا۔ جب تک دابہ وانگی ایلاء الجوپایہ)نہ نکلے یاجب تک آفتاب پچھم سے نہ نکلے ،لہذاان تمام صور توں میں اگر شوہر بیوی سے وطی جار ماہ

کی مدت کے اندر کرے گااگر چہ وہ دیوانہ ہو تو جانث ہوگا، اور جب جانث ہوگا تو قتم کا کفاہ اس پر واجب ہوگا اور اگر تعلیق کی صورت ہے تواس کی جزاء واجب ہوگی حج کو کہاہے تو حج کر ناپڑے گا، سور کعت نماز لازم کیا تھا توسور کعت نماز پڑھنا ہوگی،اوراس طرح ایلاء ختم ہو جائے گا کیو نکہ یمین انتہا کو پہنچ چک لیعنی جب ایلاء کے بعد کفارہ یااس کی جزاء لازم ہو گئی تواب جماع علاء ایلاء کا علم باقی ندر ہا،اور حار ماہ گذر نے کے بعد طلاق واقع نہ ہوگی۔

www.besturdubooks.net

اگرمت کے اندر بیوی ہے وطی نہیں کی، توعورت پر ایک طلاق واقع ہوجائے گ، مدت ایلاء کی تھیل کے بعد رعویٰ کرتاہے کہ اس

نے وطی کی تھی تواس کی میہ بات مانی نہیں جائے گی،البتہ اگر ثبوت اور گواہ پیش کرے گاتو تشکیم کرلی جائے گی۔ و سقط الحلف لو كان موقتا و لو بمدتين اذ بمضى الثانية تبين بثانية و سقط الايلاء لا لو كان موبداً و كانت طاهرة كما مر و فرع عليه فلو نكحها ثانيا و ثالثا و مضت المدتان بلا في أي قربان بانت باخريين والمدة من وقت التزوج فان نكحها بعد زوج آخر لم تطلق لانتهاء هذا الملك بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون ثلث او ابانها بتنجيز الطلاق ثم عادت بثلث يقع بالايلاء خلافا لمحمدكما مر في مسئلة الهدم و ان وطئها بعد زوج آخر كفر لبقاء اليمين للحنث.

اگر ایلاء موفت ہو اگرایلاء مونت ہو،یادومدت کے برابر معین ہو، تو جدائی کے بعد قتم ساقط ہوجائے گیاور دوری اگر ایلاء موفت ہوجائے گا مثلاً شوہر نے کہا تھاداللّہ میں تم سے آٹھ ماہ تک وطی نہیں کروں گا۔اس کے بعد پہلے چار مہینے میں صحبت نہیں کی توایک طلاق بائن واقع ہوئی،اس کے بعد مر دینے نکاح کیااور اس کے بعد حیار ماہ تک وطی نہیں گی، تو دوسر ی طلاق و قاع ہوئی،اباگر تیسری مرتبہ نکاح کیااور عار ماہ تک و طی نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہو گ<sub>ی</sub>۔ کیونکہ متم باتی نہیں رہی جتنے دن کی فتم تھی وہ پوری ہو چکی۔

ر ایمی ابلاء کی صورت نکاح کرے گا اور جار ماہ تک وطی نہیں کرے گا تو دوسرِی طلاق بائن واقع ہوگی، اور پھر الله کا تو دوسرِی طلاق بائن واقع ہوگی، اور پھر تیسری مرتبہ نکاح کرے گااور ای طرح جپار ماہ تک وطی نہیں کرے گا تو تیسری طلاق واقع ہوگی اور مدت کا اعتبار نکاح کے وقت ہے ہوگا،لہٰذااگر دائمی قتم کھائی ہے اور جار ماہ بعد عورت بائنہ ہو گئی اور مر دینے اس کے بعد اس سے نکاح نہیں کیا تواب جار ماہ تک دوسر ی طلاق بائن دا قع نہیں ہو گی۔

اسی طرح اگر در میان میں عورت نے دوسرے مر دے نکاح کرلیا تھااس کے بعد پہلے شوہر دائمی ایلاءوالے نے نکاح کرلیا، تواب اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ تین طلاق واقع ہو چکی ، پھر در میانمیں دوسرے مر دے نکاح ہوا، تو وائمی شرط ختم ہو گئی، لیکن اگروہ تین طلاق ہے کم کے ساتھ ایلاء میں مطلقہ ہوئی ہے، یا شوہر نے چار ماہ گذرنے ہے پہلے طلاق بائن دیدی،اس کے بعد دوسرے شوہر کے بعد پہلے شوہر نے شادی کی ہے تو شوہر کو تنین طلاق کی ملکیت حاصل ہوگی،ادر تسم

دائمی کی وجہ سے تنین بار طلاق و قاع ہوگی ،امام محر اس کے خلاف ہیں ان کے یہاں بفتر رمابقی کے طلاق واقع ہوگی۔ وائمی قتم کھانے والے نے اگر دوسرے شوہر کے بعد نکاح کے بعد وطی کرلی تو وہ یمین توڑنے کا کفارہ دے گا کیونکہ اس ی فتم ہاتی مھی اور وہ وطی سے ٹوٹ گئے۔

والله لا اقربك شهرين و شهرين بعد هذين الشهرين ايلاء بالتحقق المدة و لو مكث يوما اراد به مطلق الزمان اذا الساعة كذلك بحر ثم قلل والله لا اقربك شهرين لم يكن موليا قال بعد الشهرين الاولين اولا لنقص المدة لكن أن قاله اتحدت الكفارة والا تعددت أو قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا للحال بل ان قربها و بقى من السنة اربعة اشهر فاكثر صار موليا و الا لا ولو حذف سنة لم يكن موليا حتى يقربها فيصير موليا و لو زاد الا يوما اقربك فيه لم يكن موليا ابدا لانه استثنى كل يوم يقربها فيه فلم يتصور منعه ابدا او قال و هو بالبصرة والله لا ادخل مكة و هي بها لا يكون موليا لانه يمكنه انويخرجها منها فيطأها.

اس طرح کہنا کہ قسم خدا کی میں تم ہے دو مہینے وطی نہیں کروں گا اور دو مہینے ان ابیلا کی ایک دوسری صور ت مہینوں کے بعد بھی، تو یہ بھی ایلاء ہے کیونکہ دونوں مل کر چار مہینے ہوگئے اور اگر کہا

کہ میں تم سے دو بارہ وطی نہیں کروں گا۔اس کے بعد ایک دن تھہر ار ہا،شارح کہتے ہیں اس سے مر ادمطلقاً تھہر ناہے اس کے بعد پر كہاخداكى فتم ميں تم سے دو مہينے وطى نہيں كروں گا، تووہ ايلاء كرنے والانہيں ہوگا، خواہ اس نے اس كے بعد الشهر من الاولين کہاہویانہ کہاہو، کیو فکہ اس کی وجہ سے چار ماہ کی مدت میں کمی ہو گئی، کیو فکہ ایک دن تو قف کرنے سے ایک دن کی کمی ہو گئی۔

لين أكراس في بعد الشهرين الاولين كالي قول من اضافه كياب، تووطى كرف سايك بى كفاره موكا، اوراكراس نے بعد الشہرین الاولین نہیں کہاہے، تودو کفارہ لازم آئیں گے لینی پہلے دوماہ کے اندروطی کرے گا توایک کفارہ لازم ہوگا، اور دوسرے دوماہ میں وطی کرے گاتو بھی ایک کفارہ لازم ہوگا۔

ایک سال کی مسم کھانا ایک دن کم کر کے ایک دن، تو نور ان و تت ایلاء نہیں ہوگا بلکہ اگر سال سے جارہ او

زیادہ باتی تھا، کہ اس نے وطی کی، تو مولی ہو گا،اور اگر وطی اس و نت کی جب سال میں سے چار ماہ سے تم رہ گیاتھا تو مولی نہیں ہو گا اور اگر سال کی قید حذف کر ڈالی تھی، تو اُس و فت ایلا کرنے والانہ ہو گا جب تک وہ وطی نہ کرے لیکن جب عورت سے وطی كرے گاتوا پلاء كرنے والا ہو گااور اگراس نے نہ كورہ جملہ "لا يو ما اقوبك" (نه اس دن جس دن ميں وطي كروں) كااضافه كرليا ہے تو پھروہ بھی ایلاء کرنے والانہ ہوگا،اس لئے کہ اس وطی کے دن کو مستنیٰ کرلیاہے، خواہ وہ وطی کرے یانہ کرے، کیونکہ اس نے ہر اُس دن کو متنتیٰ کر لیاہے جس دن وہ وطی کرے گا، لہذااس کا ممنوع ہو ناسال میں بھی متصور نہیں ہو سکتاہے۔

یا مثلاً شوہر بھرہ میں ہواور اس نے کہائتم خداکی کم نہیں اور اس نے کہائتم خداکی کم نہیں جب غیر جگہ بیوی مہو اور وہاں کی شم کھائے جاؤں گاور اس کی بیوی مکہ میں ہو، تواس صورت میں ہی

مولی نہیں ہو گاکیو نکہ ایہا ہو سکتاہے کہ بیوی کومکہ سے نکال لائے اور اس کے ساتھ وطی کرے۔

آلى من المطلقة رجعيا صح لبقاء الزوجية و يبطل بمضى العدة و لو آلى من مبانته او اجنبية نكحها بعده اى بعد الايلاء و لم يضفه للملك كما مر لا يصح لفوات محله و لوطئها كفر لبقاء اليمين و لو آلى فابانها ان مضت مدته و هي في العدة بانت باخرى و الا لاخانية عبز عجز احقيقيا لا حكميا كاحرام لكونه باختياره عن وطئها لمرض باحدهما او صغرها او رتقها او جبه او عنته او بمسافة لا يقدر على قطعها في مدة الايلاء اولحبسه اذا لم يقدر على وطئها في السجن كما في البحر عن الغاية و قوله لا بحق لم اره لغيره فليراجع و كذا حبسها و نشوزها ففيؤه نحو قوله بلسانه فئت اليها او راجعتك او ابطلت الايلاء و رجعت عما قلت و نحوه لانه آذاها بالمنع فيرضيها بالوعد فان قدر على الجماع في المدة ففيؤه الوطؤ في الفرج لانه الاصل فان وطئ في غيره كدبر لا يكون فيئا و مفاده اشتراط دوام العجز من وقت الايلاء الى مضى مدته و به صرح في الملتقى و في الحاوى آلى و هو صحیح ثم مرض لم یکن فیؤه الا الجماع و بقی شرط ثالث ذکره فی البدائع و هو قیام النكاح وقت الفئ باللسان فلو ابانها ثم فاء بلسانه بقى الايلاء.

مطلقہ رجعید سے ایلاء کی مدت گذر جائے گی اور وہ بائن ہو جائے گی توایلاء باطل قرار پائے گا گوعدت امتداد طہر ک

وجہ سے باقی ہی ہو،اور اگر مدت ایلاءے پہلے عدت گذر جائے گی تو بھی ایلاء باقی نہیں رہے گابلکہ باطل ہو جائے گا۔

اگر کسی نے مطلقہ بائنہ یا احبیہ ہے ایلاء کیا اور پھر ایلاء کے بعد نکاح کیااور ملک کی طرف اضافت نہیں کی ہے، توایلاء کیج نہ ہوگا، کیونکہ ایلاء کا محل فوت ہو چکاہے اگر ایلاء کے بعد بائنہ یااجبیہ ہے وطی کرے گاتو کفارہ لازم آئے گا کیونکہ تشم باقی ہے لعنی گوایلاء نہیں ہواہے مگر قتم چو نکہ اس نے کھائی ہے وہ باقی ہے۔

ا بلاء کے بعد طلاق بائن عدت باتی تھی تواس پر دوسری طلاق بائن دیدی۔اگر مدت ایلاء گذرگی اور مدت ایلاء گذرگی اور مدت ایلاء گذرگی اور مدت پہلے ختم ہو چی ہوتا

دوسر ی طلاق واقع نہیں ہو گی کذا فی الخانیہ۔

ایلاء کرنے والے کا مجبور ہونا رہا، یہاں حکمی بجز مراد نہیں ہے، جیسے احرام جج وغیرہ بلکہ بجز حقیق مراد ہے

جے یہ کہ بیاری کی وجہ سے عاجز ہے اب خواہ بیاری شوہر کو لاحق ہو کی جو خواہ بیوی کو لاحق ہو، یاو طی سے مجبوری خواہ بیوی کے نابالغہ ہونے ک وجہ سے ہو،خواہ بیوی کی شر مگاہ میں بیاری کی وجہ سے وطی کی مخبائش باتی ندر ہی ہو جیسے رتن یا شوہر مقطوع الذكر ہویاوہ نامر دہو میادونوں میں مسافت کی دوری حائل ہو کہ وہ اس کومدت ایلاء میں طے نہیں کر سکتے ہوں یا شوہر ناحق قید ہو کیا ہو، اور قید خانے میں بیوی سے وطی پر قدرت نہ رہی ہو، شارح کہتے ہیں کہ مصنف کے سوااور کسی کے بہاں ناحق کی قید میں نے نہیں دیکھی، لیکن طبی کا کہناہے کہ عالمکیری میں بیر قید مذکور ہے۔ یا شوہر وطی سے مجبور ہو گیا ہو بیوی کے قید ہو جانے کی وجہ ہے، یااس کی نافر مانی کی وجہ سے، ان تمام صور توں میں شوہر کازبانی رجوع کرناکانی ہو تاہے، جیسے زبانسے کہددیا کہ میں نے بیوی ے رجوع کیا، یا یہ کہے کہ میں اس کی طرف پھرا، یا کہے کہ میں نے ایلاء کوباطل کردیا، یا کہے کہ جومیں نے کہا تھااس سے رجوع کیا، یاای طرح کے اور جملے۔ یعنی ند کورہ عذروں کی وجہ سے ایلاء میں وطی نہیں کرسکا۔ توزبان سے کہد کرایلاء کو حتم کر سکتاہے، اس دجہ سے کہ شوہر نے اپنے عمل سے بیوی کواذیت دی ہے ، کہ اس نے اس سے وطی نہیں کی ، تواب اس کو چاہتے کہ وعدہ کر کے اس کوراضی کرے۔

زبان سے رجوع کے بعد ابھی ایلاء کی مدت باتی ہی تھی اور شوہر جماع پر قادر ہو گیا تواب اس کا ایلاء سے رجوع اس طرح معتبر ہوگا کہ وہ بیوی کے ساتھ اس کی شر مگاہ میں جماع کرے کیونکہ اصل رجوع یہی ہے، کیکن اگر اس نے شر مگاہ کے علاوہ دومری جگہ وطی کی جیسے بیجھے کے حصہ میں تواس فعل سے ایلاء سے رجوع ثابت نہیں ہو گا۔

اور مصنف کے قدرت علی الجماع کی قید سے مید متفاد ہو تاہے کہ شوہر کا ایلاء کے دفت سے لے کرمدت کے حتم ہونے تک برابر عاجزر ہناشر طے اور ای شرط کی ملتقی الابحر میں صراحت کی ہے ،اور حادی میں بیہ ہے کہ شوہر نے تندر سی کی حالت میں ایلاء کیا، پھروہ بیار ہو گیا، تواس کاایلاء ہے رجوع کر نااس وفت تک ٹابت نہ ہو گاجب تک وہ وطی نہ کرے۔

مولی کے رجوع کی تیسری شرط باتی رہ گئی جس کا ذکر بدائع میں ہے کہ بوفت رجوع نکاح رجوع کی ایک اور شرط قائم ہیں لہذااگر شوہر نے ایلاء کے بعد بیوی کوطلاق بائن دیدی، پھر اپنی زبان سے رجوع کیا

تورجوع کرنا ٹابت نہ ہو گااور ایلاء باتی رہے گا۔

قال الامرأته انت على حرام و نحو ذلك كانت معى في الحرام ايلاء ان نوى التحريم او لم ينو شيئا و ظهار ان نواه و هذر ان نوى الكذب و ذا ديانة و اما قضاء فايلاء قهستاني و تطليقة بائنة ان نوى الطلاق و ثلث ان نواها و يفتى بانه طلاق بائن و ان لم ينوه لغلبة العرف و لذا لا يحلف به الا الرجال و لو لم تكن له امرأة او حلفت به المرأة كان يمينا كما لو ماتت او بانت لا الى عدة ثم وجد الشرط لم تطلق امرأته المتزوجة به يفتي لصيرورتها يمينا فلا تنقلب طلاقا و مثله انت معي في الحرام والحرام يلزمني و حرمتك على و انت حرمة او حرام على او لم يقل على و انا عليك حرام او محرم او حرمت نفسى عليك او انت على كالحمار او كالخنزير بزازية.

حرام كالفظ كہنا ساتھ حرام ميں ہے، توبيا بياء ہو گاشوہر نے اس قول سے خواہ تحريم كارادہ كيا ہو خواہ كھارادہ كيا ہو، اور اکر اس سے ظہار کاار ادہ کیا ہے تو ظہار ہوگا، اور اگر جھوٹ کاار ادہ کیا تھا تو یہ کلام مہمل اور باطل قرار پائے گا، اور اس کا باطل ہونا باعتبار دیانت ہو گا، لیکن قضاءً اس صور ت میں بھی ایلاء ہی ہو گا کذا نی القہ متانی، اور اگر طلاق کی نبیت کی تھی توایک طلاق بائن واقع ہو گی اور اگر تین طلاق کی نیت کی ہے تو تین طلاقیں واقع ہوں گی،اور فتویٰ اس پرہے کہ گواس نے طلاق بائن کی نیت نہ کی مو تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی، کیونکہ عرف عام یہی ہے،اور بکثرت اس معنی میں استعال ہوا کر تاہے،اور یہی وجہہے کہ ایمی مم مرف مرد کھاتے ہیں۔

اور اگرمرد کو بیوی نہ ہواور اس نے کہاہے "مجھ پر حرام لازم ہے" یا عورت نے حرام کے افط عور ت کہے اور اگر مرد کو بیوی نہ ہواور اس نے کہا ہے تو ہم پر حرام ہے تو یہ قول تم افظ کے ساتھ قتم کھائی یعنی شوہر کو مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے تو یہ قول تم ہوگا، طلاق نہ ہوگا، جیسے عور ت مر جائے یا مطلقہ بائنہ ہو جائے اس طرح کہ اس کی عدت نہ ہو، مثلاً دخول کے پہلے طلاق دیدی ہو،اس کے، بعد شرط پائی گئی، تووہ عورت مطلقہ نہیں ہو گی جس سے اس نے پہلی بیوی کے مرنے کے بعد شادی کی ہے فتونیا <sub>ک</sub> پرہے، کیونکہ یہ تعلیق میمین سے بدل جائے گی اور میمین طلاق سے نہیں بدل عتی ہے۔

چندا قوال كا حكم انت عكى حَوَامٌ كاطرت يول بهى به أنْتِ مَعِى فى الْحَوَامِ (تومير ب ساتھ حرام مين ب) چندا قوال كا حكم والْخوامُ يكن مُن ورام مجھ كولازم ب) حَوْمتُكِ عَلى (مِن نے بچھ كواپنے اوپر حرام كيا) إنت محومه (توحرام م) اس میں علی (مجھ یر) نہی الگایا، یا کہا انا علیك حوام او مُحوّم (میں تم پر حرام ہوں) حرمت تعلى عليك (مين نے اپنے نفس كوتم پر حرام كيا) أنْتِ عَلَىّ حَوَامٌ كَالْحِمَادِ او الخنزيو (توجھ پر گدھيا خزير كى طرح حرام بعنی ان تمام جملوں کے کہنے سے طلاق بائن واقع ہو گی اور اگر ان اقوال کے کہنے والے کو بیوی نہ ہو تو یہ بمین بن جائیں گے جب حانث ہو گا کفارہ لازم ہو گا۔

و لو كان له اربع نسوة والمسئلة مجالها وقع على كل واحد منهن طلقة بائنة و قيل تطلق و احدة منهن و اليه البيان كما مر في الصريح و هو الاظهر و الاشبه ذكره الزيلعي والبزازي وغيرهما و قال الكمال الاشبه عندي الاول و به جزم صاحب البحر في فتاواه و صححه في جواهر الفتاوي واقره المصنف في شرحه لكن في النهر يجب ان يكون معنى قول الزيلعي والمسئلة بحالها يعني التحريم لا بقيد انت على حرام مخاطبا للواحدة كما في المتن بل يجب فيه ان لا يقع الاعلى المخاطبة انتهى قلت يعنى بخلاف حلال الله او حلال المسلمين فانه يعم و به يحصل التوفيق فليحفظ.

جار بیوی والے کا کہنا میری عورت مجھ پر حرام ایسنی جاریویاں ہیں اور پید سئلہ سابق کی طرب ہوں اور بیوی والے کا کہنا میری عورت مجھ پر حرام

ہے توان میں سے ہر عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہو گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان چار میں سے صرف ایک پر طلاق واقع ہو گی اور شوہر کو اختیار ہے کہ ان جار میں ہے جس کر جاہے متعین کردے، جیسا کہ طلاق صر سے میں گذر چکا اور یہی تول زیادہ ظاہر ہے اور حق کے زیادہ مشابہ ہے اس کوزیلعی بزازی وغیر ہمانے ذکر کیا ہے اور کمال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ حق کے اشبہ پہلا قول ہے اور صاحب البحر نے اپنے فنادی میں اس پر یقین کیا ہے اور جواہر الفتادیٰ میں اس قول اول کی تصبح کی ہے اور مصنف نے جھی اپنی شرح میں اس کوبر قرار ر کھا ہے۔

لیکن نہرالفائق میں ہے کہ ضروری ہے کہ زیلعی کے قول کا معنی پیہ ہو کہ پیہ مسئلہ فقط تحریم میں مثل سابقہ مسئلہ کے ہے یہ مطلب تہیں ہے کہ جب ایک کو مخاطب کر کے شوہر کیے اُنتَ عَلَیّ حَوَامٌ تووہ بھی سابق مسئلہ کے حکم میں ہے جبیا کہ متن میں ہے بل یجب فیہ النع بلکہ واجب سے کہ طلاق صرف اس بوی پر واقع ہوجو مخاطب ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ بخلاف حلال الله او حلال المسلمين كے ، كه بيه چاروں بيويوں كو عام ہو گا اور سب كو شامل ہو گا۔ اور اس طرح نهر الفائق اور شارح كى وضاحت سے فقہاء کرام کے اقوال میں تطبیق ہو جائیگی، لہذااس تحقیق کویادر کھنا جاہئے۔

فروع انت على حرام الف مرة تقع واحدة طلقها واحدة ثم قال لها انت حرام ناويا ثنتين وقع واحدة كرره مرتين و نوى بالاول طلاقا و بالثاني يمينا صح قال ثلث مرات حلال الله على حرام ان فعلت كذا و وجد الشرط وقع الثلث قال لهما انتما على حرام و نوى في احداهما ثلثا و في الاخرى واحده فكما نوى به يفتي و تمامه في البزازاية قال انتما على حرام حنث بوطئ كل و لو قال والله لا اقربكما لم يحنث الا بوطئهما والفرق لا يخفى وفي الجوهرة كرر والله لا اقربك ثلثًا في مجلس ان نوى التكرار اتحد و الا فالايلاء واحد واليمين ثلث و ان تعدد المجلس تعدد الايلاء واليمين.

بر کہنا کہ ہزار مرتبہ حرام عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ حرمت ایک ہی تعدد کی مخبائش عورت پر ایک طلاق واقع ہوگی، کیونکہ حرمت ایک ہی ہے اس میں تعدد کی مخبائش نہیں ہے البتہ طلاق میں تعدد کی گنجائش ہے اور یہاں حرام کا لفظ کہاہے طلاق کالفظ نہیں کہاہے " تو مجھ پرحرام ہے "اس جملہ کو

شوہرنے دومر تبہ کہااور پہلی مرتبہ کہنے سے طلاق مراد لی اور دوسری بارے مین (قشم)مراد لی تواس کااییامر ادلینادر ست ہوگا۔

شوہرنے تین مرتبہ کہاکہ حلال الله له حوام ان فعل كذا (الله كاحلال اس پر حرام ہے اگر ايباكرے)اور اس كے بعد شرطیانی کئی، تواس صورت میں تین طلاق واقع ہوگی۔

شوہر نے اپنی دو عور توں سے کہاتم دونوں مجھ پر حرام ہو،اور اس نے اپنے اس قول سے ایک فول 
ارادہ کے مطابق طلاق واقع ہوگی ایک کو تین اور دوسری کو صرف ایک اسی قول پر فتویٰ ہے اور اس کی پوری تفصیل بزازیہ میں

میں سے بعد وطی کا تھی سوہر وطی کرے گا جانث ہو گا اور اگر کہا تھا واللہ میں تم دونوں سے قربت نہیں کروں ا الم الواس وقت مانث قراریائے گاجب دونوں سے وطی پائی جائے گی صرف ایک کی وطی سے مانث تہیں ہو گااور دونوں مور توں میں جو فرق ہو وہ شیدہ نہیں ہے پہلی صورت میں دونوں عور توں کوحر مت کے ساتھ متصف کیاہے لہذا ہر ایک پرحر مت

البت موكى اور دوسرى صورت ميں دونوں كى وطى سے خود اپنى ذات كور وكا ہے، تواليك كى وطى سے حانث نہ موگا۔

جوہرہ بیں ہے کہ شوہر نے کہا خدا کی قتم میں تم ہے وطی نہیں کرول گا اور کا اس جملہ کوایک مجلس میں تین بار کہااگریہ تکرار تاکیدی

نیت ہے کی ہے، توایک ہی ایلاءاور ایک ہی پمین (قشم) ہو گی اور اگر تاکید کی نیت نہیں کی ہے توایک ایلاء ہو گااور تین پمین ہو گی،اگر وطی کرے گاتو تین کفارے دینے لازم ہوں گے اوراگر مجلس ایک نہیں متعدد ہوں لیعنی تین مجلس میں ایک ایک بار کہا تو تنین مرتبہ ہواتوایلاء بھی متعد د ہوں گے اور نمین بھی متعد د ہوں گے۔ یعنی تنین ایلاء ہوں گے اور تنین ہی نمیین ،اگر چار ہاہ تک قربت نہیں کرے گاتو تین بار طلاق ہوگی اور اگر قربت کرے گاتو تین کفارے لازم ہوں گے۔

## باب الخلع

هو لغة الازالة و استعمل في ازالة الزوجية بالصم و في غيره بالفتح و شرعا كما في البحر ازالة ملك النكاح خرج به الخلع في النكاح الفاسد و بعد البينونة والردة لغو كما في الفصول المتوقفة على قبولها خرج ما لو قال خلعتك ناويا الطلاق فانه يقع بائنا غيرمسقط للحقوق لعدم توقفه عليه بخلاف خالعتك لفظ المفاعلة او اختلعي بالامر و لم يسم شيئا فقبلت فانه خلع مسقط حتى لو كانت قبضت البدل ردته خانية بلفظ الخلع خرج الطلاق على مال فانه غير مسقط فتح و زاد قوله او ما في معناه ليدخل لفظا لمبارأة فانه مسقط كما سيجئ ولفظ البيع والشراء فانه كذلك كما صححه في الصغرى خلافا للخانية و افاد التعريف صحة خلع المطلقة رجعيا و لا باس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق بما يصلح للمهر بغير عكس كلى لصحة الخلع بدون العشرة و بما في يدها و بطن غنمها وجور العيني انعكاسها و شرطه كالطلاق و صفته ماذكره بقوله هو يمين في جانبه لانه تعليق الطلاق بقبول المال فلا يصح رجوعه عنه قبل قبولها و لا يصح شرط الخيار له و لا يقتصر على المجلس باي مجلسه و يقتصر قبولها على مجلس علمها و في جانبها معاوضة

بمال فصح رجوعها قبل قبوله و صح شرط الخيار لها و لو اكثر من ثلثة ايام بحر و يقتصر على المجلس كالبيع.

## احكام خلع كابيان

عورت کے قبول کرنے کی شمرط موقول ہوتان بنا ایک اور ایک ایک ہوتان ہوتان ہوتا ہے۔ اور است کے قبول کرنے ہے

سے بہ نہت طابق کہاتواں سے خلع فہل ہو کا بلکہ طابق ہائن واقع ہو کی ہوڑ ہیں ہے۔ حقوق بذر شربہ بانی رہیں کے ایو تک جب تک موری تدل فہل کرتی ہے اند خلع ہو تا ہے اور ندائ کے حقوق زائل ہوتے ہیں، یہ جس میں طاح کا تا اللہ توریت کے قبل کرنے ہر موقوف ند ہو وہ خلع فہل ہے۔ قبل کرنے ہر موقوف ند ہو وہ خلع فہل ہے۔

المناح میں انتقاظ اس کے ہم معنی الفاظ اس خاج سائل شار ہو، او اندیاں کے مدین جو سائل کا جو ان انتقاظ اس خاج سائل شار ہو، او اندیاں کے مدین جو سائل انتخاط اس خاج سائل شار ہو، او اندیاں کے مدین جو سائل انتخاط اس خاج سائل میں معنوں میں مدینا میں معنوں معن

روجیت ساقط تعمل ہوتا ہے۔ اور خلع کا افظانہ ہو تو ایسا افظ جو خلع ے معنی سلستعمل ہوجیت مہات و افظ ہے کہ وہ خلع کا معنی اور جیت ساقط اور جاتا ہے، وفقہ بہاس کی تفصیل ترجی ہو اور افظ افظ ہو جاتا ہے، وفقہ بہاس کی تفصیل ترجی ہو اور افظ افظ ہو جاتا ہے، وفقہ بہاس کی تفصیل ترجی ہو اور افظ افظ ہوتا ہے، جیسا آلہ سفری کی تاریخ معنی اور اللہ معنی معنی اور اللہ معنی اور اللہ معنی اور اللہ معنی اللہ م

خلع کب جائزہے انہیں ہے اور مر د کو چھوڑنے کے بدلہ عورت سے مال لینا جائزہے بشر طیکہ نااتفاقی مر د کی طرف ہے نہ ہو، حدیث نبوی ہے کہ ایک عورت نے اپنے مہر میں ایک ہاغ شوہر سے پایا تھا لیکن وہ اپنے شوہر سے راضی نہیں تق سرور کا کنات صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باغ شوہر کوواپس کر کے اس سے خلع کرے ،البتہ بلاضر ورت عورت کے خلع کی خواہش حرام ہے، جامع تر مذی میں حدیث نبوی ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شوہر سے طلاق کی خواہش کرے گیاس پر بہشت کی بوحرام ہے، کیکن جب ناا تفاقی اس حد تک بڑھ جائے کہ باہم نباہ کی صورت باتی نہ رہے تو بموجب نص قر آنی بعوض مال ظع جائز ہے، کیکن خلع میں اس مال کا عوض میں لینا جائز ہے جو شوہر نے مہری ں دیاہے لیعنی وہ یااس سے تم میں خلع کریے زیادہ میں مبیں۔ البذااگر کوئی دس درہم ہے تم میں بھی خلع کرے گاتو درست ہوگا،اور اس مال کے بدلے جوعورت کے قبضہ میں ہو،خواہ اس کی مقدار معلوم نه ہو۔

وقوع خلع کی شرط طلاق کی شرط طلاق کی شرط کے مانندہے یعنی یہ کہ زوجہ منکوحہ ہواور شوہراال یعنی عاقل دہالغ ہو وقوع خلع کی شرط کی البذاجو شوہر تابالغ ہویا مجنون ہواس کا خلع درست نہیں ہے مرد کی جانب میں خلع مین ہے، کیونکہ وہ مال کے قبول کرنے پرمعلق ہے، لہٰذا شوہر کاعورت کے قبول کرنے سے پہلے خلع سے بلٹنادر ست نہیں ہے اور نہاں میں شوہر کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے افتیار کی شرط لگائے ،اور نہ وہ شوہر کی مجکس پر منحصر ہو گالیعنی اگر شوہر مجکس بدل لے گاتواں ے خلع باطل نہ ہوگا،اور جب عورت کو خلع کی خبر ہواوروہ اس مجلس علم میں قبول نہ کرے اٹھ کھڑی ہو تو خلع باطل ہو جائے گا۔ اور خلع عورت کی جانب میں مال کا معاوصہ ہے للمذامر د کے قبول کرنے سے پہلے عورت کارجوع کرنا جائز ہے۔اور عورت کو خیار کی شرط کرنا درست ہے، اگر چہ تین ون سے زیادہ کا خیار حاصل کرے، ادر خلع کا سیحے ہونا عورت کی مجلس پر مو قوف ہے، جس طرح بیج میں ہے۔

فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه لانه معاوضة بخلاف طلاق و عتاق و تدبير لانه اسقاط و الاسقاط يصح مع الجهل و طرف العبد في الاعتاق على مال كطرفها في الطلاق و الخلع يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمباراة كبعت نفسك او طلاقك او طلقتك على كذا او بارأتك اى فارقتك و قبلت المرأة و حكمه ان الواقع به و لو بلا مال و بالطلاق الصريح على مال طلاق بائن و ثمرته فيما لو بطل البدل كما سيجئ والخلع هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من قرائن الطلاق لكن لو قضى بكونه فسخا نفذ لانه مجتهد فيه و قيل لا خلعها ثم قال لم انو به الطلاق فان ذكر بدلا لم يصدق قضاء في الصور الاربع و الا صدق في ما اذا وقع بلفظ الخلع والمبارأة لانهما كنايتان و لا قرينة بخلاف لفظ بيع و طلاق لان خلاف الظاهر و فيه اشارة الى اشتراط النية و هو ظاهر الرواية الا ان المشائخ قالواا لا يشترط النية ههنا لانه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح كمة في القهستاني عن متفرقات طلاق المحيط و كره له تحريما اخذ شئ و يلحق به الابراء عما لها عليه ان نشز و ان نشزت لا و لو منه نشوز ايضا و لو باكثر عما اعطاها على الاوجه فتح و صحح الشمني كراهة الزيادة و تعبير الملتقى لا باس به يفيد انها تنزيهية و به يحصل التوفيق اكرهها المنزوج عليه تطلق بلا مال لان الرضا شرط للزوم المال و سقوطه و لو ملك بدله في يدها قبل الدفع او استحق فعليها قيمته لو البدل قيميا و مثله لو مثليا لان الخلع لا يقبل الفسخ خلعها او طلقها بخمر او خزير او ميتة او نحوها مما ليس بمال وقع طلاق بائن في الخلع رجعي في غيره وقوعا مجانا فيهماالبطلان البدل و هو الثمرة كما مو و لو سمت حلالا كهذا المخل فاذا هو حمر رجع بالمهر ان له يعلم والا لاشي له كخالعني على ما في يدى اى الحسية و لا شئ في يدها لعدم التسمية و كذا عكسه لكن لو كان في يده جوهرة لها فقبلت فهي له علمت و لاضرارها نفسها بقبولها.

خلع کا مقہوم مجھنا کیونکہ خلع معاوضہ کا ہم ہے، لبذااگر شوہر خلع بعوض ال عربی زبان میں کرے اور عمی بو معنی نہ ایس معاوضہ کا ہم ہے، لبذااگر شوہر خلع بعوض ال عربی زبان میں کرے اور عورت معنی نہ جانتی ہوادر قبول کرلے تو خلع معجی نہ ہوگا۔ اس کے خلاف طلاق، عماق اور مد بر بتاتا ہے کہ اس میں نیم ہوتا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان میں اپنے حق کا ساقط کرتا ہے، اور اگر کوئی اپنا حق عادانی ہے می ساقط کرے تو درست ہو ج تا ہے، یعنی تنا، درست ہو جانبی نہیں۔ ہو یا تا ہے، یعنی تنا، درست ہو ہا ہے، یعنی تنا، درست ہو تا ہو تا ہوں 
اگر غلام نے اپنے آقاہ کہاکہ وواس کوانے مال کے عوض آزاد کردے اور ابھی آقاے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو غلام اپنے اس قول سے رچوع کر سکتا ہے لیکن اگر آقا کہہ دے کہ اسٹے مال کے عوض میں نے تم کو آزاد کردیا قوس کے بعد وہ اپنے قول سے نہیں میلٹ سکتا ہے۔

خلع لفظ تھ، شر المعطلاق اور مباراة سے ہوتا ہے جے شوہر کے بعث نَفْسَكِ أَوْ طَلاَفْكِ على كذ (مير في تيرى داري اور داري اور داري اور داري اور ديا اور ديا اور عوات ميں اور عواس ميں جدا كرديا اور عورت نے اس كو تبول كرليا تو خلع ثابت ہوجائے گا۔

ورک اس کی است کے کہ اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اگر چہ ضع بغیر مال کے ہوا ہو ، یا طباق صرح کے لفظ کے الفظ کے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے اگر چہ ضع بغیر مال کے بواہو ، اور اس کا محمر واس صورت میں خاہر ہو گاجب خط کا بدل مال ہوا ہو ، اور اس کا محمر واس صورت میں خاہر ہو گاجب خط کے بدل مال ہوا ہو جسے شراب مخزیر قریب میں اس کی تفعیل آئے گی تعنی اگر خلع بلفظ خلع ہوااور بدلہ میں مال باص ہے تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر بلفظ خلاق ہوائوں ہوئے میں مال باص ہے تو بھی طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر بلفظ خلاق ہو قلاق ہوگا۔

خلع میں قراش کا عنمیار صور تیں خلع بیں داخل ہے لہذا جو صور تیں کنایات میں قرائن طلاق کی معتر ہیں وی خلع میں معتر اس کا عنمیار صور تیں خلع میں معتبر قرار پائیں گیں، چونکہ خلع کنایات میں داخل ہے اور کنایات سے طلاق واقع ہوتی ہے ننج واقع نہیں ہوتا، لیکن اگر قاضی حنبلی یا شافعی ہواور وہ اپنے ند ہب و مسلک کے مطابق فنج کرنے کا کا کرے تو نافذ ہوگا، کیونکہ اس امر میں اجتہاد کی مخبائش ہے، اور مجتهد فیہ میں قاضی کا تھم نافذ ہوتا ہے اور ضعیف قول ہے کہ اس میں قاضی کا تھم نافذ نہیں ہے۔

شوہر نے بیوی سے خلع کیا پھر اس نے کہا کہ میں نے اس سے خلع کی نیت نہیں کی ہے،اب اگر شوہر نے بدل خلع میں پھر مال کاذکر کیا ہے تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، جاروں صور توں میں سے کسی صورت میں بھی تقدیق نہیں کی جائے گی۔ان صور توں کے الفاظ نیچے و شراء خلع اور مبارات ہیں، دینائٹا البتہ تصدیق کی جائے گی لیکن اس صورت میں بھی عورت کے لئے مرد کے پاس رہنا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ الموأة کالقاضی مشہور قاعدہ ہے۔

اور اگر مال کا ذکر نہیں ہے تو شوہر کی تصدیق کی جائے گی گر اُس خلع میں جو بلفظ خلع یا مبارات واقع ہوا ہے، کیونکہ یہ وونوں طلاق سے کنامیہ ہے اور طلاق سے کہ ان لفظوں سے خلع ہوا ہے وونوں طلاق سے کنامیہ ہے اور طلاق سے کہ ان لفظوں سے خلع ہوا ہے تو شوہر کی تصدیق ذکر مال کے بغیر نہیں ہوگی کیونکہ یہ دونوں لفظ طلاق صر تکے ہیں قرینہ اور نبیت کی پچھ حاجت نہیں، لفظ نظام اور سلے طلاق صر تکی تھی راکہ لفظ نظے ملک عین کے زوال کانام ہے اور جب ملک عین کازوال ہوگا تو ملک منافع کازوال لاز ماہوگا۔

الفظ خلع سے طلاق خلع کے لفظ سے طلاق اس وقت تک واقع نہیں ہو گی جب تک اس سے طلاق کی نیت نہ کی ہو،اور

فلاہر الروامیة یہی ہے مگر مشائخ نے کہا کہ نیت شرط نہیں ہے کیونکہ کثرت استعال کی وجہ سے بیہ صرح کے درجہ میں ہو چکاہے۔ جبیما کہ قہستانی میں محیط کے متفر قات طلاق سے نہ کورہے، (گراس دور میں خلع طلاق صرح میں مستعمل نہیں ہے)

خلع کے بدلہ میں مال لینا کے ایکن اگر ناموافقت یازیادتی شوہر کی طرف ہے ہو تو اس کے لئے خلع کے عوض ہوی کے سلط سے بدلہ میں مال لینا کے لئے خلع کے عوض ہوی ہے ،اورای کے تریب بلکہ ای درجہ میں ہے اگر عورت کامرد

کے ذمہ دین مہر ہاتی ہو، یادوسر اقرض ہواور مردعورت ہاں کی معانی چاہے توبہ بھی مکروہ تح بی ہے (طحطاوی کہتے ہیں کہ
اس حال میں مال لینا قطعا حرام ہے، لیکن اگر لے لیگا تو ملک ضبیث کی حیثیت ہو وہ اس کا مالک ہو جائے گا)البتہ اگر نا فرمانی عورت
کی طرف ہے ہو تواس صورت میں خلع کے عوض مرد کا مال لینا مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر چہ عورت کی نا فرمانی اور نا موافقت کے بعد
شوہر کی طرف ہے بھی نا فرمانی یا زیادتی پائی گئی ہو، اگر چہ خلع میں اُس سے زیادہ مال شوہر لے جتنا اس نے دیا تھا۔ مثلاً مہر میں
عورت کو پائے سورو ہے دیئے تھے اور خلع میں عورت سے ایک ہزار وصول کرے۔ اوجہ قول یہی ہے کذائی فتح القدیر لیکن شمنی
غورت کو پائے سورو ہونے کو صحیح کہا ہے اور ملتی الا بح میں لا باس کا جملہ لایا گیاہے جس کا مطلب سے کہ زیادہ
لینا اس صورت میں مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیبی مان لینے میں دونوں قولوں میں تطبیق ہو جاتی ہے جضوں نے زیادہ لینا مکروہ
لینا اس صورت میں مکروہ تنزیبی ہے اور جھوں نے مکروہ نہیں کہاہے ان کی مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے۔

جبركا متيجه شوہر نے اگر عورت پر خلع كے قبول كرنے كے لئے جبر ڈالا بے تواس صورت ميں بلامال كے طلاق واقع ہوگ،

دري رأيدو

اس جوہ سے کہ مال کے لازم ہونے میں یااس کے ساقط ہونے میں عورت کی رضامندی ضروری ہے، لیعن اگر عورت نے اپنے ادم جبر ک دجہ سے مال دینالازم کرلیا ہے یامبر کے ساقط کرنے کو قبول کرلیا ہے تونہ مال دینالازم ہو گااورنہ مہر ساقط ہوگا۔

المجابر المحلع بلاك موجانا الك لكل آيا۔ تواكر بدل قيمت والى چيز تھى جيبے كيڑاو فير و تو عورت كے ذمه اس كى قيمت الى جير تھى جيبے كيڑاو فير و تو عورت كے ذمه اس كى قيمت

ریالازہ اور اگر بدل خلع مثلی چیز تھی تو عورت کواس کے مثل دیناہو گاکیونکہ خلع ننج کو قبول نہیں کر تاہے، بخلاف میچ کے اگر وہ بائع کے پاس ہلاک ہو جائے کیو تک بیج فنٹے ہوسکتی ہے۔

ل خلع مال نہ ہو اس مسلمان کے لئے مال کے علم میں نہیں ہے تواس صورت میں خلع کیا، یااس کو طلاق دی جو اس مورت میں خلع کے لفظ سے طلاق ہائن واتع ہوگی اور خلع کے سواد وسر ہے الفاظ میں طلاق رجعی واقع ہوگی، دونوں صور توں میں طلاق مفت واقع ہوگی، کوئی مال لازم نہیں ہوگا کیونکہ بدل باطل ہو جائے گا۔

مال حلال كانام لينا البته اگر عورت نے خلع كے عوض ميں مال حلال كانام ليا ہے جيے كہا كہ مجھے اس سركہ كے عوض مال حلال كانام لينا خلع كردے حالا نكه وہ شراب تقى، سركه نہيں تھا تو شوہر مہرواپس لے ليگا اگر وہ اداكر چكا ہے اور اگراب تک نہیں ادا کیاہے تو وہ ساقط ہو جائے گابشر طیکہ شوہر کو شراب ہونے کا علم نہ ہوادر اگر شوہر جانتا تھا کہ سر کہ تہیں شراب ب تومفت طلاق موكى، عورت كامبر شومرير قائم رب گا-

جس طرح کہ کوئی عورت شوہرے کے کہ میرے ہاتھ میں جو پچھ ہے اس کے بدلے خلع کرلے حالا نکہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو مفت طلاق ہو گی کیو نکہ عورت نے مال کانام نہیں لیا تھا۔ کیکن اگر شوہر کے ہاتھ میں عورت کاجواہر ہو **گااور** عورت ماتھ والى چيز پر خلع قبول كرلے كى تووہ جواہر مردكى مكيت ميں چلا جائے گاخواہ عورت كويد معلوم ہويانہ معلوم ہو كداس کے شوہر کے ہاتھ میں اس کے جواہر تھے، کیونکہ اس کو تبول کر کے عور ت اپنے کو ضرر رپیونچار ہی ہے۔

و ان زادت من مال او دراهم ردت عليه في الاولى مهرها انقبضته و الا لاشئ عليها جوهرة او ثلثة دراهم في الثانية و لو في يدها اقل كملتها و لو سمت دراهم فبان دنانير لم اره والبيت والصندوق و بطن الجارية آذا لم تلد لاقل المدة و بطن الغلم و ثمر الشجر كاليد فذكر اليد مثال كما في البحر قال و قيده في الخلاصة و غيرها بعدم الغلم فقال لو علم انه لامتاع في البيت او انه لا مهرلها عليه في خلعها بمهرها لا يلزمها شئ لانها لم تطمعه فلم يصر مغرورا و لو ظن ان عليه المهر ثم تذكر عدمه ردت المهر خالعت على عبد آبق لها على براء تها من ضمانه لم تبرأ و عليها تسليمه ان قدرت والا فقيمته لانه لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح.

اورائر عورت کا بدل فقا میں مال یا درائم کورت نے اس طرح کہا کہ میرے ہاتھ والے مال یا میرے ہاتھ والے درائم کی میر میں مال یا در انہ میں ہی کہ نہ ہو تو کہا صورت (ہال والے لفظ) میں عورت اپنا مہر جواس نے شوہر ہے لیا ہو ایس کرے گی،اوراگرا بھی میر نہیں لیا ہے تو عورت کے لئے شوہر کو کھورت کے لئے شوہر کو کھورت کے لئے شوہر کو کھورت میں مورت میں مورت میں مورت میں کو درائم کے بدلہ میں عورت مر دکو تین درائم دے گی کذانی الجوہر (کیونکہ اس صورت میں ہاتھ ہے مرادنہ ہوگا بلکہ قبنہ مراد ہوگا) اگر اوپر کی مثال میں عورت کے ہاتھ میں تین درائم می مورت میں ہوا کہ والے اوراگر عورت نے بدل ضلع میں درائم کا مہالا میں مورت کے ہاتھ میں درائم کے بدلے دنائیر (اشر فیاں) ہیں تو شارح کہتے ہیں اس کا تھم نظرے نہیں گذرار صاحب نہر نے کہا کہ اس صورت میں درائم می واجب ہوں گے نہ کہ دنائیر، کین سے کہیں صراحت کے ساتھ نہیں دیکھا گیا ماحب نہر نے کہا کہ اس صورت میں نام لینا اونڈی یا بکری کے بیٹ کر کے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میری کو تھری یا صندوق والی چیز پر خلع کر لے میری کو تھری یا صندوق والی چیز پر خلع کر لے میری کو تھری یا صندوق والی چیز پر خلع کر لے میری کو تھری یا صندوق والی چیز پر خلع کر لے میری کو تھری کے بیٹ کے بچہ پر خلع کر لے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میری کو تھری کے بچہ پر خلع کر لے میوں پر خلع کر لے بیکوں پر خلع کر لے میری کو تھری یا صندوق والی چیز پر خلع کر لے میری کو تھری کے بچہ پر خلع کر لے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میری کو تھری کے بچہ پر خلع کر لے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میں کا میری کو تعمل کے بینے کے بچہ پر خلع کر کے میادر خت کے بیکوں پر خلع کر لے میں کا میں کو تعمل کے بیکوں پر خلع کر کے بیکوں پر خلاص کے بیکوں پر خلع کر کے بیکوں پر خلی کے بیکوں پر خلع کر کے بیکوں پر خلاص کے بیکوں پر خلاص کے بیکوں پر خلاص کے بیکوں پر خلاص کے بیکوں پر خلام کر کر کے بیکوں پر خلاص کے

اور حال یہ ہو کہ اس کو نظری، صندوق میں یااس کی لونڈی یا بکری کے پیٹ میں پچھ نہ ہو، تو طلاق مفت ہو گی عورت کو پچھ دینا لاز م نہ ہوگا، لیکن اگر لونڈی چھ ماہ ہے کم میں جنے گی تو مر داس کے بچہ کامالک ہو گااور چھ ماہ، یااس سے زیادہ میں جنے گی تو مر داس کا مالک نہیں ہوگا۔

صاحب بحرارائن نے کہامسائل ندکورہ میں مفت طلاق واقع ہونے کو خلاصہ وغیرہ میں علم نہ ہونے سے مقید کیاہے،
لہذااگر شوہر کو علم تفاکہ گھر میں یاصندوق میں کچھ نہیں ہے یا خلع بعوض مہر میں شوہر کو معلوم تفاکہ عورت کااس پر کچھ مہر نہیں
ہے تو عورت پر کچھ دینالازم نہ ہوگااس وجہ ہے کہ اس صورت میں عمدت نے مر دکو کچھ لا کچ میں مبتلا نہیں کیا، پس اس کو فریت نے مرد کو کچھ لا کچ میں مبتلا نہیں کیا، پس اس کو فریت و مہرکا فریب دینا نہیں کہاجائے گاالبتہ اگر شوہر کو خیال تفاکہ اس پر مہرواجب ہے پھریاد آیا کہ مجھ پر کچھ مہریاتی نہیں رہاتو عورت کو مہرکا واپس کر دینالازم ہوگااس واسطے کہ مرد کو دھوکہ ہوں۔

خلع شرط فاسد کے ساتھ عورت نے اپنے بھا گنے ولے غلام پراس شرط کے ساتھ خلع کیا کہ وہ بری الذمہ ہو تو اللہ میں تشرط فاسد کے ساتھ عورت اس کی ضانت ہے بری الذمہ نہیں ہوگی اور عورت پر واجب ہو گاغلام کو شوہر

کے حوالے کرے اگر دہ اس پر قادرہے اور غلام نہ مل سکے تووہ اس کی قیمت اداکرے کیونکہ شرط فاسد سے خلع باطل نہیں ہوتا۔ جیسے نکاح اگر شرط فاسد کے ساتھ کیاجائے تو نکاح ہوجاتا ہے اور شرط فاسد ختم ہوجاتی ہے۔

قالت طلقنى ثلاثا بالف او على الف فطلقها واحدة وقع فى الاول بائنة بثلثة اى بثلث الالف الالف ان طلقها فى مجلسه والا فمجانا فتح و فى الخانية لو كان طلقها ثنتين فله كل الالف و فى الثانية رجعية مجانا لان على للشرط و قالا كالباء قال لها طلقى نفسك ثلثا بالف ال على الف فلقت نفسها واحدة لم يقع شئ لانه لم يرض بالبينونة الا بكل الالف بخلاف ما مر لرضاها بها بالف فبيعضها اولى و قوله لهاانت طالق بالف او على الف فقبلت فى

مجلسها لزم ان لم تكن مكرهة كما مر و لا سفيهة و لا مريضة كما يجئ الالف لاله تفريض او تعليق و في البحر عن التاتار خانية قال لامرأتيه احداكما طالق بالف درهم و الاخرى بمائة دينار فقبلتا طلقتا بغير شئ أنت طالق و عليك الف او انت حر و عليك الف طلقت وعتق مجانا و ان لم يقبلا لان قوله و عليك الف جملة تامة و قالا ان قبلا صح و لزم المال عملا بان الواو للحال و في الحاوى و بقولهما يفتي قال طلقتك امس على الف فلم تقبلي و قالت قبلت فالقول له بيمينه بخلاف قوله بعتك طلاقك امس على الف فلم تقبلي و قالت قبلت فالقول لها و كذا لو قال لعبده كذلك كقوله لغيره بعت منك هذا العبد بالف امس فلم تقبل و قال المشترى قبلت فان القول للمشترى والفرق ان الطلاق بمال يمين من جانبه و هي تدعى حنثه و هو ينكر اما البيع فاقراره به اقرار بالقبول فانكاره رجوع فلا يسمع و لو برهنا اخذ بنيتها تاتار خانية.

عورت نے اپنے شوہرے کہا کہ تم مجھے ایک ہزار کے بدلے یابشرط ہزار تین طلاق مال کے بدلے میں طلاق دیدو،اس نے اس کوایک طلاق دی تو پہلی صورت میں یعنی ہزار کے بدلے کہنے کی صورت میں ہزار کی تہائی کے عوض ایک بائن طلاق واقع ہوگی بشر طیکہ عورت محبلس بدلی نہ ہو،اور اگر دوسری مجلس میں طلاق

ری تو مفت طلاق واقع ہوگی کذانی فتح القدیر،اور خانیہ میں ہے کہ اگر شوہر پہلے اس عورت کو دو طلاق دے چکا تھا تو پھر اس کو پورے ہزار ملیں گے لینی جب عورت پہلے اس شوہر ہے دوطلاق پاچکی تھی اس کے بعد عورت نے کہاتھا کہ ہزار کے بدلے مجھ

کو تین طلاق دیدے اور شوہر نے ایک طلاق دی، پہلی دونوں مل کر نتین طلاقیں ہو گئیں۔للبذاعورت پر لازم ہو گا شؤہر کو ہزار

اور دوسری صورت میں جب عورت نے کہا کہ ہزار کی شرط پر طلاق دو توایک طلاق رجعی واقع ہوگی اور مفت ہوگی کوئی معاوضہ عورت کے ذمہ لازم نہیں ہو گاکیو نکہ مشروط منقسم نہیں ہو تاہے۔اور طلاق رجعی اس لئے ہوئی کہ طلاق مال سے خالی ہے۔البتہ صاحبین کہتے ہیں کہ علی باء کے مانند ہے للبذا پہلی صورت کی طرح اس دوسری صورت میں بھی تہائی ہزار کے عوض طلاق واقع ہو گی اور ایک طلاق بائن واقع ہو گی۔

مرد نے عورت سے کہا تہ اسٹے بدلے دے اور یا ہزار پر طلاق دے لو۔ اس پر عورت نے اپنے کو

ایک طلاق دی، تو کچھ واقع نہ ہوگااس لئے کہ مر دہزارے کم پر جداکرنے پر راضی نہیں ہے اور عورت نے تہائی کے بدلے جدائی جاہی ہے، جو مر د کے منشا کے خلاف ہے لہٰذاایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، بخلاف پہلی صورت کے کیونکہ وہاں عورت ہزار کے عوض جدائی پر راضی ہے تو ہزار سے کم پر بدر جداو لی راضی ہوگی۔

مرد کا حورت سے یہ کہنا کہ انت طالق ہالف او علی الف (تھے کو طلاق ہے ہزار کے بدلے یا ہزار کی شرط پر)اور حورت نے
اس مجلس میں اس کو قبول کر لیا تو عورت پر ہزار کا دینالاز م ہوگا بشر طیکہ اس پر ذیر دستی نہ کی گئی ہو۔ جیسا کہ پہلے گذرالاور پر کہ
حورت احتی یا پیار نہ ہو ہزار اس لئے واجب ہوگا کیو تکہ یہ تفویض ہے یا تعلی ہے ہا گفی تفویض ہے اور عکمی اُلفی تعلی ہے۔
تا تار خانیہ سے بحر الرائق میں نقل ہے کہ کی مختص نے اپنی دو بیویوں سے کہا کہ تم میں سے ایک کو ہزار در ہم کے ہدلہ
طلاق ہے اور دو سری کو سودینار کے بدلے۔ دونوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو دونوں کو طلاق واقع ہوجائے گی اور بلا کی موخ کے۔ کیونکہ مال مجہول ہے متعین کوئی رقم کسی کے ساتھ نہیں کی گئی ہے۔

الم الرازم مے کہاتم کو طلاق ہاور تم پر بزار لازم ہالک نے قلام ہے کہاتو آزادہ، اور تم پر بزار الازم ہا با بزار کے آزاد ہا ہم بلا بزار کے آزاد ہوجائے گا اور غلام بلا بزار کے آزاد ہوجائے گا،اگرچہ دونوں نے دینا قبول نہ کیا ہو، کیونکہ یہ کہنا کہ تم پر بزار لازم ہے (وعلیک الف) شینتقل پورا جملہ ہا اکا الله سے کوئی تعلق نہیں ہے اور صاحبین نے کہا ہے کہ اگر عورت اور غلام نے بزار دینار قبول کرلیا ہے تو طلاق اور عاق صحیح ہوگا، اور مال کا دینالازم ہوگا، کیونکہ اس وقت کہا جا گا وعلیک من واو حالیہ ہے تو اس طرح یہ الگ پورا جملہ قرار نہیں پایگا۔ بلکہ پہلے ہال کا دینالازم ہوگا، کیونکہ اس وقت کہا جائے گا وعلیک من واو حالیہ ہے تو اس طرح یہ الگ پورا جملہ قرار نہیں پایگا۔ بلکہ پہلے ہال کا دینالازم ہوگا، کیونکہ اس وقت کہا جائے گا واس حال میں طلاق ہے کہ تم پر بزار ضروری ہے اور حاوی القدی میں لکھا ہے کہ نوئی صاحبین کے قول برہے۔

اختلاف کی صورت میں اس نے کہا کہ میں نے تم کوہزار درہم پر طلاق دی سو تونے تیول نہیں کیا، احتلاف کی صورت میں شوہر کی بات تم کے ساتھ مانی

جائے گی اس کے خلاف اگر شوہر نے کہا میں نے کل تیری طلاق بچی تھی ہزار درہم پر، مو تو نے ہزار درہم قبول نہیں کیا قا عورت نے کہاکہ میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں عورت کی بات تسلیم کیاجائے گی اور وہی قول معتبر ہوگا، ای طرح اگر مالک نے اپنے غلام سے کہا تو اس کا بھی وہی تھم ہوگا لیمنی اگر مالک نے غلام سے کہا کہ میں نے تم کو ہزار دراہم کے بدلہ پچا تھا تو نے قبول نہیں کیااور خریدار کیے کہ میں نے قبول کر لیا تھا تو اس صورت میں خریدار کا قول معتبر قراریائے گا۔

یہاں طلاق اور بیچے میں فرق ہے کہ طلاق بعوض مال شوہر کی جانب سے تعلیق ہے،اور تعلیق طلاق کا عورت کو قبول الزم نہیں ہے کیونکہ قبول کے بغیر بھی تعلیق در ست ہے۔اور بیوی شوہر کے جانث ہونے کی دعویدار ہے اور شوہر منکر ہے اس صورت منکر کا قول بحلف مانا جائے گالبذا شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ باقی نے کا قرار خود قبول کا قرار ہے کیونکہ نے ایجاب و قبول کانام ہے تو جب نے کا قرار کیا تو وہ بی قبول کا بھی اقرار ہوگیا، تو نے اقرار کر کے قبول کا افکار کرنا، پھر نااور پلٹنا ہے لہذا یہ سنا نہیں جائیگا اور اگر میاں بیوی دونوں اپنے قول کے گواہ بیش کریں تو عورت کے گواہ لئے جائیں گے اس واسطے کہ عورت تابت کرنے والی ہور اور شوہر نفی کرنے والا ہے تواس صورت میں نابت کرنے والے کے گواہ قائل ترجیح ہوتے ہیں۔

و لو ادعى الخلع على مال و هى تنكر يقع الطلاق باقراره والدعوى فى المال بحالها فيكون القول لها لانها تنكر وعكسه لا يقع كيفما كان بزازية فروع انكر الخلع او ادعى شرطا او استثناء او ان ما قبضه من دينه او اختلفا فى الطوع والكره فالقول له و لو قالت

كان بغير بدل فالقول لها ادعت المهر و نفقة العدة و انه طلقها و ادعى الخلع و لا بينة فالقول لها في المهر و له في النفقة خلع امرأتيه على عبد قسمة قيمته على سميهما خلعتك على عبدى وقف على قبولها و لم يجب شئ بحر.

مرد نے دعویٰ کیا کہ مال پر خلع ہوا ہے اور عورت انکار کرے تو اس صورت منس اختلاف کی صورت میں اختلاف کی صورت میں مرد کے اقرار کرنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی اور مال کا دعویٰ اپنی جگہ رہے گااگر شوہر کو او پیش نہیں کر سکا تو عورت کا قول معتبر ہوگا کیونکہ وہ منکر ہے۔ اور اس کے بر عکس صورت میں لیعن عورت نے خلع بالمال کا دعویٰ کیا اور شوہر منکر ہو تو طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ عورت طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ عورت طلاق واقع کرنے کی مالک نہیں ہے للبذا جیسا بھی دعویٰ کرے طلاق واقع نہیں ہوگی کذانی المیز ازبیہ۔

شوہر نے خلع ہے انکار کیا، یا خلع میں شرط کادعویٰ کیا مثلاً ہوں کہا کہ میں نے اپنے باپ کی رضامندی کی شرط پر خلع کیا تھا ہیا۔
استثاکادعویٰ کیا بعنی خلع کے ساتھ میں نے انشاء اللہ کہا تھا، یا یہ دعویٰ کیا کہ جومال لیادہ اس کے قرض میں لیا تھا بعنی بیوی قرضد ار تھی شوہر کی لہٰذ ااس نے وہ مال مجھے دیا تھا خلع کا مال نہیں تھا۔ یادونوں میں اختلاف ہواخوشی اور زبردستی میں، بیوی کہتی ہے کہ مجھے نے زبردستی مال کا اقرار کر ایا اور شوہر کہتا ہے کہ اس نے اپنی خوشی سے قبول کیا تو تمام صور توں میں اگر گواہ نہیں ہوں گے تو شوہر کا قول قابل اعتبار ہوگاورنہ عورت کا۔ اور آگ عورت اس طرح کے کہ خلع بلاعوض تھا اور شوہر کہے عوض کے بدلہ میں تھا تواس صورت میں عورت کا قول معتبر ہوگا۔

عورت نے مہراور عدت کے نفقہ کادعویٰ کیااوریہ بھی دعویٰ کیا کہ شوہر مہرو نفقہ کادعویٰ کیااوریہ بھی دعویٰ کیا کہ شوہر مہرو نفقہ میں اختلاف کی صورت نے طلاق دیدی ہے اور مرد نے خلع کادعویٰ کیا کہ مہراور نفقہ عدت کے

عوض خلع کیا ہے اور گواہ کی کے پاس نہیں تو اس صورت میں مہر کے باب میں عورت کا قول معتبر ہو گااور نفقہ کا عدت میں شوہر کا قول قابل انتہار ہوگا، مہر میں عورت کے قول کا اعتبار اس لئے کیا گیا کہ میاں بیوی کے در میان مہر کا باتی رہنا اصل ہے لہذا اصل وی کی حورت نفقہ کا اور نفقہ میں شوہر کے قول کے ماننے کی دجہ بیہ ہے کہ عورت نفقہ عدت کی مرق ہے کہ اس کو طلاق دی گئی ہے اور شوہر اس کا افکار کر تاہے گواہ ہے نہیں اس لئے والمعین علی من انکو کے تحت شوہر کا قال بارا اللہ کا انکار کر تاہے گواہ ہے نہیں اس لئے والمعین علی من انکو کے تحت شوہر کا قال بارا اللہ کے اللہ اللہ کا دیا گا

مرد نے اپنی دو عور توں ہے ایک غلام کے عوض خلع کیا تو اس صورت میں غلام کی قیمت دونوں عور توں کے متعین مہروں پر ، مثلاً غلام کی قیمت تمیں روپے ہے اور ایک عورت کا مہر دوسو در ہم ہے اور دوسر ی کاسو در ہم ، تو دوسو جس کے مہر ہیں اس پر ہیں روپے لازم ہوں سے اور سودالی پر دس روپے۔

مرد نے عورت سے کہا کہ میں نے تجھ سے اپنے ایک غلام پر خلع کیا تواس کا نفاذ عورت کے قبول کرنے پر موقوف رہے گا، کیونکہ خلع معین جز کے ہدلہ ہے تو عورت کے قبول کرنے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔لیکن عورت کو پچھ دینالازم نہیں ہوگا۔ کذانی بحرالرائق۔

و يسقط الخلع في نكاح صحيح و لو بلفظ بيع و شراء كما اعتمده العمادي و غيره

والمباراة اى الابراء من الجانبين كل حق قابت وقتهما لكل منهما على الآخر مما ينعلق بذلك النكاح حتى لو ابانها ثم نكحها ثانيا بمهر آخر فاختلعت منه على مهرها برئ عن الثانى لا الاول و مثله المتعة بزازية و فيها اختلعت على ان لادعوى لكل على صاحبه ثم ادعى ان له كذا من القطن صح لاختصاص البراءة بحقوق النكاح الانفقة العدة و سكناها فلا يسقطان الا اذا نص عليها فتسقط النفقة لا السكنى لانها حق الشرع الا اذا ابرأته عن مؤنة السكنى فيصح فتح و هو مستغنى عنه بما ذكرنا اذا النفقة والسكنى لم تجبا وقتهما بل بعدهما و قيل الطلاق على مال مسقط للمهر كالخلع والمعتمد لا ذكره البزازى و لا يبرأ بابرأك الله ذكره البهنسي شرط البراءة من نفقة الولد ان وقتا كسنة صح و لزم و الا لا بحر وفيه عن الملتقى وغيره لو كان الولد رضيعا صح و ان لم يوقتا وترضعه حولين بخلاف الفطيم.

حقوق کاسا قط ہونا مسلون مسلون کے بعد جب خلع ہوتا ہے تو وہ ان تمام حقوق کو ساقط کرڈالتا ہے جو بوقت خلع اور حقوق کاسا قط ہونا مساوات ثابت ہوتا ہے، کسی کا کسی پر کوئی حق باقی نہیں رہتا، ہر ایک کا حق دوسرے سے ساقلا

ہوجاتاہے،وہ حقوق ایک کے دوسرے سے ساقط ہوتے ہیں،جواس نکاح کے وقت عاید ہوتے ہیں جس کے بعد خلع واقع ہوا ہے خواہ خلع لفظ بچے سے ہواہو یالفظ شراء سے ہواہو ممادی نے اس پراعتاد کیا ہے۔

اب اگر عورت کو شوہر نے طلاق بائن دی تھی پھر دوبارہ شادی کی اور دوسرے مہر کے ساتھ کی،اس کے بعد عورت نے خلع کی خواہش کی کہ مہر کے مہرے بری ہوگا، نکاح اول کااگر مطلع کی خواہش کی کہ مہر کے بدلہ خلع کر دے تواس صورت میں شوہر صرف دوسرے نکاح کے مہرے بری ہوگا، نکاح اول کااگر مہراتی ہے تواس خلع کی وجہ سے اس سے بری نہیں ہوگااور متعہ کا تھم مہرکے تھم کی طرح ہے کذافی الیز ازبیہ۔

سے جو کہا کہ حق ثابت کو خلع ساقط کر تاہے جیسے مہراور نفقہ خواہ یہ نفقہ ایام گذشتہ کاہی باتی کیوں نہ ہو، یہاں ( ثابت ) کی قید لگانے سے عدت کا نفقہ اور سکنی خارج ہو گیا کیو نکہ یہ ٹابت حق میں داخل نہیں ہے کیو نکہ خلع کے وقت یہ حق ثابت نہیں تقابلکہ بعد میں ثابت ہواہے۔اور "حق متعلق به نکاح"کی قید سے وہ حق نکل گیا جو نکاح سے ثابت، نہیں ہو تاہے، جیسے کی کاکی قام بو تو وہ ماقط نہ ہو گااور سے جو کہا کہ متعہ مثل مہر کے ہے،اس کی تفصیل ہے ہے کہ کسی نے مہر کے تقر رکے بغیر کی عور ت سے نکاح کر لیا تھا اور قبل دخول خلع کیا تو اس صورت میں کپڑے کا جوڑا وینا جو ذمہ آتا ہے وہ ساقط ہوجائے گاگوقیاں چواہتا ہے کہ متعہ خلع سے ساقط نہ ہو، جیسے عدت کا نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔ کیو نکہ متعہ بوقت خلع شابت نہیں تھا۔ بلکہ خلع کے بعد چاہت ہوا ہے گائم مقام مد ہے وہ بمی طرح مہر ساقط ہو جائے گائم مقام مد ہے وہ بمی طرح مہر ساقط ہو جائے گا۔

بزازیہ میں ہے کہ اس شرط پر خلع کیا کہ میاں بیوی میں سے کسی کا کسی ساتھی پر پچھ دعویٰ نہیں ہوگا۔ پھر مر دنے دعویٰ کیا کہ اس کی اس مقدار میں عورت کے ذمہ روئی باقی ہے۔ تو مر د کا بید دعویٰ صحیح ہوگا کیونکہ بریہ ہونے کا معاملہ نکاح کے ساتھ نصوص ہے، لہذا جن حقوق کا تعلق نکاح سے نہیں ہے وہ ہاتی رہیں گے۔

و بین ان کوان کے محمروں سے نہ نکالوجب تک ان کی عدت پوری نہ ہو جائے۔

مربوں ایک کمزور قول ہے ہے کہ اگر کوئی مال کے عوض طلاق دے گا تواس سے مہراس طرح ساقط ہوجاتا ہے، جس طرح خلع سے ساقط ہوتا ہے۔ ایکن معتمد قول ہے ہے کہ اس طلاق بالمال سے مہر ساقط نہیں ہوتا ہے، اگر عورت کیے کہ اللہ تعالی تجھ کو بری کردے توصرف اس کہنے سے مر دبری نہیں ہوگا۔

منع میں بچہ کے نفقہ سے بیخنے کی شرط اگر میاں بیوی دونوں نے بری ہو کا کہ دہ ہوگا، میں شرط کی کہ وہ بچے کے خرج سے مقرر کی مقرر کی مشرط اگر میاں بیوی دونوں نے بری ہو نے یار ہے کی کوئی مدت مقرر کی مثلاایک سال کی مدت تویہ شرط در ست ہے لڑ کے کا نفقہ عورت پر لازم ہو گااور اگر نفقہ کی مدت مقرر نہیں کی توشرط صحیح نہیں ہوگی اور عورت پر نفقہ واجب و لازم نہیں ہوگا کذانی البحر الرائق اور منتمی وغیرہ سے منقول ہے کہ اگر بچہ دودھ بیتا ہے تو براءت

بوں روست ہوگی گودونوں نے کوئی مدت مقررنہ کی ہواور عورت اس صورت میں اس کودوسال دودھ پلائے گی، اس وجہ کی ٹرط درست ہوگی بخلاف اس لڑ کے کے جودودھ کے دودھ کے دوددھ کے دوددھ کی بیت، مدت رضاعت ہوگی بخلاف اس لڑ کے کے جودودھ

جپوڑ چکاہے ،اگراس کی پرورش میں مدت مقرر نہیں ہو کی توعورت پر نفقہ لازم نہیں ہو گالیکن خلع سیحے ہو گا کیونکہ عورت نے قبول کرلیا تھا۔

ولو تزوجها او هربت او ماتت او مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة الا اذا اشرطت براء تها و لها مطالبته بكسوة الصبى الا اذا اختلعت عليها ايضا ولو فطيما فيصح كالظئر و لو خالعته على نفقة ولده شهرا مثلاً و هى معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها و عليه الاعتماد فتح و فيه لو اختلعت على ان تمسكه الى البلوغ صح فى الانثى لا الغلام و لو تزوجت فللزوج اخذ الولد و ان اتفقا على تركه لانه حق الوند و ينظر الى مثل امساكه لتلك المدة فيرجع به عليه و خلع الاب صغيرته بما لها او مهرها طلقت فى الاصح كما لوقبلت هى و هى مميزة و لم يلزم المال لانه تبرع و كذا الكبيرة الا اذا قبلت فيلزمهاالمال و لا يصح من الام مالم تلتزم البدل ولا على صغير اصلا كما لو خالعت المرأة بذلك اى بمالها او بمهرها و هى غير رشيدة فانها تطلق و لا يلزم حتى لو كان بلفظ الطلاق يقع رجعيا فيهما شرح وهبانية فان خالعها الاب على مال ضامنا له اى ملتزما لا

كفيلا لعدم وجوب المال عليها صح والمال عليه كالخلع مع الاجنبى فالاب اولى بلا سقوط مهر لانه لم يدخل تحت ولاية الاب و من حيل سقوظه ان يجعلا بدل الخلع على اجنبى بقدر المهر ثم يحيل به الزوج عليه من له و لاية قبض ذلك منه بزلزية و ان شرطه اى الروج الضمان عليها اى الصغيرة فان قبلت و هى من اهله بان كانت تعقل ان النكاح جالب والخلع سالب طلقت بلاشئ لعدم اهلية الغرامة و ان لم تقبل او لم تعقل لم تطلى ان قبل الاب فى الاصح زيلمى و لو بلغت و اجازت جاز فتح قال الزوج خالعتك فقبل المرأة و لم يذكر اما لا طلقت لوجود الايجاب والقبول و برئ عن المهر الموجل لو كان عليه و الا يكن عليه من المؤجل شئ ردت عليه ماساق اليها من المهر المعجل لما مر الا معاوضة فتعتبر بقدر الامكان خلع المريضة يعتبر من الثلث لائه تبرع فله الاقل من ارثه والثلث ان ماتت فى العدة و لو بعدها الله بدل الخلع ان خرج من الثلث و الا فالاقل من ارثه والثلث ان ماتت فى العدة و لو بعدها المال بعد العتق و لو باذن المولى لحجرها عن التبرع و لامة و ام الولد ان باذن المولى لنمهما البدل للحال فتباع الامة و تسع ام الولد و المدبرة و لو بلا اذن فبعد العتق.

اگر کسی نے خلع کیااس شرط پر کہ وہ نفقہ کعدت اور نفقہ ولد سے بریرہے گا،اور اس نے خلع کے بعد پھر اس عورت سے دوہارہ نکاح کیا،یا عورت کے دوہارہ نکاح کیا،یا عورت لڑکے اوراعدت کا دوہارہ نکاح کیا،یا عورت لڑکے اوراعدت کا بقیہ نفقہ عورت سے واپس لے لیگا۔اور عورت کا نفقہ بعد نکاح شوہر کے ذمہ لازم ہوگا۔

البتہ اس وقت بقیہ نفقہ واپس نہیں لے سکے گاجب کہ عورت نے اپنے بری ہونے کی شرط کرلی ہو، لینی بوقت خلع بر شرط کرلی کہ میں مرگی یالڑ کامر عمیا تو میں نفقہ ہے بری الذمہ ہوں گی توواپس نہیں ہوگا۔

جس صورت میں خلع بعوض نفقہ ُ ولد ہوا ہو تو عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ بچہ کی پوشاک کااس ہے مطالبہ کرےالبۃ اگر پوشاک کو بھی خلع میں شامل کر لیا ہو تو مطالبہ نہ کر سکے گی،اگر چہ بچہ دودھ چھوڑ چکاہے، تو بھی اس کے لباس کے عوض خلع کرنا جائز ہے جس طمرح دودھ پلانے والی کااجارہ طعام اور پوشاک کے عوض درست ہے۔

اگر عورت منائ مطالبہ برنفقہ کی وصولی اگر عورت نے اس شرط پر خلع کیا کہ وہ لڑکے کا نفقہ ایک ہاہ تک نہیں لے گی، عورت مخان مطالبہ برنفقہ کی وصولی او تک وست تھی، اس نے بچہ کے نفقہ کا مطالبہ کر دیا تو اس کے شوہر ہے بہ جبر نفقہ دلا جائے گااور ای قول پر اعتاد ہے کذا فی فتح القد بر میں ہے کہ اگر اس شرط پر عورت نے خلع کرایا کہ بچہ کو تا بلوغ و اپنی رست نہیں ہوگا، کو کا تا بلوغ النہ کے حق میں درست نہیں ہوگا، کیونکہ لڑک کا تا بلوغ عورت کے باس رہنا ٹھیک ہے، لڑک کا عورت کی صحبت میں رہنا اس کے لئے مصر ہے، کیونکہ وہ مر دانہ آداب سے بہرا

رے گا،ادراگر عورت نے اس شرط پرخلع کیا کہ بچہ کا نفقہ نہیں لے گی اس کے بعد اس نے دوسرے مردہے شادی کرلی، تو پہلے شوہر کو خن پہنچنا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو عورت سے لے لے ، اگر چہ یہ پہلا شوہر اور عورت دونوں کا اتفاق ہو جائے کہ لڑکا مورت کے پاس رہے گا تو بھی وہ لڑکا لے گا کیونکہ یہ بچہ کا حق ہے اس کو ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا،اور جتنے دن باپ نے رکھا ہے اس کود بکھا جائے گا، تاکہ پہلا شوہر استے دن کا لڑکے کا نفقہ عورت سے لے سکے۔

ہاں دیا ہے۔ اور اسے خلع کا مطالبہ ایس نے اپنی نابالغہ لؤکی کا خلع اس کے مال یا مہر کے عوض کیا، تو قول اسے باپ کی طرف سے خلع کا مطالبہ ایس پر طلاق واقع ہوگی، جیسا کہ اگر عورت سمجھ رکھتی ہے،اوراس نے خاص کا اس کا مال کے خاص کا اس کا مال کے خاص کا اس کا مال کے خاص کا مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کے خاص کا مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کی مال کا مال کا مال کے خاص کا مال کی مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کے خاص کا مال کا مال کا کا مال کا مال کے خاص کا مال کے خاص کا مال کا مال کی مال کا مال کے خاص کا مال کا مال کا مال کے خاص کا مال کے خاص کا مال کا مال کے خاص کا

خلع کو قبول کر لیاہے تواس پر طلاق واقع ہوتی ہے اور مال دینالازم تہیں ہوگانہ لڑکی پراور نہ اس کے باپ پر، کیونکہ ہاپ کا مال کے عوض خلع کرنا حبرع ہے اس پر ضروری نہیں تھااس لئے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

ای طرح آگر بالغہ لڑکی کے باپ نے خلع کرایا تواس پر طلاق واقع ہوگی اور مال دینااس کے ذمہ واجب نہ ہوگا،البتہ جب خود ہالغہ لڑکے کاخلع کرانا درست نہیں ہے جب تک وہ اپنے او پر اس مال کو جو عوض میں دیا جاتا ہے لازم نہ کرے، کیونکہ مال کو

نہیں ہے۔للذا کوئی اس کی نیابت بھی نہیں کر سکتا ہے جیسا کہ اگر کوئی عورت خلع کرائے اپنے مال یامبر کے عوض ،اوروہ عورت سمجھ دار نہیں ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی مگر اس کو مال دینا لازم نہیں ہو گا۔ لیکن اگر خلع لفظ طلاق کے ساتھ ہواہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی دونوں صور توں میں یعنی تاسمجھ ہویانا بالغہ ہو ، کیونکہ لفظ طلاق صر تک ہے اور وہ عوض سے خالی ہو تا ہے۔

رانے ہے اس پر مال واجب ہوتا ہے اور خلع درست ہوتا ہے تو باپ تو بدر جہ اولی ضامن بن کر ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس کامہر ساقط نہیں ہوگا کہ وہ باپ کی ولایت میں داخل نہیں ہے۔

مہرے ماقط کرنے کا حیلہ اور اجنبی کے کہ لڑکی اور باپ دونوں خلع کے عوض بقدر مہر اجنبی پر مہرسما قط کرنے کا حیلہ اس کے حوالہ دارہ کے حوالہ دارہ کے حوالہ کا عرض کے جسے کہ کہ مطلع کا عوض دینا مجھ پر لازم ہے۔ پھر شوہر خلع کا بدل اس کے حوالہ کرے جس کو شوہر کیے کا جس کے حوالہ کرے جسے باپ ،ماحصل رہے کہ معالمہ ہو جانے کے بعد شوہر لڑکی کے باپ

رے من و وہرے ہر ہے ہاں ہے۔ سے کہدرے گاکہ فلاں اجنبی سے اپنی او کاکامبر لے لے، تواس تدبیر سے شوہر کے ذمہ سے مہر ساقط ہوجائے گا۔

اگر شوہر نے بدل خلع کی ضانت ٹابالغہ پر ڈالی اور اس نے قبول کر لیا اور وہ اس لا کُق تھی کہ قبول مبدل خلع کی ضمانت کر لے مثلاً وہ اتنی عقل رکھتی تھی کہ نکاح سے مال حاصل ہو تا ہے اور خلع سے مال جاتا ہے تو ای صرب میں بیت نے ملاوق اقعرب کی کر کی ٹالانہ لا کُق تاوان نہیں ہے اور اگر اس نے بشر طرحنان خلع قبول نہیں کیا میا

اں صورت میں اس پر مفت طلاق واقع ہوگی، کیونکہ نابالغہ لائق تادان نہیں ہے ادراگراس نے بشر ط صان خلع قبول نہیں کیا، یا قبول کیاد ہاس قدر عقل کی مالک نہیں ہے کہ نکاح اور خلع کو سمجھ سکتے تواس پر طلاق واقع نہیں ہوگی،اگر چہ اس کی طرف سے

اس کے باپ نے تبول کر لیا ہو۔ لیکن اگر نابالغہ بالغ ہونے کے بعد بقدر قبول کو جائز دہر قرار رکھے کی تو خلع جائز ہوگا۔ خلع میں میاں بیوی کا بیجاب و قبول ایران اور دونوں میں سے کی نے مال کاذکر نہیں کیاتو مورت نے ہے۔ اور دونوں میں سے کی نے مال کاذکر نہیں کیاتو مورت پر

طلاق داتع ہو جائے گی، کیونکہ ایجاب و قبول پایا گیا۔اور شوہر مہر مؤجل سے بری ہوجائے گا،اگراس کے ذمہ مہر مؤجل تعالور اگر مبر م جل باتی نہ ہوگا تو عورت جتنام معتمل میں لے چی ہے اے اس کووالیس کرتا ہوگا۔ کیونکہ سے فد کور ہو چکاہے کہ خلع عورت كى طرف سے معاوضہ ہے۔ لہذاجس قدر بھی ممكن ہواس كا عتبار ہوگا۔

بیار عورت کا خلع اس کے تہائی مال سے معتربے۔ کیونکہ بیاری میں خلع کرنا تیم ع (احسان) ہور بیار عورت کا خلع تبرع تہائی مال میں ہوتا ہے لہذا میر اث اور خلع میں سے جو کم ہوگاوہ شوہریائے گا، بشر طیکہ تہائی ہل وراثت اور بدل خلع ہے زیادہ ہواور ثلث ان ہے زیادہ نہ ہو تو ورا ثت اور ثلت مال میں جو کمتر ہو گادہ شوہر کو ملے گاریا اس صورت میں ہے جب عورت عدت میں مر گئی ہو،اوراگر عورت عدت کے بعد مری ہوگی یا خلع قبل الد خول مری ہو، تو شوہر خلع کابدل پائے گاآگر بدل خلع ثلث مال سے كمتر مو ،ورنه ثلث پائے گااس كى تفصيل جامع الفصولين ميں ہے۔

م کا تنبہ کا خلع کیا تو آزادی کے بعد اس کومال دینالازم ہوگا اگرچہ اس نے خلع مالک کی اجازت سے کیا ہو، مرکا تنبہ کا خلع کیا اور مولی کی اجازت سے کیا توان مرکا تنبہ کا خلع کیا اور مولی کی اجازت سے کیا توان دونوں پر فور آمال لازم ہو گااس صورت لونڈی بدل خلع کے عوض فرو خت کی جائے گی اور ام ولد اور مد برہ مز دوری کر کے مال اوا کرے گی لیکن اگر انہوں نے مولی کی اجازت کے بغیر خلع کیا ہے اور مال اس پر اس و نت لازم ہو گاجب میہ آزاد ہوں کی۔ پہلے واجب تہیں ہوگا۔

خلع الامة مولاها على رقبتها ان زوجها حرا صح الخلع مجانا و ان زوجها مكاتبا او عبدا او مدبرا صح و صارت امة للسيد فلا يبطل النكاح و اما الحر فلو ملكها لبطل النكاح فبطل الخلع فكان في تصحيحه ابطاله اختيار فروع قال خالعتك على الف قاله ثلثا فقبلت طلقت بثلثة الآلاف لتعليقه بقبولها في المنتقى انت طالق اربعا بالف فقبلت طلقت ثلثا و ان قلبت الثلث لم تطلق لتعليقه بقبولها بازاء الاربع انت طالق على دخولك الدار توقف على القبول و على ان تدخلي الدار توقف على الدخول قلت فيطلب الفرق فان أنُ والفعل بمعنى المصدر فتدبر قال خالعتك واحدة بالف و قالت انما سالتك الثلث فلك ثلثها فالقول لها خَلَعها على ان صداقها لولدها او لاجنبي او على ان يمسك الولد عنده صح الخلع و بطل الشرط قالت اختلعت منك فقال لها طلقتك بانت و قيل رجعي و لا رواية لو قالت ابرأتك منالمهر بشرط الطلاق الرجعي فطلقها رجعيا لكن في الزيادات أنت طالق

اليوم رجعيا و غدا اخرى رجعيا بالف فالبدل لهما و هما باثنتان لكن يقع غدا بغير شئ ان لم يعد ملكه و في الظهيرية قال لصغيرة ان غبت عنك اربعة اشهر فامرك بيدك بعد ان تبريني من المهر فوجد الشرط فابرأته و طلقت نفسها لا يسقط المهر ويقع الرجع و في البزازية اختلعت بمهرها على ان يعطيها عشرين درهما و كذا منًا من الارز صح و لا يشترط بيان مكان الايفاء لان الخلع اوسع من البيع قلت و مفاده صحة ايجاب بدل الخلع عليه فليجفظ و في القنية اختلعت بشرط الصك او بشرط ان يرد اليها اقمشتها فقبل لم تحرم و يشترط كتبه الصك ورد الاقمشة في المجلس والله اعلم.

اگر کی لونڈی کے آقانے اپنی لونڈی کا خلع اس کی ذات کے عوض کیا، تو اگر اس کا شوہر آزاد ہے تو خلع الونڈی کا خلع ا درست ہوگا،اور مفت ہوگا،اور اگر اس لونڈی کا شوہر غلام ہے یام بر ہے یام کا تب تو خلع اس صورت میں بھی درست ہو گااورلونڈی شوہر کے مالک کی ملکیت میں جلی جائے گی کیونکہ شوہر خود مملوک ہے للبذا نکاح قائم رہے گا۔ کیونکہ شوہر ہوی کا مالک نہیں ہوا کہ کہاجائے کہ دو ملکیت جمع ہو گئے۔اور ہوی کا نکاح جاتار ہا، باقی مکاتب تواس کی بھی ملکیت تام نہیں للہذا اس سے بھی نکاح فنخ نہ ہوگا۔اور جب مکاتب آزاد ہوگا تواس کی بیوی اس کی ام ولد بن جائے گی بید اولاد ہونے کی صورت میں علم ہے،اور اگراولاد نہیں ہے تو نکاح فنخ ہو جائے گااور بیوی اس کی لونٹری ہوجائے گی باقی میہ جو کہا کہ مکاتب کے مالک کی مملوک ہو کی توبیاس صورت میں ہے جب تک مکاتب شوہر آزادنہ ہوا ہو۔

باتی جو شوہر آزاد ہو گا اگر دہ اپنی اس لونڈی کا مالک ہوجائے گا تو اس کا نکاح اس سے باطل ہو جائے گا۔ اور جب نکاح باطل

ہوگا تو خلع بھی باطل قرار پائے گا، لہذاخلع کے صحیح قرار دینے کی شکل میں خلع کو باطل کرنا ہوگا۔

شوہر نے بیوی ہے کہا میں نے بچھ سے ہزار کے بدلے خلع کیا،اس جملہ کو تین مرتبہ کہا اس خلع کیا،اس جملہ کو تین مرتبہ کہا اور عورت نے اس کو قبول کرلیا، تواس صورت میں عورت تین ہزار کے بدلے میں مطلقہ ہوگی، چونکہ طلاق عورت کے قبول کرنے پر معلق تھی۔ یعنی جب شوہر نے کہا کہ میں نے تین ہزار کے بدلے تجھ سے خلع کیا تواسکا حاصل سے ہوا کہ اگر تم قبول کرتی ہو تو خلع پالوگی،جب اس نے اس جملہ کو مسلسل تین بار کہااس کے بعد عورت نے تبول کیا تو سے تعلق تین طلاق کی تین ہزار پر ہوگ۔

شوہرنے کہا کہ تم کوہزار کے بدلے چار طلاق ہے، عورت نے اس کو تبول کرلیا تو عورت پر تین اور مرکی صورت طلاق کی محل باتی نہیں رہی لہذاوہ لغو پائے گا۔اور اگر عورت نے چار طلا قوں میں ہے تین کو قبول کر لیا تو پھر کوئی طلاق واقع نہیں ہو گی، کیونکہ اس نے چار طلا قوں کو عورت کے ہزار کے عوض قبول کرنے پر معلق کیاہے گواس کی صورت میہ ہوئی کہ شوہرنے کہاکہ اگر توایک ہزار کے عوض چار طلاق کو قبول کرے تو تھے کو طلاق ہے تواس صورت میں جب تک عورت جار کو قبول نہیں کرے گی شرط نہیں کی جائے گی۔

در على أمدد

تعلیق کی صورتنی طلاق معلق رہے کہ اگر جی داخل ہونے پر تیری طلاق معلق ہے، تو مورت کے قبول کرنے پر تعلق کی صورتنی طلاق معلق رہے گا۔ اگر مورت تبول کرلے گی کو کمریس داخل نہ ہو تو بھی طلاق ہوجائے گا۔ وراگراس طرح کیاکہ تھے کواس شرط پر طلاق ہے کہ تو گھر جی داخل ہو تواس صورت جی طلاق دخول دار پر مو توف ہوگ ۔

شارح کہا ہے کہ ان دونوں صور توں میں کیا فرق ہے دیکھنا جاہے ، کیونکہ دونوں صور توں میں کوئی فرق بظاہر و کھائی لیں وعاماس وجہ سے کہ اُن اور اس کے بعد کا تھل مصدر کے معنی عمل ہے پہلے سئلہ عمل مجی دخول مصدر ہے، پھر کیاوجہ ہے لد پہلی صورت میں تو تبول کرنے پر طلاق مو توف ہواور دوری صورت میں داخل ہونے پر مو قوف ہے، للذاخر ورت ہے کہ فور کیاجائے قرق غالبایہ ہے کہ جہاں اُن کے داخل ہونے سے قعل مصدر ہواہے وہ مصدر ملقل ہے اور لفظ دخول مصدر صریح ہ معدرماة لكاجم انسانى پر حمل كرتا سي به اور معدر صر تكاجم انسانى پر حمل كرتا سي نہيں ہے المذا آيت طابق غلى دخولك الدارُ (كريس داخل مونے كى شرط كے ساتھ تھے كوطلاق ہے) يس مضاف كومقدر مانتا موكااور حاصل بيدموكا "انت طالق على العزامك دخول الدلو" يعن بشرط التزام وخول دار اور تبول تحمد كوطلاق ، للذا مصدر صريح من تبول يرطلاق موقوف ہوگ، دخول پر موقوف نہیں ہوگ اور جب کہا "أنْتِ طَالِقٌ أَنْ تَذْخُلَ اللَّارَ " تھے کو طلاق ہے بوشر طیکہ تو گر

المن داخل مو، تواس مين وخول پر طلاق مو قوف موگي۔ خلع کی ایک اور صورت کے میں نے تھے ہا ایک طلاق کے ساتھ خلع کیاایک برار پراور بوی نے کہا خلع کی ایک اور صورت کے می نے تو تم سے تین طلاق کا سوال کیا تھا، لہذا تمہارے براد کی تہائی جائے، تواس اب می مورت کا تول معتر موکا، مرمم کے ساتھ۔

شوہر نے خلع اس شرط پر کیا کہ اس کا مہراس کے لڑے کو ملے گا، یاکی اجنی کو ملے گا، یاس شرط پر کہ مورت لڑے کو شوہر کے پاس رہنے دے گ، توخلع سیح ہوگااور شرط باطل قرار پائے گی لہذامہر شوہر کا ہوگا، لا کے اور اجنبی کا نہیں ہوگا، اور پچہ

كى يرور فى عورت كاحل بالمذاده اس ساقط تيس موكا\_

خلع کی طلب برطلاق می تھے کہاکہ میں تھے سے خلع چاہتی ہوں، مرد بنے اس کے جواب میں کہاکہ ملاق دی طلاق دی اس لئے کہ خلع کے جواب میں یہ طلاق دی اس لئے کہ خلع کے جواب میں یہ طلاق دی ہ،اورای پر فتویٰ ہے،اورایک کزور قول یہ ہے کہ یہ طلاق رجعی ہوگیاس لئے کہ طلاق میں مرد کے واقع کرنے کا عتبار ہوگا

نہ مورت کے واقع کرنے کا اور مردنے صراحاً کہاہے کہ میں نے تھے کو طلاق دی ہے جو صر تے ہے۔

عوض کے بدلے طلاق رجعی کا قول مجھ کوطلاق رجعی دیدے چنانچہ مرد نے اس کو طلاق رجعی دیدی، سوال

یہ ہے کہ سے طلاق بائن ہوئی یار جعی، ماتن کہتاہے کہ اس سلسلہ میں کوئی روایت نہیں طی، پھر خود کہتاہے زیادات میں ہے کہ کی شوہر نے بوی سے کہا کہ آج تم کوطلاق رجعی ہے اور کل دوسری طلاق رجعی ہے مگر بزار کے بدلے میں اس صورت میں بزار ۔ و**نوں طلاق کا بدلہ قرار پائے گااور دونوں طلاقیں بائن ہوں گی، لیکن پہلی بعوض مال ہوگی،اور دوسری اُس و نت بلا**کی معاوضہ

کے جب تک اس کی ملیت کا عاد منہ ہوزیادات والی اس روایت سے ظاہر ہو کیا کہ اوپر کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی رجعی

واقع نين بوكي- كيولكم بالعوض ب-

مہرے معافی کے عوض طلاق کا افتیار ایس جار مینے تک تم سے فاعب رہوں تو تم کو طلاق کا افتیار ہے،

تمراس شرط کے ساتھے کہ تم جھے مہرہے بری الذمہ کردو۔اس کے بعد شوہر چار ماہ غاببربا،اب صغیرہ نے شوہر کو مہرہے بری کر دیااورا پے آپ کو طلاق دیدی، تواس صورت میں اس کا مہر ساقط نہیں ہوگا،اور بیہ طلاق رجعی واقع ہوگی اس لئے کہ صغیر کا بری کرنا میج نہیں ہے،جب مہر ساقط نہیں ہوا، تو طلاق بلا معاوضہ ہوئی للذار جعی ہوگی۔

اور بزازی میں ہے کہ مورت نے خلع کیا اپنے مہر کے عوض لینی اس شرط کے ساتھ اس نے خلع کا بدل شوہر مر طلاق ہاہی کہ شوہر اس کو ہیں درہم دے یااتے من چاول دے، توبہ خلع صحیح ہے اور درہم یا چاول دین کے ماشعین کر ناشر ط نہی ں ہے، کیونکہ خلع تے سلم سے بہت و سیج ہے، لہذا ہے سلم کی شرط کا یہاں پایا جا اثر ط قرار نہیں پائے گا۔

پہر ہو ہو ہیں ہے کہ بزازی کی روایت ہے یہ ستفاد ہو تا ہے کہ خلع کا بدل شوہر پر واجب ہوتا بھی صحیح ہے، لبذااس کویادر کھنا میارج ہتا ہے کہ بزازی کی رواجب ہوئے تو خلع کے بدل کا واجب ہوتا بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن یہ اس وقت ثابت ہو گاجب اس مورت کا مہر ہیں در ہم ہو، اور اگر ہیں در ہم سے زیادہ ہے توبہ خلع کا بدل نہیں ہو گابلکہ بدل خلع ہے استثنا ہوگا۔

اس مورت کا مہر ہیں در ہم ہے کہ مورت نے خلع کی در خواست اس شرط پرکی کہ اقرار نامہ کا لکھنا شوہر کے ذمہ ہے یااس شرط پر کا کہ اقرار نامہ کا لکھنا شوہر کے ذمہ ہے یااس شرط پر کی کہ اقرار نامہ کا لکھنا شوہر کے ذمہ ہے یااس شرط پر اس منعی کہ شوہر عورت کے اسہاب اس کو واپس کر دے، شوہر نے اس در خواست کو قبول کر لیا، لاز الاس کے قبول کر ہے تی مورت شوہر پر حرام نہیں ہوگی بلکہ اُس و قت حرام ہوگی جب شوہر اس مجلس میں اقرار نامہ لکھ دے گا اور سامان واپس کر دے گا۔

## باب الظهار

هر لغة مصدر ظاهر من امرأته اذا قال لها انت على كظهر امى و شرعا لتشبيه المسلم فلا ظهار للمى عندنا زوجنا و لو كتابية او صغيرة او مجنونة او تشبيه ما يعبر به عنها من اعضائها او تشبيه جزء شائع منها بمحرم عليه تابيداً بوصف لا يمكن زواله فخرج تشبيه باخت امرأته او بمطلقته ثلثا و كذا بمجوسية لجواز اسلامه و قوله بمجرم صفة شخص المتناول للذكر و الانثى فلو شبهها بفرج ابيه او قريبه كان مظاهرا قاله المصنف تبعا للبحر ورده فى النهر بما فى البدائع من شرائط الظهار كون المظاهر به من جنس النساء حتى لو شبهها بظهر ابيه او ابنه لم يصح كانه انما عرف بالشرع والشرع ورد فى النساء نعم يرد ما

في النحانية انت على كالدم والنحزير والنحمر والغيبة والنميمة والزنا والربا والرشوة و قتل المسلم ان نوى طلاقاً او ظهارا فكما نوى على الصحيح كانت على كامى فان التشبيه بالإم تشبيه بظهرا و زيادة ذكره القهستاني معزيا للمحيط و صح اضافته الى ملك او سبه كان نكحتك فكذا حتى لو قال ان تزوجتك فانت على كظهر امى مائة مرة فعليه لكل مرة كفارة تاتارخانية و ظهارها منه لغو فلا حرمة عليها ولا كفارة به يفتى جوهرة و رجح ابن الشعنة ايجاب كفارة يمين و ذا اى الظهار كانت على كظهر امى او امك و كذا لو حذف على كما في النهر او راسك كظهر امى و نحوه كالرقبة مما يعبر به عن الكل او نصفك و نحوه من الجزء الشائع كظهر امى او كبطنها او كفخذها او كفرجها او كظهر اختى او عمتى او فرج امى او فرج بنتى كذا في نسخالشرح و لا يخفى ما فيه من التكوار والذى في نسخ المتن او فرج ابى بالباء او قريبي و قد علمت رده يصير به مظاهراً بلا نية لانه صريح فيحرم وطؤها عليه و دواعيه للمنع عن التماس الشامل للكل و كذا يحرم عليها تمكينه و لا يحوم وطؤها عليه و دواعيه للمنع عن التماس الشامل للكل و كذا يحرم عليها تمكينه و لا يحرم النظر و عن محمد لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة حتى يكفر و ان عادت اليه بملك يمين او بعد زوج آخر لبقاء حكم الظهار و كذا اللعان.

# ظهار متعلق احكام ومسائل

ظہار ظاہر کا مصدرہ، عرب لوگ ہولتے ہیں، "ظاهر من اِمواقیه" اور اُس وقت ہولتے ہیں جب مردائی ہوئ ۔

یوں کہتاہ کہ "تو جھے پرایس ہے جیسے میری ماں کی بیٹے" یہ گویاح مت ساستعارہ ہے، یعنی تو حرام ہے اور شریعت میں ظہار کہتے ہیں مسلمان کا بی بیوی کو محرمات کے ساتھ تھید دینا، مسلم کی قید سے معلوم ہوا کہ ذمی کے لئے حنیہ کے بیاں ظہار نہیں ہے اور بیوی خواہ کتابیہ ہو، یاصغیرہ ہویا مجنونہ، سب سے ظہار ہو تا ہے، یا ظہار اس عضو سے تھید دینے کو کہتے ہیں جس عضو سے مورت کی تعبیر کی جاتی ہے، یا ظہار اس عضو سے کاجو شائع ہے جسے نصف، ثلث اور زلع، عورت کی تعبیر کی جاتی ہے، یا ظہار نام ہے عورت کے اُس حصہ بدن سے تشبید و سنے کاجو شائع ہے جسے نصف، ثلث اور زلع، اور یہ تشبید اس عورت کے عضو کے ساتھ جس کاذائل اور یہ تشبید اس عورت کے عضو کے ساتھ جو مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہے ایسے وصف کے ساتھ جس کاذائل ہونا ممکن نہیں خلاصہ یہ ہوا کہ محرمات ابدیہ کے ساتھ عورت کو تشبید دینایا محرمات ابدیہ کے اُس عضو سے تشبید دیناجو گل کی جگہ استعال کیا جاتا ہے، یااس کے جزء شائع سے تشبید دینا کا خام ظہار ہے۔

غیر ممکن الزوال کی قیدے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی عورت کو سالی کے ساتھ تشبیہ دے، یا مطلقہ ثلثہ کے ساتھ تشبیہ دے، توبیہ ظہار کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا، گو سالی اور مطلقہ ثلثہ بھی حرام ہے لیکن بیہ و صف ایسا نہیں ہے جس کا ذاکل ہونا مكن نه ہو، بلكه اگر بيوى مرجائے توسالى سے شادى جائز ہو جاتى ہے،اسى طرح مطلقه ثلثه كى عدت گذر جانے كے بعداس كى بہن ہے شادی جائزہے اس طرح مجوسیہ کے ساتھ تشبیہ دینے سے بھی ظہار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسلام قبول کر عتی ہے۔

محرم کی مراد می دو مرده و عورت دونوں ہیں،اس کا مطلب یہ ہواکہ اگر شوہرا پی بیوی کواپنے باپ کی شر مگاہ سے یا محرم کی مراد اپنے کسی دوسرے قربات دارکی شر مگاہ سے تثبیہ دے گانو شوہر ظہار کرنے والا شار ہوگا،اور ظہار کا تھم اس پر لاز می طور پر لا تکو ہو گا،اس وجہ ہے کہ مشبہ بہ عام ہے عور توں سے ہو ،یامر دوں سے ہو ،ماں اور باپ دونوں کی شر مگاہ حرمت

لکن نہر الفائق نے بحر الرائق کی پہلی عبارت کارد کیاہے اور دلیل میں بدائع کی یہ عبارت بیش کی ہے کہ "ظہار کی شر طوں میں سے ایک شرط بیہ ہے کہ ظہار کامشہ بہ (جس سے تشبیہ دی جائے)عور توں کی جنس کے ساتھ خاص ہے، چنانچہ آگر شوہر بیوی کواپنے باپ کی پینے سے تشبیہ دے گایا ہے بیٹے کی پیٹے ہے ، تو ظہار سیجے نہیں ہوگا،اس وجہ سے کہ ظہار کی حرمت شرع سے معلوم ہوتی ہے اور وہاں مید مسئلہ عور توں سے بھی خاص ہے۔ وہاں مردوں کا تذکرہ تہیں ہے، البتہ بدائع کی اس عبارت پر خانیہ کی عبارت سے اعتراض ہو تاہے، خانیہ میں ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی سے کہاکہ تو مجھ پر الیم ہے جیسے ، خون ، سور، شراب، غیبت، چغل خوری، زنا، سود اور رشوت اور مسلمان کا قتل کرنا اور بیه سب حرام ہے، اگر شوہر اپنے اس کلام سے طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہو گی،اور ظہار کی نیت سے کہے گا تو ظہار ہو گا۔اس سے معلوم ہواکہ عورت کے سواسے بھی اگر تشبیہ دی جائے تواس سے بھی ظہار ہو تاہے، پس بیہ قول بدائع کے خلاف ہوا۔

ظہار کی صحیح صورت ایا ہے کہ بہ نیت ظہار پیوی ہے کہ تو میرے لئے الی ہے جیسے میرے طہار کی سیج صور ت لئے الی ہے جیسے میرے طہار کی سیج صور ت لئے میری ماں۔ ماں کہنے ہے اس کی پیٹھ کے ساتھ بھی تشبیہ ہوئی، اور بقیہ اعضاء ہے بھی۔

ظہار کی نبیت ملک یا سبب ملک کی طرف درست ہے، جیسے کہنااگر میں تجھ سے شادی کروں پس میرے لئے میری مال کی طرح ہو گیا کہامیں تھے سے نکاح کروں تو مجھ پرالی ہے جیسے میری مال کی پیٹھ سوبار۔اس صورت میں ہر مرتبہ کے لئے کفارہ لازم ہو گا كذا في تا تار خانيه۔

اور عورت کامرد سے ظہار کرنالغو ہے لین اگر عورت اپنے شوہر سے کہے کہ تو جھ پر عورت کے کہ تو جھ پر عورت کا مرد سے ظہار کرنالغو ہے کہ یہ ہے کہ تو جھ پر ایس میں جھ پر ایسی ہوں جیسے تیری ماں

کی پیٹے، تواس قول سے حرمت ثابت نہیں ہو گی۔اور نہ کفار ہُ ظہار لازم ہو گااور نہ کفار ہیمین، نتوی ای قول پرہے اور این شحنہ نے کہاکہ میمین کا کفارہ واجب ہوگا۔

ظہار کی مثالیں جیسے کہنا تو میرے اوپر ایس ہے میری ماں کی بیٹھ، یا تیری ماں کی بیٹے اور یہی تھم طہار کی مثالیں اس ہے اگر علیٰ حذف ہو جائے کمانی النہریا کہنا تیر اسر میری ماں کی بیٹے کے مانندہے یااس طرح دوسرے

لفظ جیسے گردن سے تثبیہ دینا، اُن اعضاء سے جن کا استعال تمام بدن پر ہو تاہے، یا کہنا کہ تیر ا آدھااور اس طرح کے دوسرے لفظ جیے تہائی، چوتھائی از قسم جزء شائع، میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے، یااس کے بیٹ، یاران یاشر مگاہ کی طرح ہے، یا کہنا کہ میری بہن کی پیٹھ کی مانندہے، یامیری بھو پھی کی پیٹھ کی طرح یامیری ماں یامیری بیٹی کی شر مگاہ کے مانندہے۔

شارح كہتا ہے كداس ميں جو تكرار ہے وہ يوشيدہ نہيں، اور متن كے نسخه ميں فرج اى كے بجائے فرج الى ہے، يا فرج قری اور تم اس کار دئیلے دیکھ مچکے ہو، جن اعضاء کا دیکھناشر عاجائزہے جیسے ہاتھ پیر تو کوئی ان اعضا سے تشبیہ دے گاتو ظہار نہیں ہو گاالبتہ بیٹے اور ان کار کھنادر ست نہیں ہے لہذاان کے ساتھ تشبیہ سے ظہار ڈابت ہوگا۔

او پر جو ظہار کی مثالیں دی گئی ہیں اگر ان کے ساتھ ظہار کیاہے تووہ ظہار کرنے والا ہو جائے گااور اس میں اس کی نیت کی جى ضرورت تبيل موكى، كيونكه وه تمام صرح ظهار بي اور صرح نيت كامحاج تبيل موتا-

ظم ار کا حکم جب شوہر ظہار کرنے والا ہو کیا تواس کے لئے بیوی ہے وطی اور دواعی وطی دونوں حرام ہو گئے،اس لئے م الم الم الم الم الم الم الم الله على الم الله تعالى كاد شاوي مِنْ فَبْلِ أَنْ يَعْمَاسًا (اس م بِهِلَ كه ايك دوسرے کو چھو تیں) میہ وطی اور دواعی و طی دونوں کو شامل ہے ،اور امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے ایک روایت میہ آئی ہے کہ آکر شوہر سفرے واپس آیاہے تواس کوازراہ شفقت و محبت بوسہ لینا جائزہے، جب تک وہ کفار منہ دیدے گاو طی اور دواعی وطی حرام رہیں مے ،اگر چہ مر د کے پاس دو بارہ ملک بمین کے ذریعہ ہی کیوں نہ آئے، یاد وسرے شوہر کے بعد، کیونکہ ظہار کا علم باقی ہے،اوریمی علم لعان كاب\_

ملک بیمین کی صورت آلک بیمین کی صورت بیہ کہ لونڈی سے نکاح کیا، پھر اس سے ظہار کیا پھر اس کوخرید لیا، یا ملک بیمین کی صورت از دیوی سے ظہار کیا، پھر دہ مرتدہ ہوگئ، اور دارالحرب میں جاملی، پھر دہاں سے کر فار ہو کر آئی اور اس کا شوہر اس کا مالک ہوا،اور زوجہ ٹانی کی صورت میہ ہے کہ شوہر نے ایک آزاد عورت سے نکاح کیا،اور اس سے ظہار کیا پھراس کو تین طلاق دی،اوراس عورت نے دوسرے مردے نکاح کرلیااور نکاح اور عدّت کے بعد پھر پہلے شوہر کے نکاح میں آئٹی، توان صور توں میں ظہار کا حکم باتی رہے گا، کیونکہ جب تک کفار ہ ظہار ادا نہیں کرے گااس عور ت ہے وطی حلال نہیں ہوگی۔

فان وطئ قبله تاب و استغفر و كفر للظهار فقط و قيل عليه اخرى للوطء و لا يعود لوطئها ثانيا قبلها قبل الكفارة المذكور في الآية عزمه عزما موكدا فلو عزم ثم بداله ان لا يطاها لا كفارة عليه على استباحة وطئها اى يرجعون عما قالوا فيريدون الوطأ قال الفراء العود الرجوع واللام بمعنى عن و للمرأة ان تطاله بالوطئ لتعلق حقها به و عليها ان تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر و على القاضي الزامه به بالتكفير دفعا للضرر عنها محبس او ضرب الى ان يكفر او يطلق فان قال كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب و لو قيده بوقت سقط بمضيه و تعليقه بمشيئة الله تبطله بخلاف مشيئة فلان و ان نوى بانت على مثل امي او كامي و كذا لو حذف على خانية برأ او ظهارا او طلاقا صحت نيته و وقع ما نواه لانه كناية و الا ينو شيئا او حذف الكاف لغا و تعين الادنى اى البريعنى الكرامة و يكره قوله انت امى

www.besturdubooks.net كتاب الطلاق

و یا بنتی و یا اختی و نحوه و بانت علی حرام کامی صح مانواه من ظهار و طلاق و تمنع ارادة الكرامة لزيادة لفظا التحريم و ان لم ينو ثبت الادنى و هو الظهار في الاصح و بانت على حرام كظهر امي ثبت الظهار لا غير لانه صريح و لاظهار صحيح من امته و لا ممن نكحها بلا امرها ثم ظاهر منها ثم اجازت لعدم الزوجية انتن على كظهر امي ظهار منهن اجماعا و كفر لكل و قال مالك و احمد يكفيه كفارة واحدة كالايلاء ظاهر من امرأته مرادا في مجلس او مجالس فعليه لكل ظهار كفارة فان عنى التكرار والتاكيد فان بمجلس صدق قضاء و الا لا على المعتمد و كذا لو علقه بنكاحها كما مر عن التاتار خالية.

اگر کسی ملے وطی کا محکم استغفار کرے والے نے کفارہ دینے سے پہلے وطی کرلی، تو وہ کنہگار ہوا تو بہ و کفارہ سے بہلے وطی کا محکم استغفار کرے اور صرف ظہار کا ایک کفارہ دے اور بس، اور قول ضعیف بیہ ہے کہ اس پردوسرا کفارہ بھی لازم ہے، لیکن اس وجہ سے پھر دود وبارہ وطی ہر گزنہ کرے کہ وہ کفارہ دینے سے پہلے دوبارہ وطی کرچکاہے، كونكه حرمت الجمي باتى ہے۔

اور آیت قرآنی "لُمْ یَعُوْدُون لِمَا قَالُوا" مِن شوہرے جس اعادہ کاذکر کیا گیاہے اس سے مرادوطی کاعزم مقم ہے، للذااگر شوہرنے وطی کاارادہ کیا پھر اس نے وطی نہیں کی ،ارادہ بدل کیا تواس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کویاجو پچھ عزم کیا تھااس سے بلٹ کیا۔

طہاروالی عورت کا حق اورت کو حق پہنچتا ہے کہ ظہار کرنے والے شوہر سے وطی کا مطالبہ کرے کیونکہ یہ حق طہار والی عورت کا حق اداکرے، لیکن اس کے اور شوہر کا فرض ہے کہ کفارہ اداکر کے حق اداکرے، لیکن اس کے

ساتھ عورت پریہ بھی ضروری ہے کہ جب تک شوہر کفارہ ادانہ کرے اس و نت تک اے وطی ہے رو کے رکھے،اور قاضی پر لازم ہے کہ وہ شوہر کو کفارہ اور نے پر مجبور کرے تاکہ عورت سے ضررو قع ہو،اس سلسلہ میں قاضی ظہار کرنے والے شوہر کو قید بھی کر سکتاہے اور مار بھی سکتاہے، تا آ مکہ وہ کفارہ اداکردے یا بیوی کو طلاق دیدے۔ اگر شوہر کہتاہے کہ ظہار کا کفارہ دے چکا ہے تواس کی بیربات تنکیم کی جائے گی، جب کہ شوہر جھوٹ بولنے میں شہر ت نہ رکھتا ہو، اور اگر جھوٹ بولنے میں مشہور ہو تو مواہوں کی تقیدیق کے بعداس کی بات تنکیم ہوگی۔

آگر شوہر نے ظہار کو کسی و نت خاص کے ساتھ مقیر کرر کھاہے تو اس و نت کے گذر جانے کے بعد وہ ساقط مقیر طہار کہا۔ مقیر طہار اس موجائے گا مثلاً ایک مہینہ کا ظہار کیاہے تو اگر اس کے اندر وطی کرے گا، تو کفارہ لازم ہو گااو راس ماہ کے گذر جانے کے بعدوطی کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا۔

اگر کوئی ظہار کو مشیت الہی کے ساتھ متعلق کرے گا تووہ باطل قرار پائے گا جیسے کوئی کہے کہ أنْتِ عَلَى تَحظَهْرِ أُمِّى انشاء الله. تواس سے ظہار نہیں ہوگا، لیکن اگر فلال مخص کی مشیت پر معلق کرے گا تواس کی مشیت سے ظہار ہو گا۔

کنابیر کی صورت میں نبیت کا اعتبار کس نے کہا آنتِ عَلَیْ مِفْلِ آبِیْ اَوْ کَاُمِی (تو مجھ پر میری میں کے النابیر کی صورت میں نبیت کا اعتبار کا اندے) یالفظ علی کو حذف کر کے یاکاف کو حذف کر کے کہا" اَنْتِ مِفْل

اُمِی، ادر شوہراس سے تعظیم زوجہ کی نیت کرے، یا طلاق کی نیت کرے یا ظہار کی، تواس کی نیت سیح ہوگی،ادر جواس کی نیت ہوگی وہی واقع ہوگا، کیونکہ بیہ قول کنابیہ ہے،جو نیت کا محتاج ہو تاہے اگر تعظیم کی نیت کرے گا تو پھرنہ طلاق واقع ہوگی اور نہ ظہار۔اگراس سے طلاق کی نیت کرے گاطلاق واقع ہوگی،اور ظہار کی نیت سے ظہار،اوراگر پچھے نیت نہیں ہوگی تووہ قول لغو قرار یائے گا،اس طرح اگر کوئی کاف اور مثل کو حذف کر کے کہے انت ای تو میری میں ہے توبیہ قول بھی لغو ہوگااس سے نہ ظہار ہوگا اورنہ طلاق،بلکہ اس ہے کر امت مراد ہوگی۔

بیوی کومال مہن کہنا ایوی کو ماں، بیٹی، یا بہن کہنا کہ تو میری ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یاای طرح کا کوئی جملہ تو یہ میروی کومال مہن کہنا شرعاً مکروہ ہے، کیونکہ تشبیہ تو نہیں ہے مگر تشبیہ سے مشابہت ضرورہے اور حدیث میں بوی

کو بہن وغیرہ کہنے سے روکا کیا ہے۔

حرام کہنا کہ تو مجھ پر میری مال کی طرح حرام ہے،اس قول سے اگر کوئی ظہار کی نیت کرے گا تو ظہار ثابت ہوگااور حرام کہنا طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق واقع ہوگی،اس قول سے تعظیم مراد لینادر ست نہیں ہے کیونکہ اس میں تح یم کا لفظ زیادہ ہے اور اگر کچھ نیت نہ کر مگا تو ادنی لیعنی ظہار ٹابت ہو گا سیجے تر قول اس باب میں یہی ہے۔

آگر کسی نے کہا" تو مجھ پر میری مال کی پیٹھ کی طرح ہے" تو اس سے صرف ظہار ہی ٹابت ہوگا، تشبیبہ کی صور ت دوسری کوئی چیز ٹابت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں صراحت پائی جاتی ہے۔

اپی لونڈی سے ظہار درست مہیں اس میں لونڈی کا معنی شامل نہیں ہے کیونکہ قرآن میں نساء کالفظ آیا ہے اس سے ظہار درست نہیں اس میں لونڈی کا معنی شامل نہیں ہے کیونکہ اس سے مراد بیویاں ہوتی ہیں

لونڈیاں نہیں ہوتیں۔

وندیاں میں ہو ہے۔ ظہرار کے لئے بہلے نکاح کاپایا جانا علمار کے لئے بہلے نکاح کاپایا جانا

ظہار کے وقت وہ اس کی زوجیت میں نہیں آئی تھی نضولی نے فضول کر دیا تھا، جس کی اس کو خبر مجمی نہیں تھی۔

مردنے اپنی بیولوں والے کا ظہرار کے ہیں کہ سب سے ظہار ہو گیااور مرد کو ہر عورت کے عوض ظہار کا کفارہ دینا ہوگا،

البتة امام مالك اور امام احمرٌ فرماتے ہیں كه ايك كفاره سب كى طرف سے كافى ہے جس طرح ايلاء ميں ورست ہے يعني اگر مردنے قتم کھائی کہ وہاپی تمام عور توں سے صحبت نہ کرے گا، پھر ان میں سے <sup>ک</sup>ی ایک سے صحبت کر لی توایک کفارہ دینے ہے سب عور تیں حلال ہو جائیں گی۔

چند مرتنبه طبهار کے اپنی عورت سے چند مرتبہ ظہار کیاا یک مجلس میں ایسا کیا، یا چند مجلس میں، تواس صورت مین ہر چند مرتنبہ طبہار کیا ظہار کیا ظہار کیا کے ایک کفارہ ہے،اگر مرد نے اس سے تاکیدیا تکرار کااردہ کیااور ایک مجلس میں چند بار ظہار کیا تو قضا کے اعتبار سے اس کی تقدیق ہو گی۔اور چند مجلسوں میں چند بار ظہار کیا ہے تو قضاءً اس کی تقیدیق نہیں ہو گی۔ہاں دیاتنا ہوگی، معتد قول یہی ہے اور ایساہی تھم ہے اُس صورت میں کہ کسی نے اجنبی عورت سے نکاح کرنے پر ظہار کو معلق کیا۔ فروع الت على كظهر امى كل يوم اتحد و لو اتى بفى تجدد و له قربانها ليلا و لو قال الخطهر امى اليوم كلماجاء يوم فكلما جاء يوم صار مظاهرا ظهارا آخر مع بقاء الاول و متى علق بشرط متكرر تكرر و لو قال كظهر امى رمضان كله و رجب كله اتحد استحسانا و يصح تكفيره فى رجب لا فى شعبان كمن ظاهر و استثنى يوم الجمعة مثلاً ان كفر فى يوم الاستثناء لم يجز و الا جاز تاتار خانية و بحر .

شوہر نے بیوی ہے کہا کہ توجمے پرائی ہے جیسی ہردن میری مال کی پیتے، تواس ہے ایک ظہرار کی متعدد صور میں فلم حرام رہے گا، اگر مثال 
کے در میں فی کالفظ لایااور اس طرح کہا اُنتِ عَلَیْ حَظَهْرِ اُمِّی فِی مُحلِ یَوْم . تو بھے پرائی ہے جیسی ہردن میں میری مال کی پیٹے، تو ہم دن الگ الگ ظہار ثابت ہوگا۔ جب دن گذر جائے گا تواس دن کا ظہار باطل ہوگا، پھر جب دوسرے دن آفاب نظے گا تو دوسر اظہار ثابت ہوگا، لیکن اس صورت میں مرد کے لئے ہیوی ہے رات میں صحبت کرناجائز ہوگا۔ اس وجہ ہے کہ فی ظرفیت کے واسطے ہاور ظرف میں شرط کے معنی پایاجا تا ہے لہذاون میں ظہار ہوگا دات میں نہیں ہوگا۔

اگرکہا "گظہر اُمِی الْیَوْمَ وَ کُلُما جَاءً یَوْمَ" (میری ال کی پیٹی کی طرح ہے آج کے دن اور جب دن آئے) اس صورت
میں جب کوئی دن آئیگام د ظہار کرنے والا ہوگا، گویا ہردن الگ الگ ظہار اب ہوگا۔اول ظہار کے باتی رہنے کے ساتھ ساتھ۔
جب ظہار کو شرط متکر ر پر محلق کرے گا تو ظہار بھی متکر ر ہوگا مثلاً اس طرح کہا کہ تو جب گھر میں داخل ہوگی تو تو میر کے کئے میریماں کی پیٹے کی مانند ہوگی تو جتنی دفعہ عورت گھر میں داخل ہوگی اتنی مرتبہ ظہار ٹابت ہوگا،اور ہر بار داخل ہونے پر کفارہ
لازم آئے گا اور آگر اس طرح کہا ہے کہ "تو میر نے نزدیک ایس ہے جیسی میری ماں کی پیٹے رمضان بھر اور رجب بھر" تو بیہ باعتبار
استسان آیک ہی ظہار ہوگا،اور اس واسطے اس کا کفارہ رجب میں دیناور ست ہے نہ کہ شعبان میں اور رجب کے کفارہ سے رمضان
کا ظہار بھی ساقط ہوجائے گا کیونکہ ظہار متحد ہے جیے ایک محض نے ظہار کیا اور جمعہ کے دن کومشنی کر لیا "آنتِ تکظفر اُمِی اِلاّ
کا ظہار بھی ساقط ہوجائے گا کیونکہ ظہار متحد ہے دن کفارہ دیگا توجائز نہ ہوگا،اور جمعہ کے علاوہ دوسر سے دن کفارہ دیگا توجائز ہوگا۔ قاوئ

## باب الكفارة

اختلف في سببها والجمهور على اله الظهار والعود هي لغة من كفر الله عنه الذنب محاه و شرعا تحرير رقبة قبل الوطئ اى اعتاقها بنية الكفارة فلو ورث اباه ناويا الكفارة لم يجز و لو صغيراً رضيعا أو كافراً او مباح الدم او مرهو! او مديونا او آبقا علمت حياته او مرتدة و

في المرتد و حربي خلى سبيله خلاف او اصم ان صحيح به يسمع و الا لا او خصياً آ مجبوباً او ارتفاء او قرناء أو مقطوع الاذنين او ذاهب الحاجبين و شعر لحية و راس او مقطوع انف او شفتین ان قدر علی الاکل والا لا او اعور او اعمش او مقطوع احدی پدید و احدى رجليه من خلاف او مكاتبا لو يؤد شيئا و اعتقه مولاه لا الوارث و كذا يقع عنها شراء قريبه بنية الكفارة لانه بصنعه بخلاف الارث و اعتاق نصف عبده ثم باقيه عنها استحسانا بخلاف المشترك كما يجئ لا يجزئ فاثت جنس المنفعة لانه هالك حكما كالاعمى والمجنون الذي لا يعقل فمن يفيق يجوز في حال افاقته و مريض لا يرجى برؤه و ساقط الاسنان و المقطوع يداه او إبهاماه او ثلث اصابع من كل يد او رجلاه او يدو رجل من جانب و معتوه و مغلوب كافي و لا يجزئ مدبر و ام ولد و مكاتب ادى بعض بدله و لم يعجز نفسه فان عجز فحرره جاز و هي حيلة الجواز بعد اداله شيئا و اعتاق نصف عبد مشترك ثم باقيه بعد ضمانه لتمكن النقصان و نصف عبده عن تكفيره ثم باقيه ثم بعد وطي من ظاهر منها للامر به قبل التماس فان لم يجد المظاهر ما يعتق و ان احتاجه لخدمته او لقضاء دينه لانه واحد حقيقة بدائع فما في الجوهرة له عبد للخدمة لم يجز الصوم الا ان يكون زمنا انتهى يعني العبد ليتوافق كلامهم و يحتمل رجوعه للمولى لكنه يحتاج الي نقل و لا يعتبر مسكنه و لو له مال و عليه دين مثله ان ادى الدين اجزاء الصوم والا فقولان و لو له مال غائب انتظره و لوعليه كفارتان.

#### ظہارکے کفارہ کا بیان

کفارہ کا سبب اور پھراس کے سلسلہ میں علاء کا اختلاف ہے، جمہور علاء کا فدہب یہ ہے کہ اس کا سبب ظہار ہے اور کا سبب اور پھراس کے بعد وطی کاعزم کرنا، اور بعضوں نے کہا کہ اس کا سبب ظہار ہے اور وطی کاعززاس کی شرط ہے،اور بعضوں نے اس کے برعکس کیاہے، کفارہ لغت میں "کفراللہ الذنب" سے ماخوذ ہے یہ اس وقت بولتے ہیں، جب اللہ تعالی گناہوں کو مٹاڈالے، کفارہ بھی گناہ کو مٹاڈالیاہ، اور کفارہ کا تھم بیہے کہ ذمہ سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور پھر تواب جی حاصل ہو تاہے، کیونکہ خطائیں مدجاتی ہیں۔

کفارہ کی اوا میکی کاوفت میں تاخیر ہوجائے گی تواس کی وجہ سے وہ گنبگار نہیں ہوگا۔البتہ اگر بغیر اوا میگی کفارہ کوئی

مرجائے گا تووہ كنهگار موگا۔

اصطلاح شریعت میں اصطلاح شریعت میں کفارہ نام ہے وطی سے پہلے غلام کا آزاد کر دینا، اور غلام آزاد کوئی اپنے کارہ اصطلاح شریعت میں کفارہ آزاد کرنا، لہذا آگر کوئی اپنے

ہاپ کا جو غلام ہے وارث قرار پائے اور اس سے وہ کفارہ کی ادائیگی کی نیت کرے تو کفارہ اور انہیں ہوگا، کیونکہ باپ جب اپنے کا مملوک قرار پائے گاوہ خود بخود آزاد ہو جائے گا۔ مالک کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، توبہ آزاد کرنا نہیں ہوا، بلکہ آزاد ہوناہوا، اور کفارہ آزاد کرنے کانام ہے۔ آزاد ہونے کانام نہیں ہے۔

اوصاف غلام جو آزاد کیاجائے علام کا آزاد کرنادرست ہے خواہوہ غلام نابالغ ہو، شیر خوار ہو،یاکا فرہو،یاغلام اوصاف غلام جو آزاد کیاجائے طلال الدم ہو،اس طرح کہ قاضی نے قصاص میں اس کے قتل کا تھم دیدیا

ہو۔اوراس کے مالک نے اس کو کفارہ میں آزاد کر دیا ہو، پھر مقتول کے وارث نے خون معاف کر دیا ہو۔یاوہ غلام مر ہون ہو لینی مولی نے اس کور ہن رکھا ہو، تواہیے غلام کا کفارہ میں آزاد کرنا بھی جائزہے، لیکن جس تعداد پر وہر ہن ہو گا اتنامالک کے لئے ادا کرنا ضروری ہوگا۔یاوہ غلام قرضد ار ہو،یا بھاگ چکا ہو۔اور اس کی زندگی کا علم ہو،یالونڈی مرتدہ ہو۔

غلام مرتداور غلام حربی کے آزاد کرنے میں اختلاف ہے فتح القدیر میں ہے کہ دارالحرب میں غلام حربی کا آزاد کرنا کفارہ میں جائز نہیں ہے اور تا تار خانیہ میں ہے کہ بعض اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔

جو غلام ایسابہر اہو کہ شور کرنے سے سنتاہو تو کفارہ میں اس کا آزاد کرنا جائزہ،اوراگر شور کرنے سے بھی مطلقانہ سنتا ہو تواس کا آزاد کرنا کفارہ میں جائز نہیں۔غلام خفی اور مقطوع الذکر کا آزاد کرنا بھی کفارہ میں درست ہے،اس طرح اس لونڈی کا آزاد کرنا بھی درست ہے جس کی شر مگاہ میں ہڈی ہو گئی ہویا گوشت ہو گیا ہوجس کی وجہ سے وطی نہ ہوسکتی ہو۔

اسی طرح اُس غلام کے آزاد کرنے سے بھی کفارہ اداہو گا جس کے دونوں کان کٹے ہوئے ہوں، یادونوں ابرو کے بال اور بیا ڈاڑھی اور سر کے بال جاتے رہے ہوں یااس کی تاک کٹی ہوئی ہو، یادونوں ہونٹ کٹے ہوئے ہوں لیکن ان میں سے شرط ہے کہ وہ کھانے پر قادر ہو،اور اگر کھانے پر قادر نہیں تواس سے کفارہ ادانہیں ہوگا۔

اس غلام کے آزاد کرنے ہے بھی کفارہ اداہو گاجو کانا، و، یا چو ندھاہو، یا کفارہ میں عیب وار غلام کا آزاد کرنا خلاف ہے ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹا ہواہو، مثلاً دایاں ہاتھ بایاں پیر،

یاس کے برعکس،اگرایک طرف سے دونوں اعضا کئے ہوئے ہوں جیسے دایاں ہاتھ دایاں پیر تواس کے آزاد کرنے سے کفارہ ادانہ ہوگا، یا غلام مکاتب ہواور اس نے بدل کتابت میں سے پچھا دانہ کیا ہو،اور اس کواس کے مالک نے ہی آزاد کیا ہونہ کہ مالک کے وارث نے، تواس سے بھی کفارہ ادا ہوگا۔اس طرح کفارہ اپنے رشتہ دار کے خرید نے سے ادا ہو تاہے اگر اس سے کفارہ کی نیت ک ہو، مثلاً ظہار کرنے والے کا بھائی کسی کا غلام ہواور اس نے بہ نیت کفارہ ظہار خرید اتو کفارہ ادا ہوگا۔

نصف غلام کا آزاد کرنا پھراس کے بقیہ حصہ کا آزاد کرنا، استحساناً اس سے بھی کفارہ ادا ہوجا تاہے البتہ مشترک غلام کے آزاد کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔

اس غلام کا آزاد کرناکافی نہیں ہو تا جس کی جس منفعت فوت ہو چکی ہو ، کیونکہ وہ میت کے علم میں ہے ، غلام مفقود

المنفعت کی مثال اندھااور ایباپاگل غلام ہے جو عقل و شعور نہ رکھتا ہوالبتہ جو دیوانہ بھی افاقہ پاتا ہواس کا آزاد کرناکانی ہوتا۔ مربر اس وقت جب اس کے ہوش کی حالت میں آزاد کرے،ای طرح اس بیار غلام کا آزاد کرناکافی نہیں جس کی صحت کی اُمیر فتح ہو چکی ہویاد انت بالکل گر چکے ہوں۔ کیونکہ یہ چبانے پر قادر نہیں۔

جن غلام کے آزاد کرنے سے کفارہ ادا نہیں ہوتا اس غلام کا آزاد کرنا بھی کفارہ میں جائز نہیں جس کے دونوں ہاتھ کے دونوں انکو مے

یا ہر ہاتھ کی تین انگلیاں کی ہوئی ہوں یا جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہوں یا ایک ہاتھ یا ایک پیرا یک طرف سے کٹے ہوں ان وجہ سے کہ ان صور توں میں درست نہیں جو مد برہو وجہ سے کہ ان صور توں میں درست نہیں جو مد برہو یا دہ تر نا کفارہ میں درست نہیں جو مد برہو یا لونڈی جو ان مور توں میں درست نہیں جو مد برہو یا لونڈی جو ان مرد ہو، البتہ اگر وہ عاجز ہواور ان یا لونڈی جو ان کے دو ہو کہ اور بالک اس کی ای عاجزی کو آزاد کرنے کا حیلہ بنالے گا۔

جو غلام دو آدمیوں میں مشترک ہوان کا آدھا آزاد کرنا، پھر اس کی قیمت کا ضامن : و نے کے بعد بقیہ حصہ کا آزاد کرنا،
کیونکہ اخیر آدھے میں نقصان ہیوست ہو گیاہے یہ صورت کفارہ میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے غلام کے نصف کو کفارہ میں
آزاد کردے اس کے بعد جس عورت سے ظہار کیاہے اس سے وطی کرے اور بعد وطن نصف آخر کو آزاد کردے تو یہ صورت
بھی درست نہیں ہے، اس لئے کہ پورے غلام کو عورت کے ساتھ وطی کرنے سے پہلے آزاد کرنا کفارہ ہے۔ اور نہ کورہ صورت
میں آدھا پہلے بایا گیااور آدھا بعد میں۔

یجے پر مجبور ہو،اس سلسلہ میں جو ہرہ میں لکھاہے کہ ظہار کرنے والے کے پاس ایک غلام ہے جو خدمت کیلئے ہے، تو طہار کے کفارہ میں اسے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہئے کہ وہ اس غلام کو آزاد کردے،البتہ اس وقت غلام کور کھتے ہوئے کفارہ میں روزہ رکھنا در ست ہے کہ غلام تو ہو گر مالک اپاجے ہواور عفادہ میں معذور ہو، دوسر امعنی ہے ہے کہ غلام تو ہو گر مالک اپاجے ہواور غلام کے بغیر اس کاکام نہیں چل سکتا ہو تو اس کیلئے جائزہے کہ غلام کو کفارہ میں آزادنہ کرے،بلکہ اس کے عوض روزہ رکھے۔

بجائے غلام آزاد کرنے کے روزہ رکھنا لین یہ اس پر لازم نہیں ہے کہ گھر نے کر غلام خریدے اور اس کو

آزاد کرے، کیونکہ مکان ضروریات زندگی میں داخل ہے،ایسے آدمی کے لئے کفارہ میں روزہ رکھنا جائز ہے۔

اگر ظہار کرنے والے کے پاس مال ہو، لیکن اس مال کے برابراس پر قرض بھی ہو، تواگروہ اس مال سے قرض اداکر دے او رکفارہ میں روزہ رکھے تو ایسا کرنا جائز ہے۔اور اگر اس نے اس مال سے قرض ادا نہیں کیا، تو اس میں دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ روزہ رکھنا کا فی ہے،اور دوسر اقول یہ ہے کہ روزہ رکھنا کا فی نہیں۔

اور اگراس کا مال اس کے پاس نہ ہو، غائب ہو مثلاً سفر میں ہو تواس کواس کے حاصل ہونے کا منتظر رہنا ہو گاجب مال آئ توغلام خرید کر آزاد کرے۔

لو عَلَيهِ كَفَارِتَانِ و في مِلكه رَقَّبَةٌ فَصَامَ عن احداهما ثم اعتق عَن الأُخرىٰ لم يُجز و بِعكسِه عَازَ صَامَ شهرين و لو ثمانية وَ خَمسين يوماً بالهِلال وَ الا فَسِيِّيْنَ يَومًا وَ لو قَدَرَ على يحرير في آخو الأخير لزمهُ العِتقُ.

اور آگر کسی فخص کے ذمہ دو کفارے واجب ہوں اور حال بیہے کہ اس کے ایک کی جانب سے ایک کی کی جانب سے ایک کی کر دی گئی گئی گئی کی کر دو جانب سے ایک کی کی کر دی گئی کی کر دی گئی کی کر دی گئ

وزور کھ لے۔ پھراس کے بعد دوسرے کفارہ کے بدلے غلام کو آزاد کردے توبیہ جائز نہیں ہے ،اوراس کے عکس کی صورت

۔ بعن اگر کسی آدمی پر دو کفارے واجب ہوں، لیعنی اس نے اپنی دو بیو یوں سے ظہار کیا ہوادر اس کے پاس اس کی ملکیت میں سرف ایک ہی غلام موجود ہو تو اگر اس نے ایک کفارہ کے بدلے توروزہ رکھ لیا۔اور دوسرے کفارہ کے بدلے اس نے غلام کو ازاد کردیا، تواس صورت میں روزہ رکھنے سے کفارہ اداہ نہ ہوگا۔ کیونکہ غلام کے آزاد کرنے کی قدرت جب تک موجود ہو تب نک روزہ رکھ کر کفارہ اواکرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں غلام کو آزاد کر کے جو کفارہ اس نے ادا کیا ہے وہ جائز ہے۔ مگر اس کا آگر عکس

لردياتوجائز تبيس--صورت مسئلہ کی بیہ ہے کہ پہلے وہ غلام کو آزاد کروے پھر اس کے بعد دوسرے کفارہ کو روزہ رکھ کر بورا کردے ، تو

درست ہے۔ کیونکہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے کفارہ صوم سے اداکر ناجائز ہے (حاشیہ مدنی میں اسی طرح

( کورے)

روزہ رکھی، اگرچہ دونوں مہینے ملاکر ۵۸ دن ہی کیوں نہ روزہ رکھے، اگرچہ دونوں مہینے ملاکر ۵۸ دن ہی کیوں نہ روزہ رکھنا میں مہینے کا عنبار سے ایام کا مہیں ہوتے ہوں جاند کے اعتبار سے ورنہ کیں ۲۰ دن کے روزہ رکھنا ہوگا۔ یعنی ظہار کرنے والا اگر غلام آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو اس کو جاہیے کہ ادائیگی کفارہ کے لئے دو ماہ کے روزے ر کھے۔اگر چہ دوماہ صرف اٹھاون دن میں پورے ہو جاتے ہوں چاند کے اعتبار ہے (جب کہ دونوں مہینے ۲۹،۲۹دن کے ہوں، تو مجموعہ دونوں مہینوں کاصرف اٹھاون دن ہوگا) یعنی اگر پہلی تاریخ ہے اس نے روزہ رکھناشر وع کر دیا،اور وہ مہینہ اسی طرح اس کے بعد والا دوسر امہینہ دونوں ۹ مون کے ہوں، تو کل ۵۸ دن کے روزے رکھنے ضروری ہوں گے ،اور اگر اس نے پہلی تاریخ

ہے روز ہر کھناشر وع نہیں کیاہے تواس کو ۲۰ دن کے روزے رکھنا جا ہیے (جب دو ماہ پورے ہوں گے )

روزور کھنے کے آخری دن غلام آزاد کرنے پر قادر ہو گیا۔ مثلاً ایک مخص کفارہ بالصوم اداکرر ہاتھا جب آخری دن پر پہنچا لعنی ساٹھواں روزور کھر ہاتھا۔اس دن غلام کامالک ہو گیامثلاً ظہریاعصر کے وفت اس کوغلام پر قدرت عاصل ہو گئی،خواہ خود غلام بن كامالك بو كيا-ياس قدر مال حاصل بو كياكم اس سے غلام خريدا جاسكتا ہے تو صوم كا كفار وادانہ بو گا- كيوں كه غلام كے آزاد كرنے كى قدرت كانہ ہونااول سے آخرى دن تك شرط ہے۔اور يہال بير شرط نہيں پائى گئى۔اس لئے روزے تو نفل ہو گئے اور کفارہ اس کے ذمہ واجب باقی رہا۔ اس کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ و اتم يومه ندبا و لا قضاء لو افطرون صار نفلا متتابعين قبل المسيس ليس فيهما رمضان و ايام نهى عن صومها و كذا كل صوم شرط فيه التتابع فان افطر بعذر كسفر و نفاس بخلاف الحيض الا اذا أيست او بغيره او وطئها اى المظاهر منها اما لو وطى غيرها وطأ غير مفطر لم يضر اتفاقا كالوطئ في كفارة القتل.

ایعن اگر چرنفلی روزہ کو توڑدیے سے قضاواجب ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ہاوجود موم آخری دن کے روزہ کا تھم نفل ہونے اس پراس روزہ کی قضاواجب نہ ہوگی اس لئے روزہ رکھنے کے وقت اس

کی نیت نفل روزہ رکھنے کی نہیں تھی،بلکہ اس نے صوم کفارہ کی نیت ہے روزہ رکھا تھا۔اس لئے نہ اسکی قضاواجب ہوگی نہ اس کا پوراکرناواجب،البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ محض غلام آزاد کرنے کی قدرت ہوتے ہی فور اُس نے روزہ کو توڑ دیاہو ،اوراگر قدرت ہونے کے بعد گھنٹہ دو گھنٹہ روزہ پر قائم رہااور اس کو نوڑا نہیں ہے تواب اس صورت میں وہ تفل روزہ شروع کرنے والے کے علم میں ہو گیا۔لہذااس پر روزہ کا پورا کرناواجب ہے اور اگر افطار کردے گا تو اس روزہ کی قضاواجب ہو گی (جیماکہ كتاب الصوم مين ذكر كياجا چكاہ - كذا في الحاشية المدني)

صوم ظہار کی چند ضروری شرطیں اور ی شرطیہ اور کے مظاہر دو مہینے کے بے در بے مسلسل روزے رکے، دوسری شرطیہ روزے ان ایام میں رکھے جائیں کہ ان کے در میان میں او

ر مضان المبارك واقع نه ہو۔ نیز وہ ایام بھی واقع نہ ہوں كہ جن میں روز ہر كھناشر عاممنوع ہے۔

ماہ رمضان میں صوم ظہار کا حکم ہوگا۔اور کفارے کے دوزے بعد میں رکھنے ہو نگے۔

ماہ رمضان میں صوم کفارہ کا حکم اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں کفارہ کے روزہ کی نیت کرلی تورمضان ہی کا ماہ رمضان ہی کا ماہ رمضان میں کیا جائے گا۔ اس طرح کرنے ہے

صوم کفارہ میں سلسل اور بے در بے روز در کھنے کی شرط بوری نہ ہوئی۔

مظاہر اگر مسافر ہو البتہ کفارۂ ظہار کے روزے رکھنے والا شخص اگر مسافر ہو اور کفارہ کی نیت سے وہ روزہ رکھ لے تو البتہ کفارہ کاروزہ درست ہوگا۔

ای طرح اگر عیدین اور ایام مهبینه اگر در میان میں آجائیں تو بھی تشکسل ایام مهبینه اگر در میان میں واقع ہو ل روزوں کا ختم ہوجا تاہے۔ کیونکہ ان دونوں میں ہر قتم کاروزور کھنا منع

ہے۔ نیز جن جن روزوں میں پے در پے روزہ رکھنے کی شرط ہے ( بیغی مسلسل لگا تار روزہ ر کھناشر ط ہے )ان روزوں کے در میان اگر ماہ رمضان یا مذکورہ پانچوں ایام مہینہ واقع ہوں گے توروزوں کا تنابع اور تشکسل ختم ہو جائے گا چنانچیہ قتل کا کفارہ ماہ رمضان کے روزہ کو توڑد یے کا کفارہ،اور کفارہ کیمین جس میں بے در بے روزہ رکھنے کی شرط کرلی ہو۔ کدا فی حاشیة السسانی)

کسی عذر کی بنا برا فطار کرنے کا حکم اگر مظاہر کوروزہ رکھنے کے در میان سفر پیش آگیایا کوئی عورت روزہ رکھ رہی

تھیاوراس کے نفاس جاری ہو گیا۔ بخلاف حیض کے اس وجہ ہے کہ حیض آجانے سے تنابع میں فرق نہیں آتا۔ کفار وَ قُل اور کفار وافطار میں۔ کیونکہ سیجے تندر ست عورت ایسے دومہینے نہیں پاسکتی جو حیض سے خالی ہوں۔ ہاں اگر عورت آئے ہو گئی ہواور بوھایے کی وجہ ہےاس کا حیض آنا بند ہو حمیا ہو۔ مثلاً اس عورت نے کفار ہ افطار کاروزہ شروع کر دیا۔اور در میان میں حیض کی آمد شروع ہو گئی تواس کے لئے حیض تنابع کو تو ژو سینے والا ہو جائے گا۔اور اس عورت کو پھر سے از سر نوروز ہر کھنا پڑے گا۔

کفار 6 ظہار میں جیم و نفاس کاؤکر لئے کفار ہ ظہار کا تعلق صرف مردے ہوتا ہے (شوہر) عورت کے لئار 6 ظہار کے کوئی معنی ہی نہیں ہیں۔ مگراس جگہ جین اور نفاس کا

زكر تالع كى قيد كى بنا پر حبعاً بيان كياہے۔ ليعنى بعض حالتوں ميں عورت بھى تالع كى يابند ہے۔ نفاس اس تالع كوختم كر ديتا ہے۔ مكر جن ہے تالع فتم نہیں ہو تا۔ ہاں عورت اگر آئے ہے اور اس کو حیض آنا پیراند سالی کی وجہ سے بند ہو گیاہے پھر کسی وجہ سے مین آناشر وع ہو ممیاتو میہ حیض بھی نفاس کی طرح تنابع کو ختم کر دیتاہے۔

بلاعذرروزه كافطاركرنايا مظامركابيوى سے وطى كرلينا دے ـ ياجى عورت سے ظہار كرچكا ہے۔

ای عورت ہے وطی کرلے۔ لیکن اگر اس بیوی کے علاوہ دوسری زوجہ ہے وطی رات میں کرلے یادن میں سہو أوطی کرلے توبیہ وطی کفارؤصوم کے لئے مصر تہیں ہے۔اس میں طرفین (امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا تفاق ہے۔امام ابو یو سف کا اختلاف ہے۔)

فيهما أي الشهرين مطلقاً ليلا او نهارا عامدا او ناسيا كما في المختار وغيره و تقييد ابن ملك الليل بالعمد غلط بحر لكن في القهستاني ما يخالفه فتنبه استانف الصوم لا الاطعام

ان وطئها في خلاله لاطلاق النص في الاطعام و تقييده في تحرير و صيام والعبد و لو مكاتبا او مستسعى و كذا الحر المحجور عليه بالسفه على المعتمد لا يجزيه الا الصوم المذكور.

ان دونوں مہینوں میں مطلقارات میں یادن میں قصد آیا بھول کر جیسے کہ مختار وغیرہ میں ہے اور ابن ملک کا رات کو ارجمہ قصد آکے ساتھ مقید کرنا غلط ہے (بحر) کیکن کہتانی میں اس کے خلاف مذکور ہے قولہ استانف الصوم، روزہ کا

استیاف کرے، کھانا کھلانے کا استیناف نہ کرے۔ اگر اس نے اس کے در میان عورت سے وطی کرلی ہو ،اس کئے کہ اطعام میں ( کمانا کملانے کی صورت میں ) نص مطلق ہے اور غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کی صورت میں مقید ہے۔اور غلام آگرچہ مکاتب ہو،یاابیاغلام ہو جس ہے آ قاکسب کرار ہاہے ای طرح آزاد جس کوبے و قونی کی وجہ سے مججور کر دیا گیاہے تو صرف روزہ ر کھنا جائزے۔

تشری : مظاہر کارات یادن میں قصداً یا سہواً وطی کرنیکا تھم اے جس سے اس نے ظہار کیا ہے۔ رات

میں یادن میں قصد آیا بھول کروطی کرلے مختار وغیر ہ کتب میں یہ تھم صراحت کے ساتھ موجو دہے۔اس میں ابن ملک کا قید لگانا كروطى رات ميں ہواور عمد أہويہ غلط ہے، ليني ابن ملك نے يہ كہاہے كہ أكر رات ميں قصد أوطى كرے كفارہ كے لئے مصر ہے، الطارق

اور سہوااگر وطی کرلے تو کفارہ کے لئے معنر نہیں ہے۔ توبہ قول درست نہیں ہے۔

د وسری کتابوں میں رات کیسا تھ وطی کی قید اور جن کتابوں میں رات کی وطی کے ساتھ عمرای

قید لگائی گئی ہے وہ قیداتفاتی ہے ،احرازی نہیں ہے (شرح مجمع، غایۃ البیان اور عنایہ میں بھراحت موجود ہے) کہ یہ قیداتفاتی ہے (بحرالرائق میں ای طرح نہ کور ہے) لیکن کتاب شرح قہستانی میں بحرالرائق کے خلاف نہ کور ہے۔ تواس سے آگاہ رہنا۔

قبستانی کے قول کا حاصل است میں عداس سے وطی کرے توروزہ از سر نور کھنا چاہے۔ چنانچہ لقم مبدور،

ہدایہ کافی اور قدوری مضمر ات اور محت نامی کتابوں میں اس طرح ہے۔

نقط اسیجابی کے قول پرجوشرح طحاوی میں ند کورہے وہ یہ ہے کہ وطی رات میں کرناخواہ عمد آہویا بھول کر دونوں کا تھم ایک ہے، مناسب نہیں ہے کہ عمد کی قید کو اتفاقی پر محمول کیا جائے، جیسا کہ صاحب کفایہ اور اس کے متبعین نے کیا ہے۔ جب کہ صاحب نہایہ نے اس کی طرف کو کی توجہ نہیں گی۔

عملی قید بریش رشنی کا قول پر تیداتفاتی پر محمول کی گئی ہیں۔ یہ انھیں سے استدلال کرتے ہیں۔

ور میان میں وطی کرنے پر صوم کا استیناف کرے، کھانا کھلانے کا نہیں میں عذر کی وجہ

ے یابلاکی عذر کے مظاہر روزہ افطار کرے۔ یہ ظہاروالی عورت سے دونوں مہینوں کے در میان میں وطی کرے توروزہ دوبارہ رکھے۔ کھانا کھلانے کا استیناف نہ کرئے۔ کیونکہ قرآن مجید کی آیت اس بارے میں مطلق ہے اور غلام آزاد کرنے اور روزہ رکھنے کی صورت میں عدم مسیس کی قیدہے لہٰذاوطی مفسد صیام ہے۔ الہٰذااز سر نوروزہ رکھنالازم ہو گیا۔

غلام، مكاتب، آزاد، مجورك لئے كفارة ظهاركا تكم جسكاس كالك نے كھ حصر آزادكرديا

ہو۔ مگراس سے گردن چھڑانے کے لئے اس سے مزدوری کراتا ہو۔ای طرح وہ آزاد (حر) جس کواس کی بے وقونی کی بناپر حاکم نے تصرفات سے روک دیا ہو تو صاحبین کے قول کے مطابق صرف روز ہر کھنا ہی جائز ہے بینی کفار ہ ظہار کی ادائیگی کے لئے پے در پے دوماہ کے روز ہر کھناواجب ہے۔غلام آزاد کرنایا کھانا کھلاناواجب نہیں۔

اس موقع پرایک اعتراض وار دہو تاہے وہ سے کہ قانون شریعت سے کہ غلام پر نعمت ہویاسز ابہ مقابلہ آزاد اعتراض کے نصف عا کد ہوتی ہے اور کفار ہو ٹاہار میں اس پر بھی وہی کفارہ واجب ہواہے جو آزاد مر دپر واجب کیا گیاہ، لین ہے۔ لین ہے در بے دوماہ کے روزے رکھنا۔ جب کہ قانون کے مطابق اس پر صرف ایک ماہ کے روزے واجب ہونا جا ہمیں تھے۔

الجواب:اس كاجواب شارح رحمة الله عليه في ولم ينصف الخ

ولم ينتصف لما فيها من معنى العبادة وليس للسيد منعه منه ولو وصلية اعتق سيده عنه او الطعم ولو بامره لعدم اهلية اتملك الافى الاحصار فيطعم عنه المولى قيل ندبا وقيل وجوبا فان عجز عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه او كبر اطعم أى ملك ستين مسكينا ولو حكما ولا يجزئ غير المراهق بدائع.

اور کفارہ کو غلام کے حق میں آو جانہیں کیا گیا۔ اس لئے کہ اس میں عبارت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر چہ غلام کی مرجمہ جانب ہے اس کے اس نے اس کے اس نے ایسا کیا ہو، اس لئے کہ غلام میں تملیک کی المیت نہیں پالی جاتی۔ لیکن احصار کی صورت میں پس اس کی جانب سے کھانا کھلا دے۔ ایک قول کے مطابق بطور استجاب کے لیس اگر دوزہ رکھتے ہے عاج ہو، اس بیمار کی کی وجہ سے قول کے مطابق بطور استجاب کے لیس اگر دوزہ رکھتے ہے عاج ہو، اس بیمار کی کی وجہ سے حدت پانے کی امید نہ ہویار وزہ رکھتے پر بڑھا ہے کی وجہ سے قادر نہ ہوتو کھانا کھلادے، یعنی ساٹھ مسکینوں کو کھانے کا الک بنادے آگر چہ حکمانی مالک بنا ہے اور مر ابتق کے ماسوا کے لئے جائز نہیں۔

اور کفارہ ظہار جس طرح آزاد مرد پر واجب ہے اس کے کفارہ ظہارہ کا میں تنصیف ہیں ہے اس کے کہ کفارہ اس کے کہ کفارہ

میں جہاں سز اپائی جاتی ہے۔ وہیں اس میں عبادت بھی موجود ہے اور چو نکہ عبادت کے معنی اس میں غالب ہیں ،اس کئے کفارہ ظہار میں تنصیف جائز نہیں ہے ، جبیبا کہ نماز اور روزہ میں تنصیف نہیں ہے اس طرح کفارات میں بھی نصف کفارہ جائز نہیں ہے۔

اور آقا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ غلام کو ادائیگی کفارہ سے مع نہیں کرسکتا ہے منع کرے۔ کیونکہ یہ بھی منجلہ حقوق نکاح کے منع کرے۔ کیونکہ یہ بھی منجلہ حقوق نکاح کے

ہے، لہٰذا مالک نے جب اس کو نکاح کرنے کی اجازت دیدی تو گویا اس نے اس کے سارے حقوق کو اپنے او پر لازم کر لیا، لہٰذا کفارہ کے اداکرنے ہے کیوں کر منع کر سکتاہے۔

اورچونکہ کفارہ ظہاریس غلام آزاد کرنایا کھانا کھلاناغلام کاکانی اگر مالک غلام کی طرف سے کھانا کھلا دے انہیں ہے۔خواہ اس کا آتا اس کی جانب سے غلام آزاد کردے

یا کھاٹا کھلادے، غلام نے اگر چہ ایسا کرنے کی فرمائش بھی کر دی ہو۔اس لئے کہ اس میں تملیک نہیں پائی جاتی ،اس لئے کہ اطعام اوراعثاق بغیر ملکیت کے جائز نہیں ہے ،اور غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہو تا۔

اور مالک اگر غلام کو مالک بنادے کی ملیت ہوتی ہے اسلے غلام کی جانب سے غلام آزاد کرنایا کھانا کھلانا جائز نہیں ہے۔

علام اگر احصار کرے شری عذر کی بناپر ج نہیں کر سکا تو موالی اس کی طرف سے قربانی کا جانور حرم میں بھیج دے

تاکہ حرم میں دنے کر کے اس کوصد قد کر دیا جائے۔ بعض کے نزدیک مستحب ہے اور بعض نے کہاایا کرتا آتا پر واجب ہے۔

توٹ:-المہام کااطلاق قربانی کے جانور کے بینجے پر مشہور نہیں ہے۔ شارح نے اس مسئلے میں نہر اور منح کی بیروی کی ہے۔

مظاہر بیاری کی بناء پر کفار ہ ظہار کے روزہ رکھنے پر قادر ہیں اور ہیں رکھ سکنا۔ اور باری

الى بے كداس سے صحت ياب مونے كى بھى اميد نہيں ہے، يا مظاہر اتنا بوڑھا ہے كداب طاقت والى آنے كى تو تع نہيں رى تو 

اگرساٹھ مسکین واحد کو اگر مالک بناوے اگر ساٹھ مسکینوں کا کھانا ایک ہی مسکین کو کھلادے مثلاً ایک خوراک ایک مسکین مسکین واحد کو اگر مالک بناوے کوروزانہ دیتارہ اور ساٹھ دن تک یہی معمول جاری رکھے تواپیا کرنا نبی جانز

ہے حکماکی تغییریبی ہے۔

غیر مراہی کا کھانا کھلانا ایے نابالغ بچ کاجوا بھی بلوغ کی عمر کو نہیں پہنچا، کفارہ کا کھانا کھلانااس کے لئے جائز نہیں ہ

كالفطرة قدر ١١ مصرفا أو قيمة ذلك من غير المنصوص اذا لعطف للمغايرة و أن أراد الاباحة فغداهم وعشاهم او غداهم و اعطاهم قيمة العشاء او عكسه او اطعمهم غدائين او عشائين او عشاء و سحور او اشبعهم جاز بشرط ادام في خبز شعير و ذرة لابر.

کفارہ ظہار کا کھانا، ہرسکین کواتن مقدار میں اداکرے جیسے فطرہ اداکر تاہے، مقدار کے لحاظ سے بھی اور مصرف کے مرجمت الحاظے بھی یا پھراس کی قیمت اداکرے مگرید منصوص نہیں ہے۔ کیونکہ عطف مغایرت کے معنی دیتا ہے،اور اگرارادو کرے اباحت طعام کا توان کو دن چڑھے اور دن ڈو ہے وقت کھانا کھلائے۔ یا پھر دن چڑھتے وقت اُن کو کھانا کھلادے اور رات کے کھانے کی قیمت ادا کر دے۔ یااس کا عکس کر دے یادو دن تو دن چڑھتے و نت کھلا دے اور دو دن رات کویادن ڈھلتے و نت اور محر کے وقت کھلا دے اور ان کا پہیٹ بھر دے تو جائز ہے۔ بشر طیکہ جو اور جوار کی روٹی کے ساتھ سالن بھی موجود ہو،نہ کہ گیہوں کی

تشری کے الے کے صدقہ کرنے کی مقدار ہم سکین کوائی قدر غلہ دے جتنا کہ صدقہ فطر میں دیا کہ ا ہم سکین کوائی قدر غلہ دے جنا کہ اس مقدار ہے کے صدقہ فطر میں دیا ہے۔ مثلاً ایموں میں گذر چاہے) مثلاً ایموں

عاہیے۔یا بھراس کی قیمت اداکرے۔

قیمت کاداکرنا کونش سے نابت نہیں ہے۔ ایعن گیہوں، تھوراور اگر سے بات نہیں ہے۔ ایعن گیہوں، تھوراور جو سے سواکوئی دوسر اغلہ اگر دے تو قیمت کا انتہار ہے۔ بندا

چو تھائی صاع جاول اگر نصف صاع گیہوں کے برابر ہے تو جائز ہے یا مثلاً دو صاع باجراا یک صاع جو کے برابر ہے یا نصف سائ **کمجور کے برابر ہے تو جائز ہے اس لئے کہ مصنف ؒ نے فطرہ پر قیمت کو معطوف کیا ہے ، جو معطوف نایہ ، معطوف میں مفایرت کا**  تفاضاكر تاہے للذااكر چوتھائى صاع كيبول مساوى ہونصف صاع مجور كے توجائزنہ ہوگا۔اس لئے كہ قیمت كاعتباران اناجوں میں ہے جو منصوص نہیں ہیں۔ تھجور اور گیہوں منصوص ہیں۔ان میں قیمت کا عتبار نہیں۔

اور کفارہ دینے والا آدی اگر مخاجوں کو کھانے کا مالک نہ بنانا جاہے۔ بلکہ خود ان کو کھانا اگر مظام رکھانا کھلانا جاہے۔ بلکہ خود ان کو کھانا کھلانے کا ارادہ کرے۔ تواس کو چاہیے کہ صبح کودن چڑھتے وقت اور شام کودن ڈو بنے کے

وت یعنی دونوں وقت کھانا کھلائے۔اور یہ بھی جائز ہے کہ صبح کے وقت کھانا کھلا دے،اور شام کے کھانے کی قیمت ادا کردیا رسے برعکس کردے تو بھی جائزہے، تیسری صورت سیہ کہ دودن منج کو کھانا کھلادے،اور دودن شام کو کھلادے،اور چو تھی صورت سے کہ شام کواور سحر کے وقت کھانا کھلائے تو سے بھی در ست ہے۔

ز ) بفصل کھانے میں اگر جویا جوار کی روٹی ہو تواس کے ساتھ سالن کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر گیہوں کی کے است کرے یانہ کرے۔ ارونی ہے تواسے اختیارہے سالن کا بندوبست کرے یانہ کرے۔

اگر مختاج کو کھانے کا مالک بنادیا ہے تو وہ اس کھانے کا مالک ہنادیا ہے تو وہ اس کھانے کا مالک ہے اس مملیک طعام کا فرق کھانے میں جو جاہے تقرف کرے۔ خود کھالے یا دوسرے کو

فرو خت کر سکتاہے اور نہ دوسرے کو دے سکتاہے۔ نیز اباحت طعام میں کھانے کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی جاہے آ دھے صاع پر پیٹ بھر جائے یااس سے بھی کم میں گر تملیک کی صورت میں نصف صاع گیہوں سے کم صدقہ دیناجائز نہیں ہے۔

كما جاز لو اطعم واحدا ستين يوما لتجدد الحاجة و لو اباحه كل الطعام في يوم واحد دفعة اجزاً عن يومه ذلك فقط اتفاقاً و كذا اذا ملكه الطعام بدفعات في يوم واحد على الاصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة و حكما .

جس طرح جائز ہے کہ اگر ایک محتاج کو ساٹھ دن تک کھانا کھلادے حاجت کے متجد د ہونے کی وجہ سے اور اگر اس الرجمہ کے مباح کر دیا پورے کھانے کو ایک ہی دن میں تو صرف اس ایک دن کا کفارہ درست ہو گا بالا تذاتی، اس طرح اگرای ایک مختاخ کوایک دن میں متعدد بار کر کے دے دیا تو بھی وہی تھم ہے ، صحیح قول کی بناپراس کوزیلعی نے ذکر کیاہے ، دلیل میں کہاہے کہ اس صورت میں تعدد حقیقآاور حکماُدونوں طرح مقصود ہے۔

تشریخ: کفار و ظہار کا کھانااگر ایک ہی سکین کو کھلا دے ایک کھلادیا جائے تو درست ہے۔اس لئے

۔ کہ روزانہ کے لحاظے مختاج کی حاجت تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر روز کھانے کی نئی حاجت ہے۔للہٰ ذاحکماٰ ساٹھ مسکینوں کا کھلانامان لیاجائے گا،اس کاذ کر ابھی سابق میں گذرچکاہے۔

اگر بور اکھانایا غلہ ایک سکین کو دیریاجائے ایرکس نے ساٹھ مسکنوں کاپوراکھاناایک مسکین کودیدیا۔ تو اگر بوراکھانا میں کاپوراکھانا کاپوراکھانا کاپوراکھانا میں کاپوراکھانا کاپوراکھان

دن کا کھانادیناواجبرے گانیزاگرایک مسکین کوایک ہی دن میں متعدوم تبہ کر کے تھوڑا تھوڑا کھانادیدیا گیا۔ تو بھی بی کا کھانادینا گیا۔ تو بھی بی کا کھانا کہ دنے کے دور کھوڑا تھوڑا کھوڑا کھانا دیوا کھانا 
امر غيره ان يعطم عنه عن ظهاره ففعل ذلك الغير صح و هل يرجع ان قال على ان ترجع ربع و ان سكت ففي الدين يرجع اتفاقا و في الكفارة والزكواة لا يرجع على المذهب كما صحن الاباحة بشرط الشبع في طعام الكفارات سوى القتل و في الفدية لصوم و جناية حج

اور اگر مظاہر نے اپنے علاوہ دوسرے کو تھم دیا کہ اس کی جانب سے اس کے ظہار کا کفار ہ طعام ادا کر دے اور اس آئر ا مرجمہ نے اس کو انجام دیدیا تو درست ہے اور آیا واپس لے سکتا ہے یا نہیں اگر اس نے کہا ہو کہ اس شرط پر کہ تر ہو

سکتاہے ، اور اگر خاموش رہاتھا تو دَین لیعنی قرض کی صورت میں بالا تفاق اس کو داپس کینے کا حق ہے۔ لیکن کفارہ اور زکڑہ کی صورت میں ظاہر فد ہب سیہ کہ دالیں تہیں لے سکتا۔

تمام كفارول خواه وه كفاره ظهار بويا

### کھانے کی اباحت شکم سیر کر دینے کی صورت میں صحیح ہے گفارہ فیمرہ ہرایک میں مخان کے کا باحث کم سیر کر دینے کی صورت میں مخان کے

لئے کھانے کو مباح کردینا۔بشر طیکہ اس کا پیٹ بھر جائے تو درست ہے ،البت کفارہ قتل میں اگر مختاج کے لئے کھانے کومبان كردياجائے توبيد درست نہيں ہے اس وجہ ہے كہ كفار أقتل ميں كھانا كھلانے كاكوئى كفارہ ہى نہيں ہے ،اس ميں دِيت واجب ہو ق ہے۔ یا پھر قصاص واجب ہو تاہے۔البتہ روزہ کے فدیہ میں ،اسی طرح فج میں جنایت سر زد ہو جانے کی صورت میں اس جنایت میں جو کفارہ اطعام ہے اس میں بھی اباحت جائز ہے۔ مگریبیٹ بھرنے کی شرط اس میں بھی ہے۔

جزئیات: ﷺ فانی دہ بوڑھا آدمی جواپی طبعی عمر کو پوراکر چکا ہو۔اور روزہ رکھنے کے قابل نہ رہا ہواس کے لئے بھی جائزے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے۔ جس کی مقدار نصف صاع ہے جب کہ وہ مالک بنانا جاہے اور پیپی بھر کر کھانا کھلانا ہے جب کہ وہ کھانے کی ایاحت کرنا جاہے بعن کھانا کھلانا پیند کرے۔

مسئلہ:ای طرح اگر جاجی نے بحالت احرام اپناسر منڈلیایا کوئی دوسر اممنوع کام کرلیا تواس جنایت (قصور کے ہدلے جانے

در فحار أردو

برى ذخ كرد اور چائ تونعف صاع گيهول كى مخاج كوديد اي براس كو بيث بحر كهانا كلاد اي بين روز اركه ل) و جاز الجمع بين اباحة و تمليك دون الصدقات و العشر و الضابط ان ما شرع بلفظ اطعام و طعام جاز فيه الاباحة و ما شرع بلفظ ايتاء و اداء شوط فيه التمليك .

و طعام جاز فیه الاباحة و ما شرع بلفظ ایتاء و اداء شوط فیه التملیك.

اور اباحت اور تملیک کے درمیان جمع کرنادرست م مرصد قات اور عشر میں جائز نہیں ہے اور ضابطہ اس سلسلہ

مرجمہ میں بیہ کہ جوندیہ لفظ اطعام ، یا طعام سے شروع کیا گیاہے تواس میں اباحت جائز ہے اور جوندیہ لفظ ایتایا اوا سے

مروع کیا گیاہے تواس کی اوائیگی میں تملیک کی شرط ہے۔

شردع کیا گیا ہے تواس فی ادا میں سملیک فی سرط ہے۔ تشریخ: وہ کفارات جن میں اباحت اور شملیک کا جمع کرنادرست ہے ابھی گذر چکا ہے کہ ساتھ محاجوں کوایک

وقت کھانا کھلا دے اور وسرے وقت کے کھانے کی قیمت اداکر دے یا تمیں مختاجوں کو بطور اباحت کے کھانا کھلادے اور بقیہ تمیں کو نصف صاع کے حساب سے گیہوں کا مالک بنادے۔

اورجن میں دونوں کا جمع کر نادرست نہیں تمرصد قد نظر اور مال زکرۃ نیزوہ مال جوعشر میں دینا چاہتا ہے ان میں اباحت جائز نہیں ہے۔بلکہ تملیک ضروری ہے۔

ضابطہ اباحث و شملیک کے جمع کرنے نہ کرنے کا دونوں درست ہیں، یادرست نہیں ہیں۔ادراس کا

کوئی قاعدہ وضابطہ بھی ہے یا نہیں، تواس بارے بھی ایک اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صد قات لفظ اطعام یا طعام سے شروع کے ہیں۔ توان بیں ابا حت درست ہے اور وہ صد قات جو لفظ ادااور ایتاء سے مشروع ہوئے ہیں ان بی تملیک کی شرط ہے۔ لہٰذا قاعدہ کے لحاظ سے کفار ہ ظہار اور کفار ہ کیمین نیز کفارہ افظار اور کفارہ صید میں قرآن مجید میں لفظ اطعام اور لفظ طعام سے ذکر کیا گیا ہے اور اطعام کے معنی ہیں کھانے پر مختاج کو قدرت و پناخواہ اباحت کے ذریعہ خواہ الک بناد یے کے ذریعہ اور زکو ہ اور مدقد کو طری ایتاء اور اداکے الفاظ وار د ہوئے ہیں۔ جن کے معنی دید ہے کے ہیں لہٰذاان میں تملیک شرط ہاباحت کائی نہیں ہے۔ فطری ایتاء اور اداکے الفاظ وار د ہوئے ہیں۔ جن کے معنی دید ہے کے ہیں لہٰذاان میں تملیک شرط ہاباحت کائی نہیں ہے۔ حرر عبدین عن ظھارین من امرأہ او مرأتین و لم یعین و احدًا بو احد صح عنہ ما و مثلہ فی الصحة الصیام اربعة اشہر و الاطعام مائة و عشرین فقیر الاتحاد المجنس.

مظاہر نے دوغلا موں کودو ظہار کے کفاروں کے بدلے آزاد کردیا۔ ایک عورت کی جانب سے یادو عور توں کی جانب مرجمہ اور متعین نہیں کیاایک کوایک کے لئے تو دونوں کی جانب سے درست ہے۔ اس کے مثل صحیح ہونے میں ۱۳ دن کے روزے بھی ہیں۔اورایک سوہیں مختاجوں کو کھانا کھلانا بھی جنس کے متحد ہونے کی وجہ ہے۔

اگر کسی شخص نے ایک عورت یا دوعور توں اسر سے کا تعلم کی جانب سے دو کفاروں میں دوغلام آزاد کرئے تو درست ہے خواہ دونوں کفارے ایک ہی عورت پر واجب تھے یا دوعور توں پر ایک ایک کفارہ داجب تھا۔ خواہ آزاد

کرنے والے نے تعیین کی تھی یا نہیں دونوں کی جانب سے اداہو گی کفارہ در ست ہے۔ اس ط

ر فروائے کے بین کی تی ایک دولوں کی جاب سے ادا ہوں عرب دو کفارے نظم اس کے کفارات کی تعمیر دو کفارات کی تعمیر کا دولوں میں بلا جین سے جار ماہ کے روزے رکھ لینا کے واجب تھاس نے کفارات کی تعمیر کا دولوں میں بلاجین سے جار ماہ کے روزے رکھ لینا

کئے بغیر جار ماہ کے روزے رکھ لئے توبیہ بھی درست ہے۔ نیز اگر ایک سو ہیں فقیروں کو دونوں کفاروں کی تعیین کے بغیر کئے بغیر جار ماہ کے روزے رکھ لئے توبیہ بھی درست ہے۔ نیز اگر ایک سو ہیں کھلادیا تو جائز ہے۔ دونوں کفاروں کی جنس ایک ہونے کی بناپر بغیر تعیین کے بھی درست ہے۔

بخلاف اختلافه الا ان ينوى بكل كلا فيصح و ان حرر عنهما رقبة واحدة او ضام عنهما شهرين صح عن واحد بعينه وله وطؤ التي كفر عنها دون الاخرى.

اس کے برخلاف اگر دونوں کفارے دو مختلف جنس کے ہوں۔ لیکن یہ کہ ہرایک کفارہ کی الگ الگ نیت کرے تو مجے مرجمہ ہے۔ آگر دونوں کی جانب سے ایک غلام کو آزاد کر دیایا دونوں کے بدلے دو ماہ کے روزے رکھ لئے۔ تو صرف ایک معدی، معین کفارہ کے بدلے درست ہے اور اس کے لئے جائز ہے۔اس عورت سے وطی کرلینا جس کی جانب سے کفارہ اداکر دیا ہے۔ دوسر کاسے جائز مہیں ہے۔

وسر قامے جاتر ہیں ہے۔ تشریخ: دونوں کفارے دومختلف جنس کے ہوں اور تیسراکفارۂ قبل واجب تھااوراس نے بلا تعین کے

تین غلام آزاد کردیئے۔ تو کفارہ کی ادائیگی درست نہ ہوگی۔جب تک کہ ہر ایک غلام کو متعین کفارہ کے بدلے آزاد نہ کردے مثلًا فلاس غلام کفار ہ ظہار کی جانب ہے میں نے آزاد کیا۔ یا فلال غلام کو کفارہ بمین کے بدلے میں نے آزاد کیاوغیرہ۔

اس طرح کے کہ میں کفارہ ظہار کے بدلے غلام آزاد کر تاہوں وغیرہ۔

و عن ظهار و قتل لايصح لما مر مالم يحرر كافرة فتصح عن الظهار استحسانا لعدم صلاحيتها للقتل اطعم ستين مسكينا كلا صاعاً بدفعة واحدة عن ظهارين كما مرصح عن واحد كذا في نسخ الشرح و نسخ المتن لم يصح اى عنهما خلافا لمحمد و رجحه الكمال. اوراگرایک غلام کو کفار ہ ظہار و کفار ہ قتل دونوں کے بدلے آزاد کیا تو یہ آزاد کرنادرست نہیں ہے جیسا کہ گذر چکا تر جمعہ سر جمعہ ہے جب تک کسی کا فرغلام کو آزاد نہ کرے تو پس بیراعماق درست ہو گا کفار ہ ظہار کی جانب سے استحسانا اس لئے کہ عبد کا فرقتل کا کفارہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتااور ساٹھ مسکینوں کوا بک ہی دفعہ میں ایک ایک صاع طعام دیدیا۔ دو ظہار کی جانب ے جیساکہ گذرچکاہے توایک کی جانب سے سیجے ہے،اور مصنف کی شرح اور دوسرے نسخوں میں جو متن کے لکھے گئے ہیں لفظ کم یصح ند کورہے۔ بینی ان دونوں عور توں کی جانب سے سیج نہیں ہو گا۔اس میں امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا ختلاف ہے۔اور کمال نے اس کورانج کیاہے۔ تشریح: کفار و ظہار و کفار و قبل میں صرف ایک غلام کا آزاد کرنا اور آکر کئی نے مرف ایک ای تشریح: کفار و مخلف کفارات کے

ظہار کی جانب سے درست ہو جائے گااستحسانا۔

عبد کا فرکو کفار ہ فلل میں آز او کرنا ہے جہ مہیں اس وجہ سے کہ قل کے کفارہ میں یہ تعین ہے کہ مومن غلام عبد کا فرکو کفارہ قبل میں آزاد کرنا جاہیے۔ کا فرغلام کا کفارہ قبل میں آزاد کرنا

درست نہیں ہے۔اور جب عبد کا فر کو آزاد کردے گا تو یہ ظہار کا کفارہ شار ہو جائے گا۔اور عبد مومن کفارہ قتل کا مان لیا جائے گا ور استحساناس کو صحیح مان لیا جائے گا۔ اور استحسانا س کو صحیح مان لیا جائے گا۔

اس کے کہ کفارہ ظہار میں علام علی ہے خواہ مومن ہویا کفارہ ظہار میں مطلق غلام کے آزاد کرنے کا تھم ہے خواہ مومن ہویا کفارہ ظہار کا کفارہ اور عبد مومن قتل کا کفارہ تصور كرلياجائ گا-

تعور رہا ہے۔ العین نیت کی دیل نہیں ہو تاکیونکہ دونوں کفارے مختلف جنس کے ہیں۔اور تعین نیت ضروری ہے۔ جیسا کہ اوپر

ار کو ہے۔ کفارے کا بور اکھانا ایک بی دفع میں دیدینا اگر کی مخص نے کہ جس پر کفارہ واجب تھا۔ اس نے ساٹھ کفارے کا بور اکھانا ایک بی دفع میں دیدینا

<sub>مر</sub> تبہ میں دو ظہاروں کی طرف سے دیدیاخواہ اس نے دونوں ظہارا یک عورت سے کرر کھے تھے ،یادو مختلف عور توں سے کرر کھے ہوں ایک ظہار کے بدلے در ست ہوگا۔

اس جگہ متن میں لفظ صح نہ کورہے مگرمتن کے دوسر بے سخوں میں لفظ کم یصح ذکر کیا گیاہے لم یصح کے تصحیح کا مسئلہ مان کر عبارت کی توجیہ اس طرح پر کی جائے گی کہ ہر مختاج کو پور اایک ایک صاع گیہوں کا دیدینا

دوظہاروں کی طرف ہے درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک ظہار کی جانب سے سیح ہوگا۔

اس بارے میں حضرت امام محد کا اختلاف ہے ان کے نزدیک ند کورہ بالا صورت میں کفارہ کی ادائیگی دونوں ظہاروں کی جانب سے درست ہے۔ چنانچہ فتح القدیر میں حضرت کمال الدین ابن ہمام نے

بھی اس کو صحیح کہاہے۔

اصل عبارت میں گیہوں کا لفظ مذکور نہیں ہے۔ مگر ترجمہ میں مصنف نے لفظ لفظ گیہوں کے اضافہ کی دلیل اسلیموں کا اضافہ کردیاہوجہ اس کی بیہ کہ حضرات شیخین اور امام محد کے

در میان اختلاف ایک صاع گیہوں اور دو صاع جو اور تھجور میں ہے (حاشیہ المدنی ناقلاً عن البحر)

كتاب الطلاق

ایک ہی د فعہ اد اکر نے کی قید ہانا اس جگہ قید لگائی ہے کہ گیہوں ساٹھ مسکینوں کوایک ہی دفعہ شادیا ایک ہی دفعہ شادیا ایک ہی دفعہ دسینا کے ایک دفعہ دسینا کے دور سے سے ایک اگر متاجوں کو بجائے ایک دفعہ دسینا کے دور سے سے ایک اور سے سے دور سے دور سے دور سے سے دور سے سے دور 
مرتبہ کر کے گیہوں ادا کیا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ بالا تفاق سب کے نزدیک دونوں کفارات کی جانب سے ادا يكى درست موجائے كى\_(مخالغفار ناقلاعن الكانى)

دونوں کفاروں کی جانب سے گیہوں ایک دن میں دو مرتبہ نہ دوے بلکہ دوون میں الگ الگ ادا کرے لین ضروری تنبیب پہلے دن نصف صاع پھر دوسرے دن نصف صاع کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کوادا کرے (جیماکہ اوپر گذرچکاہے)

و عن افطار و ظهار صح عنهما اتفاقا والاصل ان نية التعيين في الجنس المتحد سببه لغوو في المختلف سببه مفيد فروع المعتبر في اليسار والاعسار وقت التكفير اطعم مائة و عشرين في يوم لم يجز الاعن نصف الاطعام فيعيد على ستين منهم غداءً ا و عشاء و لولى يوم آخر للزوم العدد مع المقدار و لم يجز اطعام فطيم و لا شبعان.

اور کی نے کفار ہُ افطار ،اور کفار ہُ ظہار کی جانب ہے ہر مختاج کوایک صاع گیہوں کا دیا، تو دونوں کی جانب ہے درست مرجمہ ہے بالا تفاق اور اصل اس میں یہ ہے کہ نیت کی تعیین دو متحد الحنس کفاروں میں اس کاسبب لغوہے ،اور مخلف الجنس میں اس کا سبب مفید ہے اور مالداری و غربت کا عتبار کفارہ کی ادائیگی کے وفت ہے اس نے ایک سو ہیں مسکینوں کوایک دن میں کھلادیا تو جائز نہیں ہے مگر نصف کھلانے کی جانب ہے اس اعادہ کرے ان میں سے ساٹھ مساکیین پر، منج و شام کے اعتبارے۔ اگرچہ دوسرے دن میں ہو۔عدد کے ضروری ہونے کی وجہ سے مقدار کے ساتھ اور جائز نہیں ہے کھانا کا کھلانا دورھ چھوڑنے والے نابالغ بیجے اور اس مخص کو جس کا پبیٹ بھر اہو اہو۔

ادر اگر ساٹھ مسکینوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک ماع تشریخ : کفار ہ او اگر نے کی دوسری صورت کیہوں کا ایک ہی مرتبہ میں دو مخلف کفاروں کی جانب ہے

دیدیا مثلاً کفارہ افطار صوم ،اور کفارہ ظہار کی جانب سے تو حضرات سیخین وامام محمد کے نزدیک بالا تفاق جائز ہے۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ جس جنس میں سبب ایک اور متحد ہو اس میں تعیین کی نیت ہے کوئی فا کدہ نہیں ہے قاعدہ کلیے اور جس جنس کا سبب مختلف ہو اس میں تعیین کی نیت فائدہ مند ہے حاصل کلام بیہ ہے کہ اتحاد جنس ہے مراد ۔ اتحاد سبب ہے اور اختلاف جنس اس کو کہتے ہیں جس کے سبب مختلف ہوں للہذا ظہار کے دو کفارے متحد انجنس کہلائیں گے۔ کیونکہ ان کا سبب ایک ہی ہے لیعنی ظہار۔اس لئے جب ظہار کے دو کفاروں میں تعیین نیت لغوہوئی تو مطلق نیت باقی رہ گئی۔للذا مظاہر کوا ختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس ظہار کے لئے چاہے کفارہ کو متعین کرلے۔

اور کفارهٔ ظہار اور کفاره افطار دو مختلف جنس ہیں کیونکہ ان میں سے ہرایک کا سبب مختلف ہے۔ ایک میں

ورفار اُردو ورفار اُردو روزه کو تو ژامیا ہے دوسر سے میں عورت کومال سے تشبیہ دی گئی ہے لہٰذاان کے کفارہ کے اداکر نے میں تعبین نیت بیکار نہیں ہے بکہ مغید ہے۔لہٰذادونوں صحیح ہیں۔ بکہ مغید ہے۔لہٰذادونوں محیح ہیں۔

بلد معیر ہے۔ آدمی کے امیر اور غریب ہونے میں کفارہ دینے کا عتبار کفارہ اوا کرنے کا وقت ہے وجوب کفارہ کا وقت ہے اس کر سیا کل جزئے سے معتبر نہیں ہے مثلاً جباس پر کفارہ واجب ہوا تھا تو وہ امیر تھااور جب کفارہ اوا کرنے کا ارادہ کیا تو اب وہ غریب ہو گیاہے تو ایسے مخص کو غریب مان کر کفارہ واجب کیا جائے گا۔ یعنی اس کوروزہ رکھ لیناچا ہیں۔

ایک سو بیس سینوں کا کھانا ایک دن میں ایک ہیں خابوں ایک سو بیس محتاجوں ایک سو بیس محتاجوں ایک سو بیس محتاجوں ایک سو بیس محتاجوں کا کھانا ایک و تقارہ کا کھانا کھلادیا، تو صرف نصف اطعام کے لئے کھایت کے کہ جائے کہ جائے کہ جائے کہ خواج کے کھایا کھلائے یارات کا حقواہ اس کو اختیار ہے کہ جائے دوسرے دن (لیمنی پہلے دن ایک سو بیس محتاجوں کو صبح کے وقت کھلایا تھا۔ پھر ان میں سے ساٹھ کو جا ہے اس دن شام کو کھلادے بیادوسرے دن (لیمنی پہلے دن ایک وقت کھانا کھلادے تب کھارہ اطعام پوراہوگا)

دن الم الم الم الم الم الم الم الم صورت میں تعداد بھی لازم ہے اور دونوں وقت کی قید بھی ضروری ہے لیعنی ساٹھ خلاصہ بیہ ہے کہ اباحت طعام کی صورت میں تعداد بھی لازم ہے اور دونوں وقت کی قید بھی ضروری ہے۔ تب کفارہ ادا ہو گالہٰذا نہ کورہ بالا صورت میں جب کہ اس نے ۱۲۰ مسکینوں کو کھانا کھانا ہے اس کے ضمن میں ساٹھ مسکینوں کا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کہ کانا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کہ کی کو کرنا کے کہنا کے کہنا کے کہنا کھانا کے کہنا کھانا کے کہنا کے

ای طرح کفارہ ظہاریں جیورٹے بچے یاوہ خص کا بیب مجرا ہو اہو کھانا کھلانا درست نہیں ہے درست نہیں ہے کہ مظاہر ایسے بچے کو کفارہ کا کھانا کھلانا کہ مظاہر ایسے بچے کو کفارہ کا کھانا کھلانا درست نہیں ہے درست نہیں ہے درست نہیں ہے جس کا پیٹ بھراہواہو یعنی وہ شکم سیر ہو۔

### باب اللعان

#### (لعان کے احکام کابیان)

هو لغة مصدر لا عن كقاتل من اللعن و هو الطرد و الابعاد سمى به لا بالغضب للعنه نفسه قبلها والسبق من اسباب الترجيح و شرعا شهادات اربع كشهود الزنا موكدات بالايمان مقرونة شهادته باللعن و شهادتها بالغضب لانهن يكثرن اللعن فكان الغضب اردع لها. وولغة لاعن ماض كامعدر م يحيد قاتل اور اللعن مشتق م حمى بين چيك وينا، دور كروينا، لعان

نام رکھا گیاہے نہ کہ غضب۔ مرد کے دور کردینے کی وجہ سے اپنے آپ کو عورت کی جانب سے۔ اور سبقت دراصل اسباب ترجیح میں سے ہادر رلعان کے معنی اصطلاح شریعت میں جارگواہ کا ہو ناز ناکے گواہوں کی طرح جومؤ کد ہوں قسموں کے ساتھ اور طی ہوئی ہو مرد کی گواہی لعنت کے ساتھ ۔ اور عورت کی گواہی غضب کے ساتھ مقرون ہو۔ کیونکہ عور تنس بکشرت لعنت کرتی ہیں ہیں غضب کا لفظ ان کے لئے زیادہ خوف د لانے والا اور ڈرانے والا ہوگا۔

تشریکے: لعان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف العان کے لغوی معنی ہانکنا، پھٹکارنا اور دور پھینک دینا ہاب مفاصل کے دون پر ماضی معروف

ریس الم کانام لعان رکھا گیاہے۔ مشتق ہے۔ کسی کور حمت اللی سے یامر اجب صالحین سے دور کر دینا۔ وجہ تسمیہ اور اس مخصوص طریقہ مشم کانام لعان رکھا گیاہے۔ غضب نام نہیں رکھا گیا۔ جب کہ دونوں با تیں لعان میں پائی جاتی ہیں اس لئے کہ لعان میں مرداپنے آپ کو بیوی سے دور کرلیتا ہے اور اس کی ابتداء مرد ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس لئے سبقت وجہ ترجیح بن گئی اور اس کانام لعان رکھ دیا گیا۔

لعان كا تحكم اول این الله این الله بندانی بیوی كوزناكی تبهت لگائی اور آ نخصور صلی الله تعالی علیه وسلم سے ابی بیوی كی بدكاری كرانے كی شكایت فرمائی - جس پر قر آن مجید میں آیت اِنّ اللّٰدِینَ يَومونَ المعنصنة

النع نازل ہوئی۔ بینی جولوگ اپنی محصنہ عور توں کوزناکی تہمت لگائیں اور ان کے پاس اس دعوی کے جُوت میں کوئی گواہ نہ ہو، تو ان کوچار مرتبہ قتم کھانا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہواگر میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح سنگساری عورت سے اس صورت میں ٹل جاتی ہے کہ عورت بھی چار بار اللہ کو حاضر جان کر شہادت میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح سنگساری عورت ہے اس صورت میں ٹل جاتی ہے کہ عورت بھی جار بار اللہ کو حاضر جان کر شہادت دے کہ وہ تجی ہوان میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اگر اپنے بیان میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اس میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اور دیں میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اور دیں میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اس میں شوہر صادق ہو تو میرے او پر اللہ کی اس میں شوہر صادق ہو تو میرے اور بر اللہ کی اس میں سوہر صادق ہو تو میرے اور اللہ کی اس میں سوہر صادق ہو تو میرے اور اللہ کی دور ہو تو میرے اور اللہ کی دور سے کہ دور سے بیان میں شوہر صادق ہو تو میرے اور اللہ کی دور سے کہ کہ اگر اس میں شوہر صادق ہو تو میرے اور اللہ کی دور سے کہ دور سے کی کے دور سے کہ دور سے کی دور سے کہ دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کہ دور سے کہ دور سے کہ دور سے کی دور سے کی دور سے کہ دور سے کور سے کی دور سے کور سے کی دور سے کہ دور سے کی کی دور سے ک

اور لعان کے معنی اصطلاح شریعت میں سے ہیں کہ لعان ایسی چار گواہوں کانام ہے جو متحکم اور مضبوط کی مشری اصطلاح گئی ہوں۔ قتم سے اس لئے کہ اُنہد کا لفظ یعنی مشاہدہ اور قتم دونوں کو مشمل ہے اسی وجہ سے لعان کو فقہاء نے کتاب الشہادات میں ذکر کیا ہے۔ اور مشہور کتاب الدر المتقی میں لکھا ہے کہ جومد عی کی جانب میں متعدد پائی جاتی ہو۔ گر قامۃ اور لعان میں تو چونکہ شہادت اور قتم دونوں ہی اس میں صادق آتی ہیں۔ اسی لئے اس کا نام لعان رکھا گیا ہے۔ کذا نی حاشیہ المدنی۔

اور مرد کی پانچویں انہادت مجھی ضروری ہے اور مرد کی پانچویں گواہی لعنت کے ساتھ ملی ہوئی ہونا العان میں پانچویں الواہی غضب کے ساتھ العان میں پانچویں گواہی غضب کے ساتھ

شامل ہونا جاہے۔ کیونکہ عور تنس اپنی بات چیت میں دوسروں پر لعنت بہت کیا کرتی ہیں۔اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کی عادت پڑجاتی ہے۔اس کاخوف دل سے نکل جایا کرتا ہے اس لئے ان کے حق میں غضب کا لفظ زیادہ مؤثر ہوگا۔

قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه و شهاداتها مقام حد الزنا في حقها اى اذا تلاعنا سقط عنه حد القذف و عنها حد الزنا لان الاستشهاد بالله مهلك كالحد بل اشد و شرطه

قيام الزوجية و كون النكاح صحيحا لا فاسدا و سببه قذف الرجل زوجته قذفا يوجب الحد في الاجنبية خصمت بذلك لانها هي المقذوفة فتم لها شروط الاحصان.

ای الم بیر در کی شہاد تیں حد فذف کے قائم ہیں۔ مرد کے حق میں ،اور عورت کی گواہیاں قائم ہیں حدزنا کے عورت کے حق ترجمہ میں، یعنی جب دونوں نے لعان کر لیا تو مرد سے حد قذف ساقط ہو گئی اور عورت سے حدزنا ساقط ہو گئی اس لئے کہ الله تعالیٰ کو گواہ بنانا حد کی طرح مہلک (خطرناک) ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی شرط زوجیت کا قیام اور نکاح کا سیمج ہونا ہے نہ کہ نکاح فاسد اور اس کی شرط شوہر کااپنی ہیوی کوالیمی تہمت لگاناہے جواجبیہ عورت میں جد کوواجب کرتی ہے عورت کواس کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کیونکہ وہی مقذو فہ ہے۔ پس احصان کی شر طیس عورت کے لئے پوری ہوئی جا ہئیں۔

تشری : مردی گوائی حد کے قائم مقام ہے ہیں یعنی عورت پر عیب لگانے کی سزامر دکویہ دی گئے ہے کہ وہ

جار گواہیاں پیش کرے۔ لیعنی چار مرتبہ فتمیں کھائے۔اور عورت نے اپنی صفائی میں جو گواہیاں دی ہیں (فسمیں کھائی ہیں)وہ مدزناکی قائم مقام ہیں عورت کے حق میں۔

کو اہیاں حد کے قائم مقام کیوں ہیں کردی تومردے مدقذف یعنی زناکی تہت کی سزاساقط ہوگئے۔اور

عورت سے زنا کی حد ساقط ہو گئی کیونکہ خدائے تعالیٰ کو کسی جھوٹ بات پر گواہ بناناانتہائی خطرناک بات ہے ایسی ہی جیسے حد خطرناک ہے۔ بلکہ حدے بھی زیادہ مہلک ہے کیونکہ حدیث میں آیاہے کہ جھوٹی قشم ملک کواجاڑدیت ہے اور حد جاری ہوجانے ے صرف دنیامیں اذیت و تکلیف بر داشت کرنا پڑتی ہے اور جھوٹی قتم کھالینے سے دنیا بھی تناہ اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔

العان كا تحكم اى ونت دياجائے گاجب مرداور بيوى كے درميان نكاح صحيح كار شتہ قائم وباقى ہو، اجراء لعان كى شرطب چنانچه اگر تكاح كے بعد بيوى كوطلاق ديدى پھراس پر تہمت لگائى تولعان نہ كياجائے گا۔يا نكاح

كارشة موجود ہے مگر نكاح فاسد ہے مثلاً عورت سے نكاح موقت كرليا ہو توعيب لكانے سے لعان كا حكم نه ديا جائے گا۔زوجيت اور نکاح سیح نہانے جانے کی وجہ ہے۔

امر د کااپنی بیوی کو تہمت لگانا۔ تہمت ایسی کہ اگروہ کسی دوسرے کی عورت کواس فتم کی تہمت لگا تا تواس العان کا سبب لعان کا سبب پر حد زناواجب ہوجاتی۔ لینی عورت آزاد ہو مسلمان ہوپاک دامن یعنی عفیفہ ہو حرام کاری وغیرہ سے۔

نیز مر دکے پاس اس کے دعوے کے ثبوت میں کوئی گواہنہ ہو نیز عور ت اس سے اٹکار کرتی ہو۔

اور عورت کو نر الط کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ فاص کیا گیاہے کیونکہ تہت اس پر لگائی گئے ہے

للذااحصان كى شرطيس اسى يربورى موناحيا تئيس-و ركنه شهادات موكدات باليمين واللعن و حكمه حرمة الوطى و الاستمتاع بعد التلاعن و لو قبل التفريق بينهما لحديث المتلاعنان لا يجتمعان ابدا و اهله من هو اهل للشهادة على المسلم.

اور اس کارکن شہاد تیں (گواہیاں) ہیں۔جو قتم اور لعنت کے ساتھ مؤکد کی گئی ہوں اور اس کا تھم وطی اور استماع کا کر جمعہ حرام ہونا ہے۔ لعان جاری ہونے کے بعد اگر چہ لعان دونوں کے در میان تفریق کرنے سے پہلے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ حدیث کی بناء پر کہ دونوں لعان کرنے والے ایک ساتھ مجھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔اور اس کے اہل وہی لوگ ہیں جو ملمان کے خلاف شہادت دیے کے اال ہیں۔

اور لعان کان کے ارکان کا کی گواہیاں ہیں۔ جن کو قتم کے ساتھ اور اپنے اوپر لعنت کرنے کے ساتھ اور اپنے اوپر لعنت کرنے کے ساتھ استری خوات کی استحد مؤکد کیا گیاہو۔ جبیباکہ اوپر گذر چکاہے۔

لعان جاری ہونے کے بعد اب اس عورت سے وطی کرنا، یااس سے بوس و کنار کا معاملہ کرنا۔ اور کسی قتم کا نفع العالیٰ کا تحکم اٹھانا حرام ہے۔ کو لعان جاری ہو کیا ہو۔اور ابھی میاں بیوی کے در میان جدائی کا فیصلہ نہ کیا گیا ہونیز تغریق کے بعد طلاق بائن کا واقع ہونا۔عدت کے زمانے میں نان نفقہ اور سکنی کا واجب ہونا دار قطنی نے عبداللہ بن عمرے روایت کی ہے کہ آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں لعان کرنے والے میاں بیوی بھی بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کا قول ہے کہ اس حدیث کی سند میں کوئی مضائقہ نہیں ہے بیخی اگر چہ قوی سند نہیں ہے مگر عمل کے قابل ہے اور حصرت عمر اور حضرت علی اور عبداللہ بن مسعودر صی اللہ عنہماہے عبدالرزاق نے روایت کی ہے کہ بیہ بھی طریقہ جاری ہے کہ لعان کرنے ' لے جب تک اپنے لعان پر قائم رہیں ان دونوں میں اجتماع کی کوئی صورت نہیں ہے۔

اگر میال بیوی جنفوں نے آپس میں ایک دوسرے پر لعان کیا قا کبالعان کرنے والے جمع ہو سکتے ہیں اور دونوں میں تفریق کرادی می تقی۔ بعد میں اپنے دعوے کی

تکذیب کردیں توامام اعظم،امام محمد رحمته الله علیها کے نزدیک دوبارہ نکاح کیا جاسکتا ہے۔ مگرامام شافعی اورامام ابو یوسف کی رائے ہے کہ ان کا جماع جائز نہیں ہے۔اور حرمت ان کی دائی ہے۔ کذانی حاشیتہ المدنی۔

فمن قذف بصريح الزنا في دارالاسلام زوجته الحية بنكاح صحيح و لو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا و تهمته بان لم توطأ حراما و لو مرة بشبهة والا بنكاح فاسد لها ولد بلا اب.

پس جس محض نے دارالاسلام میں صر تے زنا کی تہمت اپنی زندہ بیوی پرلگائی، بیوی زندہ ہاوراس کے ساتھ اس کا اس میں مرجمہ ایک میں میں میں تکار جمہ اور اس کے ساتھ اس کا عدیت ہی میں لگایا ہو۔ نیز وہ عورت فعل زنا ہے اور اس کی تہمت سے ہو عفیفہ اور پاک ہو بایں صورت کہ اس سے وطی حرام نہ کی گئی ہو۔وطی حرام موکسی شبہ سے ہی کیوں نہ ہواس سے بھی یہ عورت بری اور پاک دامن ہواور نکاح فاسد کر کے اس ہے وطی نہ کی گئی ہو۔نہ اس سے کوئی لڑ کاایسا کہ جو بغیر باپ کے ہو

تشریک: ایک اہم جزئی مسئلہ مندرجہ ذیل صورت میں ہی لعان کا علم دیا جائے گا کہ ایک مخص اپنی زندہ ہوی پر

mills.

مراحة زناكی تہت لگائے جب كه وه دار الاسلام میں ہو۔ بیوى سے نكاح صحیح ہوا ہواگر چہ بیہ تہت شوہر نے بیوى پر طلاق رجعی مرات میں لگائی ہو۔ نیز عورت پاک دامن عفیفہ ہو۔ فعل زنااور تہمت زناہے اس طرح پر کہ بیوی کے ساتھ ممی نے وطی رامندی ہو۔ طال ہونے کے شبر میں نیز نکاح فاسدے بھی کسی نے اس سے وطی نہ کی ہو۔ اور تہمت زناکی صورت بیہ کہ اس عورت سے کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدانہ ہوا ہو۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مذکورہ بالا قیود سے معلوم ہوا کہ زنا کا الزام اشارہ اور کنامیہ ع الرباعيا موادراتهام دارالحرب من لكايا مور عيب كسى مرده عورت برلكايا كميا موراس طرح عيب كسى السي عورت برلكايا كميا مو جوعفیفه اور پاک دامن نه مو بلکه متهم مو توایسی صورت میں لعان جاری نه مو گا۔

وصلحا لاداء الشهادة على المسلم فخرج نحو قنٍ و صغير و دخل الاعمى والفاسق لإنهما من اهل الاداء أو من نفى نسب الولد منه أو من غيره و طالبته أو طالبه الولد المنفى به اي بموجب القذف و هو الحد عند القاضي و لو بعد العفو أو التقادم فان تقادم الزمان لا يبطل الحق في قذف و قصاص و حقوق عباد جوهرة.

اور دونوں صلاحیت رکھتے ہوں۔ مسلمان کے خلاف شہادت دینے کی۔ پس اس قیدے قن (غلام خالص)ادر صغیر مرجمہ خارج ہوگئے۔اور نابینااور فاسق دونوں داخل ہیں۔ کیونکہ دونوں شہادت دینے کے اہل ہیں۔یاجس نے لڑکے کے نب کی اپنے سے نفی کر دی **یا اپنے غیر ہے ،اور عورت نے اس سے اس کا مطالبہ کیا ہو ،یا اس سے مطالبہ اس کے لڑ** کے نے کیا ہو جس کی اس نے تفی کردی ہے اس کا جو قذف سے واجب ہو تاہے اور وہ حدہے قاضی کے پاس، اگرچہ عفو کے بعد یامدت گذر نے ے بعد کیاہواس لئے کہ زمانہ طویل حق کو باطل نہیں کرتا، قذف، قصاص اور حقوق العباد میں۔

یہ بھی ہے کہ میاں ہوی دونوں اس کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ کسی مسلمان کواپنی تشریخ: لعان کی ایک شرط شهادت سے نقصان پہونچا سکتے ہوں۔

صغیر اور غلام کی شہادت مضرت میں شہادت نہیں دے سنتے۔

نابینااور فاسق کی شہادت کے اہل ہیں۔اوران کی شہادت سے کی مسلمان کو نقصان پہونچایا جاسکتا ہے۔ شہادت کے اہل ہیں۔اوران کی شہادت سے کی مسلمان کو نقصان پہونچایا جاسکتا ہے۔ ا مگر اس قید سے اندھے اور فاسق کی گواہی معتبر مانی جائے گی کیونکہ یہ دونوں اداء

کی نفی کردی ہو کہ ہو گئا کہ میر ایسے ، نداس عورت کے پہلے خاو ند کا ہے۔ شوہرنے اپنے سے لڑ۔

اور بیوی نے شوہر سے مطالبہ کیا ہو۔ یااس لڑ کے نے کہ جس سے اس نے نسب کی تفی کر دی ہے۔ قاضی کی عدالت میں حد تذف کے جاری کرنے کا مطالبہ کرے۔

ا اگر چہ بیہ مطالبہ عنواور در گذر کرنے کے بعد کیا ہو، یاز مانہ طویل گذر جانے کے بعد مطالبہ حد قذف كى مدت كيا ہوتو مطالبہ مظور كياجائ گا۔ان وجه ے كه حد قذف خداكا حق ب تو عورت

کے معاف کردیئے سے معاف نہیں ہو تاای طرح پذاز آرت کا گذرجا، بھی مطالبہ کوباطل نہیں کرتا، قذف، قصاص اور حقوق العياد ميں (كذا في الجو ہرہ)

نیز چو نکہ اعان عورت کا حق ہے جواپی براءت اور شرم کودور کرنے کے لئے قاضی سے مطالبہ کرتی ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ لعان کا مطالبہ نہ کرے گی، تو لعان نہ کیا جائے گئے۔ حاصل یہ ہے کہ اعان کے لئے عورت کا مطالبہ کر ماشر طہے۔

والافضل لها الستر وللحاكم ان يامرها به لا عن خبر لمن اى ان اقر بقذفه او ثبت قذفه بالبينة فلو انكر و لا بينة لها لم يستحلف و سقط اللعان فان ابني حبس حتى يلاعن او يكذب نفسه فيحد للقذف فان لاعن لاعنت بعده لانه المدعى فلو بدأ بلعانها اعادت فلو فرق قبل الاعادة صح لحصول المقصود اختيار والاحبست حتى تلاعن او تصدقه فيندفع به اللعان و لا تحدو ان صدقته اربعا لانه ليس باقرار قصد ١.

اور عورت کے لئے افضل میہ کہ دواہنے اس میب کو چھپائے اور حاکم کو چاہیے کہ وہ عورت کو تختم دے کہ وہ اس کو اس کو گرجمہ کے چھپالے۔ افظ لاَعَنَ خبر ہے مَنْ کی۔ لیمنی اگر اس نے اپنے قذف کا قرار کرلیا۔ یاس کا قذف شبادت سے ثابت ہو گیا۔ پس اگراس نے انکار کر دیااور ان دونوں کے پاس کوئی ثبوت بھی شبیں ہے توجہ کم اس سے قسم نہ لیے۔اور اعلان ساقط ہے پس اً ر شوہر لعان ہے انکار کرے تواس کو قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ لعان کرے ، یااپنے آپ کو جمٹا اوے۔ لیس اس پر حد قذف جاری کی جائے بس زوج اگر لعان کرے تواس کے بعد عورت لعان کرے۔ کیونکہ شوہر بی مدی ہے، بس اگر قامنی نے ابتداء عورت کے لعان ہے کی توانادہ کرے۔ بس اگرانارہ ہے پہلے تفریق کردی ہے، تو سیخ ہے مقصود حاصل ہو جانے کی وجہ ے ورنہ عورت کو قید کرایا جائے۔ یہاں تک کہ وولعان کرے۔ یااس کی تقیدیق کردے۔ تواس کی وجہ سے عورت سے اعان و فع کردیا جائے گا۔اور عورت پر حدزنا جاری نہ کی جائے گی۔اگر چہ عورت اس کی جیار بار تقیدیق کر دے،اس لئے کہ تقیدیق قصد أا قرار زنامیں تبیں ہے۔

اور عورت کے لئے بردہ پوشی افضل ہے اور عورت کے لئے بہتر یبی ہے کہ وہ اپنے عیب کو تشریح : عورت کے لئے بہتر یبی من سب ہے کہ وہ عورت کو

پر دولوش کا تحکم دے، تاکہ بدکاری کی شہرت نہ ہونے یائے۔

اور عبارت میں افظ الأعَنَ مَنْ کی خبرِ واقع ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جو شوہر مذکورہ شر الط کے مطابق لفظ لاعن کی تحقیق اپنی منکوحہ بوری کوزناکا عیب انگادے وہ ابعان کرے ، بشرِ طیکہ اس کو اپنے ابعان کا قرار بھی ہویا مجر

اس كاعيب لكاناشهادت عياجت والياجو

مرد کا فذف سے انگار آگرم دنے عیب لگانے کے بعد قذف سے انگار کر دیااور عورت کے پاس کوئی ثبوت نہ مرد کا فذف سے انگار او تو اس صورت میں مرد سے قتم نہ لی جائے گی، بلکہ لعان ساقط ہوجائے گا۔ (جیبا کہ

كتاب الدعوى مين آئے گا)

شو ہر کو قید کر دیا جائے آبادہ ہو جائے۔ یا گھراپے آپ کو بھونا ہددے۔
۔

شوہر پر حدقذ ف کا جرائے اور اگر شوہر اپنے دعوے میں خود کو جھوٹا بتادے تو اس پر حد قذف یعنی ای کوڑے ا

اگر مردلعان بر آمادہ ہوجائے ۔ اس کے مقدم شوہر ہی کور کھاجائے گا۔ لیکن اگر قانسی نے اس کے بر خلاف ہوجائے ۔ لیکن اگر قانسی نے اس کے بر خلاف ہیا عورت سے لعان کرائے پھر اس کے بعد مقروع محقق ہوجائے۔ لیکن اگر قانسی نے اس کے بر خلاف ہوجائے۔ لیکن اگر قانسی نے اس کے بعد مقروع محقق ہوجائے۔ لیکن اگر حاکم نے عورت سے دوبارہ لعان کرائے کے بجائے دونوں میں تفریق کرادی تو چونکہ مقدود حاصل ہو کیا ہے۔ لہذا یہ تغریق درست ہے۔ کذائی الا ختیار۔

عورت کو مقیر کرنے کا حکم اور اگر مرد کے لعان کردیئے کے بعد عورت لعان کرنے سے انکار کردے تواس کو مقیر کرنے کا حکم مقید کردیا جائے یہاں تک کہ وہ لعان کردے یا پھر شوہر کے دعویٰ کی تقید پق کردے۔ لیکن تقید بی تنجہ میں شوہر سے لعان کرناد نع ہوجائے گا۔

اوراس صورت میں عورت پر صد جاری کی نہ کی جائے اوراس صورت میں عورت پر صد جاری نہ کی جائے گی۔ اگر چہ عورت شوہر کی حارث بیل خار مہیں افرار زنامیں شار نہیں ہے۔ بلکہ عورت کی تقیدیت کا مقصودیہ ہے کہ اس کواعان نہ کرنا پڑے۔

و لا ينتفى النسب لانه حق الولد فلا يصدقان في ابطاله فلو امتنعا حبسا و حمله في البحر على ما اذا لم تعف المرأة و استشكل في النهر حبسها بعد امتناعه لعدم وجوبه عليها حينئذ و اذا لم يصلح الزوج شاهدا لرقه او كفره و كان اهلا للقذف اى بالغا عاقلا ناطقا حد الاصل ان اللعان اذا سقط لمغنى من جهته فلو كان القاذف صحيحا حد والا فلاحد و لا لعان فان صلح شاهدا و الحال انها هي لم تصلح او ممن لا يحد قاذفها فلا حد عليه كما لو قذفها اجنبي و لا لعان لانه خلفه لكنه يعزر حسما لهذا الباب و هذا تصريح بما فهم .

اور نسب منتمی نہ ہوگا، اس کے کہ وہ ولد کا حق ہے۔ لہذا اس کو باطل کرنے میں دونوں کی تصدیق نہ کی جائے گی، اور کر جمعہ اگر دونوں رک گئے تو دونوں کو قید کر دیاجائے گا اور بحرنای کتاب میں اس کو محمول کیا ہے اس حالت پر کہ عورت نے قذف کو معاف نہ کیا بو، اور کتاب النبر میں عورت کے قید کئے جانے پر اشکال کیا گیا ہے۔ مر دکے رک جانے کے بعد، اس کے واجب نہ بونے کی وجہ سے عورت پر اس صورت حال میں، اور جب شوہر شاہد بننے کی صلاحیت نہ رکھے اس کے غلام یا کا فر بونے کی وجہ سے عورت پر اس صورت حال میں، اور جب شوہر شاہد بننے کی صلاحیت نہ رکھے اس کے غلام یا کا فر بونے کی وجہ سے اور وہ قذف کا ابل ہے گئے ما قل و بالغ ہے اور ناطق ہے تو صد جاری کی جائے اور اس مسئلہ کی اصل ہے کہ لعان جب کسی ایس میں کی وجہ سے ساقط ہو جو مر دکی جانب پایاجا تا ہو تو اگر قذف سیجے ہے تو صد جاری ہوگی۔ ورند نہ صد جاری کی

جائے گی اور نہ لعان جاری ہو گا،اور اگر مر د شاہد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور حال بیہ ہے کہ عورت مواہ بننے کی صلاحیت نہیں ر مھتی یا عورت ان میں ہے ہے کہ اس کے قاذف پر حد جاری نہیں کی جاسکتی تو شوہر پر حد جاری نہ ہوگی، جیسے کسی اجنبی مخض نے اس عورت پر عیب لگایا تھااور اس پر لعان بھی واجب نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا نائب ہے لیکن تعزیر کی جائے گی فتنہ کورو کئے کے لئے اور بیاس مفہوم کی تصر تے ہے جو قول سابق سے مفہوم ہو تاہے۔

اس صورت میں کہ عیب لگایا اور بچے سے اپنے نسب کی نفی کردی۔ اور اس منتفی نہ ہو گا تشریخ: کڑے کا نسب نفی نہ ہو گا

نسب کی نفی نہ وگی۔اس لئے کہ نسب تو لڑ کے کاحق ہے اور لڑ کے کے نسب کے باطل کرنے میں ان دونوں کی تقیدیق معتر نہیں ہے۔ لبذ الر کازوجین ہی کا قرار دیا جائے گا۔

اگرشوہر بیوی دونوں شہادت سے رک جائیں ہے انکار کردیا تو دونوں کو قید کردیا جائے گا۔ اور کتاب

بح الرائق میں زوجین کے قید کئے جانے کواس حالت پر محمول کیاہے جب کہ عورت نے قذف کو صاف نہ کیا ہو، لیکن اگر عورت نے صاف کر دیا۔ ہم تو دونوں کو قیدنہ کیاجائے گاالبتہ عورت کو حق کا مطالبہ باقی رہے گا جیسا کہ اوپر بیان ہو چکاہے۔

عورت کے قید کئے جانے برایک اشکال کرنے سے رک جائے۔ تواس صورت میں اگر عورت کو قید

کر دیا جائے تواس پراشکال کیا گیاہے۔ کیونکہ عورت پراس صورت میں لعان واجب نہیں۔ بعنی جب شوہر لعان سے بازرہے تو عورت پرلعان واجب نہیں ہوتا، تواس وقت عورت کو قید کرنے کے کیا عنی۔

فلا صبہ اشکال کا حاصل میہ ہے کہ بحر الرائق وغیرہ کتابوں میں ند کورہے کہ شوہراور بیویاگر لعان سے بازر ہیں تو خلا صبہ اشکال ان کو قید کر دیا جائے۔ تواس میں بیوی کو قید کرنے کی کیاد جہہے۔ کیونکہ شوہر کے لعان کئے بغیر بیوی پر

لعان واجب نہیں ہے۔ توقید کرنے کے کیامعنی۔

الجواب: محشی نے اس اشکال کا جواب اس طرح دیا ہے کہ امتناع زوجین سے مرادیہ نہیں ہے کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں امتناع کیا ہے۔ تاکہ دونوں کا امتناع ایک ساتھ لازم آئے۔اور مذکورہ اعتراض وار د ہوجائے بلکہ مرادیہ ہے کہ دونوں میں ہے ہر ائیک مطالبہ کرنے پر اگر لعان نہ کرے گا، تو قید کر دیا جائے گا۔اور لعان کی طلب شوہر سے قذف کے بعد ہے۔اور بیوی سے لعان کی طلب شوہر کے لعان کے بعدہے،اب کوئی اشکال باقی تہیں رہے گا۔

غلام یا کا فرہونے کی وجہ سے جب شوہر شاہد بننے کی صلاحیت نہ رکھتاہو اور اگر شوہر غلام یا کا فرہونے کی اوجہ سے جب

صلاحیت نه رکھتا ہو۔اس وجہ سے کہ وہ مملوک ہے (غلام ہے) یا کا فرہے۔اور بیراییا تخص (لیعنی غلام اور کا فر) قذف کااہل مانا گیا ہے۔ یعنی وہ بالغ ہو عاقل ہو۔اور بات کرسکتا ہو۔ تواس پر قذف کی صد جاری ہوگ۔

اس بارے میں اصل ضابطہ سے کہ جب کسی علت کی بناپر مردے لعان ساقط ہو گیا،اوروہ قذف کااہل ہے۔ یعنی

درفي رأردو ما قل وبالغادر بول سکتاہے تواس پر حد جاری ہوگی۔اور اگر قذف کی شر طیس اس پرپائی نہیں جاتیں، مثلاً شوہر صغیر ہے یاد یواندیا مرنگاے تو صدواجب ہوتی ہے۔لعان واجب نہیں ہوتا۔

والم المن شہادت ہے، اور بیوی شہادت کی اہل نہیں اور اگر شوہر تو شاہد بننے کی ملاحیت رکھتا عنوم را الق شہادت کی اہل نہیں یعنی دہ

مغیرہ ہے۔ یاد یوانی ہے یا محدود فی القذف ہے۔ اور بیوی الی عورت مجھی نہیں ہے کہ اس کے قاذف کو حد لگائی جاسکے۔ یعنی عورت عفیفہ نہیں ہے۔ بلکہ زانیہ ہے توالی عورت کے عیب لگانے کی وجہ سے مر دیر حد نہیں ہے۔

اس کی ایک مثال ایسی ایک اجنبی مرد نے کسی ایسی عورت کو عیب لگایا جو محدود فی القذف ہے تواس پر بھی حدلا گونہ اس کی ایک مثال کی ۔ اور شوہر پر جس طرح حد نہیں اس طرح لعان بھی نہیں کیوں کہ لعان قائم مقام حد کے

ہے۔ پس جب حد نہیں تواس کا قائم مقام بھی نہیں۔

مرد کی تعزیر کامسکلہ البتہ اس صورت میں مرد پر تعزیر عائد ہوگی فتنے کے دروازے کوروکنے کے لئے بعنی تاکہ مرد کی تعزیر کامسکلہ الوگ کسی کوگالی دینااور عیب لگانا بند کردیں۔ یہ ماتن کے فد کورہ بالا قول کی تشرِ تک ہے۔ بعنی

مَن قلف زوجته العفيفة كي\_

و يعتبر الاحصان عند القذف فلو قذفها و هي امة او كافرة ثم اسلمت او عتقت فلا حد و لا لعان زيلعي و يسقط اللعان بعد وجوبه بالطلاق البائن ثم لا يعود بتزوجها بعده لان الساقط لا يعود و كذا يسقط بزناها و وطئها بشبهة و بردتها و لا يعود لو اسلمت بعده و يسقط بموت شاهد القذف و غيبته.

اور قذف کے وقت عورت کا محصنہ ہونامعتر ہے۔ پس اگر اس کو (عورت کو) مردنے عیب لگایادرانحالیکہ وہ باندی اس جمعہ ہے، یاکا فرہ ہے۔ پھر بعد میں وہ اسلام لے آئی (مسلمان ہوگئ) یا آزاد کردی گئے۔ تونہ حدہے اور نہ لعانِ ، اور لعان واجب ہونے کے بعد ساقط ہو جاتا ہے طلاق بائن کی وجہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس عورت سے شادی کر لینے کے بعد بھی عود نہ کرے گا،اس لئے کہ ساقط عود نہیں کر تا۔اس طرح عورت کے زنا کرنے یاشبہ میں وطی کرنے سے لعان ساقط ہو جاتا ہے۔اور اس کے مرتد ہونے ہے بھی۔اور عود نہیں کر تااگر اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئی۔ قذف کے شاہد مرجانے اور اس کے غائب ہوجانے سے لعان ساقط ہوجا تاہے۔

عیب لگانے کے وفت عورت کا محصنہ (عفیفہ) ہونامعتبر ہے۔ تشری : عورت کے محصنہ ہونے کافائدہ اس قید کافائدہ یہ کہ عورت عیب لگائے جانے کے وقت

اگر ہاندی پاکا فرہ تھی اور عیب لگائے جانے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی یا باندی آزاد ہو گئی، تو عیب لگانے کے جرم میں شوہر پر نہ لعان داجب ہو گااور نہ حد قذف جاری ہوگی (کذافی الزیلعی) اس وجہ ہے کہ باندی اور کا فرہ کو عیب لگانے ہے حد اور لعان دونوں واجب نہیں ہوتے اور عورت کے آزاد ہونے یا مسلمان ہونے کے بعد شوہر نے عیب نہیں لگایا۔اس لئے شرط نہ پائے جانے کی

وجدسے دونوں سز ائیں جاری نہ ہوں گی۔

ای طرح شوہر پر لعان واجب ہونے کے بعد اگر شوہر نے اس سے بوک ہو کا کا علم ساقط ہوجائے گار پھر ا طلاق بائن سے لعان ساقط ہوجاتا

طلاق ہائن دینے کے بعد اگر شوہر نے اس سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے تواب لعان کااعادہ نہ ہو گااس وجہ سے کہ جو چیز ایک مرتبہ ساقط ہوجاتی ہے۔ وہ دوبارہ عود نہیں کرتی۔ یعنی قذف کے بعد جب اس نے طلاق ہائن دیدی تو لعان ساقط ہو گیا۔ کیونکہ زوجیت کر شتہ منقطع ہو گیا۔ پھر دوبارہ نکاح کر لینے سے لعان دوبارہ واجب نہ ہو گا۔

ای طرح لعان واجب ہونے کے بعد عورت زنا کرلے ان طرح لعان واجب ہونے کے بعد اگر عورت نے لعالن اواجب ہونے کے بعد اگر عورت نے العالن اواجب ہونے کے بعد العالن العالن العالن العالن العالن العالی کے بعد العالن العال

و کلی کر ٹی۔ یاعورت مرتد ہو گئی۔اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئی تو لعان دوبارہ عود نہ کرے گا۔

الى طرح شهادت دينے كے بعد قذف كا شاہر مرجائے ياغائب ہوجائے الى طرح شهادت دينے كے بعد قذف كا شاہد مرجائے ياغائب موجائے تولعان ساقط ہوجا تاہے۔

لا يسقط لو همي الشاهد او فسق او ارتد و لو قال لزوجته زنيت و انت صبية او مجنونة و هو اي الجنون معهود فلا لعان لاسناده لغير محله بخلاف زنيت و انت ذمية او امة او منذ اربعين سنة و عمرها اقل حيث يتلاعنان لاقتصاره فتح و صفته ما نطق النص الشرعي به من كتاب و سنة فان التعنا و لو اكثره بانت بتفريق الحاكم فيتوارثان قبل تفريقه الذي وقع اللعان عنده و يفرق و أن لم يرضيا بالفرقة شمني.

اور لعان ساقط نہیں ہو تا،اگر شاہد نابینا ہو جائے یا فاسق اور مرید ہو جائے۔اور اگر اپنی زوجہ ہے کہا کہ تو نے زناکیا مرجمہ اس حال میں کہ تو بچی تھی۔یا مجنونہ (دیوانی) تھی۔اور وہ یعنی جنون معلوم تھا تو لعان واجب نہیں ہو تا اس کے منسوب ہونے کی وجہ سے اس کے غیر محل کی طرف بخلاف اس کے کہ شوہر نے کہا کہ تو نے زنا کیا درانحالیکہ توذمیہ تھی یا باندی تھی جالیس برس ہے۔اور سال نکہ عورت کی عمراس ہے تم ہو تو دونوں لعان کریں گے اس کے اقتصار کی وجہ ہے (فقی) اوراس كاطريقه جونص شرعى نے بيان كياہے۔ كتاب و سنت ميں ہے۔ پس اگر دونوں نے لعان كرليا۔ اگر چه اس كاا كثر حصه لعان كيا ہو۔ تو حاكم كے تفريق سے عورت بائد ہو جائے گی۔ پس دونوں ایک دوسرے كے وارث ہوں گے ، حاكم كى تفريق سے پہلے جس میں اس کے پاس تفریق واقع ہوئی ہے۔اگر چہ دونوں فرفت پرراضی نہ ہوں۔

تشریخ: قذف کے بعد شامد کا ندھا ہو جانا یا فاست یامرید ہو جانا اندھا ہوجائے یا فاس یامرید

ہوجائے تولعان ساقط تہیں ہوتا۔

نابالغ بچی ما با ندی برعیب لگانے کا حکم اور شوہر نے اپنی بوی سے کہا تو نے زناکیا جب کہ تو بچی تھی یادیوانی تھی۔

عالا نکه اس کا جنون سب کو معلوم ہے تو اس صورت میں لعان نہیں ہے۔ اس لئے کہ زناکی نسبت غیر محل کی طرف کی حمیٰ ہے۔ عالا نکہ اس کا جنون سب کو معلوم ہے تو اس صورت میں لعان نہیں ہے۔ اس لئے کہ زناکی نسبت غیر محل کی طرف کی حمیٰ ہے۔ کیونکہ بچپن کازمانہ اور عورت کا دیوانی ہوناز ناکی قباحت کو قبول نہیں کر<u>تے</u>

سی ذمیر ورت بریابا ندی برعیب لگانا اس کے برخلاف اگر شوہر نے ہوی سے کہا تو نے زنا کیااس حالت اسی ذمیر عور ت بریابا ندی تھی۔یابی کہا کہ تو نے چالیس برس کی

ہے۔ بین زنا کیا ہے۔ حالا نکہ بیوی کی عمرِ جالیس برس سے کم ہے۔ مثلاً ہیں یا تمیں برس کی ہے۔ تو لعان واجب ہوگا۔ کیونکہ شوہر نے کو تاہی ہے کی ہے کہ اس نے وقت کم بتایا ہے۔ کیونکہ زناولادت سے پہلے توپایا ہی نہیں جاسکتا۔اس لئے جالیس برس کی تعیین كاذكر لغو ہو گيااور صرف لفظ زُنيْتِ باقى رە گيا۔ادر بير موجب لعان ہے (فتح القدير۔حاشيتہ المدنی)

اور لعان کاطریقہ وہی ہے جس کو قر آن مجیداور حدیث شریف نے بیان فرمایا ہے بینی ہے کہ قاضی میاں علام لیقہ ایوی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرے اور پہلے شوہر سے کہے کہ تو لعان کر تو شوہر جار م تبہ یوں کیجے کہ میں اللہ کے نام پر گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔اس کی طرف زنا کی نسبت کرنے میں۔اور پانچویں باریوں کے کہ خدا کی لعنت اس پراگروہ جھوٹا ہو۔ نیز زنا کی نسبت کرتے وقت عورت کی جانب اشارہ کر تاجائے۔اس کے بعد عورت جار ، مر تبہ یوں کیے۔ میں اللہ کے تام کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے میری طرف زنا کی نسبت کرنے میں۔اور پانچویں بار کیے۔اللہ كاغضب عورت پر مواگر مر دسچا موعورت كى جانب زناكى نسبت كرنے ميں۔

کے اقسام اسلام ہے۔ دوسری قتم۔ صالحین اور ابرار کے مراتب سے دور پھینکنا، لعان کے باب میں اس قتم کو معتبر مانا كياب-(حاشية المدنى)

تفریق کے بعد عورت باکنہ ہو جائے گی چراگر میاں بیوی میں ہے ہرایک نے لعان کرلیا۔اگر چہ چار چار مرتبہ لعان نہ بھی کیا ہو، بلکہ اکثر بار مثلاً تین بار لعان کرلیا ہے تو عورت بائن ہو جائے گی حاکم کے جداکرنے کی وجہ ہے۔

بغیرحاکم بینونت کا حکم میں ہے کوئی ایک مرگیا تو دوسر ااس کا دارث ہوگا۔ اس حالت میں اگر دونوں العجیرحاکم بینونت کا حکم میں ہے کوئی ایک مرگیا تو دوسر ااس کا دارث ہوگا۔

لعان کے بعد حاکم پر ضروری ہے کہ دونوں کے در میان جدائی کرادے۔ خواہ دونوں راضی ہوں یانہ کا فریضہ موں۔اس لئے کہ حدیث میں وارد ہے کہ لعان کرنے والوں کے در میان میل ملاپ نہیں ہے۔ (کذا

و لو زالت اهلية اللعان فان بما يرجى زواله كجنون فرق و الا لا و لو تلاعنا فغاب احدهما و كل بالتفريق فرق تاتارخانية و مفاده انه اذا لم يؤكل ينتظر فلو لم يفرق الحاكم حتى عزل او مات استقبله الحاكم الثاني خلافا لمحمد اختيار و لو اخطأ الحاكم ففرق بينهما

بعد وجود الاكثر من كل منهما صح و لو بعد الاقل اى مرة او مرتين لا.

اور اگر زائل ہوگا ممان کی اہلیت ہیں اگر ایسی چیز کی وجہ سے زائل ہوئی ہے کہ جس کا زائل ہوٹا ممکن ہے۔ مثل اسر جمعہ اور اگر دونوں نے لعان کرلیاس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک غائب ہوگیا۔ تفریق سے پہلے تو تفریق کی جائے گا۔ ورنہ نہیں اور اگر دونوں نے لعان کرلیاس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک غائب ہوگیا۔ تفریق سے پہلے تو تفریق کا کھم کیاجائے گا(تا تار خانیہ) اور اس قید کا فائدہ ہیہ کہ اگر بھا گئے والا کمی کورکی بنا بر نہیں گیا تو حاکم انظار کرے اور اگر حاکم نے تفریق نہیں گی۔ یہاں تک وہ معزول کردیا گیا یاوہ مرگیا۔ تو دوسر احاکم اپنی سامنے دوبارہ لعان کرائے امام محد کا اس میں اختلاف ہے۔ اور اگر حاکم نے غلطی کر دی۔ پس دونوں کے در میان جدائی کرائے۔ دونوں کی جانب سے اکثر کے بائے جانے کے بعد درست ہے اگر تفریق اقل کے بعد ہو یعنی ایک یادو مرتبہ کے بعد جدائی کی حانب سے اکثر کے بائے جانے کے بعد درست ہے اگر تفریق اقل کے بعد ہو یعنی ایک یادو مرتبہ کے بعد جدائی کی ہائیں۔

اور اگر لعان کرنے کے بعد لعان کا ہلیت کا زائل ہو گئی تو زوال المیت اگر ایسی چیز ہے جس کے دور ہونے کی امید کی ہے۔ جیے

جنون تو حاکم دونوں میں تفریق بیدا کردے۔اوراگراس چیز کے زائل ہونے کی امید نہیں ہے۔ مثلاً شوہر نے اپنی تکذیب کردی
یادونوں میں سے کی ایک نے کسی عورت پر تہمت لگادی۔اوراس جرم میں اس پر حد قذف جاری ہو گئی۔یا مثلاً کسی نے بیوی ہے
وطی حرام کر لیا۔یادونوں میں سے کوئی ایک گونگاہو گیا توان تمام صور توں میں حاکم دونوں لعان کرنے والوں کے در میان تفریق
نہ کرائے، کیونکہ لعان کی اہلیت باقی نہیں رہی ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

تفریق سے بل حاکم معزول ہوگیایا مرگیا کرائی تھی کہ حاکم نے زوجین کے درمیان تفریق نہیں کا معزول ہوگیا۔ تو دوسر احاکم اپنے سامنے دوبارہ لعان کرائے۔ اس کے بعد تفریق کرے۔ یعنی دوسرے حاکم کو پہلے حاکم کے لعان کی بنیاد پر تفریق کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

الرحاكم نے علطی سے تفریق كرادی اور اگر عاكم چوك گیااور اس نے دونوں میں جدائى كرادى لعان كے اگر حاكم نے خطعی سے تفریق كرادى اوال اکثر ھے كے پائے جانے كے بعد۔ مثلاً عورت اور شوہر نے تين تين لين

بار لعان کر لیاتھا۔ اس کے بعد حاکم نے تفریق کردی۔ تو صحیح ہے کیونکہ للا کثر تھم الکل یعنی اکثر کو کل کا تھم دے دیاجا تاہے۔الار اگر لعان کی تعداد کے کمتر حصہ کے بعد جدائی کرائی ہے مثلاً دویاا یک مرتبہ لعان ہواتھا کہ اس نے تفریق کر دی۔ توبہ تفریق صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ الا تمل کالعدم یعنی کمتر حصہ قائم مقام معدوم ہونے کے ہواکر تاہے۔

و لو فرق بعد لعانه قبل لعانها نفذ لانه مجتهد فيه تاتار خانية و قيده في البحر بغير القاضي الحنفي اما هو فلا ينفذ و حرم وطؤها بعد اللعان قبل التفريق لما مر و لها نفقة العدة و الأ

درى راردو

قذف الزوج بولد حي نفي الحاكم نسبه عن ابيه والحقه بامه بشرط صحة النكاح و كون العلوق في حال يجزى فيه اللعان حتى لو علق و هي امة او كتابية فعتقت او اسلمت لا ينتفي لعدم التلاعن و اما شروطا لنفي فستة مبسوطة مذكورة في البدائع و سيجئ و آن اكذب نفسه و لو دلالة بان مات الولد المنفى عن مال فادعى نسبه حد للقذف.

اور اگر شوہر کے لعان کے بعد اور عورت کے لعان سے پہلے اگر حاکم نے تفریق واقع کر دی، تو واقع ہو جائے گی ترجمہ کیونکہ اس میں اجتہاد کیا گیا ہے۔ یعنی مید مسئلہ مجتبد نیہ ہے (تا تار خانیہ )اور بحر میں اس کو مقید کیا ہے قاضی حنفی کے علادہ کے ساتھ ،اور بہر حال دہ (لیتن قاضی حنفی) تو نافذنہ ہو گ۔اور زوجہ سے لعان کے بعد تفریق سے پہلے وطی کرناحرام ہے جیاکہ گذرچکا ہے اور اس کے لئے عدت کا نفقہ واجب ہے۔اور اگر شوہر نے کسی زندہ لڑے کے ساتھ قذف کیا تو حاکم اس کے نب کوباپ سے نفی کردے گا۔اوراس کواس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔بشر طیکہ نکاح سیح ہو گیا تھا۔اوراس شرط کے ساتھ کہ علوق اس حالت میں ہوا کہ جس میں لعان جاری ہو سکتا ہے۔ جہاں تک کہ اگر علوق ہوااس حال میں کہ عورت ماندی تھی یا کتابیہ تھی۔ پس اس کے بعدوہ آزاد کردی گئے۔ یامسلمان ہو گئے۔ تونسب کی نفی نہ کرے گادونوں میں لعان کی اہلیت نہ ہونے کی بنایراور بہر حال تفی کی شر طیس، تووہ چھ ہیں۔جو پوری بسط کے ساتھ بدائع میں ند کر بیں ،اور ان کا بیان عنقریب آئے گا۔ بس اگر شوہر نے اپنے آپ کو جھوٹا بتادیا۔ اگر چہ د لالہ ہی ہی۔ بایں طور کہ ودلڑ کا جس کے نسب کی گئی ہے۔ مال جھوڑ کرم گیا۔ تواس نے نسب کاد عویٰ کر دیا۔ تواس پر قذف کی حد جاری کی جائے گی۔

> تثریج: شوہر کے لعان کے بعد عورت کے لعان سے پہلے اگر حاکم تفریق کروے

اور اگر جائم شوہر کے لعان کے بعد ورعورت کے لعان سے یہلے بی دونوں میں تفریق کردے توبیہ تغریق نافذ ہو گی( تا تار خانیہ میں ای طرح لکھاہے )اس کئے کہ یہ مسئد جمترہ ہے۔ لعنی امام اعظم کے نزد میک ہوی کے اعان سے پہلے تفریق جائز

نہیں ہے۔ لیکن امام شافعیؓ کے نزدیک درست ہے (نہرالفائق)اور بحرالرائق میں اس قید کا ضافہ ند کورے کہ قاضی منفی نہ ہو۔ لینی اگر حنقی مذہب کے ماسوااگر شافعی مذہب کے ماننے والے قاضی نے بیوی کے 'حان سے بیب تنمریق کر دی تو نافند ہو گ۔خواہ میاں ہوی حنفی ہوں یاشافعی ہوں۔اگر حنفی المذہب قاضی نے ایسی تفریق کی ہے نؤو دنافذنہ ہو کں۔اس لئے کہ مسی مقلد قاضی کا هماس کے امام کے مذہب کے خلاف نافذ تبیں ہو تا۔

اگر حاکم نے لعان کرادیا گر ابھی دونوں کے درمیان تفریق واقع نہیں ہوئی تب بھی **لعان کے بعد وطی کا تھم** شوہر کااس سے وطی کرناحرام ہے۔ کیونکہ حدیث میں ند کور ہے کہ دونوں لعان کرنے

والے میاں بیوی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ نیز عورت کے زمانہ عدت کا نفقہ شوہر پر واجب ہوگا۔ کیونکہ عورت پر عدت

زندہ لڑکے سے باپ کے نسب کی نفی کا حکم اور اگر شوہر نے اپی عورت پرزندہ لڑے سے نب کا نکار کیا

تو حاکم اس لڑکے کا نسب اس کی ماں سے منسوب کرے اور باپ سے اس کی نفی کردے لیکن شرط بیہ ہے کہ میاں ہوی میں نگانا میں ہوا ہو۔ نیز دوسری شرط میہ بھی ہے کہ اس بچہ کا حیل اس زمانہ میں قرار پایا ہو کہ عیب لگانے پر لعان جاری ہو سکا ہو۔ للزلار ی روبور سرت روب رہیں ہے۔ اور ایا جب بیوی باندی تھی۔ یا کتابیہ تھی اس کے بعد وہ آزاد ہوئی یا اسلام میں داخل ہوئی۔ تا اس کے بعد وہ آزاد ہوئی یا اسلام میں داخل ہوئی۔ تواں بچہ ہے۔ است میں نطقہ قرار پانے کی صورت میں اگر زوج نسب کی نفی کردے گا۔ توچو نکہ لعان جاری ہونے کی شرط نہیں پائی جاتی ان کئے باب سے لڑے کی تفی نہ کی جائے گا۔

آزاد ہونا،اور مسلمان ہونالعان کی شر الط میں سے ہیں، نفی ولد کی شر طیس نہیں ہیں۔للذا نکاح فاسدیں الم صروری تکشیر کی نفی کرنے سے لعان واجب نہ ہوگا۔ نیز نسب کی بھی نفی نہ ہو گی (کذانی حاشیہ البدنی ناقلاعن النمرواجی

ولد کے نسب کی نفی کی شر الط جو بدائع میں تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں وہاں سے نقل کر کے ہم یہاں ہیان

سرتے ہیں، پہلی شرط تفریق حاکم (۲) قرب ولادت (۳)صراحة یااشارۃ نسب کاا قرار نہ کرِنا(۴) لڑکے کازندہ ہونا(۵) تفریق واقع ہونے کے بعدای حمل سے عورت دوسر ابچہ نہ جنے۔ (٦)نسب کے ثبوت کا حکم شرعاکسی بناپرنہ ہواہو (عاشیہ مدنی)

بعدلعان شوہر اپنی تکذیب کردے کردے کردی۔ یہ تکذیب گواشارۃ بی کی ہو، صراحۃ تکذیب نے ہو مثلا ہم

لڑ کے سے اس نے نسب کا انکار کر دیا تھا۔ و ولڑ کا مر گیااور اپنے بیچھے بہت سامال واسباب چھوڑ گیا۔اب مرنے کے بعد اس نے نسب کادعویٰ کردیاتواس پر حد قذف جاری کی جائے گی۔

وله بعد ما كذب نفسه ان ينكحها حد اولا و كذا اذا قذف غيرها فحد أو صدقته او زنت ر ان لم تحد لزوال العفة والحاصل ان له تزوجها اذا خرجا او احدهما عن اهلية اللعان ولا لعان لو كانا اخرسين أو احدهما و كذا لو طرأ ذلك الخرس بعده اي اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولاحد لذرئه بالشبهة مع فقد الركن و هو لفظ اشهد و كذا لا تلاعن بالكتابية كما لا لعان بنفي الحمل لعدم تيقنه عند القذف و لو تيقناه بولادتها لاقل المدة يصير كانه قال ان كنت حاملا فكذا و القذف لا يصح تعليقه بالشرط.

اور شوہر کے لئے بعد اس کے کہ اس نے اپنے نفس کی تکذیب کردی جائز ہے کہ اس عورت سے نکاح کر لے مد مرجمہ مرجمہ جاری کئی گئی ہویانہ کی گئی ہو۔اس طرح اگر اس نے اس کے علاوہ دوسری عورت کو عیب لگایا پس اس پر حد جاری کا ۔ گئی۔ یاعورت نے اس کی تصدیق کر دی۔ یاعورت نے زنا کار تکاب کیااگر چہ حد جاری نہیں کی جاسکی۔ عنت زائل ہونے گی<sup>و</sup> ہو ے۔اور حاصل بیہ ہے کہ شوہر کے لئے اس عور ت سے نکات کرناد رست ہے۔جب دونوں یاان میں ہے کو کی ایک لعان کی اہلیت ے خارج ہوجائے۔اور لعان نہیں ہے اگر دونوں گونگے ہوں یاان میں ہے کوئی ایک گونگا ہو اور ای طرح اگریہ گونگا پنالعال کے بعد تفریق سے پہلے طاری ہوا ہواور نہ تفریق ہے اور نہ حد کا اجراء اً نروہ کسی شبہ کی وجہ ہے مل گئی ہو،لعان کا ایک رکن کم

ہونے کی وجہ سے اور وہ لفظ الثہد ہے اسی لئے لعان نہ کیا جائے گا تحریری بیان کے ذریعہ جس طرح حمل کی نفی کرنے سے لعان نہیں ہو تا۔ نذف کے وفت اس کے بیٹنی نہ ہونے کی وجہ ہے۔اور اگر اس کا یقین ہو گیاعورت کے اقل مدت حمل میں بچہ پیدا کرنے کی دجہ سے توابیا ہو گا جیسا کہ شوہر نے کہا۔اگر تو حمل والی ہے تو تیر الڑ کا مجھ سے نہیں ہے،اور قذف کوشر ط کے ساتھ معلق کر ٹا تھیجے نہیں ہے۔

اگر لعان کرنے والے شوہر نے اپنی تکذیب تشریح: تکذیب کرنے کے بعد نکاح در ست ہے کردی تو بیوی ہے دوبارہ نکاح کرلیناجائزہے مد

۔ قذف جاری ہوئی ہویانہ ہوئی ہو کیونکہ تکذیب کے بعد لعان باقی نہیں رہتا۔ لہٰذاوہ حرمت جو لعان کے سبب سے عائد ہوئی تھی

اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی سے دوبارہ ہے نکاح کر لینادر ست ہے۔اگر زوج نے اپنی

### زوج کا پنی بیوی سے بعد لعان شادی کر نادر ست

بیری کے علاوہ کسی دوسری عورت کو عیب لگایا اور اس جرم میں شوہر پر حد قذف جاری ہو گئی یا عورت نے شوہر کے قذف کی تقدیق کردی، یاز ناکر لیا،اگر چهاس پر حدز ناکی جاری نه ہوئی ہو۔ تو بھی شوہر سے نکاح در ست ہے۔ کیونکہ ان دونوں صور تول میں عفت زائل ہو گئی۔ حاصل ہے ہے کہ شوہر کواپنی ہیوی ہے نکاح کر لینا جائز ہے۔ لعان کے بعد جب کہ دونوں یاان میں سے کوئی ایک لعان کی اہلیت سے نگل جائے۔

## ای طرح زوجین یاان میں ہے کو نگا ہو گا ہو اور میں اس کا پیدائش نہ ہو، بلکہ لعان کے بعد اور

تفریق ہے پہلے یہ کیفیت بیدا ہو گئی ہو۔ تواب نہ تفریق ہو گی۔اور نہ ان پر حد جاری ہو گی۔ کیونکہ شبہ کی وجہ سے حد ثل جاتی ہے۔جب دونوں گو نگے ہیں۔ یا ایک ان میں ہے گو نگاہے۔ تو لعان کا ایک رکن لیعنی لفظ اشہد کا کہنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے ایک رکن نہ پایا گیا ہو۔ نیز صرف تحریر میں لفظ اشہد لکھنے ہے رکن ادا نہیں ہو تا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب دونوں میں ہے کوئی گو نگا ہوگا تو حد قذف جاری نہ ہو گی اور قذف میں شبہ پیدا ہو جانے کی وجہ ہے۔

ای طرح شوہر نے اگراپے حمل کی نفی کردی تو یقینی نہ ہونے کی بنا پر لعان اس محمل کی نفی کردی تو یقینی نہ ہونے کی بنا پر لعان اس محمل کی نفی سے لعان واجہ ہے کہ شبہ یہ انہوگا۔ کیونکہ قذف کے وقت حمل یقینی نہیں تھا۔ اس وجہ ہے کہ شبہ یہ

ے کہ بیٹ کی بیاری کی وجہ سے پھول گیاہو حمل نہ ہو۔

اگر حمل کا ہونا بھینی ہو آجہ ولادت اقل مدت حمل میں ہوئی ہے۔ یعنی جس وقت شوہر نے عورت پر عیب لگایا اس اگر حمل کا ہونا بھینی ہو ہے جیے ماہ ہے کم میں ولادت ہو گئے۔ جس سے یقین ہو گیا کہ قذف کے وقت حمل بھینی تھا۔ تو

بھی امام اعظم کے نزدیک لعان ثابت نہ ہو گازیادہ سے زیادہ شوہر کے نفی حمل کو تعلیق پر محمول کرلیں گے یعنی گویا شوہر نے سے کہا کہ اگر تو حاملہ ہوئی تو تیرالڑ کا مجھ سے نہیں ہے۔جب کہ قذف شرط پر معلق نہیں ہو تا۔ مگر صاحبین کے نزدیک ولادت حمل

کے بعد لعان جاری ہو گا۔

و تلاعنا بقوله زنیت و هذا الحمل منه للقذف الصریح و لم ینف الحاکم العمل لعلم الحکم علیه قبل ولادته و نفیه علیه الصلوة والسّلام ولد هلال لعلمه بالوحی نفی الولد الحی عند التهنیة و مدتها سبعة ایام عادة و عند ابتیاع آلة الولادة صح و بعده لا لاقراره به دلالة ولو غائبا فحالة علمه کحالة ولادتها و لادتها و لاعن فیهما فیما اذا صح اولا لوجود القذف فقد تحقق اللعان بنفی الولد و لم ینتف النسب فقوله فیما مرو نفی نسبه لیس علی اطلاقه اور دونوں لعان کریں۔ شوہر کے یہ کہنے کی وجہ کہ تو نے زناکیا ہا اور یہ مل ای ہے قذف مرتی اور دونوں لعان کریں۔ شوہر کے یہ کہنے کی وجہ سے تھا کہ آپ کو بذریعہ و کی اور اس کی دجہ اور اس کی مدت عادة مات دن ہیں۔ اور ولادت کا مامان ترید نے کے وقت تو مج ہے۔ اور اس کی مدت عادة مات دن ہیں۔ اور ولادت کا مامان ترید نے کے وقت تو مج ہے۔ اس کے اقرار کرنے کی وجہ سے دلالة الاس کی اگرچہ دہ غائب ہو۔ پس اس کے علم کی عالت اور لعان کریں دونوں اس دونوں صور توں ہیں۔ یعنی اس صورت میں جب دواوال محمد وہ وقت شی ہو کیا تال میں جب دواوال محمد وہ وقت شی ہو۔ پس محتین کہ لعان محتین ہو گیا۔ ولد کی نفی کرنے ہے مگر نب منتی نہیں ہو۔ پس اس کے علیہ اللہ اللہ قول" و نفی وکدہ " نین وجہ سے دیاں محتین کہ لعان محتین کہ لیا کیا ہیں قول" و نفی وکدہ " کی وجہ سے دیل کھیں ہو گیا۔ ولد کی نفی کرنے ہی مگر نب منتی نہیں ہو۔ پس اللہ تعین کہ لعان محتین کہ لعان محتین کہ کی اللہ تو کی دیا کہ کی وجہ سے دیل کو تاریخ کی دور کی کی وجہ سے دیل محتین کہ لیان محتین کہ لیان محتین کہ کہ کیا کہ کہ کہ کہ کی دیا کہ کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کیا کی دور کی کی دور کی کی دور کی نفی کرنے کی مگر نب مختین کہ کی دور کی ک

آگر شوہر نے اس طرح کہا تو نے زنا کیا ہے اور یہ حمل زناکا ہے، تو اس طرح کہا تو نے زنا کیا ہے اور یہ حمل زناکا ہے، تو انشر سے: میاں بیوی و و توں لعان کریں گے۔ کیونکہ اس میں صراحة قذف پایا گیا۔ لینی اس طرح کہنے میں صراحة زناکی تہمت پائی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف پہلے والے مسئلے میں کہ اس میں حمل کی نفی تھی، زناکی نبیس تھی۔

کے بغیر ثبوت حمل متصور نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے بیٹ کسی بیاری کی وجہ سے پھول گیا ہو۔اور ثبوت حمل میں جب تردد ہو تو حاکم کیوں کر کوئی تھم عائد کر سکتا ہے۔

اس موقع پرایک سوال به پیدا ہو تا ہے کہ سنن ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس می اللہ ایک اہم اعتراض عبداللہ بن عباس می اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے در میان تفریق کردی۔ اور فیصلہ فرمایا کہ عورت کے لڑکے کو کوئی ہلال ابن امیہ کا بیٹانہ ہے۔ لہذا جب آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے میں ولدکی نفی فرمادی تو کیا وجہ ہے کہ حاکم کوایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب آنخصور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال بن امیہ کے لڑکے کے بارے میں نفی کا اللہ علیہ وسلم کا ہلال عدیدی گئی تھی۔ لیکن ختم نبوت کے بعد ہذریعہ وجی کے اس کی اطلاع دیدی گئی تھی۔ لیکن ختم نبوت کے بعد ہذریعہ وجی کے اس کی اطلاع دیدی گئی تھی۔ لیکن ختم نبوت کے بعد ہذریعہ

دري راردو

وی اس کاعلم ہونامحال ہے۔اس لئے ظاہر پر ہی تھم عائد کیاجائے گا۔

اور اگر مرد نے زندہ الڑے کے نب کی نفی مبار کباددیے کے وقت سات من است کے وقت سات کے وقت سات کی لغی مبار کباددیے کے وقت سات وال کے اندر اندر کردی یا سامان ولادت کے خرید کرنے وقت نب کی لغی اندر شوہرنے لڑے کی نفی کروی کی تفی کردی تو نفی صحیح ہوگ۔ لیکن اگر اس مدت سے گذرنے سے بعد نفی کی تو صحیح نہ ہوگ۔

ثبوت نسب کی دلیل اس کئے کہ جب شوہر نے سات دن تک نسب کی نفی نہیں کی تواس سے ٹابت ہو تا ہے کہ دہ ثبوت نسب کی دیا اس کے کے نسب کا قراری ہے۔ للبذا (سات دن کے بعد)اس کا نفی کرنا قابل اعتبار شہ ہوگا۔

اس نے نسب کی نفی کردی تومعتر ہو گی۔امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک۔اور صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ جالیس دن جو کہ رت نفاس بھی ہے۔ آگر مرونے نسب کی نفی کروی تو نفی کا عتبار کرلیاجائے گا۔ (کذافی الهدایہ)

کے گفی کی صورت میں لعان کرناچاہیے صورت میں بھی کہ اس کی نفی صحیح ہے اور اس صورت میں ہی کہ اس کی نفی صحیح ہے اور اس صورت میں

بھی کہ جس میں اس کی نقی صحیح نہیں ہے کیونکہ عیب لگانا۔ دونوں ہی صور توں میں پایا گیا۔

العان اس وجہ سے کہ اس نے ولد کی نفی کی ہے۔ جب کہ لڑ کے کا اس نے ولد کی نفی کی ہے۔ جب کہ لڑ کے کا اس کے جب میں الفی کے جب میں مورت میں السب مثنی نہیں ہوالہذامصنف کا قول سابق کہ قذف ولد کی صورت میں حاکم اس کے نسب کے منتفی ہونے کا تھم کردے۔ تووہ تھم مطلق نہیں ہے۔ بلکہ صحت نفی کی قید کے ساتھ مقید ہے بیغی نفی ولد کی جب جملہ شرطیں یا کیں جاویں تب تفی کرے گا۔ مطلقاً تفی نہیں کرناچا ہے۔

نفي اول التوأمين و اقربا لثاني حد أن لم يرجع لتكذيبه نفسه و أن عكس لاعن أن لم يرجع لقذفها بنفيه والنسب ثابت فيهما لانهما من ماء واحد.

شوہر نے دوجوڑواں بچوں میں سے پہلے بچہ کے نسب کی نفی کی اور دوسر سے بچے کے نسب کا قرار کر لیا تو اس پر حد مرجمہ تذف جاری کی جائے گی اگروہ رجوع نہ کرے کیونکہ اس نے خود ہی اپنی تکذیب کی ہے۔اور اگر اس کا برعکس کیا ہے تولعان کرے۔اور رچوع نہ کرے۔ کیونکہ اس کی تغی کر کے اس نے قذف کاار تکاب کیاہے اور نسب دونوں صور توں میں ٹابت ہوگا کیونکہ دونوں ایک پائی سے پیدا ہوئے ہیں۔

تشریک: ایک پییٹ سے دوجوڑواں پیداہونے والے بچے شوہر نے اول کے نب کی نفی کردی اور دوسرے کے نسب کا قرار کرلیا۔ تواس پر حد قذف جاری ہو گی۔ کیونکہ اس نے دوسرے کے نسب کا قرار کر کے اپنے قول

ی خود ہی تکذیب کردی ہے۔

### د وجو روال بجول کی اصطلاحی تعریف ولادت کے در میان چھ ماہ سے کم کی مت کی ہو کیونکہ پورے مل

كى كم سے كم مدت چھ ماہ ہے۔اس لئے ايك كے نفى اور دوسرے كے اقرار كاكوئى موقع تہيں ہے۔

شارح نے اس میں رجوع نہ کرنے کی قید کا اضافہ کیا ہے بین اگر وہ انکار نب رجوع نہ کرنے کی قید کا اضافہ کیا ہے بین اگر وہ انکار نب رجوع نہ کرے گاتب حد جاری ہوگ۔ مگر شیخ رحمٰی محفی نے کہا ہے کہ شارح کی بیہ تید بے موقع ہے۔ کیونکہ جب اس نے دوسرے لڑے کے نسب کا اقرار کرلیاہے تواس کے قول اول کی تکذیب خود ہی ہو گئی۔اس وجہ ہے کہ دونوں جوڑواں بچے ایک ہی نطفہ سے ہیں۔لہذاوہ قذف کرنے والا ہو چکا۔اب بعد میں رجوع ہو جانا جد کو ساقط نہ کرے گا۔اس وجہ ہے کتاب بحر الرائق، نہرالفائق اور درر ،منح الغفار اور شرح ملقی میں اس قید کوذکر

نہیں کیا گیا۔ ممکن ہے کا تب نے غلطی سے لکھ دیا ہو (کذانی حاشیہ المدنی) اگر شوہر نے پہلے قول کے برعکس کردیا، بعنی شوہر نے دونوں جوڑواں بچوں میں سے اول اگر اس کا برکس کردیا تو لعان کرنا پڑے گابشر طبکہ اپنے قول سے اگر اس کا برکس کردیا تو لعان کرنا پڑے گابشر طبکہ اپنے قول سے

رجوع نہ کرے۔ کیو نکہ جب شوہر نے دوسرے بیچ کے نسب کا انکار کر دیا۔ تولازم آیا کہ اول کا قرار کیالہذاعورت کی عفت کا قائل ہو عمیا۔ لیکن جب ثانی کی تفی کی تو عفیفہ کو قذف کرنا (عیب لگانا)لازم آیا۔اس لئے لعان واجب ہو گا۔

و و توں صور توں میں نسب ثابت ہو گا اور ند کورہ بالا دونوں صور توں میں دونوں لڑکوں کا نب ثابت ایک کا میں دونوں میں دونوں کی ایک ہی دونوں بیجا کی نطفہ سے بیدا ہوئے ہیں۔ایک کا

ا قرارادر دوسرے کی نفی ممکن نہیں ہے۔

و لو جاءت بثلثة في بطن واحد فنفي الثاني و اقربا لاول والثالث لا عن و هم بنوه ولو نفي الاول والثالث و اقربا لثاني يحدوهم بنوه كموت احدهم شمني مات ولدا للعان و له ولد فادعاه الملاعن ان ولد اللعان ذكرا يثبت نسبه اجماعا و ان كان انثى لا لاستغنائها بنسب ابيه خلافا لهما ابن ملك فروع الاقرار بالولد الذي ليس منه حرام كالسكوت لاستلحاق نسب من ليس منه بحر.

اوراگر عورت ایک پیٹ سے تین لڑ کے لائی (بیعن تین لڑ کے جن) تواس نے ٹانی کی نفی کی اور اول اور ٹالٹ کا قرار سرجمہ کیا تو لعان کرے۔اور وہ تینوں اس کے لڑ کے ہیں۔اور اگر اول اور ٹالٹ کی نفی کی اور ٹانی کا قرار کیا تواس پر حد جار ک کی جائے گی۔ادر تینوں بیجاس کے ہیں۔ایسے ہی جیسے ان میں سے اگر کوئی ایک مرجائے۔لعان والا لڑ کامر گیا۔ حالا نکہ اس کے لئے ایک لڑ کا اور ہے۔ پس دعویٰ کیالعان کرنے والے نے کہ بیرولد اللعان مذکر ہے۔ تواس کا نسب بالا جماع ثابت ہو گاادراگر مؤنث ہے تو ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ باپ کے نسب سے مستغنی ہے۔اس میں صاحبین کا ختلاف ہے (ابن ملک)ولد اللعان كا

دری راردو

انقال ہو گیا۔ گراس کے علاوہ اس کا ایک ولد اور موجود ہے۔ خواہ لڑکا ہویالڑی۔ تو لعان کرنے والے نے مال کے وارث ہونے کے لالح بیں اس موجود ولد کے نسب کی نفی کرنے کے بعد ولد لعان کے نسب کا دعویٰ کر دیا تو دلد لعان اگر فد کرہے تو اس کا نب لعان کرنے والے سے خابت مان لیا جائے گا۔ اس بیں امام صاحب اور صاحبین سب کا اتفاق ہے۔ کیونکہ مرنے والا اگرچہ نب لعان کرنے والے کا دعویٰ صبح ہوگا۔ تاکہ مرنے والے کے نب سے مستغنی ہے۔ گراس کا لڑکا نسب کا ضرورت مند ہے۔ تو لعان کرنے والے کا دعویٰ صبح ہوگا۔ تاکہ مرنے والے کے لؤکے نب باب سے نسب طابت ہو جائے لیکن ولد لعان اگر عورت تھی تو اس کا نسب ملاعن سے خابت نہ ہوگا۔ کیونکہ اپنے باپ سے نسب طابت ہونے کی وجہ سے ولد البنت کے نسب کی اس کو احتیاج نہیں ہے۔

اس لڑے کے نسب کا قرار کرنا کہ جواس کے نطفہ سے نہ ہو بالکل حرام ہے۔ اسی طرح سکوت اختیار کرنا بھی حجز سکوت حرام ہے۔ یعنی بچہ اس کے نطفہ سے نہیں مگراس نے بجائے انکار کے سکوت اختیار کردیا۔ تاکہ لوگ سکوت کی وجہ سے بچہ کواس کا بیٹا کہنے لگیس سے بھی حرام ہے (کیونکہ اس میں لازم آتا ہے کہ اس نے غیر نطفہ کواپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ اور یہ حرام ہے (کذانی بحر) خلاصہ یہ ہے کہ نسب کا خلط ملط جائز نہیں ہے۔

سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسب کے بارٹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسب کے بارٹ میں حکر بیث نبوکی اس کو میں اس کو ملائے گی جواس قوم سے نہیں یعنی ولد الزنا کواپنے شوہر کا بیٹا ظاہر کرے گی،اس کواللہ تعالی جنت میں داخل نہ کریں گے۔اور جو مرواپنے بیٹے کی نفی کرے گا تو خدائے تعالی اس کواولین و آخرین میں رسوا فرمائیں گے۔

و فيه متى سقط اللعان بوجه مًا او ثبت النسب بالاقرار و بطريق الحكم لم ينتف نسبه ابدا فلو نفاه و لم يلاعن حتى قذفها اجنبى بالولد فحد فقد ثبت نسب الولد و لا ينتفى بعد ذلك نفى نسب التوأمين ثم مات احدهما عن توأمه و امه و اخ لام فالارث اثلاثا فرضا و رد اللام السدس والاخوين الثلث والباقى يرد عليهم و به علم ان نفيه يخرجه عن كونه عصبة قال و صرحوا ببقاء نسبه بعد القطع فى كل الاحكام لقيام فراشها الا فى حكمين الارث والنفقة فقط حتى لا تصح دعوة غير النافى و ان صدقه لولد انتهى قلت قال البهنسى الا ان يكون ممن يولد مثله بمثله او ادهاه بعد موت الملاعن فليحفظ.

اور اس میں ہے کہ جب کسی وجہ ہے لعان ساقط ہوگیا، یا ثابت ہو گیاا قرار سے بابطریق تھم حاکم کے تواب اس کا اس میں ہے کہ جب کسی وجہ ہے لعان ساقط ہوگیا، یا ثابت ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس عورت کو کسی اجنبی شخص نے لڑے ہے ساتھ عیب لگادیا۔ اور اس پر حد جاری کر دی گئی۔ تو لڑکے کا نسب ثابت ہو گیا۔ اور اسکے بعد اب بھی نسب منتفی نہ ہوگا۔ دو جو ڈواں بچوں کے نسب کی نفی کر دی۔ پھر ان دونوں میں ہے کوئی ایک مرگیاا پنے پیچھے جو ڈواں بھائی، ماں اور اخیانی ہوائی چھوڑ گیا، تو بطور فرض مال وراثت کا تین ثلث ہے ہوگا۔ اس کے بعد چھٹا حصہ ماں کو دوبارہ دیا جائے گا۔ اور دونوں بھائیوں کو ثلث دیا جائے گا۔ اور دونوں بھائیوں کو شکہ دیا جائے گا۔ اور باتی مال ان کور دیے طور پر دیا جائے گا۔ اور معلوم ہوا کہ ان دونوں جو ڈواں کی نفی نے اس کو عصبہ ہونے کو ثلث دیا جائے گا۔ اور باتی مال ان کور دیے طور پر دیا جائے گا۔ اور معلوم ہوا کہ ان دونوں جو ڈواں کی نفی نے اس کو عصبہ ہونے

جنانچہ کسی دوسرے مخص کواس لڑے کے نسب کے دعویٰ کرنے کاحق نہیں ہوگا۔ای طرح جس مسائل جزئے المرح کہ کسی ثابت المنسب بچہ پر کوئی دوسر انسب کا دعویٰ نہیں کر سکتا اگر چہ بچہ اس مخض کے نسب کی نفد نتی بھی کردے مگر دعوی صحیح نے مانا جائیگا۔

بچہ ٹابت النسب اور ولد ملاعثہ میں بیسانیت احکام میں دلد ٹابت النسب کے مساوی ہے مثلان کی احکام میں دلد ٹابت النسب کے مساوی ہے مثلان کی

مواہی لماعن (لعان کرنے والے) کے حق میں درست نہیں ہے۔ اسی طرح ملاعن کی گواہی اس کے حق میں صحیح نہیں ہے۔
اسی طرح ملاعن کاولد کوز کو قدینا بھی درست نہیں اور نہ دلد کا ملاعن کوز کو قدینا صحیح ہے اسی طرح ولد کے فروع ملاعن کے فروع پر حرام ہیں نیز کسی اجنبی آدمی کا ولد پر دعویٰ نسب درست نہیں باوجو یکہ ولد اس کی تصدیق کر دے اور بعض احکام میں ولد ملاعنہ ولد کے حق میں اجنبی کی طرح ہے، مثلاً ورافت نفقہ میں۔ یہ دونوں ایک دوسر سے سے وارث نہ ہوں گے ، نہ ایک دوسر سے سے وارث نہ ہوں گے ، نہ ایک دوسر سے سے وارث نہ ہوں گے ، نہ ایک دوسر سے سے کسی پر واجب ہوگا۔

نسب ولد کے بارے میں شارح کی رائے انسب کا جود عویٰ کیاہے، وہ وارث نہیں ہے البتہ اس دعویٰ کیاہے، وہ وارث نہیں ہے البتہ اس دعویٰ

کے صحیح ہونے کی ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ بیرا جنبی آدمی اتنی عمر کا ہو کہ اس ہے اتنی عمر کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسر ک صورت بیہ ہے کہ اجنبی نے نسب کادعو کی لعان کرنے والے کے مرنے کے بعد کیا ہو، تودعو کی نسب درست ہے۔

الم طحطادی نے فرمایا کہ بہنسی نے اس قول کو کسی الیے الم طحطاوی کی رائے اللہ طحطاوی کی رائے اللہ عندہ ہو۔ اللہ عندہ ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ بداستناء معتبر کتب کے خلاف ہے۔اس لئے بغیر سند کے اس کا عتبار نہ کیاجائے گا۔

## باب العنين وغيره

## عنین وغیرہ کے احکام کابیان

هو لغة من لايقدر على الجماع فعيل بمعنى مفعول و جمعه عُنُن و شرعاً من لايقدر على الجماع فرج زوجته يعني لمانع منه ككبر سن او سحر اذ الرتقاء لاخيار لها للمانع منها خانية. الخت من عنين وه مخص جو جماع كرنے پر قادرنه ہو، عنين نعيل كے وزن پر بح مَّر مفعول كے معنى ميں ہے۔اور اس كى جمع عُننْ ہے۔اور عنين كے شرعى معنى عنين وه مخص ہے جواہے جماع پر قادرنه ہو جس سے كه اس كى بيوى مطمئن و مسرور ہو۔ یعنی شوہر كى جانب ہے كى مانع كى بنا پر جسے كبر سن (بوها پا) يا بحر (جادو) كى وجہ سے۔ كيونكه رتقاء كے بارے

میں عورت کوخیار حاصل نہیں ہے۔ کیوں کہ مانع عورت کی جانب ہے ہے (خانیہ)

وہ خص جو جماع پر قادر نہ ہو۔ اس طرح خصی وہ مخص ہے جس کے ضیر نہ ہوں۔ تشریخ: عنین کی لغوی تعریف خواہ دونوں خصیتین کاٹ کر نکال دیے گئے ہوں۔ یامل کربے جان کردیے گئے

ہوں مجبوب،وہ محض جس کاعضو تناسل کاٹ دیا گیا ہو، شیخ بمیر نہایت بوڑھا آدمی جو کبر سنی کے باعث جماع پر قادر نہ رہاہو۔ شکا تز، بیر وزن غمّاز، وہ محض کہ عورت عضو کو پکڑ کر تھینج لے۔ توانزال ہو جائے۔اور اس کے بعد عضو تناسل دو ہارہ استادہ نہ ہو کہ جس سے جماع کر سکے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

وہ مخص عنین کہلا تاہے کہ جو جماع کے ذریعہ عورت کو سکون اور فرحت نہ پہنچا تکے، عنین کی اصطلاحی تعریف کسی مانع کی بناء پر۔ مثلاً بڑھا پاکی وجہ سے پاکسی نے اس مخص پر جادو کر دیا ہو جس کی

وجہ ہے جماع کرنے پر قادر نہیں رہا۔ وطی د ہر بر قدر ن قادر نہیں اگر کوئی مختص جماع علی الفرج پر تو قادر نہیں مگروطی د ہر پر قادر ہے تو وہ بھی شرعاعنین ہے۔ وطی د ہر بر قدر ن قادر نے قدرت کا نہ ہونا۔ مرد کی جانب سے ہو، تو اس پر عنین کے احکام نالذ

اگر کمزوری عورت کی جانب سے ہو اگر کمزوری عورت کی جانب سے ہو وجہ سے بند ہوگئ ہو، جے شرعاً رتقاء کہا جاتا ہے، تو عورت کو جدائ

لینے کا حق نہیں ہے۔ کیوں کہ اس صورت میں عورت کی جانب سے کو تا ہی پائی جاتی ہے نہ تھے جمیر د کی جانب سے۔

اذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا او مقطوع الذكر فقط او صغيره جدا كالزر و لوقصير الا يمكنه ادخاله داخل الفرج فليس لها الفرقة بحر و فيه نظر و فيه المجبوب كالعنين الا في مسئلتين التاجيل و مجئ الولد فوق الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء و قرناء و غبر عالمة بحاله قبل النكاح و غير راضية به بعده بينهما في الحال ، لو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التاجيل.

اور جب عورت اپنے شوہر کو مجبوب پائے لیعنی عضو تناسل کٹا ہوا ہو فقط، یا بہت ہی چھوٹاپائے۔ جیسے گھنڈیااگرچ مرجمہ اس کو داخل کرنا ممکن نہ ہو فرج کے اندرونی حصہ میں تو عورت کے لئے جدائی لینے کاحق نہیں (بحر)اورای میں نظرہے اور اسی میں بیر مسئلہ بھی فد کورہے کہ مجبوب عنین کے مثل ہے، لیکن دو مسئلوں میں اول مدت میں۔ دوم لڑ کا ہونے میں ، اور تفریق کر دے۔ حاکم اس کی فرمائش پر اگر عور ت حرّہ بالغہ ہو مگر راتفہ نہ ہو۔ اور نہ اس کی شر مگاہ میں کوئی ہڈی ہو۔ با عورت نکاح ہے پہلے اس کا حال نہ جانتی ہو۔اور نکاح کے بعد اس ہے راضی نہ ہو ،ان دونوں کے در میان فی الحال اگر چہ مجبوب صغیر ہی کیوں نہ ہو۔اس لئے کہ تاخیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔

تشریح: بیوی شو ہرکو مجبوب پائے کتاب بحرالرائق میں ایک عجیب مئلہ مذکور ہے، جس پر شارح نے اعتراض

ريارأردو كتاب الطلاق وارد فرمایا۔وہ بید کہ بیوی اپنے شوہر کومقطوع الذ کرپائے، یااس کاعضو تناسل جھوٹا ہو مانند تمیص کی گھنڈی کے ہواگر چہاس قدر چوٹا ہوکہ فرج میں داخل کرناممکن نہ ہو، توعورت کوجدائی لینے کااختیار نہیں ہے۔ کذانی بحرالرائق۔ اس مسلے پر شارح نے اعتراض فرمایا ہے کہ کو تاہی تو شوہر کی جانب سے پائی گئی لیعنی اس کاذکر کٹا شارح کا اعتراض اس مسلے پر شارح نے اعتراض فرمایا ہے کہ کو تاہی تو شوہر کی جانب سے پائی گئی لیعنی اس کاذکر کتا میں داخل نہیں کیا جاسکتا، تو یہ مخص مقطوع الذکر ك برابر ہے۔ پير كياوجہ كه عورت كواس سے جدائى لينے كا اختياد قد مور (كفانى شرح الوببانيه) \_اصل اعتراض صاحب برارائق الياكيا -براروں۔ یہ ہے۔ تفریق مجبوب میں بلوغ کی شرط کتاب بحرالرائق میں یہ مسئلہ بھی فدکورے کہ مجبوب سے تفریق میں بلوغ تفریق مجبوب میں بلوغ کی شرط نہیں ہے۔ عنین میں بلوغ کی شرط-اس کے برخلاف عنین ہے کہ اس سے تفریق لینے میں باراغ ہونے کی شرط ہے-اس طرح مجوب میں صحت و غیر صحت کی کوئی شرط نہیں ہے۔اس کے بر خلاف عنین میں صحت کی شرط ہے۔ بینی عورت کو تفریق کا حق اس حالت میں ہے جب کہ عمین صحت مند ہو، اور اگر مریض ہے تواس کوعلاج کرانے کا موقع دیا جائے گا۔ اگر بعد علاج کے تدری حاصل نہ ہو تو پھر تفریق کراسکتی ہے۔ اگر عورت حرد بالغہ تفریق کا مطالبہ کرے عوب ہواور عورت تفریق کا مطالبہ کرے تو حاکم کو علی میں تفریق کر مطالبہ کرے تو حاکم کو علی میں تفریق کرادے۔ عورت رتقاء یا قرناء ہو آگر عورت کی شر مگاہ میں گوشت بڑھ جانے کی وجہ سے شوہر جماع پر قادر نہ ہو تو یا عورت کی فر فرج میں کوئی ہڑی نکل آئی۔ جس کی وجہ سے مرداس سے جماع پر قادر نہ ہو، تو تفریق نہیں اگر مجبوب کی عورت باندی ہو تو فرفت کاحق باندی کے بجائے۔اس کے مالک کو حاصل ہوگا۔ عور ت اگر باندی ہو اور اگر عورت ابھی صغیرہ نابالغہ ہے۔ تو بالغ ہونے تک تفریق نہ ہوگی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ شوہر کے ساتھ یہ عورت راضی ہو جائے۔ لیکن اگر خود عورت ہی کی طر ف سے کمی ہے۔ یعنی شر مگاہ میں ہڈی نکل آئی،یا موشت ا تنابڑھ کیا کہ شوہر جماع پر فادر نہیں رہا۔ تواس حالت میں عورت کو فرفت کے مطالبہ کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ اوراگریہ حال جان کرراضی ہوئی جو شوہر کی حالت اوپر بیان کی گئی ہے۔ تواس صورت میں بھی عورت کو فرفت کاحق حاصل مجبوب اور اس کی بیوی کے در میان فرقت در میان جدائی کرادے۔ادراگر مجبوب ہو تو حاکم عورت کی طلب پر دونوں کے در میان جبوب بھی توعورت کے مطالبہ پر حاکم تفریق کرادے۔ تاخیر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔اس لئے بالغ ہونے کاانتظار نہ کرے گا۔ فلو جبّ بعد وصوله اليها مرة او صار عنينا بعده اى الوصول لا يفرق لحصول حقها بالوطئ مرة جاءت امرأة المجبوب بولد و لم تعلم بجبه فادعاه ثبت نسبه ثم علمت فلها

الفرقة تاتارخانية ولو ولدت بعد التفريق الى سنتين ثبت لنسبه لاترا له بالسحق والتفريق باق بحاله لبقاء جبه و لو كان عنينا بطل التفريق لزوال عنته بثبوت نسبه كما يبطل التفريق بالينة على اقرارها بالوصول قبل التفريق لا بعده للتهمة فسقط نظرا الزيعلى.

الترجم السل اكر شوہر مجبوب كيا كيا (يعنى اس كاعضو تناسل كاث ديا كيا) ايك مرتبہ عورت سے جماع كرنے كے بعديااس كے المعمم ابعد شوہر نامر د ہو گہا۔ تو تفریق نہ کی جائے گی،ایک مرتبہ وطی کرنے سے عورت کا حق حاصل ہوجانے کی وجہ ے۔اور اگر مجبوب کی بیوی نے کوئی لڑکا جنااور عورت نے اس کے مجبوب ہونے کو نہیں جانا۔ پس مرد نے اس لڑ کے کادعویٰ كرديااوراس سے اس كانسب ثابت ہو كيا۔ پھر اس كے بعد عورت كو علم ہوا تو عورت كو تفريق كاحق حاصل ہے (تا تارخانه) عورت نے بچہ جنا تفریق کے دو ہرس گذرنے کے بعد تواس کا نسب ثابت ہو گا۔ کیونکہ رگڑنے سے مجبوب کے انزال ہوسکتا ہے۔ اور تفریق اپنی حالت پر ہر قرار ہے۔ اس کے مجبوبیت کے باقی رہنے کی وجہ سے اور اگر شوہر نامر د تھا تو تفریق باطل موجائے گی۔اس کی نامر دی کے زائل ہو جانے کی وجہ سے اس سے ثبوت نسب کی بناء پر۔ جبیباکہ تفریق باطل ہوجاتی ہے۔ عورت کے اقرار پر بینہ قائم ہونے کی وجہ ہے اور تفریق ہے قبل جماع کی گواہی ہے نہ کہ اس کے بعد تہمت کی وجہ ہے پس زیلعی کی نظر ساقط ہو گئی۔

تشریخ: وطی کرنے کے بعد اگر شو ہر مجبوب ہوگیا تشریخ: وطی کرنے کے بعد اگر شو ہر مجبوب ہوگیا

(عنین) ہو گیا۔ توان دونوں صور توں میں تفریق نہ کرائی جائے گی۔ کیونکہ ایک مرتبہ جب شوہر نے جماع کر لیا تو عورت کاحق ادا ہو گیا۔ کیونکہ ایک مرتبہ سے زا کدو طی کاحق دیانیۃ و قضاءً ٹابت نہیں ہے۔ (بحر الراکق ناقلاعن جامع قاضی خاں)

شرارت سے جماع کا ترک کر دینا ایک مرتبہ وطی کرنے کے بعد شرارۃ اگر جماع ترک کردے گاتو گنہگار ہوگا۔ شرارت سے جماع کا ترک کر دینا ایک مرتبہ وطی کرنے کے بعد شرارۃ اگر جماع ترک کردے نہیں ہے(حاجیہ المدنی ناقلاعن النہر)

مجبوب کی بیوی سے لڑکا بید اہوا ایک لڑکا جن اور مجبوب نے اس لڑکے سے اپنے نسب کادعویٰ کر دیا۔ تو نب

كادعوىٰ ثابت بوجائے گا۔

ر عویٰ ثابت ہونے کے بعد عورت کو علم ہوا اگرمرد کے مجبوب ہونے کا علم عورت کو نب کے ثابت میں اختیار

حاصل ہے (كذانى تا تار خانيه)

اور جدائی واقع ہونے کے دوبرس کے بعد بچہ ببیراہوا کانب مجبوب شوہرے ٹابت ہوگا۔ کیوں کہ احمال اس کام کہ مجبوب نے بوفت جماع ر گڑ دیا ہو۔اور اس ر گڑنے سے آنزال ہو گیا ہو۔اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مگر ثبوت نب کے ہاد جود

تفریق این حالت پر ہر قرار رہے گی۔اس لئے کہ شوہر کامجبوب ہونا ہاتی ہے۔

ر کاراورد اگر شو ہر بین (نامرد) ہو اس جدائی کے بعد پھر بعد میں عورت دو برس کے اندر اندر بچہ جنی تو قاضی کی تفریق اس جدائی کے بعد پھر بعد میں عورت دو برس کے اندر اندر بچہ جنی تو قاضی کی تفریق

اطل ہوجائے گا۔ کیونکہ شوہر کی نامر دی زائل ہوگئی۔ اس لئے کہ اس سے لڑکاپیدا ہوچکا ہے۔

عورت نے دو گواہوں کے سامنے ایک مرتبہ جماع افغر سے باطل ہوجائی ہے کا قرار کرلیا۔ اور گواہوں نے قاضی کے سامنے اس

۔ اقرار کی گواہی تفریق واقع ہونے سے پہلے پیش کر دی تو تفریق باطل ہو جاتی ہے۔اوراگر گواہی دی کہ تفریق کے بعد عورت نے جماع کا قرار کیا ہے۔ تواب تفریق باطل نہ ہوگی تہمت کی بناپر۔للہٰ دازیلعی کا اعتراض ساقط ہو گیا۔

ر المعلى كا قول المرح كنزيس زيلعى نے كہاہے كہ حاكم كى تفريق سے طلاق واقع ہو گئے۔اور يہ طلاق بائن ہے۔ پھر يہ تفريق زيلعى كا قول كيوں كر باطل ہو گی۔ چنانچہ عورت كاجماع كاا قرار تفريق كے بعد تفريق كوباطل نہيں كرتا۔

الجواب عضوتناسل مقطوع ہے۔اور وہ اب بھی موجود ہے۔اس کے برخلاف ثبوت نسب کامسکلہ عنین سے تواس کی وجہ الجواب عضوتناسل مقطوع ہے۔اور وہ اب بھی موجود ہے۔اس کے برخلاف ثبوت نسب کامسکلہ عنین سے تواس کی وجہ ہے کہ ثبوت نسب کامسکلہ عنین سے تواس کی وجہ ہے کہ ثبوت نسب کامسکلہ عنین سے تواس کی وجہ ہے کہ ثبوت نسب سے نامر دی کا زوال ثابت ہو تاہے۔اور تفریق نامر دی کی بناء پر ہی واقع ہوئی تھی۔لہذا جس نامر دی دور ہوگئی، تو تفریق بھی باطل ہوگئی۔اس کے برخلاف تفریق کے بعد کا اقرار کرنے میں عورت پر تبہت لازم آتی ہے کہ اس نے تفاء کو باطل کیا ہے۔ یعنی یہ کہ عورت نے جھوٹا قرار اس لئے کر لیا ہے، تاکہ قاضی کا تھم باطل ہو جائے اس لئے عورت کا قرار تال بھی تول نہ ہوگا۔(حاشیہ مدنی ناقلاعن البحر)

و لو وجدته عنينا هو من لايصل الى النساء لمرض او كبر او سحر و يسمى المعقود وهبانية او خصيا لا ينتشر ذكره فان انتشر لم تخير بحر و عليه فهو من عطف الخاص على العام لخفائه و ان كان باولان الفقهاء يتسامحون في ذلك نهر.

اوراگر عورت نے اس کو (اپنے شوہر کو) عنین (نامر د) پایااور عنین وہ ہے جو عور توں سے جماع کرنے پر قاور نہ ہو۔

المرجمہ کسی بیاری کی بنا پر یا بڑھا ہے اور سحر کی بنا پر۔ تواس کانام عرب میں مفقود رکھاجا تا ہے (وہبائیہ) یا عورت نے اپنے شوہر کو خصی پایا کہ اس کا آلہ کتاسل سیدھا کھڑا نہیں ہو تا ہے بس اگر عضو میں انتشار ہو تا ہے۔ تو عورت کو اختیار نہیں ہے (کذا فی بحر الراکق) اور خصی کا عطف عنین پر عطف خاص علی العام کے قبیل سے ہے۔ اس کے مخفی ہونے کی وجہ سے اور چونکہ خاص کا عطف عنین پر او کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ گرالیے مواقع پر فقہاء خاص کا عطف عنین پر او کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ گرالیے مواقع پر فقہاء مامی کا عطف عنین پر او کے ذریعہ کیا گیا ہے۔ گرالیے مواقع پر فقہاء مسامحت سے کام لیتے ہیں اس لئے کہ ان کا اصلی مقصود افاد ہ احکام ہوتا ہے الفاظ کی رعایت مقصود نہیں ہوتی اس لئے الفاظ کی الفاظ کی معلی ہو سکتی ہے۔ (کذا فی نہر الفاکق)

اگر بیوی نے اپنے شوم رکونامر دیائے اگر بیوی نے اپنے شوہر کونامر دیایااور نامر دوہ ہے جوعور توں انشر سے: اگر عور تدا کے اسے جوعور توں سے اگر عور تدا کی دور سے ایس کے بیادی یا بردھا ہے کی وجہ سے یااس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اہل عرب عنین کو مفقود کہتے ہیں اور اس کا دوسر انام مر بوط بھی ہے۔

رن ذا کہ ہوتے ہیں بعنی ۲۵ سودن، اور قول ضعیف سے ہے کہ فتوی بھی اسی پر ہے۔ سر نھی نے حضرت امام صاحب سے بھی روہ ہے۔ امتیاطا فتیار کیا ہے۔ مگر کمال الدین محقق نے کہاہے کہ ایسامعلوم ہو تاہے کہ یہ سب اقوال محدث (جدید) ہیں۔

اس واسطے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاضی شر تا کو لکھا تھا دھڑت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قاضی شر تا کو لکھا تھا دھڑت عمر فاروق کی رائے گرامی کہ عنین کے واسطے ایک سال مقرر کریں، نیز خود سیدنا فاروق اعظم نے

نور بھی ایک برس کی مدت مقرر فرمائی تھی، جس میں سمسی سال کی کوئی قید نہیں تھی۔ چونکہ عرب صرف قمری سال سے ، اتف تھے۔ سمنسی سال سے قطعاُوا قف نہیں تھے۔اس لئے سال قمری ہی رائج تھا۔اس لئے شریعت میں جہاں سال مطلقاً نہ کور ہوگاہ ہاں قمری سال ہی مراد لیا جائے گا۔ جب تک اس کے خلاف کی صراحت موجود نہ و، نیز اور لکھا جاچکا ہے کہ قمری سال ہی فلہرروایت ہے۔للبندااس کومعتمد مانا جائے گا،اوراس کے خلاف لا کق النفات نہیں (کذانی حاشیہ المدنی)

ولو اجل في اثناء الشهر فبالايام اجماعا و رمضان و ايام حيضها منها و كذا حجه و غيبته لآمدة حجها و غيبتها و مرضه و مرضها مطلقا به يفتى ولو الجية و يؤجل من وقت الخصومة مالم يكن صبيا او مريضا او محرما فبعد بلوغه و صحته و احرامه و لو مظاهرا لايقدر على العتق اجل سنة و شهرين فان وطئ مرة فبها و الا بانت بالتفريق من القاضي ان ابي طلاقها بطلبها يتعلق بالجميع فيعم امرأة المجبوب كما مر.

اور اگرا ثناء شہر (بیعنی مہینہ کے در میان میں) مدت مقرر کی جائے، تو پھر دونوں کا اعتبار ہو گا،اجماعاً،اور رمضان اور گرجمہ اس کے ایام حیض اسی میں شار ہوں گے۔اسی طرح اس کا حج اور اس کا غائب ہونا،نہ کہ عورت کے حج اور اس کی غیوبت،اور مرد کی بیاری، اور عورت کی بیاری مطلقاً۔اور اس پر فتویٰ ہے (الولجیہ)اور مدت جھڑے کے وقت سے مقرر کی جائے۔جب تک صغیریا بیار اور محرم نہ ہو ورنہ پس اس کے بلوغ، صحت اور احرام کے بعد مدت مقرر ہو گی،اور اگر شوہر مظاہر ہو۔اور غلام کے آزاد کرنے پر قادر نہ ہو تواس کی مدت ایک سال دوماہ مقرر کی جائے گی۔پس اگر اس نے وطی کرلی تو فبہا (بہتر ہے)ورنہ قاضی کی تفریق سے عورت بائنہ ہو جائے گی۔اگر شوہر اس کو طلاق دینے سے انکار کرے۔اس جملے کا تعلق نہ کورہ تام صور توں ہے ہے ، لہذا مجبوب کی عورت کو بھی یہ تھم عام ہے جیسا کہ گذر چکا ہے۔

اوراگر عنین کی مدت کا تعین در میان مہینے سے کی گئے ہے۔ تواس سال کا عتبار ایام (دن) کے

صاب ہے ہو گااس میں تمام علاء کا اتفاق ہے۔

ایعنی سال قری سات میں ہے کہ جب کہ مدت کی تعیین سال قری مقرر کیاجائے یا شمسی، اس صورت میں ہے کہ جب کہ مدت کی تعیین سال قمری بیا تمسی کی تعیین شروع ماہ سے کی جائے۔ اور اگر پچھ دن گذر نے کے بعد دس یا پندرہ تاریخ سے مدت مقرر کی جائے تو بالا تفاق سال کا حساب و نوں سے کیا جائے گا، مہینوں سے نہیں۔اور سال تین سوساٹھ دن کا شار ہوگا،اس کو

سال عددی کہتے ہیں۔

اور ماہ رمضان البادک، اور عورت کے حیف کے دن ای طرح مرد کے ماہ رمضان البادک، اور عورت کے حیف کے دن ای طرح مرد کے ماہ رمضان اور عورت کے ایام حیض ایام جج اور سفر کرنے کے ایام سب سال میں شار ہوں گے، گرعورت

کے جج اور اس کے سفر کے ایام اس مدت میں شارنہ ہوں گے نیز عور ت و مر ددونوں کی بیاری کی مدت بھی اس میں شارنہ ہوگ، خواہ یورامہینہ ہویااس سے کم وزائد، فتوی مجھی اس پرہے (کذانی الولجیہ) یعنی بیاری کی جتنی مدت ہوگی، سال کااضافہ کیاجائے گا، اس طرح عورت کے حج اور سفر کی مدت بھی سال میں بردھائی جائے گا۔

مال کی ابتداء اس دن سے ہوگی جس دن نالش کی گئی ہے۔ اگر مرد صغیر اور بیار اور احرام کی محمد سے مدت ایک سالہ کا شار مار کی ابتداء میں نہ ہو، چنانچہ شوہر ابھی لڑکا ہی ہے تو بالغ ہونے کے بعد سے مدت ایک سالہ کا شار

ہوگا۔اس طرح اگر مرد بیار ہے۔ تو مدت صحت کے بعد شروع ہوگی،اوراگراحرام باندھ رکھاہے، توبعداحرام کے سال کا حیاب

اگر اس ہے ہیلے شوہر نے ظہار کرلیا ہے اور اس پر کفارہ ظہار واجب ہے۔ نیز کفارہ میں غلام اور اس پر کفارہ ظام ہو ا کے آزاد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تواس کی مدت ایک سال دوماہ مقرر کی جائے گی۔

ا کر عنین نے ایک مرتبہ وطی کرلی این اور خصی نے اگرایک مرتبہ بیوی سے سال کے اندراندروطی کرلی تو اگر مین نے ایک مرتبہ وطی کرلی این بہتر ہے۔ تضاۂ عورت کاحق زوجیت پوراہو گیا۔اوراگراس مدت کے

پورے ،ونے تک جماع کرنے پر فادرنہ ہوسکا۔ تو قاضی کے جداکرنے کے بعد عورت کوطلاق ہائنہ پڑجائے گی۔

اور اگر شوہر عنین عورت کو طلاق دینے سے انکار کر دے تو عورت کو طلاق دینے سے انکار کر دے تو عورت کو صفورت کو سے سے انکار کر دے تو عورت کو صفورت کی ماس کے بعد تفریق واقع ہو گی۔ جہاں

تک اس کی پہلی درخواست کا تعلق ہے ، تواس سے صرف ایک سال کی مدت مقرر کردی گئی۔ «بطلبہا" عورت کی جانب سے طلب کی قید مذکورہ تمام صور توں کے لئے ہے بغیر عورت کی طلب کے کوئی تھم نہ دیا جائے گا۔

اگرعورت دیوانی ہو اور مرد مجبوب یا عنین ہو اطلب پر تفریق کردے گا۔ یاس آدی کی طلب ہے

جس کو قاضی نے دیوانی عورت کی طرف سے ولی مقرر کیا ہو۔

شوہرکے انکار کی صورت میں قاضی کا تفریق کرادینا طلاق سے انکار کی صورت میں قاضی کی شوہر سے تفریق اس وجہ سے کرادے گا

کہ شوہر امساک بالمعروف(جماع وغیرہ) سے عاجز ہے۔ تواس پر تشریح بالاحسان ضروری تھی جب زوج نے تشریح بالاحسان کی تواس نے ظلم کیا۔للبذاشو ہر خالم ہوااس لئے د فع ظلم کے لئے قاضی عورت کی طرف سے نائب ہو گا۔اور تفریق کرادے گا-و لو مجنونة بطلب وليها او من نصبه القاضي و لو امة فالخيار لمولاها لان الولد له و هو

اى هذا الخيار على التراخي لا الفور فلو وجدته عنينا او مجبوبا و لم تخاصم زمانا لم يطل

حفها وكذا لو خاصمته تم تركت مدة فلها المطالبة و لو ضاجعته تلك الايام خانية كما لو رفعته الى قاض فاجله سنة و مضت السنة و لو تخاصم زمانا زيلعى و لو ادعى الوطأ و انكرته فان قالت امرأة ثقة والثنتان احوط هى بكر بان تبول على جدار او يُدخل في فرجها مح بيضة خيرت في مجلسها.

220

اوراگر بیوی مجنونہ (دیوانی) ہو، تواس کے ولی کی طلب سے۔اوراگر باندی ہو تو خیار اس کے آقا کو حاصل ہوگا۔ اس ترجمہ ترجمہ لئے کہ ولد کا تعلق آقاسے ہے۔اور بیر خیار تراخی کے ساتھ حاصل ہوگا۔خیار فی الفور حاصل نہ ہوگا، پس اگر عورت نے شوہر کو نامر دیا مجبوب پایا۔ایک طویل عرصہ تک درخواست نہیں دی تواس سے عورت کا حق باطل نہ ہو گا اس طرح اکر وخواست دیدی چراس کے بعد عرصہ تک اس کی پیروی نہیں گی۔ تو بھی عورت کو مطالبہ تفریق کا حاصل رہے گا ،اگر اس مت میں وہ شوہر کے ساتھ لیٹتی رہی ہو۔ایسے ہی جیسے کہ عورت نے قاضی کے پاس درخواست دی، تو قاضی نے ایک سال کی مت مقرر کردی۔اور سال گذر گیااور عورت نے ایک زمانہ تک پیروی نہ کی ہو ،اور اگر شوہر نے وطی کرنے کا دعویٰ کیا، مکر عورت نے اس سے انکار کیا۔ تواگر قابل بھروسہ ایک عورت نے اور دومیں احتیاط زیادہ ہے یہ کہہ دما کہ عورت ابھی باکرہ ہے۔ بای طور که عورت د بیار پر بیشاب کرے۔ یاعورت کی شر مگاہ میں انڈے کی زر دی ڈالی جائے۔

تشری : عورت مجنونه اور مرد مین مهوی این مقویر ی بیون الر دیوان اور جوله ، و د ب ری ری التین مقوم نی میون التر می است محف نے التین میون است محف نے التین میون است محف نے التین میون التین میون کے دلی نے طلب کی ہو۔یاس محف نے

طلب کی ہوجس کو قاضی نے ولی مقرر کیاہے۔

اگر حصی یانامر د کی بیوی باندی ہوتو تفریق کا ختیار اسکے آقا کو حاصل سی ہو ہے کیونکہ باندی سے پیدا ہونے والی اولاد آقائی کی ملکیت ہے۔

اگر بیوی با ندی اور شوہر نامرد یا

آ بیوی کویااس کے ولی کوجوا ختیار تفریق کا حاصل ہے تواس میں تراخی ہے فوری طور پر اختیار کااستعال کرلیناضر وری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ہیوی

خیار فی الفور ہے یا تاخیر کے سا

نے شوہر کو عنین پایا خصی پایا،اور مدت دراز تک کوئی معاملہ دائر نہیں کیا تواس خاموشی سے عورت کاحق باطل نہیں ہو تا۔اسی طرح عورت نے معاملہ دائر کرنے کے بعد پھر عرصہ دراز تک خاموشی اختیار کرلی اور مقدمہ کی بیروی نہیں کی تو بھی اسے تفریق کے مطالبہ کاحق حاصل رہے گاا۔اگر ان دونوں میں بیوی اپنے اس شوہر کے ساتھ کیٹتی رہی ہو ،اور جماع کے بغیر ایک دوسرے سے لیٹنے اور چھونے اور چومنے وغیرہ سے جاہے انزال بھی ہو جاتا ہو۔ مگر تفریق کاحق پھر بھی ہوی کو حاصل رہے گا۔ (كذاني الخانبه والبحر)

عورت نے نامر د شوہر کے خلاف مقیدمہ دائر کر دیااور قاضی نے ایک برس کی مدت مقرر کردی اور سال گذر گیا۔ مگر عورت نے عرصہ تک مطالبہ نہ کیاتب بھی عورت کو جدائی لینے کا اختیار باقی رہے گا۔

عورت نے معاملہ دائر کیااور قاضی نے ایک سال کی مدت مقرر کردی (کذاذ کروالزیلی)

اور اگر شوہر نے دعویٰ کیا مگر عورت نے انکار کردیا اور اگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ اس نے سوہر نے وطی کرنے کا وعویٰ کیا مگر عورت نے انکار کردیا ایوی سے جماع کرلیا ہے مگر عورت نے اس کا انکار کیا تو اگر ایک قابل بھروسہ عورت نے تصدیق کردی کہ سے عورت ابھی باکرہ ہے، تو قبول کرلیا جائے گا۔ گر قابل

بھر وسہ دو عور **توں** کی شہادت زیادہ بہتر ہو گی۔ ----عورت کے پاکرہ ہونے کی بہجان عورت ابھی باکرہ ہے، اور باکرہ کی علامت یہ ہے کہ وہ دیوار پر پیٹاب

کرے اگر دھار دیوار پر پڑے تووہ باکرہ ہے ،اور اگر پیشاب اس کی ران پر گرے تووہ ثیبہ ہے۔

یا پھر اس کی شر مگاہ میں انڈے کی زردی ڈالی جائے۔ اگر زردی اندر داخل ہوجائے توباکرہ باکرہ کی دو وسری بہجان نہیں اور اگر اندر داخل نہ ہو تو وہ باکرہ ہوگا۔ بہر حال جب عورت کا باکرہ ہونا ثابت

ہو جائے۔ تواسی مجلس میں عورت کو وصال اور جدائی کا اختیار دیدیا جائے۔اب آگر عورت نے شوہر ہی کوا ختیار کرلیا۔یااس مجلس ے اٹھ کھڑی ہوئی۔ توخیار باطل ہو گیا۔

سباق میں بیان کیا گیاہے کہ اس عورت کومدت دراز تک اختیار تغریق کا باقی رہے گا۔ مگراس جگہ صرف اسک اعتراض مجلس ہی تک خیار کو تتلیم کیا گیاہے۔ چنانچہ جیسے عورت اس مجلس سے کھڑی ہوئی خیار تغریق باطل

ہو جائے گا۔اس کی کیاد جہہے؟

الجواب مسئلہ سابق ظاہر الرولية كى بنياد پر تھا، جيساكہ بحر الرائق ميں بدائع كے حوالہ سے نقل كيا كيا ہے،اور يہاں پر مفتی ہے۔ المجواب بہ قول كے مطابق كہا گيا ہے۔ جيساكہ محيط اور كتاب واقعات ميں ند كور ہے۔اى طرح حاشيہ مدنی ميں بھی ہے۔

و ان قالت هي يثب او كانت ثيبا صدق بحلفه فان نكل في الابتداء اجل و في الانتهاء خيرت كما يصدق لو وجدت ثيبا و زعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه كاصبعه

مثلا لانه ظاهر والاصل عدم اسباب أخر معراج و آن اختارته و لو دلالة بطل حقها كما لو وجد منها دليل اعراض بان قامت من مجلسها او مقامها اعوان القاضي او اقام القاضي قبل

ان تختار شيئاً به يفتى و اقعات لامكانه مع القيام فان اختارت طلق او فرق القاضي.

اور اگر قابل بھروسہ متق عورت نے کہا کہ یہ عورت ثیبہ ہے باکرہ نہیں ہے یا یہ کہا کہ یہ عورت اس مردے نکان مرجمہ کے پہلے ہی ہے ثیبہ تھی۔ تو شوہر کے قول کی تقید این کی جا۔ بگ قتم کے ساتھ، پس اگر شوہ نے شروع میں تم کھانے سے انکار کیا۔ مدیت مقرر کرنے سے پہلے تو تاجیل کی جائے گی۔ بعن ایک سال کی مدت مقرر کی جائے گی۔اور اگرانہا میں ا نکار کیا۔ لیعن مدت مقرر ہونے کے بعد تو عورت کو مجلس تک اختیار دیاجائے گا۔ جاہے شوہر کے پاس رہے اور جاہے جدا

ہوجائے جس طرح شوہر کی تصدیق کی جائے گی۔اس صورت میں کہ عورت ثیبہ پائی جائے۔اور عورت گمان کرے زوال بکارت کادوسرے سبب سے مینی و طی زوج کے علاوہ سے اور اگر عورت نے شوہر کو اختیار کر لیا۔اگر چہ بیرا ختیار دلالت حال سے

صح فتح.

عنین نے پہلی عورت سے نکاح کرلیا۔ (جو تا جیل اور تفریق کے بعد جدائی ہو گئی تھی) یادوسری ایم عورت سے مرجمہ انکاح کرلیا، جواس کے حال سے واقف تھی، تو نکاح کے بعد بیوی کو جدائی کاا ختیار نہیں ہے، مفتیٰ بہ مذہب کے لحاظ ے۔ (بحر الرائق ناقلاعن الحیط) اس میں خانیہ کی تصبح کا خلاف ہے۔ اور زوجین میں سے کوئی ایک بھی جدائی کا ختیار نہیں رکھتا۔ دوسرے کے عیب کی وجہ ہے ،اگر چہ عیب کتنا ہی بڑا ہو ، مثلاً جنون ، جذام ، برص ، رتق ، قرن وغیر ہ ،اور نتیوں اماموں نے اختلاف كياب-ان يانچوں امراض ميں۔اگرچہ يہ بيارياں شوہر ميں ہوں۔اور اگر نكاح كے ردكا فيصله كرديا كيا تؤور ست ہے (فتح)

پہلی بوی جو قاضی کی تفریق کے بعد شوہر سے جداہو گئی تھی،ای شوہر ہے دوبارہ نکاح کرلیا، یادوسری عورت نے مرد کا حال جانے ہوئے اس مہلی یا جنبی عورت سے نکاح کرلیا ے نکاح کرلیا اے نکاح کرلیا۔ تواب زوجین میں سے کی کو بھی جدائی کاخل نہیں ا ہے۔ دوسرے کے عیب کی وجہ ہے۔

تشریح عنین کاحال جانے ہوئے

اگرچہ شوہر مجنون ہو یا برص یا جذام کی بھاری میں مبتلا ہو۔اور خواہ عورت کی شر مگاہ میں گوشت بڑھ جانے سے راستہ بند ہو گیا ہو،جس کو ر تق کہاجا تاہے، یااس کی شر مگاہ میں ہٹری نکل آئی ہواور جماع ہے الغ ہو،ای کو قرن کہاجاتاہے۔

اگرزوجین میں ہے کی کو برص، رتق، جنون، جذام قرن وغيره امراض مول

قبستانی کا ختلاف ب جستانی نے امام محد کا قول نقل کیا ہے کہ اگر شوہر کو جذام، برص، جنون جیسے خطر ناک امر اض لاحق ہوں۔ تو عورت کو جدائی لینے کا حق حاصل ہے۔اس کے ساتھ ہر وہ مرض جس سے بیوی کواپنے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو شوہر سے جدائی لے عتی ہے۔

اند کورہ پانچوں مسائل میں ائمہ خلانہ لینی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام انکمہ ثلاث کا خسلاف احد بن حنبل نے فرمایا کہ اگریہ امراض شوہر میں ہوں۔اور قاضی شافعی ہویا مالکی ہویا حنبلی ہو اوروہ ان امراض کی وجہ سے جدائی کراد نے تو تفریق واقع ہوجائے گی (کذانی فتح القدیر)

شارح برمصنف کا ایک اعتراض سے مفہوم ہو تاہے کہ پانچوں مذکورہ بالا امراض میں عورت کو خیار حاصل

ہے۔ائمکہ ثلاثہ کے نزدیک مگر مر د کو حاصل نہیں حالا نکہ سیجے بیہے کہ جنون ، جذام ، برص میں تو دونوں کواختیار ہے۔کہ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرلے۔اور باتی دو بیاریاں لیعنی رتق اور قرن والی تو یہ عورت کے امراض ہیں۔اس لئے ان میں مرف شوہر کواختیار حاصل ہے۔

د وسرا اعتراض شارح پریہ ہے کہ شارح کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ رتق اور قرن دونوں بیاریاں شوہر کو بھی لاحق ہوتی ہیں، حالا نکہ یہ واقع کے خلاف ہے۔

شارح پر تیسرا اعتراض بیرے گئے رحمنی محثی نے کہاہے کہ فتح القدیر میں ہم نے اس دوایت کو تلاش کیاہے شارح پر تیسرا اعتراض بیرے گئرہم کو نہیں ملی، ممکن ہے یہ کا جب کی غلطی ہو۔

كتاب الطلاق اں بارے میں بیہ ہے کہ بیر مسئلہ بحر الرائق کاہے، فتح القدیر کا نہیں ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی) صبیح قول ولو تراضياً اى العنين و زوجته على النكاح ثانيا بعد التفريق صح و له شق رتق امته و كذا زوجته و هل تجبر الظاهر نعم لان التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه نهر قلت و افاد البهنسي انها لو تزوجته على انه حرا و سنى او قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه او على اله فلان بن فلان فاذا هو لقيط او ابن زنا كان لها الخيار فليحفظ اوراگر عنین اور اس کی بیوی دونوں راضی ہو گئے، دوبارہ نکاح کر گئے پر تفریق کے بعد تو درست ہے۔اور اس کو ترجمہ (بعنی مالک کو)اجازت ہے،اپنی باندی کے رتق کے پھاڑنے کی،اسی طرح شوہر کواپنی بیوی کی بندش فرج کو پھاڑنا <sub>جائزے</sub>،اور کیاشوہر زبرِ دستی کرےگا، تو ظاہری روایت یہی ہے کہ ہاں در ست ہے ،اس وجہ سے کہ نشکیم نفس عور ت پر واجب ے،اوروہاس کے بغیر ممکن نہیں ہے (شارح نے کہا) میں کہتا ہوں پہنسی نے لکھاہے کہ عورت نے اگر اس شرط پر نکاح کیا ہے کہ شوہر آزاد مر دہے، یاسنی نمر جب ہے۔ مہراور نفقہ دینے پر قادر ہے، پھر بعد میں ظاہر ہواکہ شوہراس کے برخلاف ہے، یا بیہ ظاہر کیاتھا کہ وہ فلاں بن فلاں ہے، پس بعد میں وہ لقیط ٹابت ہوا، یازنا کا بیٹا ہے، توان سب صور توں میں عورت کو خیار تفریق کا تشریح: مسائل جزئیم عنین کی تفریق اور لعان کی تفریق میں فرق ہے ۔ تفریق واقع ہونے کے بعد میاں ہوی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔اس کے برخلاف عنین ہے اگر تفریق کرادی گئی، توبعد تفریق دونوں کی رضامندی ہے نکاح دوبارہ ہوناجائز ہے۔ کیونکہ تفریق اور حرمت دائمی نہیں تھی۔ اگر بیوی کی شر مگاہ میں گوشت پڑ گیا ہواور راستہ بند ہو گیا ہو تو جماع کی ضرورت سے وہ راستہ استو ہر کا حق زوجیت کھول سکتا ہے ای طرح اگر اس کی فرج میں ہڈی نکل آئی ہے ، تو شوہر اس کی ہڈی کا آپریشن کراسکتاہے تاکہ جماع کاحق حاصل کر سکے ،اوراس پر عورت کو مجبور بھی کر سکتاہے۔ عورت کو مجبور کرنے کی وجہ کیونکہ جب عورت نے مردسے نکاح کرلیا، تو گویااس نے اپنے آپ کواس کے عورت کو مجبور کرنے کی وجہ سپر دکر دیا۔ لہذا شوہر کو جماع کی ضرورت سے ہڈی اور گوشت جو فرج میں پیدا ہوگئے ہیں، آپریش کراسکتاہے (واللہ اعلم) گذافی النہرالفائق) شارح کی رائے اشارح نے فرمایا کہ بہنسی نے لکھاہے کہ عورت نے اگر شوہر سے نکاح اس شرط پر کیا ہو کہ شوہر اس مارح کی رائے ازادہے،یاسنی نمر مہب ہے،وہ مہراور نفقہ کی ادئیگی پر قادرہے،لیکن نکاح کے بعد اس کے برخلاف

پایا کمیا تھا، یا یہ معلوم ہوا کہ بیرولد الز تاہے توان تمام صور توں میں بیوی کو تفریق کا ختیار حاصل ہے۔

عورت نے کی مخص ہے یہ سمجھ کر نکاح کیا کہ وہ سی ہے امہراور نفقہ دیے پر قادر مدکورہ مسائل کے ولائل ہے چربعد میں اس نے خلاف ظاہر ہوا، یعنی یہ معلوم ہواکہ شوہر آزاد نہیں بلکہ غلام ہے، سی نہیں بلکہ رافضی یا خارجی ہے، یا محتاج ہے،اے تو مہراور نفقہ دینے کی قدرت نہیں ہے یا مثلاً عورت نے گمان کیا تھا کہ شوہر فلاں کا بیٹاہے، ممروہ لقیط نکلا، یاولد الزنا نکلا۔ تو ان صور توں میں عورت کو تغریق کا حق حاصل ہے، کیوں کہ ان صور توں میں کفالت کا فقدان ہے، یعنی دونوں میں مساوات کا نہ ہو تاہے ،اول میں غلام ہے اور بیوی آزاد ہے ، رافضی اور خارجی کی صورت میں دینی مساوات کا فقد ان ہے، غریب و تنگدست ہونے کی صورت میں مساوات ماتی نہیں ہے،اور ولد الزنایالقیط کی صورت می مساوات سبی نہیں ہے۔ لہذاعورت کو بعد نکاح حقیقت واضح ہونے کے بعد تفریق کا حق حاصل ہے۔

# باب العدة بيرباب عدت كراحكام كربيان بيشمل م

هي لغة بالكسر الاحصاء و بالضم الاستعداد للامر و شرعا تربص يلزم المرأة اوالرجل عند وجود سببه و مواضع تربصه و عشرون مذكورة في الخزانة حاصلها يرجع الى ان من امتنع نكاحها عليه لمانع لا بد من زواله كنكاح اختها و اربع سواها.

عدت عین کا کسرہ دال کی تشدید کے ساتھ شار کرنا، گنتی کرنااور عدۃ عین کے ضمہ اور دال کی تشدید کے معنی متغید مرجمہ مونا، تیار ہونا، عدہ اس سامان کو بھی کہاجا تاہے جو کسی حوادث کے موقع پر کام دے، اور عدت کے معنی شریعت می اس انتظار اور تو قف کے ہیں، جو عور ت یامر د کولازم آتا ہے۔ انتظار کے سب کے پائے جانے کے وقت اور اس کے انتظار کے ہیں مواقع ہیں۔جو خزانہ (ایک فقہ کی معتبر کتاب ہے) میں مذکور ہیں ،ان کا حاصل یہ ہے کہ وہ عورت جس کا نکاح یاد طی مرد ک منع ہو۔ تمسی مانع شرعی کی بناء پر، جس کازائل ہو ناضروری ہے، جیسے نکاح کر لینازوجہ کی بہن (سالی) ہے یازوجہ کے علاوہ جار مزید عور توں ہے نکاح کر لیناوغیر ہ۔

تشریح تفریق خواہ طلاق کے بعد واقع ہویا قضاء قاضی ہے یا کسی دوسری وجہ سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہو، توعور<sup>ے کو</sup> مسرك دوسرا نكاح كرنے ياشوہراول كے پاس رجوع كرنے كے لئے بچھ وفت گذر نااور انظار كرنا پڑتا ہے اى كواصطلاح میں عدت کہاجا تاہے۔عدت کیدت آئندہ بیان کی جائے گی۔

بري رأرود عدت کے معنی انظار کے ہیں، بعض صور توں میں شوہر کو عدت کے معنی انظار کے ہیں، بعض صور توں میں شوہر کو عدت عورت عدت عورت

کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی عورت کے انظار کرنے کوعدت کہاجاتا ہے (کذانی فتح القدیر) کے ساتھ مخصوص ہے۔ یعنی عورت کے انظار کے بیس مواقع ہیں۔ جن کو خزادتہ الفقہ نامی کتاب میں تفصیل سے بیان کیا گیاہے، مواضع انتظار مواضع انتظار جن کا حاصل صرف ہے کہ جس عورت کا نکاح یاس سے وطی کرنامر دکے لئے ممنوع ہو کسی شرعی

اس مانع شرعی کے زائل ہونے تک مروکے لئے ضروری ہے کہ وہ انظار کرے، مثلاً جیسے سالی سے نکاح 

و فعرى تفصیا فقیمه ابواللیث نے کتاب خزائة الفقه میں ان بیس مقامات کواس طرح مرتب فرمایا ہے۔ شوہر بیس موال ک کانی بیوی کی (۱) بهن، (۲) پھو پھی، (۳) خالہ، اور اسکی (۴) بھانجی، (۵) بھیجی، ہے نکاح کرنا، (۲) یا نچویں عورت سے نکاح کرنا چار عور توں کی موجود گی میں ،(۷) آزاد عورت کے موجود ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، (۸) ہوی سے نکاح فاسد کے بعد وطی کر کے چھراس کی بہن ہے نکاح کرلینا، (۹) نکاح کے شبہ میں کسی عورت ہے وطی کرلینا، اوراس کے بعداس کی بہن سے نکاح کر لینا، یا (۱) پانچویں عورت سے نکاح کرنا، خواہ نکاح فاسدیابشبہ نکاح وطی کر کے پانچویں عورت سے نکاح کرلینا، عدت گذار نے بغیر نکاح جائز نہیں اس لئے کہ نکاح فاسد اور وطی شبہ نکاح میں بعد وطی کے عدت واجب ہے۔ (۱۱) کسی عدت والی عورت سے اجنبی کا نکاح کرلینا، (۱۲) مطلقہ خلافہ سے نکاح کرنا، (۱۳) خریدی ہوئی باندی سے امتبراءرحم ہے پہلے وطی کرلینا، (۱۴)حاملہ زانیہ ہے نکاح کر کے ولادت ہے پہلے اس ہے وطی کرنا، (۱۵)وہ حربیہ عورت جو دارالحرب سے حاملہ ہو کر دارالاسلام میں داخل ہوئی،اس سے ولادت سے پہلے نکاح کرنا،(۱۲)وہ باندی جو دارالحرب سے قید ہو کہ آئی،ایک مرتبہ اسے حیض آنے سے پہلے وطی کرنادرست نہیں ہے، نیز اگریہ باندی صغیر ہیا کبیرہ ہو توایک مہینہ گذرنے ے پہلے ان سے وطی کرنا بھی درست نہیں ہے، (۱۷)مالک کا پی مکاتبہ باندی سے نکاح کرنا،اس کو آزاد کرنے سے پہلے، (۱۸)عورت جوبت پرست ہو، (۱۹)مرتد ہو، (۲۰) یا محوسیہ ہو مسلمان ہوئے بغیر ان سے نکاح کرنا، فد کورہ بیس صور تول میں، عدت گذارے بغیر نکاح کرنایاان ہے وطی کرنا جائز نہیں ہے۔ (کذا فی منح الغفار )اور ایک صورت یہ بھی (۲۱) ہے کہ غیر کی منکوحہ سے نکاح کر تا بھی درست تہیں ہے۔

و اصطلاحاً تربص يلزم المرأة او ولمي الصغيرة عند زوال النكاح فلا عدة لزنا او شبهته كنكاح فاسد و مزفوفة لغير زوجها و ينبغي زيادة او شبهه ليشمل عدة ام الولد.

] اور فقہاء کی اصطلاح میں عد ۃ وہ انتظار ہے جو عورت کو یاصغیر ہ کے ولی کے لئے لاز م ہو تاہے نکاح کے زائل ہونے اور فقہاء لی اصطلاح یں عدہ وہ اسطار ہے ، درب ۔ یہ اور فقہاء لی اصطلاح یں عدہ وہ اسطار ہے ۔ کر جمعہ کے وقت لہذا پس زناکی عدت نہیں۔یاشیہ نکاح سے جیسے نکاح فاسدیاوہ عورت کہ جس کوشب زفاف گذارنے کے اسلام میں ایک میں اور اور میں اور می کئے عور تیں لاعلمی کی بناپراس کے زوج کے علاوہ کے پاس پہنچادیں ،اور مناسب یہ ہے کہ لفظ شبہ نکات کااضافہ کر دیاجائے تاکہ يه تعريف ام ولدكي عدت كو بھي شامل ہو جائے۔

عدت فقد کی اصطلاح میں اس انظار کانام ہے جو عورت یا مغرو تشریخ: عدت کی تعریف اصطلاح فقہ میں کے دلی کولازم ہوتی ہے۔ نکاح کے زائل ہونے کے وقت۔

فوا مد قبود البذاز ناكی عدت نہيں ہے ،اس لئے كہ عدت زوال نكاح يازوال شبہ نكاح سے واجب ہوتی ہے جيسے نكاح فاسديا مثلاً وہ عورت جس كو عور توں نے شب زفاف ميں شوہر كے علاوہ بيوى كوكسى دوسر سے مر د كے پاس پہنچاديا ہو

اور کہیں کہ بیہ تیری بیوی ہے اور وہ مخفس اس ہے وطی کرلے تواس عورت پر عدت واجب ہے۔

شارح کی رائے تعریف ام ولد کی عدت کو بھی شامل ہوجائے، ام ولد کو آقا آزاد کردے یااس کو چھوڑ کر مرجائے تاکہ اس صورت میں ام ولد کے لئے بھی عدت (انتظار) ضروری ہے۔ جس طرح بیوی کے لئے عدت ضروری ہے،اس لئے کہ ام

ولدے آتانے وطی کی تھی۔ (کذانی بح الرائق)

ولی صغیرہ کے اضافہ کافائدہ کہ شوہر کے انقال کے بعد صغیرہ پرعدت واجب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اب کے اس کے استان کے استان کے اضافہ کیا تھا کہ دواب تک

م کلف نہیں ہے تواس صورت میں صغیرہ کے ولی پرا تظار کرناواجب ہے۔

عدت کی تعریف پر ایک اعتراض طلاق رجعی میں نکاح باقی رہتا ہے۔ چنانچہ ای وجہ سے بلا تجدید نکاح

عدت میں رجوع کرنا میچے ہو تاہے۔للبذاوہ تعریف جو بدائع،اوراین کمال نے ذکر کی ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی عدت نام ہاں مدت کاجو بقیہ آثار نکاح اور فراش کے بوراہونے کے لئے مقرر کی گئے ہے۔اس تعریف میں عدت کے تمام افراد داخل ہوگئے۔ حتی کہ فراش کی قید ہے ام ولد کی عدت بھی اس میں داخل ہو گئی۔ نیز صغیرہ کا اعتراض بھی دور ہو گیا۔ کیونکہ اس تعریف میں لفظ لازم كاذكر تبيس ب (كذائي حاشيته المدني)

ا بھی حضرت امام ابو حفیہ او گوں میں مشہور نہیں ہوئے تھے،اس و قت ایک داقعہ ایک داقعہ ایک داقعہ ایک داقعہ علی ہے اول کا پیش آیا۔ دو بھائیوں کا نکاح دو حقیقی بہنوں سے ہوا، عور توں نے غلطی ہے اول کا بیوی کو دوسرے کے پاس اور دوسرے کی بیوی کواول کے پاس شب زفاف میں جھیج دیا، امتیاز نہ کر سکیں، صبح کواس غلطی کاعلم ہوا۔اس وقت کے مشہور فقہاء ہے صورت حال بیان کی گئی،انہوں نے فرمایا دونوں عور تیں عدت گذاریں۔عدت گذار نے کے بعد اپنے اپنے شوہر کے پاس جاسکتی ہیں، نیز دونوں بھائیوں میں سے ہر ایک بھائی نے جس عور ت ہے و طی کر لی ہے۔ال کو مہر مثل اداکرے،امام اعظمؓ نے فرمایا فقہاء نے تھم بہت سخت تجویز فرمایاہے میرے نزدیک تھم اس سے آسان بھی ہوسکتاہے-علاء نے ان سے ود صورت دریافت کی، تو حصرت امام اعظمؓ نے اُن دونوں بھائیوں کو بلایا۔اور دریافت کیا کہ جس عورت سے تم نے رات میں وطی کی ہے۔وہ تم کو پسندہے کہ اس کے پاس وہ عورت رہے ، دونوں بصد ق دل اس پر راضی ہو گئے۔امام صاحب نے فرمایاتم میں سے ہرایک اپنی اپنی بیوی کو طلاق دیدے،اور جس سے رات وطی کی ہے اس سے نکاح کرلے اس صورت میں سمی عورت پر عدت واجب نہ ہو گی،اس لئے کہ طلاق قبل دخول کی صورت میں عدیت نہیں ہے۔ تمام علاء نے امام صاحب کی

كتاب الطلاق ورفحار أردو رائے کو پیند کیااوران کی ذہانت کی تعریف کی، ہر ایک ہمبستر عورت اس کے پاس باقی رہی اور عدت کی ضرورت باقی نہ ہوئی۔ وسبب وجوبها عقد النكاح المتاكد بالتسليم و ما جرى مجرأه من موت او خلوة اى صحيحة فلاعدة بخلوة الرتقاء و شرطها الفرقة و ركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج و خروج و صحة الطلاق فيها اي في العدة و حكمها حرمة نكاح اختها و انواعها حيض و اشهر و وضع حمل كما افاده بقوله و هي في حق حرة و لو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق و لو رجعيا أو فسخ بجميع اسبابه و منه الفرقة بتقبيل ابن الزوج نهر. اور عدت واجب ہونے کا سبب عقد نکاح ہے جو تشکیم سے مؤکد کیا گیا ہو،اس سے جواس کے قائم مقام ہو مثلاً موت رہمہ ہے، پس ر تقاء کے ساتھ خلوت سے عدت واجب نہیں ہے۔اور اس کی شرط فرقت (جدائی) ے،ادراس کارکن وہ حرمتیں ہیں جن کے سبب سے عدت واجب ہوتی ہے۔ جیسے غیر زوج سے نکاح کاحرام ہونا۔ادر زوج کے گرسے باہر نکلنا،اوراس کے (عدت کے)اندر طلاق کا سیجے ہونا۔ یعنی عدت کے اندر اندر اور اس کا علم اس کی بہن سے نکاح کا رام ہوناہے،اوراس کی قسمیں،اول حیض ہے،دوم مہینے میں،سوم وضع حمل ہے جس کومصنف نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا ہے اور وہ (عدت) حرّہ کے حق میں اگرچہ وہ کتابیہ ہو جو مسلم کے نکاح میں ہو اور اسے حیض آتا ہو طلاق کی وجہ سے آگر چہ وہ ر جعی ہی ہو، یا فنخ نکاح کے ذریعہ ہو، فتح کے تمام اسباب کے ساتھ اور اس میں سے زوج لڑکے کی بیوی کو بوسہ دینے ہے جو تفریق واقع ہوتی ہے (نہر) اور عدت واجب ہونے کا سبب عقد نکاح ہے جس کو تسلیم یا قائم مقام تسلیم سے مؤکد کیا گیا ہو، یعنی نکاح کے بعد عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے عدت واجب ہونے کے اسیا حوالے کر دیا ہو تا کہ وہ وطی کرلے۔ قائم مقام وطی ان کی اصطلاح میں قائم مقام وطی کی ایک صورت میہ ہے کہ نکاح کے بعد شوہر کا نقال ہو گیا، یاعورت اللہ مقام وطی کے ساتھ مردنے خلوت صحیح کرلی ہو یعنی دونوں ایک جگہ اس طرح جمع ہوگئے ہوں کہ جمع سے کوئی . حکم چنانچہ اگرا یک ساتھ جمع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ عورت کی فرج معلم میں ایسی ہٹری پیداہو گئے ہے کہ جس سے جماع کرنا ممکن نہیں ہے تواس رتقاءعورت کے ساتھ خلوت کا صورت اجتماع سے خلوت صحیح واجب نہیں ہوتی۔ وجوب عدت کی شرط عورت کا جدا ہونا ہے۔ لیعنی عورت اور مر د کے عدت کے واجب ہونے کی شرطیں درمیان تفریق واقع ہو جائے۔ وہ تمام حرمتیں جوعدت کے سبب سے لاگو ہو جاتی ہیں، جیسے دوسر سے آدمی سے نکاح کا حرام ہونا، عدت کے ارکان زوج کے گھرے نکل جانااور تیسر ارکن عدت کے اندراندرو قوع طلاق کا صحیح ہونا ہے۔

موصوف نے لکھاہے کہ رکن حقیقت شی گانام ہے، للذامصنف اور شارج دونوں کے لئے ایشیخ حمنی محتشی کی رائے متیں معنف نے ذکر کی ترار دیتے۔جو مذکورہ ہالا حرمتیں معنف نے ذکر کی است معنف نے ذکر کی است کے است کار کن قرار دیتے۔جو مذکورہ ہالا حرمتیں معنف نے ذکر کی است کے است کار کن قرار دیتے۔ جو مذکورہ ہالا حرمتیں معنف نے ذکر کی است کے است کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی ساتھ کے دور کی ساتھ کی کی ساتھ 
ہیں وہ توعدت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں، لہذا مناسب تھا کہ حر متوں کی عدت کا تھم قرار دیتے، کیونکہ تھم نام ہے ال اثر کا جر کی گئی پر منتبی ہو، نیز طلاق کی صحت اور زوجہ کی بہن کا حرام ہونا بھی عدت کے تھم میں داخل ہے۔ للبذاان میں سے بعض کو تکم اور بعض کور کن قرار دیناخواه مخواه کی بے دلیل بات ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

عدت کی ایک قتم حیل ہے، یعنی تین حیض اور جس عورت کو حیض نہ آتا ہواس کے لئے عدت عد ت کے اقسام تین ماہ دس دن طلاق کی عدت، اور چار ماہ دس دن و فات کی عدت ہے اور اگر بیوی حمل ہے ہو تو و ضع حمل اس کی عدت ہے۔اس کی تفصیل مصنف ؓ اپنے آئندہ قول میں بیان کریں گے۔

عدت كا جمالى بيان كر جس كو حيض آتا موخواه عدت طلاق كے سبب سے مو،اگر چه رجعی ہى كيوں نہ ہو،ياببب ننخ

نکاح کے ہوجس پر سنخ نکاح کے تمام اسباب پائے جاتے ہوں۔ جیساکہ کتاب النکاح میں سنخ نکاح کے تمام اسباب تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاچکے ہیں نیز فنخ کے منجملہ اسباب میں سے وہ جدائی بھی ایک سبب ہے جو عورت کواس وجہ سے حاصل ہو تی ہ کہ شوہر کے لڑکے نے اس کو بوسہ دے دیاہے (کذافی النهر)اور منح الغفار میں مصنف ؓ نے فرمایاہے کہ فتح کو مطلق ہی کہناجاہے تاکہ فٹنخ کے تمام اسباب کوشامل ہو جائے جیسے خیار بلوغ، خیار عتق، ملک احد الزوجین،اریتداد احد الزوجین، کفو کانہ ہوناد غیرہ۔

بعد الدخول حقيقة ا وحكما اسقطه في الشوح و جزم بان قوله الآتي ان وطئت راجع للجميع ثلث حيض كوامل لعدم تجزى الحيضة فالاولى لتعرف براءة الرحم والثانية لحرمة النكاح والثالثة لفضيلة الحرية.

دخول کے بعد خواہ دخول حقیقی ہو ،یاحکماد خول ہوا ہواہ وادر شرح منخ الغفار نامی کتاب میں مصنف نے اس (حقیقا اور حکما مرجمہ کی قید کو) ساقط کر دیا ہے اور یقین ظاہر فرمایا ہے بیٹک اس کا (مصنف کا) قول آئندہ إن و طئت تمام کی طرف داخ ہے۔ حرہ مذکورہ کی عدت کامل تین حیض ہے، کیونکہ حیض میں تجزیہ نہیں کیا جاتا۔ پس پہلا حیض رحم کی براءت کے معلوم كرنے كے لئے ہے۔اور دوسراحيض نكاح كى حرمت كوبيان كرنے كے لئے ہے۔اور تيسراحيض حريت كى فضيلت ظاہر كرنے

تشری عدت کا تفصیلی بیان مع مثال سے وطی کرلی ہو، یا دخول حکمی ہو، جیسے شوہر اور بیوی دونوں ایک

ایسی جگہ جمع سو گئے ہوں، جہال وطی کرنے سے کوئی مانع موجود نہیں تھا۔

حقیقتاً وحکماً کی قیدمصنف نے ساقط کردی ہے پر نفظ حقیقاً وحکماً دونوں الفاظ ذکر نہیں فرمائے اور کہا ہے کہ اس کا اگلا قول اس کو جامع ہے اور وہ ''ان و طنت'' کے الفاظ ہیں لیعنی پیر کہ عور ت ہے و طی کی گئی ہو ،اور و طی کی دونوں

مور تنی ہیں۔ حقیقاً وطی کی گئی ہویا ہوس و کنار کیا گیا ہو، یاصر ف ایک جگہ جمع ہوگئے ہوں، جہاں وطی سے رو کنے والی کوئی چیز موجودنه ہو، توبیہ قول عدت بالحیض اور عدت بالاشہر دونوں کوشامل ہے۔

نہ کورہ حرہ کی عدت پورے بین حیض ہیں، کیونکہ حیض میں تجوبہ نہیں ہوا کرتا،اس لئے کہ اللہ عین کامل جیض جب قرآن مجید میں ثلاثہ قروع کا تھم نازل ہو گیا، کہ تین حیض کامل اس کی عدت ہے لہذااس صورت یں کہ عورت کو طلاق حیض شروع ہونے کے بعد دی گئی۔اور اس وقت ہےاس کی عدت کا شار شروع کر دیا جائے تواس مدت میں بچھ کی واقع ہو گئے۔لہٰذااس کی تنجیل چو تھے حیض ہے کی جاتی گرچو نکہ اصول میں طے کرلیا گیاہے کہ حیض میں تجزیہ نہیں ہو سکتا،الہذااس حیض کو کہ جس میں شوہر نے طلاق دی ہے بوری حساب میں نہ لگائیں گے بلکہ چو تھے حیض کواس کے لئے تیسرا جیض شار کریں گے۔

مهلا حیض اللہ معلوم ہو گیا کہ عدت تین حیض ہیں، توان تین کے مشروع ہونے کی حکمت یہ بتلائی علی ہے کہ تاکہ بیہ لا " ك المعلوم ہوجائے كہ عورت كار حم برى ہے۔اس كے پيك ميں شوہر كا نطفہ قرار نہيں پایا۔ كيونكه اگر حمل ہو تا تو حض بر آمدنه موتا۔

دوسر احیض کی تحکمت نکاح اب حیض عورت اس وجہ سے گذارتی ہے کیونکہ وہ منکوحہ تھی،اوروہ نعمت نکاح اب و وسمر سے حیض کی تحکمت زائل ہو چی ہے۔اس چین میں عورت اس نعمت کے زائل ہونے کا افسوس کرے کہ

اں کو عفت حاصل تھی، کھانے کپڑے رہن مہن کااس کو کوئی فکرنہ تھا،اب وہ تمام سہولتیں بکسر ختم ہو تمکیں۔

تیسر احیض کی صلحت انسلامی مصلحت نسیدا حیض عورت اس لئے گذارتی ہے کیونکہ یہ آزاد عورت کو باندی پر متنسرے میض کی صلحت نسیلت عاصل ہے،اسی وجہ سے باندی کی عدت صرف دو حیض رکھی گئی تاکہ حرمت

کواس پر فضیلت حاصل ہو۔ الہٰذاعزت واحترام حرہ کے پیش نظراس تیسرے حیض کو مشروع قرار دیا گیا۔ (کذا فی بحرالراکق) مصلحت اور بھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ احتیاط نسب کے پیش نظر تین حیض مقرر کئے گئے ہوں۔ کہ و وسمری مصلحت ثایداول حیض استحاضہ ہو، کیونکہ دم استحاضہ کی حالت میں بھی بر آمد ہو تاہے۔ مگرتین مرتبہ حیض

کی آمداس اخمال کو ہالکل خنم کر دیتی ہے۔

كذا عدة ام ولد مات مولها او اعتقها لان لها فراشا كالحرة مالم تكن حاملا او آيسة او محرمة عليه و لومات مولاها و زوجها و لم يدر الاول تعتد باربعة اشهر و عشرا و با بعد الاجلين بحر و لا ترث من زوجها لعدم تحقق حريتها يوم موته و لا عدة على امة و مدبرة كان يطأها لعدم الفراش جوهرة.

اور اسی طرح پورے پورے تین حیض اس ام ولد کے بھی ہیں جس کا آقامر گیا ہویااس نے اس کو آزاد کر دیا ہو۔ مرجمہ کر جمہ کیونکہ اس کے لئے بھی ہمبستری ٹابت ہے۔ آزاد عورت کی طرح جب تک حمل والی نہ ہو، نہ آئے۔ ہواور نہ ایسی عورت ہو کہ جواس پر حرام ہے ،اوراگراس کا (ام ولد کا) آ قااور اس کا شوہر مرگیا۔اور معلوم نہیں کہ پہلے کون مر اہے تووہ جارماہ

آثشر کے: ام ولد کی عدت اور ای طرح اس ام ولد کی عدت بھی کامل تین حیض ہیں۔ جس کا آقام کیا۔ یاس نے اسر کے اس کے اس کے ساتھ وطی کی ہے۔

ام ولدگ عدت کی شرط اول کا عدت بھی وضع حمل ہے۔اوراگر آئے ہونہ ہی آ قاپر حرام ہو، لیکن اگر حمل ہے ہو گی ام ولدگ عدت کی شرط تواس کی عدت بھی وضع حمل ہے۔اوراگر آئے ہے تواس کی عدت تین مہینے ہے اوراگر کی

وج سے ام دلد اپنے مالک پر حرام ہوگئ، تو بچھ عدت نہیں ہے۔ حرام ہونے کی صورت بیہے کہ ام ولد غیر کی عدت یاغیر کے لائل میں اور میں ہورے کے ساتھ تقبیل کرلی ہور حاشیہ مدنی ناقلاعن الخانیہ )

اور اگرام ولد کا شوہر مرجائے مگر اس کومعلوم نہ ہو ابیں ہے کہ پہلے ان میں کون مراہ تواس کوچاہے کہ چار

ماود س دن عدت گذارے میادونوں مدتوں میں جومدت زیادہ طویل ہووہ گذارے۔ (كذافى بح الرائق)

اوراگر معلوم ہو کہ ام ولد کا آقا پہلے مرا تھا توام ولد پر کوئی عدت نہیں ہے۔ لیکن اگر الم ولد کا آقا پہلے مرا تھا تواس کی عدت دوماہ پانچ دن گذارے گا،

اوراً کر مولی کا نقال اس و قت ہوا جب ام ولد اپنے شوہر کی عدت گذار رہی تھی۔ تواس کی کوئی عدت نہیں ہے،اوراگر زوج کی عدت گذار چکی تھی اس کے بعد مولی کا انقال ہوا تواس کی عدت کامل تین حیض ہیں۔

توہر اور مولی دونوں کا انقال ہوا گرام ولد کو کسی کے پہلے یا بعد میں مرنے کاعلم نہ الفقام و تأخر کسی کا معلوم نہ ہو ہوکہ اور کا تفصیل بحرالرائق نے اس طرح بیان فرمائی ہے۔اگریہ معلوم ہوکہ

دونوں کی موت میں دوماہ پانچ دن ہے کم ہے۔ تواحتیاطان کو جار ماہ کرن کی عدت گذار ناجا ہیے۔ تاکہ اس کے تین حیض کمل ہو جائیں۔لیکن اگر دونوں کے در میان فرق کی مدت بالکل معلوم نہ ہواور نہ یہ معلوم ہو کہ ان میں سے پہلے کون مراتھا۔ تو امام صاحب کے نزدیک جار ماہ دس دن کی عدت مقرر ہے۔ اس میں تین حیض کا کوئی اعتبار نہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ابعد الاجلین کی تغییر شارح آئندہ بیان کریں گے۔

وہ باندی اور مد برہ کی عدت اور مد برہ کی عدت اور مد برہ کی عدت نہیں ہے کی اور مد برہ کی عدت نہیں ہے کیونکہ ان میں اور مد برہ کی عدت نہیں ہے کیونکہ ان میں

فراش کا ثبوت نہیں ہے، عدت فراش پرواجب ہوتی ہے (کذانی الجوہرہ)

باندى بامد بره كے لا كے كانسب مولى اس كا قرار ند بره كے ولد كانسب آقا ہے ثابت نہ ہوگا۔ جب تك كه مولى اس كا قراش حزه مولى اس كا قرار نہ كرے ،اس كے بر خلاف ام ولد ہے كہ اس كا قراش حزه

کی طرح ثابت ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اس کے ولد کانسب آتا سے ثابت ہوگا۔ اور مولی کے اقرار کی ضرورت نہیں۔

ام ولد کی ور اثث کامسکلہ جس دن آقاکا نقال ہوا ہاں دن ام ولد کے گئے آزادی تاب سے کہ اس کے کہ ام ولد کا بت نہ تھی۔

ررى راردد

وكذا موطؤة بشبهة كمزفوفة لغير بعلها أو نكاح فاسد كموقت في الموت والفرقة يتعلق بالصورتين معا و العدة في حق من لم تحض حرة ام ام ولد لصغر بان لم تبلغ تسعا او كبر بان بلغت سن الاياس او بلغت بالسن و خرج بقوله و لم تحض الشابة الممتدة الظهر بان حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض الى ان تبلغ حد الاياس جوهرة و غيرها و ما فى

شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة اشهر غريب مخالف لجميع الروايات فلا يفتى به.

الى طرح كامل تين حيض كى عدت ال عورت كى بهى ہے جس كے ساتھ كى شبكى بنا پروطى كرلى كئى ہو۔ جيسے الرجمہ مرفونہ جوغير شوہر كے پاس شبز فاف ميں پہنچادى گئى ہو، يا نكاح فاسد سے وطى كى گئى، مردكى موت ميں بھى، وطى یہ موت اور جدائی دونوں سے متعلق ہے اور عدت اس عورت کے حق میں جس کو حیض نہیں آتا، خواہ حرہ ہویاام ولد ہو، صغیرہ پیسہ موت اور جدائی دونوں سے متعلق ہے اور عدت اس عورت کے حق میں جس کو حیض نہیں آتا، خواہ حرہ ہویاام ولد ہو، صغیرہ ہونے کی وجہ سے بایں طور کہ وہ نو برس کی عمر کو نہیں پیچی یا کبر سنی کی وجہ سے حیض نہیں آیا بایں طور کہ وہ ایاس کی عمر کو بہنچے گئی۔ یا عورت باعتبار سال کے بلوغ کو پہنچ گئی، (اور بیر خارج ہے اس کے قول ولم تحض سے اور ابھی اس کو حیض نہیں آیا وہ جوان عورت جس کا طہر ممتد ہو۔ بایں صورت کہ پہلے اس کو حیض آیا، پھر اس کے بعد اس کا طہر ممتد ہو گیا کیس وہ عدت گذارے حیض ہے یہاں تک کہ س یاس کو بھٹی جائے۔ (جوہر ہوغیرہ)

اسی طرح کامل تین حیض کی عدت اس عورت کے لئے بھی واجب ہے جس تشری جین کامل واجب ہے کے ساتھ کی شبہ ہے وطی کرلی گئی ہو، مثلاً وہ عورت جس کو دھو کے سے

عور توں نے شب ز فاف میں اس کے شوہر کے بجائے دوسرے کے پاس پہنچادیا ہو، یا مثلاً رات اندھیری تھی شوہر نے غیر عورت ہے بیوی سمجھ کر وطی کرلی، یا نکاح فاسد کیااور اس ہے وطی کرلی، جیسے نکاح موقت دوماہ چارماہ کے لئے نکاح کیااور وطی کرلی یا مثلاً نکاح کرلیا، مگر نکاح کے وقت گواہ موجود نہ تھے۔ان صور توں میں مذکورہ عدت گذار ناضروری ہے۔

اگر عورت سے نکاح فاسد کے بعد وطی کرلی۔ اور اسکے بعد وظی کرلی۔ اور اسکے بعد وظی کرلی۔ اور اسکے بعد الکی فاسد کے بعد وظی کرلی۔ اور اسکے بعد الکی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فاسد کے بعد وظی کر فت واقع ہو گئی تو دونوں

صور توں میں شارح کے نزدیک عورت کو تین حیض کامل کی عدت گذارنی ہو گی،زوج کی موت سے عدت و فات کے بجائے حیض سے عدت واجب ہونے کی بیر وجہ ہے کہ عدت و فات در حقیقت جدائی کے غم کے اظہار کے لئے واجب کی گئی ہے۔ لیعنی اں بات کو ظاہر کرنے کے لئے ایک عرصہ تک دونوں ساتھ میں رہے اور ایک دوسرے سے تفح اٹھایا اور اب جدائی ہو گئی۔ لیکن نکاح فاسد میں چونکہ زوجیت قائم نہیں ہوتی۔ صرف استبراءرحم مقصود ہو تاہے اس لئے عدت بالحیض تجویز کی گئی (کذا فی

اگر عورت کوچیض نہیں ہے تا وہ عورت جے حیض نہیں آتا، یہ عورت اس کی زوجہ ہویاام ولد ہو حیض نہ آنے کی وجہ

۔ اگر کم ممر ہونا ہے۔ بیخی چونکہ ابھی تک نوبرس کی عمر نہیں ہے اس لئے حیض نہیں آیایا عمر کی زیاد تی کی وجہ ہے حیض کا آنابند ہو گیا ہے۔اوراب نہیں <sup>7</sup> تا۔ لیعن عورت کی عمر پچاس یا پچین برس کی ہو گئی۔

عورت بالغہ ہے مگر اسے بیض نہیں ہی ایا پیدرہ برس کی ہو گئے۔ مگر ابھی تک اے حیض نہیں آیا ہے۔ پیدرہ برس کی ہو گئے ہے، مگر ابھی تک اے حیض نہیں آیا ہے۔

اور حیض کی قبیر کا فا کدہ ایا ہے کہ اگر اس کو حیض آیا، پھر بند ہو گیا، تواس کا تھم اسکے حیض کی قبیر کا فا کدہ برخلاف ہے وہ عورت جس کا طہر طویل ہو گیا، یعنی بالغ ہونے کے بعد حیض آیااور پھر بند

ہو حمیا،اور بند ہونے کی مدت کانی طویل ہو گئی تو اس کی عدت تین ماہ کے لحاظ سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کی عدت حیض کے اعتبار ہے معتبر ہوگی، یہاں تک کہ عورت ناامیدی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی پچاس پچپن برس کی عمر تک اگر حیض نہیں آیا۔ تواس کے

منخ یا طلاق کی عدت آخر نه ہوگی جب بچاس بچین برس کی ہو جائے گی، تب اس کی عدت تین ماہ کی ہوگی۔ ( کذانی الجوہر ہ

اور شرح و ہمبانیہ کے مطابق فتوی نہ دیا جائے گا اور شرح وہبانیہ میں جویہ قول منقول ہے کہ طویل طہروال

نادر ہے جمیع معتبر روایات کے خلاف ہے۔ لہذاکس حفی مسلک والے مفتی کوشرح و مبانیہ کی اس روایت پر فتو کاند دینا جاہے۔

شارح کی عبارت کا مطلب ہے، بلکہ اس کا اصل مطلب میہ ہے کہ جب جوان عورت کو چھ ماہ تک جیش نہ

آئے، تبوہ تین ماہ والی عدت گذارے ،اس طرح تین پیاور چھے وہ ملا کر نو ماہ ہو گئے۔

شرنبلالی کی رائے اسے شرنبلالی نے شرح وہبانیہ میں لکھاہ کہ اگر جوان عورت کو چھے مہینے تک حیض نہ آیا۔اور حیض سرنبلالی کی رائے آنے کے بعد اس نے تین مہینے کی عدت گذار لی۔ اور قاضی نے اس پر تھم دیدیا تو جائزے،

کیونکہ بیرا بیک اجتہادی مسکلہ ہے ،اور کثیر الو قوع ہے۔اس لئے اس کویاد بھی ر کھنا چا ہیے۔اور تعض فقہاءنے کہا کہ فتویٰ بھی ای پرہ۔اور امام مالک کا بھی مذہب یہی ہے۔

شرح زامدی کی رائے فتو کا دیے ہیں، ضرورت اور مجبوری کی وجہ ہے۔ شرح زامدی کی رائے فتو کا دیتے ہیں، ضرورت اور مجبوری کی وجہ ہے۔

اور كتاب جامع الفضولين اورشرح منظومه مين بھي انقضائے عدت ٩ مہينے ميں بيان كي گئے ہے۔

بحرالراكن كى رائے اس كے نتوىٰ كے قابل نہيں ہے۔ اس كئے نتوىٰ كے قابل نہيں ہے۔

اور نہرالفائق میں کہاہے کہ اس روایت پر فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،بلکہ اس روایت پر فتویٰ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،بلکہ کا بیات نہرالفائق کی رائے گارائے کہ اس کا بیات والے قاضی کی طرف رجوع کرناکا فی ہے کیونکہ وہ اپنے مسلک کے مطابقہ فیدا کی مسلک کے مطابقہ فیدا کے مطابقہ فیدا کے مسلک کے مطابقہ فیدا کی مطابقہ فیدا کے مطابقہ فیدا کی مطابقہ فیدا کے مطابقہ فیدا کی مطابقہ فیدا کے مطابقہ فیدا کے مطابقہ فی

کے مطابق فیصلہ کردے گا۔

امام طحطاوی کی رائے امام طحطاوی نے کہا کہ نہر الفائق کا قول تشکیم کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لئے کہ بقول امام طحطاوی کے اکثر ممالک میں لوگ حنفی مسلک کے مانے والے، مثلاً بخار ااور ہند وستان میں اور

وہاں قاضی مالکی نہیں ہیں۔ تو پھر مر افعہ کس کے پاس کرے گا،اور امام مالک کے قول پرفتوی دیناان کی تقلید ہے اور اس کے جائز ہونے میں کسی کواعتراض نہیں ہے مگراس میں تلفیق نہ ہو ناجا ہے۔

تلفون کے معنی ایک ہی مئلے میں تعلیدایک امام کی ہواورای میں کسی قدر دوسرے امام کی رائے شامل ہو۔

كيف و في نكاح الخلاصة لو قيل لحنفي ما مذهب الامام الشافعي في كذا وجب ان يقول قال ابو حنيفة كذا نعم لمو قضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر.

اورامام مالک کے قول پر فتویٰ کیو نکر دیا جائے، حالا نکہ کتاب الخلاصہ کے کتاب النکاح میں اس طرح ذکر کیا گیاہے۔ مرجمہ کہ اگر حنقی مسلک ہے کوئی مسئلہ پوچھے کہ اس مسئلہ میں امام شافعیؓ کا فد ہب کیاہے؟ بقر حنفی فد ہب والے پر واجب ہے کہ یوں کیے کہ امام ابو حنیفہ نے اس طرح فرمایا ہے۔ ہاں اگر مالکی مذہب کا کوئی قاضی نوماہ کی عدت کا تھکم دے تواس کا تھم نافذ ہوگا جیسا کہ بحر الرائق اور نہرالفائق میں اسی طرح نہ کورہے۔

اس مسئلے میں امام شافعی کی تاب الخلاصہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر حفی ند ہب ہے کوئی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر حفی ند ہب ہے کوئی سے تاب الخلاصہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر حفی ند ہب ہے کوئی سے دوئی کے قول برفتوی و بنے کی ممانعت فران میں کیا ہے تو حنق متلہ دریافت کرے کہ امام شافعی کا ند ہب اس امر میں کیا ہے تو حنق فرج قول برفتوی و بنے کی ممانعت فرج ہوا ہے دے امام ابو حنیفہ نے اس

بارے میں یوں کہاہے۔

۔ البتہ قاضی الکی ہو تو البتہ قاضی اگر مالکی ہے۔اور وہ نوماہ کی عدت کا تھم کردے تواس کا تھم نافذ ہو گا۔ یعنی حنفی ند ہب اگر قاضی مالکی ہو تو وہ محکم ہوجاتا ہے۔ الرقاضی مالکی ہو تو وہ محکم ہوجاتا ہے۔

(كذاني البحرالرائق)

سوال کے جواب میں حفی مذہب جواب امام شافعیؓ کے قول کی نہ دے، بلکہ امام اعظمؓ کے قول کے مطابق جواب دے،اس کی وجہ رہے کہ کیو فکہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ در ست بات زبان پر لائے ، خطاء کا تکلم نہ کرے ،اور حنفی کے اعتقاد میں غیر کا قول خطاہے صواب کا احمال رکھتاہے، گراس کا تعلق مجہدے مقلد کا کوئی تعلق نہیں کیونکہ مجہد ہی اپنے قول کو صحیح جانتااور خطاء کا احتمال سمجھتا ہے۔اسکے برخلاف غیر کے قول خطااور محتمل صواب کا عقادر کھتاہے،اور مقلد پر واجب نہیں کہ وہ غیر کے قول پر خطاء کا عتقادر کھے۔

ا بلکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ افضل کے مفایلے میں اگر مفضول کی تقلید کی جائے تو جائز ہے اللہ مفضول کے تقلید کی جائے تو جائز ہے اللہ نکہ مفضول کے قول میں خطازیادہ ہوتی ہے۔افضل کے قول کے مقابلے میں۔

فقهاء كي صراحت

صاحب ، محرالر اکن کی رائے چنانچہ بحرالرائق کے مصنف نے اپنے ایک رسالے میں اس مسئلے کو بیان بھی کیا ہے۔ حوال نے کہا ہے کہ صاحب نہرالفائق نے خلاصہ کے مصنف

کے قول پر جو بحث کی تقویت کی ہے ،وہ تشکیم نہیں ہے (کذافی حاشیہ المدنی)

و قد نظمه شيخنا الخير الرملي سالما من النقد فقال:

لممتدة طهراً بتسعة اشهر و فاعدة ان مالكي يقدر و من بعده لاوجه للنقض هكذا يقال بلا نقد عليه ينطس

و اما ممتدة الحيض فالمفتى به كما في حيض الفتح تقدير طهرها بشهرين فستة اشهر للاطهار و ثلث حيض بشهر احتياطا.

اور بقول "شارح" اور البته اس کو ہمارے استاد خیر الدین رملی حنفی نے نظم کر دیاہے چنانچہ فرمایا: -اس عورت کے مرجمہ اسلام معتدہے، نومہینے پورے اس کی عدت ہے اگر مالکی قاضی اس کا تھم کرے ثابت کرے۔ اور قاضی ماکلی کے تھم کردینے کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے۔اس تھم کہ توڑدینے کی، بعنی قاضی حنی اس تھم کواٹھا نہیں سکتا۔ایہاہی قول کہنا حاہیے بلا خلل جس پر کوئی اعتراض وار د نہیں ہو تا۔

اصل میں و فاءً عد ۃ تھا، ضرورت شعری کی وجہ ہے اس جگہ ہمزہ کو حذف کر دیا گیاہے یقوّد کے بجائے یقدّد کھا وفا عد ق وفا عد ق مواہے۔بقول امام طحطاوی اس موقع پر جواعتراض سابق میں وار د کیا گیاہے وہ وار دہو چکاہے۔وہ بحالہ موجودہ۔

یعنی سے کہ بہت سے ممالک میں مالکی قاضی میسر نہیں ہیں۔ تو وہاں اس مسئلے میں بہت د شواری کا سامنا کرناپڑے گا۔

و اما امتدة النع: - اورجب عورت كاخون دراز موجائے لينى خون برابر جارى مو، بندنه موتا مو - يهال تك كه عورت اینے ایام عادت کو بھول گئی، تو فتح القدیر کے باب الحیض میں مذکور ہے۔ مفتی بہ قول ہے کہ طہر کااندازہ دوماہ ہیں، تواس حساب ہے اس کی عدت کی مدت سات مہینے چھ مہینے تو تین طہر کے ہو گئے اور ایک ماہ تین حیض کا حتیاط جان لیا گیا۔

اس مسکلے میں اختلافی اقوال کی عدت تین مہینے ہے۔

ادراگر عورت کے خون برابر جاری ہو اور مدت حیض اس کویاد ہو ادار عورت کے خون برابر جاری ہے مگراس کویام عادت کے مطابق وہ

حباب لگالے (كذا في بحر الرائق)

شارح برِ اعتراض الداس موقع پر شارح ممتدة الحیف لکھنے کے بجائے متحاضہ کالفظ ذکر کرتے تو زیادہ بہتر تھا،ای سارح برِ اعتراض کئے کہ حیض دس دن سے زیادہ نہیں ہو تا (عاشیہ المدنی)

ثلثة اشهر بالاهلة لو في الغرة والا فبالايام بحر و غيره ان وطئت في الكل و لو حكما كالخلوة و لو فاسدة كما مر و لو رضيعا تحت العدة لا المهر قنية و العدة للموت اربعة

ورفئار أردد

اشهر بالاهلة لو في الغرة كما مر و عشر من الايام بشرط بقاء النكاح صحيحا الى الموت مطلقاً وطئت اولا و لو صغيرة أو كتابية تحت مسلم و لو عبدا فلم يخرج عنها الا الحامل قلت و عم كلامه ممتدة الطهر كَالمرضع و هي واقعة الفتوي و لم ارها الآن فراجعه.

صغیرہ غیر حائضہ اور آئمہ کی عدت تین مہینے ہے جاند کے مہینوں کے حساب سے اگر طلاق شر دع ماہ میں واقع ہوئی ارجمہ اس ہو۔ درنہ بس دنوں سے حساب ہوگا ،اور ند کورہ تمام مسائل میں اگر عورت سے وطی کرلی گئی،اگر چہ حکماہی وطی کی گئی ہو جیے خلوت فاسدہ ہے۔اور جیسا کہ باب المہر میں اس کا بیان گذر چکا ہے۔ اور اگر شوہر شیر خوار ہو اور خلوت کے بعد جدائی ہوئی ہو، تو عدت بالا تفاق واجب ہوگی، مہر واجب نہ ہوگا،اور موت کی عدت جارتاہ جا ند کے حساب سے ہوگی آگر موت مہلی تاریخ میں ہوئی ہے، جبیما کہ اس کابیان ہو چکا ہے،اور دس دن لیعنی چار ماہ دس دن عدت و فات ہے۔ بشر طبکہ اس کا نکاح سیجے وفات تک باقی رہا ہو۔ عدت و فات مطلقاً واجب ہے، عورت سے وطی کی گئی ہویانہ کی گئی ہو۔اور عورت جاہے صغیرہ ہویا اہل تاب میں سے ہو مسلمان کے نکاح میں ہو، خواہ مسلمان غلام ہو، لیس اس سے حاملہ کے علاوہ کوئی عورت خارج تہیں ہوئی۔ شارح نے کہامیں کہتا ہوں۔مصنف کا کلام عدت و فات کے بیان میں ممتد ۃ الطہر کو بھی شامل ہے۔ جیسے دودھ پلانے والی عورت کہ اس کواکٹر و بیشتر حیض نہیں آیا کر تااور اس مسکلے کافتویٰ معلوم کیا گیا۔ پس میں نے اس کو نہیں دیکھالہذاای کی طرف رجوع

العنی عورت اگر صغیرہ یا آئے۔ ہو اور یا ایسی بالغہ ہو کہ جس کو ان کا شکار جا تدریق میں اور یا ایسی بالغہ ہو کہ جس کو انتراخی عدت تین ماہ ہے۔ اگر طلاق جاند کی پہلی تاریخ میں دی گئے ہے تو یہ مہینے جاند کے صاب ہے شار کئے جائیں گے۔

اور اگر در میانی تاریخوں میں طلاق دی گئی ہے تو ہر مہینہ کا حساب دنوں سے کیا عدت کا شار ایام سے کیا جائے گا۔ (کذانی البحرالرائق) عدت کا شار کیاجائے گا۔ (کذانی البحرالرائق)

اور عدت واجب ہوگ، اگر عورت سے ند کورہ بالا تمام جمیع مسائل میں اگر عورت سے ند کورہ بالا تمام میں اگر عورت سے وطی کرلی گئی ہے۔وطی اگر چہ حقیقی نہ ہو، بلکہ

حکماوطی کی گئی ہو، جیسے خلوت۔ آگر چہ خلوت فاسدہ ہی ہو۔اس کابور ابیان باب المبر میں گذر چکا ہے۔

اس موقع پر شارح نے خلوت کو مطلقاً ذکر کیاہے ، جس کا مطلب بیرلیا گیاہے کہ شارح کا قول طلق خلوت ہے افلوت خواہ صحیح ہویا فاسد دونوں اس میں شامل ہیں۔دونوں سے عدت واجب

ہوتی ہے اور یہی قول سیجے ہے۔

باب العدة کے شروع میں خلوق سیجہ کاذ کر اسی کر کراگرا میں اور قدری است المدید کا

ہے۔شارح نے ای کی اقتداء کی ہے۔ مگریہ در ست نہیں ہے۔ (کذافی حاشیتہ المدنی)

اور اگرزوج دودھ پیتا بچہ ہواور خلوت کے بعد تغربق اگرشو ہر شیرخو اربو تو عدت واجب ہے۔ ہا میں اقتاق عدت واجب ہے۔ ہام میں

كے نزديك ممرواجب نه ہوگا۔ (كذاني القديه)

ے روید ہروبب ہر اس کے باپ نے اس کا نکل اس کے اس کے باپ نے اس کا نکل شیرخوار شو ہر کے فراق کی صورت اس کے باپ نے اس کا نکل شیرخوار شو ہر کے فراق کی صورت اس کے بعد قاضی کے علم سے تفریق واقع ہوگئ

(كذاني حاشيته الطحطاوي والمدني)

و في حق امة تحيض لطلاق او فسخ حيضتان لعدم التجزى و في امة لم تحض لطلاق او فسخ او مات عنها زوجها نصف ما للحرة لقبول التنصيف و في حق الحامل مطلقا و لوامة او كتابية او من زنا بان تزوج حبلي من زنا فدخل بها ثم مات او طلقها تعتد بالوضع جواهر الفتاوى وضع جميع حملها لان الحمل اسم لجميع ما في البطن و في البحر خروج اكثر الولد كالكل في كل الاحكام الا في حلها للازواج احتياطا.

وراس باندی کے حق میں جس کو حیض آتا ہے، طلاق یا تنخ نکاح کی صورت میں دو حیض ہیں، تجری نہ ہونے کی وجہ مر جمعہ سے،اوراس باندی کے حق میں جس کو حیض نہ آتا ہو، طلاق یا فنخ نکاح کی صورت میں یااس کازوج مر گیا ہو۔ نصف ہاں عدۃ کاجو حرّہ کے لئے مقرر کی گئے ہے۔اس لئے کہ عدت تنصیف کو قبول کرلیتی ہے،اور حاملہ کے حق میں مطلقاًاگر چہوہ باندى ياكتابيه كيون نه ہويا حامله من الزناہو، بايں صورت كه زناہے حامله ہو جانے والى عورت سے شوہرنے ثكاح كرليا۔اوراس کے بعد اس سے دخول کرلیا ہواور اس کے بعد زوج مرگیا، یاطلاق دیدی ہو توبیہ وضع حمل کے ساتھ عدت گذارے گی۔جواہر الفتادي، وضع پورے حمل کا ہو،اس لئے کہ حمل جمع مانی بطن کا نام ہے،اور بحر میں مذکور ہے اکثر ولد کا پیدا ہو ناوہی عم رکھتا ہے جو کل ولد کاہے تمام احکام میں، لیکن اس عورت کے حلال ہونے کے مسئلے میں دوسرے شوہر کے لئے احتیاطاً۔

جس باندی کو حیض آتا ہواس کی عدت وفات اور عدت طلاق دونوں دو حیض ہیں اس کے حاکضہ باندی کی عدت اللہ اللہ عدت میں تجزی نہیں ہوتی یعنی نصف ثلث (آدھا تہائی

وغیر ہ اجزاء) نہیں ہوتے اس ڈیڑھ کے بجائے اس کی عدت دو کر دی گئی، لینی نصف کو پوراایک مان لیا گیا۔اور اس کی عدت دو

بورے حض قرار دیدی گئے۔

وہ باندی جس کو پیض نہیں ہے اور وہ باندی جے حیض نہیں آتاخواہ عدت طلاق ہویا ننخ نکاح کی یاس کازون عدت تنصیف کو قبول کرلیتی ہے۔ یعنی عدت کی تنصیف ہو سکتی ہے للبذاصغیرہ آئے۔ کی عدت طلاق و فنخ نکاح میں ڈیڈھ مہینے ہے ا*ور عد*ت و فات دوماه پارنچ دن\_

باندى اگرحامله ہو اور حامله كى عدت مطلقا خواہ باندى ہويا كتابيه ہويا زناكے ذريعه وہ حامله ہوئى ہو،اى طرح كه زيدنے

رہے۔ ایک کیا جس کے پیٹ میں زناکا عمل تھہر گیا ہو،اور نکاح کے بعداس ہو طی بھی کرلی ہو یہ وطی وضع حمل تک ایک عورت ہے نکاح کیا جدزید مر گیا،یااس کو طلاق دیدی تواس کی بھی عدت وہی وضع حمل ہوگی (کذانی جواہر الفتاوی) اگرچہ حرام ہی تھی اس کے بعد ذید مر گیا،یااس کو طلاق دیدی تواس کی بھی عدت مل ماس چیز کاجو عورت کے پیٹ میں وضع حمل کی تھی اس کے ایک ماہ کے بعد دوسر ابچہ جن تواس کی وسط حمل کی بیدائش کے بعد دوسر ابچہ جن تواس کی عدت دوسر ابچہ جن تواس کی عدت دوسر ابچہ جن تواس کی عدت دوسر ابچہ بیدائہ میں دیا جن کے دوسر ابچہ بیدائہ میں دیا کہ دوسر ابچہ بیدائہ دوسر ابچہ بیدائہ میں دوسر ابچہ بیدائہ دوسر ابچہ بیدائہ میں دوسر ابچہ بیدائہ دوسر ابچہ

ہوجا۔

ار برہائے احتیاط صاحب بحر الرائق نے فرمایا کہ لڑے کا اکثر جسم کا باہر نکل آناایا ہی الی سے اگریہ عورت عدت میں اسلامی ہوگئی اور زوج اول پر حرام ہوگئی گرزوج ٹانی کے لئے حلال نہیں ہوئی، احتیاطاً کیونکہ ابھی جمیع حمل اس کا باہر نہیں نکلا۔

اس کا باہر نہیں نکلا۔

و لا عبرة بخووج الراس و لو مع الاقل فلا قصاص بقطعه و لا يثبت نسبه من المبانة لو لا قل من سنتين ثم باقيه لا كثر ولو كان زوجها الميت صغيرا غير مراهق و ولدت لاقل من نصف حول من موته في الاصح لعموم آية و أولات الأحمال و فيمن حبلت بعد موت الصبي بان ولدت لنصف حول فاكثر عدة الموت اجماعا لعدم الحمل حين الموت ولا نسب في حالية اذ لا ماء للصبي نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطاً نعم ينبغي ثبوته من المراهق احتياطاً.

تشری بیدائش کے وفت بیب سے سراورجسم کا بعض حصدا گرخارج ہو ہے سر اور بدن

و لو مات في بطنها ينبغي بقاء عدتها الى ان ينزل او تبلغ حد الاياس نهر و في حق امرأة الفار من الطلاق البائن ان مات و هي في العدة ابعد الاجلين من عدة الوفات و عدة الطلاق احتاطا بان تتربض اربعة اشهر و عشرا من وقت الموت فيها ثلث حيض من وقت الطلاق شمني و فيه قصور لانها لو لم ترفيها حيضا تعتد بعدها بثلث حيض حتى لو امتد طهرها يقي عدتها حتى تبلغ سن الاياس فتح.

اور اگر معقدہ عورت کے پیٹ میں مر کیا، تو مناسب ہے کہ اس کی عدت باتی رہے، یہاں تک کہ بچہ باہر بر آمد ترجمہ ہوجائے، یا پھر عورت، یاس کی عمر کو پہنچ جائے، اور امر اُۃ الفار کے حق میں طلاق بائن کی عدت اگر زوج مر کیا، درانحالیکہ عورت انجمی عدت میں تھی، ابعد الاجلین ہے عدت و فات اور عدت طلاق سے احتیاطاً، ہایں صورت کہ چار ماہ دس دن موت کے وقت سے رکی رہے۔اس میں طلاق کے وقت سے تین حیض بھی گذر جائیں عے (عثمنی) اور اس (بیان) میں کی پائی جاتی ہے۔اس سے کہ اگر اس عرصہ میں حیض کا خون نہ دیکھے تو بعد اس مدت (جار ماود س دن) کے تین حیض مزید گذارے، یاں تک کہ اگر اس کا طہر ممتد ہو جائے، تومدت یاس تک اس کی عدت باتی رہے گی (فتح)

اوراگر عورت عدت کے دن گذار ہی تھی کہ اس کاحمل کا بچہ تشریح: بچہ معتقرہ کے بید میں مرجائے بہر بر آمد

ہونے تک مناسب ہے یا پھر عورت سن ایاس کو (ناامیدی کی عمر تک) پہنچ جائے۔

یہ سئلہ امام صاحبؓ،اور صاحبیٰ ﷺ منقول نہیں ہے یہ قول صاحب نہرالفائق کا ہے۔ شخر حمنی نے کے کہا ہے۔ عورت اگر سن ایاس کو پہنچ گئی، تواس کی عدت تین مہینے ہے۔ مگریہ قول قر آن مجید کی عمومی آ ہت ہے مخالف ہے کہ حمل والی عور توں کی عدت وضع حمل ہے، ممکن ہے صاحب نہر الفائق نے سن ایاس سے دو برس کی مت مرادلی ہو، کیونکہ بچہ مر دہ جو بازندہ دوبرس سے زائد مدت پیٹے میں نہیں تھہر سکتا۔

ووعد توں میں جس عدت میں زمانہ زیادہ در کار ہو، اے ابعد الاجلین کہاجا تاہے، مثلاً تین اور فی ایک الا جلین کہاجا تاہے، مثلاً تین فوٹ الموٹ الا جلین کہاجا تاہے، مثلاً تین ماہ در کار ہوتے ہیں عدت و فات چار ماہ دس دن ہوتے ہیں۔ تواس میں ابعد الاجلين جار ماہ دس دن بيں اسى طرح جار ماہ دس دن كے مقابل وضع حمل مثلاً دو برس يا ايك برس، يا نو ماہ ميں ہو تو

ابعد الاجلين وضع حمل تجمي جائے گا-

ر دج بیوی کواس خیال وخوف سے طلاق دے دے کہ اگریہ نکاح میں باتی رہی تواس کو شوہر کے مرنے کے بعد امراۃ الفار وراثت میں حصہ ملے گا۔ للبذاور افت کے حق سے محروم کرنے کی نیت ہے بیوی کو طلاق دے دے اس نیت ے طلاق رین والے کو فار ،اور بیوی کوامر اُۃ الفار کہاجا تاہے۔

عدت طلاق اور عدت وفات میں سے کونسی عدت واجب ہوگی بائن دیدی اور اس کے بعد

شوہر کا انتقال ہو گیا، توبیہ عورت عدت طلاق اور عدت و فات میں سے جس عدت میں وفت زیادہ صرف ہو،احتیا طاوی عدت گذارنا چاہے۔

اس کی صورت ہے کہ عورت چارماہ دس ون عدت و فات کے نام مے گذارے،ای العد الا جلین کی صورت عارماہ دس کا در اندر تین حیض بھی گذرجائیں گے (كذوكرها شمنی)

] شارح نے اس مسئلہ میں اختلاف کیاہے، لیعن سمنی کی بیان کر دوابعد الاجلین کی اس میں شارح کا ختلاف ہے تفسیر تام (پوری) نہیں ہے، یعنی تمام صور توں کو شامل نہیں ہے، لہذا تغییر

نا قص ہے اس وجہ سے کہ فرض کیجئے، عورت کو چار ماہ دس دن کی مدت میں حیض نہیں آیا تو عورت کو چاہیے کہ وہ تین حیض کی عدت پوری کرے،خواہ یہ عدت کتنی ہی دت میں پوری ہو، چنانچہ عورت کا طہر اگر در از ہوجائے کی برس تک اے حیض ہی نہ آئے۔ تواس کی عدت باتی رہے گی، یہاں تک کہ عورت ناامیدی کی عمر کو پہنچ جائے ( کذانی فتح القدير)

اس حالت میں کہ عورت عدت و فات پوری کر چکی،اوراس کے بعد اگر سپچاس برس اسی طرح گذر جائیں عورت نے بچاس برس گذار لئے گر چین نہیں آیا تواب وہ بچاس

برس کی عمر کے بعد تین حیض گذار لے تب اس کی عدت پوری ہوجائے گی۔

البعد الاحلين كى تعريف عامن خال نے اس طرح بيان فرمائى ہے ،اگر چار ماہ دس دن ميں تين حيض بھى گذر البعد الاحلين كى تعريف جائيں تو دونوں عد تيں پورى ہو گئيں،اور اگر چار ماہ دس دن گذر گئے گر تين حيض

عورت کو نہیں آئے، تو جب تک تین حیض پورے نہ ہوں گے عدت ختم نہ ہو گی،اوراگر تین حیض چار ماود س دن پورے ہونے ے پہلے گذر جائیں تو چار ماہ دس دن پورے ہوئے بغیر عدت ختم نہ ہوگی۔

ابعد الاجلين كى صورتيل ابعد الاجلين كى عدت چارصور تول ميں ہوتى ہے(۱) فاركى عورت جس كابيان اوپر گذر العجد الاجلين كى صورتيل چكاہے۔(۲) شوہر كے نكاح ميں دوعور تيل تھيں اس نے متعين كركے ايك كوطلاق

بھی وہی ابعد الاجلین عرت گذار نی واجب ہو گی۔

دیدی شرط بیہ ہے کہ وطی دونوں سے کرچکاہے،اور دونوں عور تیں حیض والی ہوں، پھر شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تمریبہ یادنہ رہاکہ دونوں میں ہے کون مطلقہ ہے تو دونوں ہیویوں پر ابعد الاجلین واجب ہے۔ (۳) اور تیسری صورت یہ ہے کہ بلا تعین دونوں بیویوں میں سے ایک کو تین طلاقیں شوہر نے دیدی اس حالت میں کہ شوہر صحت مند تھا، پھر بعد میں شوہر کا انقال ہو گیا۔اور دونوں میں سے کسی کی تعیین نہیں کر سکا، تو اس صورت میں بھی دونوں پر ابعد الاجلین عدت لازم ہو گی۔ (۴) چو تھی صورت یہ ہے کہ زمانہ صحت میں دونوں میں سے کسی ایک کو بلا تعیمین طلاق دیدی۔ پھر مرض الموت میں بیان کیا کہ فلاں کو طلاق دی ہے۔اور عدت پوری ہونے سے پہلے ہی مر گیا، تو مطلقہ عورت پر ابعد الاجلین کی عدت واجب ہوگی۔ ( کذانی فآو کی قاضی خال ) یانچویں صورت اس کی رہے بھی ہے کہ جس کو شارح نے اس باب میں بیان کیاہے، لیعنی رہے کہ ام ولد کا مولی اور زوج دونوں کا نقال ہوا،اور معلوم نہ ہوسکا کہ ان میں ہے پہلے کون مراہے۔ تواس عورت کوجو مولیٰ کی ہم ولدہے اس کی شادی مولیٰ نے کردی تھی، تواس کے شوہر بھی تھا،اس پردونوں کی عدت واجب ہے، لیکن اس صورت میں کس کی عدت گذارے تواس میں طلاق بائن کی قید کافا کدہ اس کا فاکدہ سے طلاق کے ساتھ بائن کی قید بھی لگائی ہے، اس کا فاکدہ سے طلاق بائن کی قید بھی لگائی ہے، اس کا فاکدہ سے طلاق بائن کی عدت، عدت و فات ہے، اور اس میں

سى كاختلاف تبيس ہے، خواوان جار مبينوں اور دس دن كے اندر تين حيض آجائيں يانہ آئيں، بہر حال عدت بورى موجائے كى-و قيد بالبائن لان لمطلقة الرجعي ما للموت اجماعا و العدة فيمن اعتقت في عدة رجعي لا عدة البائن و لا الموت أن تتم كعدة حرة و لو اعتقت في احدهما أي البائن أو الموت فكعدة الامة لبقاء النكاح في الرجعي دون الاخيرين.

اور مصنف نے امر اُقالفار کو ہائن کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے اسلئے مطلقہ ربعیہ کیلئے وہی عدت واجب ہے ، جو موت مرجمہ کی عدت ہے بالا تفاق ، اور عدت اس باندی کی جو آزاد ہو گئی، طلاق رجعی کی عدت میں نہ عدیت بائن اور عدت و فات میں یہ ہے کہ وہ پوری کرے جیسی حرّہ کی عدت ہوتی ہے ،اور اگر باندی آزاد کی گئی ان دونوں میں سے کسی ایک میں لیعنی بائن یا و فات کی عدت میں تو عدت یا ندی جیسی گذارے گی ،ر جعی میں نکاح باقی رہنے کی وجہ سے نہ کہ آخر کی دونوں صور توں میں۔

تشری : طلاق رجعی کی حالت میں باندی آزاد ہوئی کے اس کے زوج نے اس کو طلاق رجعی دیدی تھی،اور

باندی طلاق رجعی کی عدت گذار رہی تھی،اس باندی کی عدت ہیہے کہ وہ آزاد عورت کی طرح عدت گذارے لیعن تین حیض، کیونکہ وہاگر چہ مطلقہ رجعی ہونے کی وجہ ہے باندی کی عدت ڈیڑھ ماہ کی گذار رہی تھی، مگر ابھی عدت پوری نہ ہو ئی تھی تو آزاد عورت کی عدت گذارے گی۔

اور اگر با ندی طلاق بائن یا و فات کی عدت میں تھی اور شوہر نے اس کواسی عدت میں طلاق دے دی اور اگر با ندی طلاق بائن یا و فات کی عدت میں تھی اور الرباندی آئے۔ یا تعدالا جلین دالی عدت داجب ہوگ۔ باندی آئے۔ یا ندی آئے۔ یا شعیر ہ ہو گا۔

باندی طلاق بائن یاوفات زوج کے ایام میں آزاد ہوئی اس کے زوج نے اس کوطلاق بائند دیدی

تھی،اور وہ طلاق بائنہ کی عدت گذار رہی تھی یاایسے و فت میں آ قانے اس کو آزاد کیا کہ زوج کی عدت و فات گذار رہی تھی، تو باندیاگرچہ آزاد ہو چکی ہے گر اس کی عدت وہی ہے جو باندی کی عدت ہے ، کیونکہ طلاق رجعی میں تو نکاح باقی رہتا ہے ، مگر طلاق بائنه اور موت کی صورت میں نکاح باقی تہیں رہتا۔

و قد تنتقل العدة ستا كامة صغيرة منكوحة طلقت رجعيا فتعتد بشهر و نصف فحاضت تصير حيضتين فاعتقت تصير ثلثا فامتد طهرها للاياس تصير بالاشهر فعاد دمها تصير بالحيض فمات زوجها تصير اربعة اشهر و عشرا. اور بھی بھی عدت نتقل ہوجاتی ہے اور اس کی منتقلی چھ تک پہنچ جاتی ہے مثلاً: باندی صغیرہ کا نکاح کردیا گیا، پھر اس کو سرجمہ اس کے شوہر نے طلاق رجعی دیدی پس وہ ایک ماہ اور نصف ماہ عدت کے گذارے، پس حیض والی ہوئی تواس کی عدت دو حیض ہوگیا اس کا طہر آئسہ ہونے کی وجہ سے تو عدت مہینوں سے شار ہوگی، پس محدد ہوگیا اس کا طہر آئسہ ہونے کی وجہ سے تو عدت مہینوں سے شار ہوگی، پس موج کے گئا سے شار ہوگی اس کا شوہر تو عدت چار ماہ دس موجائے گی۔ بس مرحمیا اس کا شوہر تو عدت چار ماہ دس میں ہوجائے گی۔

ن ہوجائے ں۔ تشریخ: عورت کی عدت میں چھ طرح تبدیلی واقع ہوجاتی ہے اور مخفر بیان کیا ہے۔ مرشان

نے ان میں سے ہرایک کو تفصیل سے ذکر کیاہے۔

تبدیلی (۱) باندی صغیرہ منکوحہ کواس کے شوہر نے طلاق رجعی دیدی تو باندی منکوحہ مطلقہ جس کو حیض نہ آتا ہو کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی۔

(۲) ابھی یہ عدت کے دن گذار رہی تھی ... اور ابھی کچھ دن عدت کے باتی تھے کہ اس کو حیض آگیا۔ لہذااب اس کورو حیض عدت کے پورے گذار نے ہوں گے۔

سے سے بیرے سیری سے اور ہے۔ (۳) ابھی یہ دو حیض کی مدت پوری نہ ہو پائی تھی کہ آزاد ہو گئی،للہذااب اس پر آزاد عورت کی عدت لازم ہو گی،اس لئے اب اس کو تین حیض کی عدت گذار نی پڑے گی۔

(۷) ابھی تین حیض پورے نہ ہوئے تھے کہ اس کاطہر دراز ہو گیا لینی ایک حیض آیا پھر حیض آنابند ہو گیااور بچاس برس کی عمر تک اس کو حیض نہ آیا، تواس کی عدت تین مہینے کی ہو گئی للمذااب مزید پورے تین ماہ عدت کے نام سے گذارے گی۔ (۵) ابھی تین ماہ نہ گذرے تھے کہ اس بدقسمت عورت کو پھر حیض آگیا، للمذااب عدت تین حیض کی ہو گئی۔اس لئے اب مزید تین حیض عدت کے گذارنے پڑیں گے۔

(۱) بھی یہ تین حیض والی مدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اس کا شوہر و فات پا گیا،للہٰذااب اس کوعدت و فات بینی چار مہینے دس دن عدت کے گذار نے ہوں گے ،یادرہے کہ شارح نے پہلی بار والی تبدیلی کو شار کر کے چھے تبدیلیاں ذکر کی ہیں۔

آيسة اعتدت بالاشهر ثم عاد دمها على جارى عادتها او حبلت من زوج آخر بطلت عدتها و فسد نكاحها و استانفت بالحيض لان شرط الخلفية تحقق الاياس عن الاصل و ذلك بالعجز الدائم الى الموت و هو ظاهر الرواية كما في الغاية و اختاره في الهداية فتعين المصير اليه قاله في البحر بعد حكاية ستة اقوال مصححة و اقره المصنف.

ایک عورت ہے جس نے مہینوں سے عدت کے دن گذارے پھر در میان ہی میں اس کا حیض والبی لوٹ آیا۔ (لیمی مرحمہ حیض دوبارہ جاری ہو گیا) سابقہ عادت کے مطابق زوج ٹانی سے حاملہ ہو گئی تواس کی عدت باطل ہو گئی،اوراس کا خاصہ ہو گئی تواس کی عدت باطل ہو گئی،اوراس کا خاصہ ہو گیا۔ اور وہ استیناف کرے حیض سے (لیمنی دوبارہ حیض سے عدت کے دن گذارہے) اس لئے کہ مہینوں سے جو

مرے گذارر ہی تھی وہ عدت بالحیض کا خلیفہ اور قائم مقام کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ اصل کا خلیفہ یانائب ہونے کی شرط بیہ ہے کہ ۔ آئد ہونا مخفق ہوجائے،اور بیا یعنی مایوس ہونا (آئمہ ہونا)وائی عاجزی سے ثابت ہو تاہے جس کاسلسلہ موت تک جاری رہے اور نہ کورہ صورت میں دائمی عاجزی باتی نہ رہی۔اور طاہری روایت یہی ہے جیسا کہ غایت (نامی کتاب) میں ند کورہے اور اسی کو ہا ہیں بھی اختیار فرمایا ہے۔ لہذااس کے مطابق عمل کرنا متعین ہو گیا، فد کورہ چھ تبدیلیاں نقل کرے صاحب بحرالرائق نے ہ ۔ زمایے کہ ظاہر روایت بھی یہی ہے اور شرح اور متن میں مصنف نے اس کوبر قرار رکھاہے اور تقییح کی ہے۔ ایک عورت جو حیض سے مادت گذار رہی تھی ایک عورت جو حیض سے مایوس تھی، عدت مہینوں کی ایش کے: آکس مہینوں سے عدت مہینوں ک

اورای اندازے حیض آیا جیسا کہ اس کی سابق میں عادت تھی۔

ا یا عدت کے در میان اس نے زوج ٹانی سے نکاح کرلیا اور اس کے یا آئے ستھی اور عدت کے دن گذار رہی انتیجہ میں حمل تھہر گیا، تو حمل تھہر جانے اور حیض آنے کی وجہ سے تھی کہ زوج آخر سے حاملہ ہوگئی ابناکہ اوپر ذکر کیا گیا ہے اس عورت کی عدت باطل ہوگئ، نیز نکاح ا فانی بھی فاسد ہو گیا کیونکہ نکاح عدت میں ہوا،اور عورت عدت کے

ں بھاب چین پھرے شروع کر کے پورے کرے گا۔

اس وجہ سے عورت جب حیض سے مایوس تھی تب اس کے لئے عدت ووباره عدت شروع كرنے كى وجه بالاشهركى اجازت دى گئى تقى،اس لئے اصل عدت حيف ہے اور عدت

بالاشمراس كانائب ہے اور نائب اسى وقت كام كرتا ہے جب اصل نہ ہو،اسى لئے شرط باطل ہو گئے۔ یمی تھم ظاہر الروایة کا بھی ہے اور چو نکہ غایت نے اس کو پیند کیاہے اور ہدایہ میں بھی یہی مسئلہ ند کورہے ، لہذااعتاداسی پر مقرر ہو گیا۔ نیز 1 کورہ چھا قوال ذکر کرنے کے بعد، بح الرائق نے بھی اسی طرح کا قول کیائے۔ نیز مصنف اور شارح نے بھی ای تول کوباقی رکھاہے۔

آئے کے حیض جاری ہونے کی مراد میں چند اقوال

اکسے کے جیش جاری ہونے سے کیامرادہ ایس گر شارح نے کثرت سلان کے متی ذکر کئے

ہیں، کیونکہ اس قول پر فتویٰ ہے (بحر الرائق)

لكن احتار البهنسي مااحتاره الشهيد انها ان رأته قبل تمام الاشهر استانفت لابعد هاقلت وهو مااختاره صدر الشريعة و ملا خسرووالباقلاني واقره المصنف في باب الحيض وعليه فالنكاح جائز وتعتد في المستقبل بالحيض كما صححه في الخلاصة و غير ها وفي الجوهرة و المجتبى انه الصحيح المحتار و عليه الفتوى وفي تصحيح القدوري و هذاالتصحيح اولى من تصحيح الهداية وفي النهر انه اعدل الروايات و تمامه فيما علقته علر الملتقي.

سر جمعہ ایکن بہنسی نے ای قول کو اختیار کیا ہے جس کو شہید نے اختیار فرمایا ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ اگر عورت نے مہینوں کے ختم ہونے کے بعد حیض کاخون دیکھا ہے، تو عدت از سر نوشر ورع کرے ، نہ کہ اس کے بعد، میں کہتا ہوں ک یہ وہ ہی قول ہے جس کو صدر الشریقہ نے اختیار کیا ہے اور ملا خسر واور با قانی نے بھی پند کیا ہے۔ اور باب حیض کے بیان میں ای کو مصنف نے بھی ثابت فرمایا ہے۔ لہذا نکاح جائز ہوگا۔ اور اب وہ آئندہ حیض سے عدت گذارے گی، جیسا کہ خلاصہ میں اس ک تا مید کی ہے اور ان کے علاوہ دوسر ول نے بھی اور کتاب الجوہر ہاور المجتبیٰ میں بید لکھا ہے کہ یہی صحیح اور پندیدہ قول ہے اور ای پوری تفصیل میں نے متعی الا بہر نامی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ میں میں نہ کور ہے کہ بیہ قول تمام اقوال میں نیان کر دی ہے۔

وہ عورت جس کو حیف سے مایوی ہو گئی ہو۔اس لئے فقہاء کرام کے اس مسکلے میں مختلف اقوال ہیں عدت مہینوں سے گذار رہی تھی کہ اس کو حیف حب

سابق عادت کے مطابق دوبارہ جاری ہو جائے تو آیا مہینے والی عدت کا شار ہو گایا نہیں۔اوریہ کہ اب اس عورت کو مزید عدت کے دن گذار نے ہوں گے یا نہیں۔

تواس کا کیا تھم ہے۔اس مسئلہ میں بہنسی نے وہی قول اختیار کیا ہے اور آ کسے نے و وران عدت نکاح کرلیا جس کو شہید نے پیند کیاہے وہ یہ ہے کہ تین ماہ پورے ہونے ہوتا قبل

اگر آئے۔ کو حیض آناشر دع ہواہے تو مہینوں والی عدت باطل ہو گئے۔اب وہ پھر سے از سر نو حیض سے عدت شر وع کرے۔ اور اگر حیض کی آمد تین ماہ پورے ہو جانے کے بعد شر وع ہوئی ہے ، تو اس کی عدت بوری ہو گئی اس کو عدت دوبارہ گذار نے کی حاجت نہیں ہے۔

شارح نے فرمایا کہ شرح و قابہ میں اس کو صدرالشریعۃ نے اور ملا خسر و اور با قانی نے بھی پند

سٹمارح کی رائے

فرمای ہے۔ نیز مصنف نے باب الحیض میں اس کو اختیار کیا ہے، الہٰ دااس قول کے مطابق زوج ٹانی

سے اس نکاح در ست ہے فاسد نہیں، آئندہ اگر اس کو طلاق دیدے تو حیض سے عدت گذارے گی۔ خلاصہ وغیرہ نے اسی قول ک

تائید فرمائی ہے، کتاب المجتبیٰ میں لکھا ہے کہ یہی قول صحیح اور مختار ہے۔ اور اسی پر فتوی ہے، اور کتاب قدوری میں لکھا ہے کہ ہدایہ

کے مقابلے اسی قول کی تضیح مناسب ہے اور نہر الفائق میں لکھا ہے کہ یہی قول معتدل ہے۔

والصغيرة لوحاضت بعد تمام الاشهر. لآ. تستانف. الااذاحاضت في اثنائها. فتسانف بالحيض. كما تستانف العدة. بالشهور من حاضت حيضة اوثنتين. ثم ايست. تعرزاً عن الجمع بين الاصل والبدل.

اور اگر صغیرہ کو حیض آئے مہینوں کے بورے ہونے کے بعد از سرنو شروع نہ کرے، مگر جب کہ اس کو حیض مرجمہ مرجمہ مرجمہ مرجمہ آئے عدت کے در میان میں، پس حیض سے استیناف کرے جبینا کہ عدت کا تدیناب کرے مہینوں سے وہ عورت جس کوایک یاد و حیض آئے بھر عورت آئے۔ ہو جائے،احر از کرتے ہوئے،اصل اور بدل کے اجتماع ہے۔ صغیرہ کو عدت بورے ہونے کے بعدیش آئے گیا تھی، عدت کے بورے ہوجانے کے بعداس کے العداس

کے جین آگیا۔ تواب اس کودوبارہ عدت بالحیض گذار نے کی حاجت نہیں عدت پوری ہو چکی۔

صغیرہ کو عدت کے ووران حیض آگیا اوراگر مہینوں سے عدت کے ایام گذار رہی تھی ابھی چندروز اور باتی صغیرہ کو عدت کے دوران حیض آگیا تھے کہ اب حیض سے

ازس نوشر وع کرے ،اور عدت کے تین حیض گذارے۔

عورت كو يض آتے آتے بند ہوگیا عورت يض سے عدت گذار رہى تھي كہ ايك يادو يض آنے كے ] بعداس کا حیض بند ہو گیا۔اور وہ آئے ہو گئی تواب عدت دوبارہ مہینوں

ے شروع کرے،اور تین ماہ پورے عدت کے نام سے گذارے، تاکہ اصل اوراس کی فروع لینیٰ بدل کاایک ساتھ جمع ہونالازم نہ ہے،اس لئے بدل پراس وقت عمل کرما جا ہے جب اصل پر عمل کرماد شوار ہو۔

والاياس سنه للرومية وغيرها خمس و خمسون عند الجمهور و قيل الفتوى على خمسين نهر و في البحر عن الجامع صغيرة بلغت ثلثين سنة و لم تحض حكم بايا سها وعدة المنكوحة نكاحا فاسدا فلا عدة في باطل و كذا موقوف قبل الاجازة اختيار لكن الصواب ثبوت العدة و النسب بحر.

اور ایاس تعنی ناامیدی کی عمر عورت روم کی رہنے والی ہویااس کے غیر کی پچپن برس ہے، جمہور کے نزدیک، مر جمع اورای پر فتوی ہے ،اور کہا گیا ہے کہ فتوی بچاس برس میں ہے اور بحر الرائق میں جامع صغیر ہے منقول ہے کہ صغیرہ جب تمیں برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اسے حیض نہیں آیا تواس کے آئسہ ہونے کا حکم کر دیا جائیگا اور نکاح فاسد کے ذریعیہ جس عورت کا نکاح کیا گیا ہو ،اس عورت کی اس کے باطل ہونے کی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے ، یہی تھم مو قوف قبل الاجازت کا ہے یعنی جس عورت کا نکاح اجازت پر مو قوف ہو تواجازت سے پہلے اس کی کوئی عدت نہیں ہے لیکن سیحے یہ ہے کہ نکاح مو قوف میں نب اور عدت دونوں ثابت ہیں۔

- عورت کس عمر میں سن ایاس کو پہو تجتی ہے ، یا بیہ کہ اس کو آئے کہ جائے گا۔ تواس مسئلے میں دو قول ت ایا ل میں۔اول،عورت خواہ کسی ملک کی رہنے والی ہو تمام عور توں کی عمر جب پچین سال کی ہو جائے تو جمہور کے زدیکاس کو آئے کہاجائے گااور فتوی بھیاسی قول پر ہے۔دوسرا، قول ضعیف پیہے کہ بچاس پر سے (کذافی نہرالفائق)امام مُرِّے ایک روایت ہے کہ روم کی عور ت کا س ایاس مجین برس ،اوراس کے علاوہ دوسرے ممالک کے لئے ساٹھ یاستر برس ہے، مگراس قول پر فتویٰ نہیں ہے۔ (کذافی البحرار اکق)

اور بحرالرائق کی رائے میں برس کی عمر سن ایاس میں بیہے کہ صغیرہ جب تمیں برس کی عمر سن ایاس میں بیہے کہ صغیرہ جب تمیں برس کی عمر سن ایاس میں بحرالر الق کی رائے کی کو پہنچ جائے اور اس وقت اسے جیف نہ آئے، تواس پر ایاس کا حکم کیا جائے گا

جس عورت کا نکاح فاسد تھا،اوراسے طلاق دیدی گئی تواس کی عدت ہمی تین نکاح فاسد سے اگر نکاح کیا گیا ۔ عضہ۔

نکاح باطل کی عدت نہیں ہے، نکاح باطل کی عدت نہیں ہے، نکاح باطل تھا، تواس کی کوئی عدت نہیں ہے، نکاح باطل کی عدت نہیں ہے، نکاح باطل کی صورت یہ ہے کہ کسی منکوحہ سے جان بوجھ کرکسی نے نکاح کرلیا۔ توبیہ نکاح باطل ہے ،

ای طرح عورت کا نکاح امو قوف تھا۔ ایسی حالت میں اسے طلاق نکاح موقوف میں عدت کا حکم دی گئی۔ تو اس کی بھی کوئی عدت نہیں ہے۔ (کذافی الاختیار) نکاح موقوف

کی مثال، جیسے فضولی کسی عور ہے کا نکاح کر دے یا باندی اپنا نکاح کسی سے خود کر لے نؤ فضولی کا نکاح زوج کی اجازت پر اور باندی کا نکاح آ قاکی اجازت پر مو قوف رہتاہے۔

والموطؤاة بشبهة. ومنه تزوج امرأة الغير غير عالم بحالها كما سيجئي و للموطوأة بشبهة ان تقيم مع زوجها الاول و تخرج باذنه في العدة لقيام النكاح بينهما انما حرم الوطؤحتي تلزمه نفقتها وكسو تها بحر يعني اذا لم تكن عالمة راضية كما سيجئي.

اور عدت اس مورت کی جس ہے شبہ میں وطی کی گئی اور یہی حکم اس عورت کا بھی ہے جو کسی کے نکاح میں ہواوراس سے مر جمعے دوسرے آدمی نے نکاح کرلیا ہو، درانحالیکہ اسعورت کے نکاح کااس کوعلم نہ ہوجیسا کہ اس کابیان آئندہ آئے گا،اور

جس منکوحہ سے شبہ میں وطی کر لی گئی، جائز ہے کہ وہ اپنے حقیقی زوج کے پاس قیام کرے اور پیر بھی جائز ہے کہ وہ زوج کی اجازت ہے عدت کے ایام میں باہر نکلے ،اس لئے دونوں کے درمیان نکاح باقی ہے ،البتہ وطی کرنااس سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہال تک کہ

اسکے ذمہ اس کانان نفقہ اور کیڑاداجب ہے (بحر) لیعنی جب کہ عورت ناوا قف ہواور راضی ہو، جبیبا کہ آئندہ اس کابیان آئے گا۔

اور وہ زوجہ جس سے دوسرے شخص نے کسی شبہ کی بنا پر وطی کر لی ہو ،اس عورت پر معطو ہ بشبہ کی بنا پر وطی کر لی ہو ،اس عورت پر معم موطو ہ بشبہ کی عدت کا تکم میں ہو میں ہو ہو جہ ہے کہ کے نکاح میں ہو

اور اس عورت سے دوسرے آدمی نے نکاح کرلیا ہو۔اور نکاح کرنے والااس کے سابقیہ نکاح کاعلم نہ رکھتا ہو بلکہ بے خبر ہواس کا تفصیلی حکم اس باب کے آخر میں بیان کیاجائے گا۔

ووسرے منکوحہ بیوی سے جان بوجھ کر نکاح کر لینا کی جانے ہوئے نکاح کیا کہ یہ عورت دوس

کے نکاح میں ہے تواس عور ت ہے وطی کرناصر احة زناکاری ہے اس میں عدت نہیں ہے۔

اور جس عورت سے شبہ میں وطی کی گئی ہے اس عورت کواپنے اول زوج کے پاس رہنا جائز ہے مگر عدت کے نول میں زوج اول کے گھرے باہر نکلنا ضروری ہے ،اس وجہ ہے کہ نکاح دونوں کے در میان قائم ہے اور زوج اول کے لئے ایام عدت میں اس بیوی ہے وطی کرناحرام ہے۔

## اسعورت كانان نفقه (كذانى بحرارات) المقدادر كبراز دج اول پر لازم بـ- (كذانى بحرارائق)

زوج اول برنفقنہ کا وجوب شارح کے نزدیک الازم ہوگا، جب کہ عورت کانان نفقہ اور کیڑااس وقت الزم ہوگا، جب کہ عورت کولم نہ ہو اور نہ ہی راضی ہو،

۔ مطلب سے بے کہ نفقہ کے واجب ہونے میں دونوں قیودیا کم ان میں سے ایک شرط کاپایا جانا ضرور ی ہے۔ چنانچہ اگر بیوی کو پہلے ہے معلوم ہو کہ جس کے ساتھ شب ز فاف میں اس کو بھیجا گیاہے وہ اس کا زوج نہیں ہے نیز وطی کئے جانے کے وقت اس ، طی پر دوراضی بھی نہ تھی اور اس کا اظہار بھی اس وطی کرنے والے سے اس نے کر دیا ہو۔ مگر اس نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا ہو ادر ڈراد ھمکا کر تلوار د کھلا کر زبر دستی اس سے وطی کر لیا ہو تو اس صورت میں کسی پر حد نہیں ہے۔ (گذا فی حاشیتہ المدنی)

وام الولدفلاعدة على مدبرة ومعتقة غير الايسة والحامل فان عدتهما بالاشهر والوضع الحيض للموت اى موت الواطئ وغيره كفرقة او متاركة لان عدة هؤلاء لتعرف براء ة الرحم وهو بالحيض ولم يكتف بحيضة احتياطا والااعتداد بحيض طلقت فيه اجماعا.

اور ام ولد کی عدت تواس قید کی وجہ سے مدہرہ اور معتعة (جس کو آزاد کر دیا گیا ہو) پر عدت نہیں ہے درانحالیکہ مر جمعه ام ولد آئسہ نہ ہواورنہ حاملہ ہو۔اس وجہ ہے آئمہ کی عدت مہینوں سے ہے،اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، اور عدت تین حیض ہے لیعنی وطی کرنے والے کے و فات پا جانے سے اور اس کے غیر میں بھی (لیعنی غیرموت میں جھی)عدت تین حیض ہے، جیسے فرقت (جو نکاح فاسد میں قاضی کے حکم نے فرقت واقع ہوئی ہو )یادہ عورت جس سے وطی کرنے کے ترک کر ویے کا ظہار کیا ہو ، توان عور تول کی عدت تین حیض ہے نہ کہ مہینوں ہے ، تاکہ ان کے رحم کا ہری ہونا جانا جاسکے ،اور وہ حیض ہے ، اوراحتياط كي وجه صرف ايك حيض براكتفا نهيس كيا كيا-

] عدت کے بیان کرنے میں ام ولد کی قید مذکورہے ، اس کا فائدہ یہ نگلے گا کہ جزئيات، ام ولدكى قيدكا فائده باندى بس كو آقاند مره بناديا جديده باندى جس كو آزاد كرديا گيا ج، ان

دونوں کی عدت پیے نہیں ہے۔

ام ولد کے ساتھ قیدہے کہ وہ آئسہ نہ ہواور نہ ل سے ہو کے بیان کرتے وقت یہ تیر بھی ذکر

۔ کے ہے کہ ام ولد نہ آئے۔ ہواور نہ حاملہ ہو کیونکہ حمل ہے تواس کی عدت وضع حمل ہو گیاور آئے۔ ہے تواس کی عدت مہینوں نے

وہ عورت جس کے ساتھ شبہ میں وطی کرلی گئی ہے،اگریہ وطی کرنے والا مرگیا۔ موطؤہ بشبہ کے واطمی کی موت تواس کی عدت تین حیل ہے۔ بشر طیکہ حمل ہے نہ ہوادر آئسہ نہ ہو، یعنی وطی کرنے والے کی موت واقع ہونے کی صورت میں بھی موطؤہ شبہ کی مدت تین حیض ہے مہینوں سے اس کی عدت نہیں ہے ، نیز اگر واطی کی موت واقع نہیں ہو گی،تب بھی تین حیض ہی عدت ہے۔

مثلاً عورت سے نکاح فاسد ہواتھا، پھر بعد میں تفریق واقع ہو گئی بھکم قاضی میالی عورت ہے کہ شوہر نےاس ہے وطی ترک کرنے کا اظہار کیا ہے۔ تو ان عور تول کی عدت حیض سے شار ہوگی، مہینوں سے نہ ہوگی۔اس لئے کہ ان کی عدت مر ل اس وجہ سے ہے کہ یہ ظاہر ہوجائے کہ ان کار حم بری ہے اور رحم کی براُت صرف حیض سے ہی معلوم ہو عتی ہے۔

استبراء حم كركتے تين حيض اگر چه ايك حيض سے بھى استبراء رحم معلوم بوسكتا ہے مگر احتيار طأثين حيض واجب استبراء وم معلوم موسكتا ہے مگر احتيار طأثين حيض واجب استبراء وم معلوم موسكتا ہے مگر احتيار طأثين حيض واجب

واذاوطئت المتعدة بشبهة ولومن المطلق وجب عدة آخرى لتجدد السبب وتداخلتا والمرئى من الحيض منهما وعليها ان تتم العدة الثانية ان تمت الاولى.

] اوروہ حیض جس میں طلاق دی گئی ہے اس حیض کا کوئی شارنہ کیاجائے گا، بالا تفاق اس میں سب کا جماع ہے اور اگرمعترہ سے شبہ میں وطی کر لی گئی، خواہ وطی طلاق دینے والے سے ہوئی تؤ دوسری عدت واجب ہو گی سبب کے بدل جانے کا دجہ

سے ،اور دونوں عدتوں میں تداخل ہو جائے گااورورت پرواجب ہے کہوہ دوسری عدت کو پوری کرے اگر پہلی عدت پوری ہو چکی ہو\_

اگر کسی شبہ کی بناپر معتدہ سے کسی نے وطی کرلی اگر چہ بیہ وطی خود طلاق دیے والے بحالت عدت وطی کر کی اگر چہ بیہ وطی کر اللق دیے والے بحالت عدت وطی کرلی گئی گئے شبہ میں کرلی ہو تو عورت معتدہ پر دوسر ی عدت گذار نا واجب ہوگا اس وجہ

ہے کہ دونوں عد تواں کے اسباب ایک ہی ہیں لیعنی وطی۔

د و نول عد تول میں مداخل کا حکم عدت، دونوں میں تداخل میں مداخل کا حکم عدت، دونوں میں تداخل ہو جائے گا۔ یعنی دونوں عد تیں ایک ہی دات

میں پوری کرے گ۔ چنانچہ اس کے بعد جو حیض آئے گادہ دونوں عد توں میں شار کیا جائے گا۔

اور اگراس کی عدت پوری ہو چکی تھی، پھر بعد میں وطی بشبہہ کاواقعہ پیش آیا تو معتذرہ کی عدت پوری کرناواجب ہے۔ معتذرہ کی عدت پوری ہو چکی تھی اس وطی ٹانی کی عدت الگ سے پوری کرناواجب ہے۔

ایک عورت ہے جسکواس کے شوہرنے طلاق بائنہ دیدی تھی،اس کے بعد و رہے طلاق بائنہ دیدی تھی،اس کے بعد و رہے بعد اس عورت نے دوس

سے نکاح کرلیا۔اور نکاح کے بعد زوج ٹانی نے اس سے وطی کرلی،وطی کرنے کے بعد دونوں میں تفریق واقع ہو گئی،اس عورت

کوا یک بار تو حیض آہی چکاتھا تفریق کے بعد دومر تبہ پھر حیض آیا۔ توبیہ تینوں حیض دونوں عدیتوں میں شار کر لئے جائیں گے۔

اس جگہ مطلقاً عدت والی عورت مراد ہے ، بلکہ وہ عورت مراد ہیں ہے ، بلکہ وہ عورت مراد ہے معتدہ سے کون سی عورت مراد ہے جس کو طلاق بائن دیدی گئی ہواور طلاق بائن کی عدت گذار رہی ہو، تاکہ

طلاق دینے والے زوج نے جو شبہ میں اس سے وطی کرلی ہے اس میں شامل ہے۔

وطیمعتدہ سے طلاق رجعی کی صورت میں اس لئے کہ اگر ایس عورت ہے جس کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دی تھی اور بیوی عدت کے دن گذار رہی تھی

۔ کہ شوہر نے شبہ میں اس سے وطی کرلی تواس وطی کور جعت پرمحمول کیاجائے گا،اور عورت کی رجعت زوج سے ثابت ہو جائے (كذافي عاشيه المدني)

وكذا لوبا لا شهراوبهما لو معتدة وفات فلو حذف قوله و المرئي منهما لعمهما وعم الحامل لوحبلت فعدتها الوضع الامعتدة الوفاة فلا تتغير بالحمل كمامر صححه في البدائع اوراسی طرح ( یعنی دونوں عد تیں متداخل ہوں گی) اگر عورت عدت مہینوں سے گذارر ہی تھی یا دونوں مر جمعہ اعد توں) کے ساتھ اگر پہلے ہے متعدہ و فات ہو ( یعنی و فات زوج کی عدت گذار رہی تھی) پس اگر مصنف ہے قول والمعری منصما کواس جگہ حذف کر دیتالینی اس کوذ کرنہ کر تا تؤتھم دونوں کو عام ہو جاتا،اور اس معتدہ کو بھی شامل ہو ماتا جوزماند عدت میں حاملہ ہوئی ہے، پس اس کی عدت وضع حمل ہوتی ،ند کہ معتدہ الوفات پس وہ حمل ہے تبدیل تہیں ہوتی ، میاکہ اوپر گذر چکاہے اور بدائع میں اس کی تصبح کی ہے۔

مصنف برایک اعتراض مصنف برایک اعتراض میں بھی ہو جاتا ہے اور بیر طے شدہ مسّلہ ہے لہٰذ ااگر مصنف پنی کتاب میں ہے"المعریء منهما" کی قید کوذ کرنه کرتے، توبیہ تھم تداخل کادونوں ند کورہ عد توں کوشامل ہو جاتا، بیعنی عدت بالحیض اور عدت بالاشہر کو۔

اوراس قید کے حذف کرنے سے دوسرا فائدہ ہے

### الرئ منہما کی قید کے حذف کرنے کادوسرافائدہ ہوتکہ وہ عورت جوایام عدت میں وطی کے ذرایعہ

عاملہ ہو گئی، تواس کی عدت وضع حمل ہے ، خلاصہ اس کا میہ ہوا کہ اس عورت پر دوعد تیں داجب تھیں ،ایک عدت طلاق کی ، تین جین،اور دوسری عدت وطی بشبہ کی بینی و ضع حمل ،اور اب ان دونوں عدیتیں تداخل ہو گئیں، صرف وضع حمل ہے عور <sub>ت</sub>سکی عدت بوری ہو جائے گی، کیونکہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آیا کرتا (کذا فی الکافی)ان دونوں عدیتوں میں تداخل نہ ہوگا،وہ عورت جو حمل سے ہوائ کی عدت و ضع حمل ہے اور و فات کی عدت جار ماہ دیں دن ہے ، یعنی عدت و فات مہینوں ہے ہے ،اگر ایک عورت وضع حمل کی عدت گذار رہی تھی کہ اس کے شوہر کاانقال ہو گیا۔ تواب اس کوعدت و فات بھی گذار نا جاہے ،اس مثال میں متعدہ کی دونوں عدیوں میں تداخل نہ ہوگا، جیسا کہ اس کا بیان زوجہ صغیر میں گذر چکا ہے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ عورت کا شوہر صغیر و نابالغ ہے زوج صغیر کا نقال ہو گیا ،اور عورت عدت و فات گذار ر بی تھی کہ در میان میں وطی شبہ کاوا قع پیش آگیا،اور عورت خاملہ ہو گئی تواس کی عدت میں تداخل نہ ہو گا، بدائع نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔

و مبداء العدة بعد الطلاق وبعد الموت على الفور وتنقضى العدة وان جهلت المرأة بهماي بالطلاق والموت لانها اجل فلا يشترط العلم بمضيه سواء اعترف بالطلاق اوانكر فلو طلق امرأته ثم انكره واقيمت عليه بينة وقضى القاضي بالفرقة كان ادعته عليه في

ورئار اردو كتاب الطلاق المحرم فالعدة من وقت الطلاق الأمن القضاء بزازية و في الطلاق شوال وقضى به في المحرم فالعدة من وقت الطلاق المبهم من وقت البيان.

اورعدت کی ابتداء طلاق کے بعد اور زوج کی و فات کے بعد فور ابلا تا خیر شروع ہوجاتی ہے اور عدت بوری ہو جاتی نے جمعه اگرچیورت ان دونوں سے واقف نہ ہو ، لیعن طلاق اور زوج کی موت اس لئے کہ عدت ایک تعین مقررشد ، مدت کا م ہے، لہذامشروط نہیں ہے اس مدت کے گذر نے کاعلم ہونا برابر ہے کہ زوج طلاق دینے کااعتراف کرے یا انکار، ہی اً رزون نے اپنی بیوی کوطلاق دیدی پھراس کاانکارکر دیا،اوراس کیخلاف ثبوت فراہم کر دیا گیا،اور قاضی نے دونوں کے درمیان فرقت کا فیعله کردیا، مثلاً اگرعورت نے شوہرکے خلاف شوال کے مہینے میں دعوی دائر کیااوراس کا محرم میں فیصلہ کیا گیا تو عدت کی ابتداء طلاق دینے کے وقت سے شار ہوگی، فیصلہ کے دن سے شارنہ ہوگی،اور طلاق مبہم میں عدت کی ابتداء بیان کے وقت سے شروع ہوگی۔ عدت کی ابتداء کب سے ہوگی انظار نہیں کیاجاتا۔

عورت کو طلاق دیدی مگراس کا علم نه ہو سکا اورج نے طلاق دیدی مگراس کا علم ہوی کو نہیں ہو سکا ہو سکا ہو کہ اس کی عدت کے لیام پورے گذر

گئے تواس کی عدت پوری ہو گئی عورت کو طلاق کا علم ہویانہ ہو۔

نیزاگر شر ہر و فات پا گیا،اور چار ، ہوس دن اس کی مدت گذر گئی، مگر انقال زوج کا علم عور ت کو نہیں ہو سکاتواس کی عدت یوری ہو گئی، عورت کوزوج کے مرنے کاعلم ہویانہ ہو۔

اور طلاق دینے کے بعد انکار کردیا، گر عورت نے قاضی کے پاس معاملہ دائر کر کے گواہوں سے دعور

کو ٹابت کر دیااور قاضی نے تفریق کا تھم کر دیا، مثلاً عورت نے شوال کے مہینے میں طلاق کاد عویٰ دائر کیااور قاضی نے ماہ محرم میں تفریق کا فیصلہ کیا، تو عورت کی عدت شوال ہی ہے شروع ہو جائے گی۔ بیعنی عدت کی ابتداء شوال ہے ہو گی، جو کہ طلاق دینے کامہینہ ہے، فیصلہ کے دن سے ابتداء کا حکم نہیں ہے۔

ادراگر شوہر نے ہم مطلاق دیدی ادراگر شوہر نے مہم غیر واضح الفاظ میں عورت کو طلاق دی ہے تواس صورت الگرشو ہرنے ہم طلاق دیدے میں طلاق کی ابتداء اس وقت سے بھی جائے گی۔ جب شوہر نے ان مہم الفاظ ک

تشر تے کر دی ہو صرف طلاق دینے سے ابتداء نہ ہوگی ، مثلاً زید نے اپنی زوجہ کو شوال میں مبہم الفاظ میں طلاق دیدی مراد ظاہر نہیں کیا، پھر عورت کے گھر والوں نے شوہر سے اس کے الفاظ کی تشر سے زیقعدہ میں کرائی تو عدت کی ابتداء ماہ ذیقعدہ سے شر وع ہو گی،جو کہ بیان کا مہینہ ہے۔

ولوشهدا بطلاقها ثم بعد ا يام عد لا فقضى با لفرقة فالعدة من وقت الشهادة لا القضاء بخلاف مالو قربطلاقها منذ زمان ماض فان الفتوى انها من وقت الاقرار مطلقا نفيا لتهمة المواضعة. اور اگر دو گواہوں نے عورت کے طلاق دیے جانے کی شہادت دی،اس کے چندروز کے بعد قاضی کے یہاں جدائی کا افر جمعہ فیصلہ کیا گیا، تو اس صورت میں عدت طلاق کے وفت سے شار کی جائے گی، قضائے قاضی کے وفت سے شار نہ ہوگی، بخلاف اس صورت کے اگر شوہر نے اپنے طلاق دینے کا قرار زمانہ ماضی سے کر لیا ہو کیونکہ فتو کی اس پر ہے کہ عدت کی ابتداء اقرار کے وفت سے ہوگی، مطلقاً جانبین میں سے کس کے نفع کی تہت کی نفی کرتے ہوئے۔

اگرطلاق دینے کی شہادت بہلے اور فیصلہ بعد میں کیاجائے این یہ کورت کی عدت کی عدت کی عدت کی عدت کرے

شروع ہوگی،ای کی نیرایک مثال ہے صورت حال ہے ہے کہ زوج نے طلاق دی،اور اس کی شہادت دو گواہوں نے بھی دیدی مگر پیرطلاق و شہادت کا واقعہ شوال میں ہوا، دو ماہ بعد قاضی نے دونوں کے در میان تفریق کا فیصلہ کیا تو ابتداء عدت کی کب سے ہوگی، تو مصنف نے فرمایا کہ عدت کی ابتداء طلاق کے وقت سے ہوگی، فیصلہ کے وقت سے نہیں۔

شوہر نے طلاق وینے کا قرار ووماہ قبل سے کیا اور یہ اقرار ماہ شوال میں کر رہاہے، تو نتویٰ اس پر ہے کہ

عدت کی ابتداء اقرار کے وقت سے ہو گی خواہ عور ت اس کی تصدیق کرےیا تکذیب ،یا یہ کہدے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔

وجہ اس کی ہے کہ تاکہ زوجین پر کسی قسم کی تہمت نہ لازم آئے، کیونکہ اس موقع پر فقوی کی وجہ دفع تہمت اس کا احتمال ہے کہ زوج وزوجہ نے اپنے کسی مفاد کی غرض سے یہ اعتراف کیا ہے، مثلاً

ا ساہ اس کے دونوں سے نکاح کرنا جاہتا تھا، یا ہوی زوج خانی سے اپنا نکاح کرنا جاہتی تھی، اس لئے دونوں نے مل کر صلاح کرلیا،
اور زمانہ طلاق گذشتہ مہینوں میں بیان کر دیا۔ اس احتمال کو دور کرنے کے لئے فتو ٹی اس پر دیا گیا ہے کہ ماضی کے مہینہ کا اعتبار
منبیں ہے، بلکہ جس وقت اس نے اعتراف کیا ہے اس وقت سے عدت شار کی جائے گی، مثلاً ماہ شوال میں اقرار کیا کہ اس نے تو ماہ
رجب میں طلاق دی تھی تو اس صورت میں ابتداء عدت ماہ شوال سے ہوگی، رجب سے نہ ہوگی۔

لكن ان كذبته في الاسنا د او قالت لا ادرى وجبت العدة من وقت الاقرارولها النفقة والسكنى و ان صدقته فكذلك غير انه ان وطئها لزمه مهر ثان اختيار و لانفقة و لاكسوة ولاسكنى لها لقبول قولها على نفسها خانية و فيها ابا نها ثم اقام معها زمانا ان مفر ابطلاقها تنقضى عدتها لا ان منكر

اوراگر عورت میں اسناد میں زوج کی تکذیب کی بیاس نے کہالاادری (میں نہیں جانتی) توا قرار کے وقت سے اس پرعدت مرجمہ مرجمہ اورجہ بہوگی، اورعورت معتدہ کیلئے نفقہ اور کئی کا حق حاصل ہوگا اور اگر عورت نے زوج کی تصدیق کردی تو بھی بہی عکم ہے، علادہ اس کے اگر زوج نے اس سے وطی کرلی تھی تو اس پر دوبارہ مہر واجب ہوگا، اور نفقہ وسکنی اور کپڑ اواجب نہ ہوگا، عورت کے اپنفس کے خلاف قول کے قبول کر لئے جانے کی وجہ سے اور اسی مدت میں اس کو بائنہ کردیا، پھر اس کے ساتھ ایک عرصہ تک مقیم رہا، تواگر اس کی طلاق کا اقراری ہے تو اس کی عدت ہوری ہوگئی اور اگر منکر ہے تو عدت ہوری نہ ہوگا۔ ت

درمخار أردو كتاب الطلاق

ند کورہ بالا مسئلہ میں صورت میہ ہوئی کہ زوج نے تو ماہ شوال میں بیرا قرار کیا کہ میں نے

جزئيات اورمسائل فرعيه \_ زوجہ کو ماہ رجب میں طلاق دبیدی تھی، عورت نے اس اسناد کی تکذیب کر دی ایر کہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس نے ماہ رجب میں طلاق دی یا نہیں، تواس صورت میں اقرار کے وقت سے عدت واجب ہوگی، لعنیٰ شوال ہے نہ کہ رجب ہے۔

افرار کی صورت میں نفقہ اور سکنی کا کیا تھم ہے اور نہ کورہ بالااقرار کی صورت میں نفقہ اور عنی م رئے افرار کی صورت میں نفقہ اور عنی م رئے

عورت نے زمانہ ماضی میں طلاق دینے کی تصدیق کردی طلاق دینے کی تصدیق کردی طلاق دینے کی تقدیق کردی تو پر

بھی زمانہ اقرار ہے ہی عدت واجب ہوگی۔

ہاں اگر رجب اور شوال کے درمیان شوہرنے بیوی سے وطی کرلی ہو تو شوہر اللہ ہو کا سے وطی کرلی ہو تو شوہر اللہ ہو جائے گا مگر شرط یہ ہے کہ طلاق ہائذ ہو

( کذا فی الا ختیار ) مگر اس صورت میں عورت کا نفقہ اور عنی مر د کے ذمہ واجب نہ ہو گا۔اور نہ لباس واجب ہو گا۔ کیونکہ مذکورہ ہا! صورت میں یہ لازم آیا کہ عورت نے خود اپنے نقصان کااعتراف کر لیاہے اور اس کو قاضی نے قبول کر لیاہے ( کذا فی الخانیہ ) کویا عورت نے اس بات کااعتراف کر لیا کہ اس کی عدت گذر گئی،اور جب عدت گذر گئی توزمانہ ُ عدت کے حقوق بھی ختم ہو گئے۔

اگرطلاق بائن دیکرشو ہراس کے پاس مقیم رہا ، یدی اور اس کے پاس ایک عرصہ تک مقیم رہا، اس صورت میں

شوہر اگر طلاق دینے کا قرار کر تاہے تو عورت کی عدت پوری ہو گئی۔ لیکن اگر طلاق دینے کا منکر ہے تو عدت آخر نہ ہوگ۔

او في اول طلاق جواهر الفتاوي ابا نها و اقام معها فان اشتهر طلاقها فيما بين الناس تنقضي والالا و كذالو خالعها فان بين الناس واشهد على ذلك تنقض والالاهو الصحيح وكذا لو كتم طلاقها لم تنقض زجراله انتهي و حينئذ فمبدؤها من وقت الثبوت و الظهور. اور کتاب جواہر الفتاوی میں کتاب الطلاق کے شروع میں مذکورہ بالا صورت کے بارے میں اس طرح مذکورہ۔ امر جمعہ ازوج نے بیوی کو طلاق ہائنہ دیدی پھر اس کے پاس عرصہ تک قیام کیا تواس صورت میں اگر اس کی طلاق ہو گوں بن مشہور ہو گئی، تواب اس کی عدت بوری ہو گئی، ورنہ نہیں۔اس طرح اگر اس سے اس نے خلع کیااور وہ لو گوں میں مشہور ہو گئی، نیز اس نے اس پر او گوں کو گواہ بنالیا۔ توعد ت بوری ہو گئی ورنہ نہیں۔ اور یہی سیحے ہے اور ایسے ہی اگر شوہر نے طلاق دیکر چھپائے ر کھا تو عدت پور ی نہ ہو گی ،زجرو تو بیخ کے پیش نظراد راس صورت میں اسکی عدت کی ابتداء ظہور اور ثبوت کے وقت ہو گی-

مذكوره بالا مسكد مين جوابرانفتاوي في مكها بح كه أر شارح نے جو اہرالفتاوی کی عبارت لقل کی ہے شوہرنے ہوی کو طلاق ہائن دی پھرای کے ہاں مجمرہ ا تواگر اس کا طلاق دینالو گول میں شہر ت پاچکا تھا تو عدت پوری ہو گئی،اوراگر خبر شہور نہیں ہو کی تھی تو عدت پوری نہ ہوگی،اور اگر خبر شہور نہیں ہو کی تھی تو عدت پوری نہ ہوگی،اور اگر خبر شہور نہیں ہوگی تو عدت پوری علم اس صورت میں بھی ہے اور شونہر نے اپنی عورت ہے خلع کر لیا ہولو گول کے سامنے، نیز خلع پر گواہ بھی بنا لئے تو عدت پوری ہوگئی،ورنہ نہیں،شارح فرماتے ہیں یہی قول درست ہے۔

ہوں، ورد کے بیوں کو طلاق کو چھیالیا طلاق دینی گرکس سے ظاہر نہیں کیا ہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو چھیانے کی سزائل جائے اور اس صورت میں عدت کی ابتداء ثبوت فراہم ہونے اور بات ظاہر ہونے کے دنت سے شروع ہوگی۔

و مبدؤها في النكاح الفاسد بعد التفريق من القاضى بينهما ثم لو وطئها حد جوهرة و غير ها و قيدة في البحر بحثا بكونه بعد العدة لعدم الحد بوطئى المعتدة اوالمتاركته اى اظهار العزم من الزوج على ترك وطئها بان يقول بلسانه تركتك بلا وطئى ونحوو منه الطلاق و انكارالنكاح لوبحضرتها و الا لا لا مجرد العزم لومدخولة و الا فيكفى تفرق الا بدان و الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب العدة و الطلاق فيه لا ينقص عدة الطلاق لا نه فسخ جوهرة و لا تعتد في بيت الزوج بزازية.

اور عدت کی ابتداء نکاح فاسد میں قاضی کی جانب ہے دونوں کے در میان تفریق کے بعد ہوگی، پھراس کے بعد اگر جمعہ از وج نے اس ہے وطی کر لی تواس پر حد جاری ہوگی (جو ہرہ) اور بحر الراکق میں اس کی دلیل بیان کر کے وطی کو خاص کر دیا ہے، بعد العدۃ کیساتھ اس واسطے کہ معتدہ کے ساتھ وطی کرنے کی صورت میں حد جاری نہیں ہوتی او المصتاد کہ نہا عدۃ کی ابتدائی نکاح فاسد میں متارکت کے بعد ہے شوہر کی کا بتدائی نکاح فاسد میں متارکت کے بعد ہے ، بعنی عورت ہو طی کے ترک کرنے کے عزم وارادہ کے بعد ہے شوہر کی جانب ہے بایں طور کی زوج اپنی زبان سے کہ ، میں نے تھے کو چھوڑ دیا ہے یااس قتم کے دوسر سے الفاظ کہہ دے اور از قتم متارکت ہے۔ عورت کو طلاق دینا بیا نکاح فاسد سے انکار کر وینا۔ اگر طلاق کادینا ، یا نکاح سے انکار عورت کی موجود گی میں کیا ہو ، منارکت ہا نکاح ناسد سے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے ، مدخول بہا بھی ہے ، تو محض ترک کے عزم سے متارکت جائز نہیں اور اگر مدخول بہا نہیں ہے تو فرق بالا بدان کافی ہے اور نکاح فاسد میں خلوۃ عدت کو واجب نہیں کرتی ، اور مناح فاسد کی صورت میں طلاق دینا طلاق دینا طلاق کے عدد کو کم نہیں کرتا ، اس لئے کہ طلاق فتح نکاح ہے (جو ہرہ) اور نکاح فاسد کی طلقہ زوج فاسد کے گرعدت نہ گذارے۔ (بزازیہ)

اور نکاح فاسد میں عدت کی ابتداء قاضی کی جانب سے دونوں کے در میان عدیت کی ابتداء نکاح فاسد میں عدیت کی ابتداء نکاح فاسد میں

اور نکاح فاسد جس کی تفریق قاضی نے کرادی ہے اور عورت عدت کے ایام گذار رہی ہے ، عدت کے در میان اگر زوج نے وطی کرلی ، تو

نکاح فاسد کی معتدہ سے وطی کا حکم

شوہر پر حد جاری کی جائے گی، (کذافی الجوہر ہوغیر ھا) شوہر پر حد جاری کی جائے گی، (کذافی الجوہر ہوغیر ھا)

اس صورت میں حد جاری کئے جانے کے مسئلے میں بڑ الرائق نے بحث کرتے ہوئے دلیل ہی کا الرائق نے بحث کرتے ہوئے دلیل ہی معتر اللہ معتر ہے کہ اور کہاہے کہ ند کورہ وطی عدت کے بعد کی جائے گئت حد جاری ہوگا، کیوں کہ معتر سے وطی کرنے میں حد جاری نہیں ہوتی ، لیعنی بحر الرائق میں لکھا ہے کہ منکوحہ نکاح فاسد کی جب قاضی نے تفریق کرادی، اوراس نے عدت کے دن پورے کر لئے اس کے بعد زوج فاسد نے اس سے وطی کی تواس پر حد جاری ہوگا، کیوں کہ بحالت عدت معتدہ ہے وطی کرنے میں حد جاری نہیں ہوتی۔

متارکہ وہ عورت ہے جس سے زوج نے اس عزم کا اظہار زبان سے کر دیا ہوکہ میں نے تھے کورزک عورت اس متلہ منکوحہ بنکاح فاسد سے اسکے فاسد سے اسکے فاسد

زوج نے زبان سے کہ دیا کہ میں نے بچھ کو ترک کر دیا ہے اس عورت کے عدت کی ابتداء متارکت کے بعد شروع ہوگی۔

نکاح فاسد کر کے طلاق دیدینا نکاح کرنے کا انکار کردینا دیدی یا نکاح فاسد کر کے عورت کو طلاق

نکاح کرنے کا انکار کر دیا تو ان دونوں صور توں میں اس کو عدت لازم ہے اور اس کی عدت کی ابتداء طلاق دینے کے بعد شروع ہوگی ، یا نکاح سے انکار والی صورت میں انکار کرنے کے بعد شروع ہوگی۔

نکاح فاسد سے طلاق دینا۔ یا نکاح فاسد سے طلاق دینا۔ یا نکاح فاسد کا انکار کرنا بھی از قتم متارکت ہے،
متارکت کے بیچے ہونے کی شرط کر شرط یہ ہے کہ طلاق یا انکار عورت کی موجود گی میں اس کے سامنے

کیا جائے ،اور اگر عورت کی غیر موجودگی میں طلاق وا نکار ہوا ہو تواس کی متار کت صیح نہیں ہوگ۔

جس عورت سے نکاح فاسد اگر مدخول بہا ہو فاسد نے اس سے دخول بھی کرلیا ہے تواب فظ ترک کرنے ہے

مبّارک نہ ہو گی اگر مدخول بہانہیں ہے تو تفریق بالا بدان سے جدائی واقع ہو جائے گی۔

نکاح فاسله میں خلوت کا حکم اللہ اوراس کے بعد عورت کے ساتھ خلوت بھی کرلی ہو خلوۃ صیحہ ہویا اللہ علی میں خلوت کا حکم خلوت فاسدہ ہواس سے عدت واجب نہیں ہوتی۔

ے کہ نکاح فاسد میں جو طلاق دی گئی ہے، وہ فنخ نکاح ہے۔ واقعی طلاق نہیں، کذافی فی الجوہر ہ۔

اور نکاح فاسد میں عورت زوج فاسد کے گھر عدت نہ نکاح فاسد میں عورت عدت کہال گذارے کیونکہ هیفة وہ زوج ہی نہیں تھا۔ (کذانی البزازیہ)

قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قبل قولها مع حلفها والا تحتمله

المدة لآلان الامين انما يصدق فيما لا يخالفه الظاهرثم لوبالشهورفالمقدر المذكور وطو بالحيض فاقلها لحرة ستون يوما ولامة اربعون.

سے عدت گذار نے والی عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے ،اور حال بیہ ہے کہ مدت اس کاا حمال رکھتی ہے مرجمه (لینی اتنے دن گذر چکے ہیں کہ عدت ان دنوں میں پوری ہو سکتی ہے)اور زوج نے اس کی تکذیب کردی، توعور ت ۔ کا قول قبول کیاجائے گا۔ حلف کے ساتھ ،اور اگر مدت ایسی ہے کہ عدت گذر نے کااحتمال نہیں رکھتی تو عور ت کا قول مقبول نہ ہو گا ۔اس وجہ سے کہ عورت امین ہے اور امین کا قول اس صورت میں مقبول ہو تاہے ،جب کہ وہ ظاہر کے خلاف نہ ہو ، پھر اگر عدت مالا شہر ہو۔ بعنی عور ت عدت کے ایام مہینوں کے اعتبار سے گذار رہی تھی، تواس کی مدت و ہی ہے جواو پر مذکور ہو پیکی ہے۔ بیعنی طلاق و فنخ نكاح ميں تين تين مبينے اور و فات ميں جار ماہ دس دن اور اگر عدت بالحيض ہے ، تو آزاد عورت كيلئے كم از كم ساٹھ دن اور باندى كے لئے كم از كم جاليس دن۔

عدت کی مدت میں میال ہو کی میں اگر اختلاف ہو جائے ہوئی، اور شوہرنے اس کی تکذیب کی ، اور

زبانہ اتنا گذر چکا ہے کہ عدت کے دن اس مدت میں پورے ہو سکتے ہیں، تو عورت کا قول تم کے ساتھ مقبول ہو گا۔اور مرد کا قول ددکر دیا جائے گا۔اوراگر مدت ایس ہے کہ عدت کے گذر نے کااس مدت میں احمال نہیں ہے توعورت کے قول کی تقیدیق نہ کی جائے گا۔

عورت کے قول کے معتبر ہونے نہ ہونے کی وجہ کا قول قابل اعتبار اس دفت ہواکر تاہے جب کہ اس

کا قول ظاہر کے خلاف نہ ہو، لہٰذ ااگر و نت اتنازیادہ گذر چکاہے کہ عدت آسانی سے پوری ہو سکتی ہے ، تو عورت کا قول معتبر ہو گا۔ اوراگروفت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جس میں عدت گذر سکے، تو ظاہر کے خلاف ہونے کی وجہ سے تصدیق نہ کی جائے گ۔

اوراگرعورت اپنی عدت کے ایام نہینوں کے اعتبار سے گذار رہی اللہ معتدہ اپنی عدت کے ایام نہینوں کے اعتبار سے گذار رہی ہے جواوپر

بیان ہو چکی ہے، یعنی طلاق اور فنخ نکاح کی عدت تین تین مہینے اور و فات کی عدت چار ماہ دس دن میں ،اور باندی کیلئے دوماہ پانچ دن۔

اور اگرعورت ایس بے جس کو حیض آتا ہے، تواس کی مدت کم از کم اور الرغورت این ہے الا ہے ، لواس ف مدت مار م معتدہ اپنی عدت حیض سے گذارتی ہے آزاد عورت کے لئے ساٹھ دن ہیں۔ اور باندی کے لئے جالیس

دن ہیں میہ وہ مدت ہے کہ اتنی مدت گذرنے کے بعد کہاجائے گا کہ حیض کی عدت پور ٹی ہونے کی گنجائش ہے۔

فرض کیجئے۔اول طہر واقع ہوئی، اور شوہر نے اس سے وطی نہیں کی (قبل سام محد واقع ہوئی، اور شوہر نے اس سے وطی نہیں کی (قبل سام محد و ان کی اعتبار کیا گیا ہے ، طلاق بدعی کا اعتبار کیا گیا ہے ، طلاق بدعی کا اعتبار

صاب میں نہیں کیا گیا یعنی قاعدے کا عمومی حساب طلاق سن ہی ہے بتایا جائے گا)اور اقل مدت طہر پندر ہون ہیں للبذا تین طہر کی مت ۴۵دن ہوئی۔اور تین حیض باعتبارا قل مدت حیض کے فی حیف پانچ دن تو تین حیض ۵×۳= پندرہ دن ہوئے،اس لئے اقل —— صبره مهرون اورا قل مدت جيش پندرو، وونول ملاكر سائھ دن ہوئے، بيدامام صاحب كا قول ہے۔

اور باندی کے لئے دو چن عدت ہے اس طرح دو طہر کے تمیں یوم اور دو چن چیالیس و ن کی مدت بینی ہے کے دس دن، تمیں اور دس ملا کر مجوعہ چالیس ہو گیا۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔

اقل مدت کے بارے میں صاحبین کی رائے ہے کہ کویا شوہر نے طبر کے آخر میں طلاق دی ہے۔ تو روطم کے تمیں دن اور تین حیض کے اقل مدت حیض تین دن کے حساب سے تین حیض کے کل نودن ہوئے،اور مجموعہ ۹ مران ہوئے، ای طرح باندی کی کل مدت الارون ہے، اس تفصیل کے ساتھ کہ ایک طبر کے پندرہ ون اور دو حیض کے چھون پندرہ اور چھے کا مجموعہ اکیس دن۔ لہٰذاامام اعظم کے قول کے مطابق اگر آزاد عورت ساٹھ دن گذر جانے کے بعد دعوی کرے کی میری عدت بوری ہو گئے۔ تواس کا قول قتم کے ساتھ مان لیاجائے گا۔ اور اس مدت سے کم میں قبول نہ کیاجائے گا۔

مالم تدع السقط كمامر في الرجعة و مالم يكن طلاقها معلقا بولاد تها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كمامر في الحيض نكح نكاحا صحيحا معتدته ولو من فاسد و طلقها قل الوطئي ولو حكما وجب عليه مهر تام عليها عدته مبتدأة لانها مقبوضة في يده باالوطئي الاول لبقاء اثره وهو العدة و هذه احدى المسائل العشرة المبنية على أن الدخول في النكاح الاول دخول في الثاني .

... برجمہ اس ند کورہ بالاا قل مدت کااعتبار اسی وفت تک ہے جب تک کہ عورت نے ولد کے ساقط ہوتے کادعویٰ نہیں ار جمعہ کیا، حیاکہ اس کابیان رجعت کے باب میں گذر چکاہے،اور نیز اقل مدت مذکورہ کا عتبار سے اس وقت ہے جب کہ عورت کی طلاق معلق نہ ہواس کی ولادت کے ساتھ لیعنی وضع حمل کے ساتھ اور اگر طلاق ولادتِ مرجلق ہے تواقل مت کے ساتھ نفاس کے بچیس وان بھی شامل کر لئے جائیں گے، جیسا کہ چیف کے بیان میں گذر چکاہے، ملح نکاحاًاور مرونے معتدہ سے نکاح میچے کیا ،اگر چہ عورت کی عدت نکاح فاسد ہی کی وجہ سے ہو ، پھر وطی کرنے سے پہلے اس کو طلاق دیدی،وطی خواہ حکماً ہو مثلُ ضوت کے بعد طلاق دی ہو، تو شوہر پر پورامہر واجب ہو گااور عورت پر عدت از سر نوواجب ہو گی،اس لئے کہ وہ عورت مرد کے قبضہ میں ہے ،اول وطی کی وجہ ہے ، کیو نکہ وطی کااثر باقی ہے اور وہ عدت ہے۔اور مید یعنی مذکورہ بالامسکلہ ان دی مسائل میں سے ایک مسئد ہے جواس اصول پر مبنی ہیں کہ فکاح اول میں دخول کر لینا بعینہ فکاح ٹائی میں دخول ہے۔

ساٹھ دن حرہ کے حق میں اور جالیس دن باندی کے حق میں اور جالیس دن باندی کے حق میں اور اکیس دن باندی کے حق میں اور اکیس دن باندی کی عدت کی مت

اس وقت قابل اعتبار معجمی جائے گے۔جب کہ عورت نے ولد کے ساقط ہونے کا اپنے بطن سے کوئی دعویٰ نہ کیا ہو ،دوسر کاثر ط یہ ہے کہ عورت کی طلاق ولاوت پر معلق نہ کی گئی ہو،اگرولادت پر معلق ہو گی تو بچپیں دن نفاس کے اس مدت مذکورہ کے ساتھ اور شامل کروئے جانیں گے۔ عاصل سے کہ عورت نے اگر اسقاط حمل کادعوی کیا ہے، اور بچہ کے بعض اعضاء بدن بھی اس میں بن خلاصہ بحث گئے ہوں، تو اسقاط ہی سے عدت بوری ہو جائے گی، اور اگر شوہر نے یہ کہا تھا کہ اگر تو بچہ جنے گی تو تھے کو طلاق ہے تو انقضاء عدت کی کم از کم مدت ۸۵ دن ہے، ساٹھ دن حیض کی عدت کے اور ۲۵ ردن نفاس کے۔

نفاس کی مدت اگر چہ متعین نہیں ہے مگر عدت کے مسئلے میں نفاس کی مدت اگر چہ متعین نہیں ہے مگر عدت کے مسئلے میں نفاس کی مدت اگر چہ متعین نہیں ہے مرعدت کے مسئلے میں نفاس کی مدت اگر چہ ہیں۔

معتدہ سے مرد نے نکاح سیج کیا چرطلاق دیدی طلاق دیدی، معتدہ خواہ نکاح فاسد ہی کی وجہ ہے

عدت میں ہو۔ مگر بیر طلاق وطی سے پہلے دی ہے وطی خواہ وطی تھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی خلوت تھیجے کے بعداس نے طلاق دی ہے، توعورت کے لئے مر دیر مہر پورا واجب ہوگا،اور عورت پر دوسر ی عدت از سر نو گذار ناضر وری ہوگا، کیونکہ پہلی وطی کی وجہ سے عورت اس کے قبضہ میں تھی ،اس وجہ سے کہ وطی کا اثر باتی تھا اور وہ عدت ہے ،اب جب اس نے اس عورت سے نکاح تھیج دوبارہ کر لیا تواول قبضہ دوسرے قبضہ کی جگہ ہوگیا۔

اگر غاصب نے کوئی چیز غصب کی،اور شی مغصوب غاصب کے بصنہ میں تھی کہ اصل مالک سے اس کی ایک مثال ان مثال عاصب نے اس کو خرید لیا۔ تو صرف خرید لینے سے اس کو خرید کی ہوئی شی پر قابض سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالا نکہ اس نے نیا کوئی قبضہ نہیں کیا۔ قبضہ تو غصب کرنے کی وجہ سے تھا گر صرف خرید لینے کی بناپر اس کو قابض مان لیا جاتا ہے قبضہ کے تجدید کی حاجت نہیں ہے۔

جاتا ہے بقنہ کے تجدید کی عاجت مہیں ہے۔ انکاح اول کی وطی نکاح ثانی کی وطی کے قائم مقام ہے انکاح اول کی وطی نکاح ثانی کی وطی کے قائم مقام ہے

ع<u>ا</u> ایک مخص نے نکاح فاسد کیا اور دخول بھی کرلیا، بعد دخول تفریق واقع ہو گئی، پھراس نے اس عدت میں نکاح صحیح کر لیا۔اور پھر دخول سے پہلے زوجہ کو طلاق دیدی، توعدت مستقلہ واجب ہوگی اور مہر بھی واجب ہوگا۔

ع<u>ہ</u> ایک شخص نے نکاح کر لیا، پھر دخول کرنے کے بعد بحالت صحت اس نے بیوی کو طلاق بائن دیدی،اس کے بعد عدت کے اندر دوبارہ نکاح کر لیااور مرض الموت میں دخول سے پہلے طلاق بائن دیدی۔

عے عورت نے اپنا نکاح غیر کفو میں کر آیا، پھر قاضی نے ولی کی در خواست پر دونوں میں تفریق کر دی مگر عدت ہی کے اندراس مر دیے دوبارہ نکاح کر لیا، مگر قاضی نے تفریق کر دی اور شوہر نے قبل دخول کے طلاق دیدی۔

ع ایک شخص نے صغیرہ سے نکاح کیااور دخول کے بعد طلاق بائن دیدیاور پھر عدت کے اندر ہی نکاح ٹانی کرلیا پھر صغیرہ بالغ ہو گئیاور دخول ہے قبل نکاح سے ناراض ہو گئی۔

علے مرد نے ایک عورت سے نکاح کیااور دخول کے بعد اس کو طلاق دیدی اور عورت مرتد ہو گئی پھر مسلمان ہو گئی پھر عدت میں زوج نے اس سے نکاح کر لیااور دخول سے پہلے طلاق دیدی۔

عے مردنے نکاح کیا پھر دخول بھی کیا، پھر طلاق دیدی، پھر عدت میں ہی اس سے نکاح کر لیا،اور عورت م تدہو ٹی م مسلمان ہو گئ،اوراس سے عدت کے اندر نکاح کرلیا، پھر دخول سے پہلے شوہر نے طلاق دیدی۔

ع مرد نے نکاح وو خول کرنے کے بعد طلاق دی، پھر عدت ہی میں نکاح کیا ، پھر وہ مرتد ہو گئی، وخول سے پہلے۔

عـ مرد نے باندی سے نکاح کیاد خول کے بعد باندی آزاد ہو گئی،اور نکاح فنح کرالیا۔اور عدت میں ای سے دوبارہ زکان كرليا-شوہر نے بعد نكاح قبل دخول اس كوطلاق ديدي۔

عنا مرد نے باندی ہے نکاح کر کے دخول کے بعد طلاق دیدی پھر عدت میں دوبارہ نکاح کر کیا۔ پھر باندی آزاد ہو گئ اور نکاح فیح کرالیاد خول سے پہلے۔

ند کورہ دس مسائل میں نکاح اول کا دخول دوسرے نکاح کے دخول کے قائم مقام ہے امام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے نزدیک پورام ہراور متقل عدت واجب ہو گی،اور امام محد کے نزدیک مہر نصف واجب ہو گا،عدت سابقہ جو عورت پوری کرری تھیای کوپوراکرناپڑے گا، کسی جدید مستقل عدت کی حاجت نہیں ہے (کذانی فی حاشیہ المدنی نا قلاعن البحر)

وقول زفر لا عدة عليها فتحل للازواج ابطله المصنف بمايطول و جزم بان القاضي المقلد اذا خالف مشهور مذهبه لا ينفذ حكمه في الاصح كما لو ارتشى الا ان ينص السلطان على العمل بغير المشهور فيسوغ فيصير حنفيا زفريا وهذا لم يقع بل الواقع خلافه فليحفظ ذمية غير حامل طلقها ذمي اومات عنهالم تعتد عند ابي حنيفة آذآ اعتقدو اذالك لا نا امرنا بتركهم و مايعتقدون.

و ج المام ز فررحمتہ اللہ علیہ کا قول میہ ہے کہ اس پر عدت واجب نہیں ہے اس قول کو مصنف ؒ نے طویل کلام کے منے ازریعہ اس کو ہاطل کر دیا ہے اور یقین طاہر کیا ہے کہ قاضی مقلد جب اپنے امام کے مشہور قول کے خلاف فیصلہ کرے تو فیصلہ نافذ نہیں ہو تا، صحیح قول کی بناپر جس طرح اگر ر شوت لے لے ،البتہ اگر بازشاہ وقت غیر مشہور پر عمل کرنے کا صراحت سے تھم جاری کردے تو تھم جاری ہو جائے گا تواس وقت قاضی حنفی امام ز فر کے قول پر عمل کرنے والا سمجھایا جائیگا۔ اور ایسااب تک ہوا نہیں ہے ،بلکہ واقعہ اس کے خلاف ہواہے، پس اس کو خاص طور پریادر کھئے۔

ایک ذمیہ عورت ہے جو حمل سے نہیں ہے ،اس کو اس کے ذی شوہر نے طلاق دیدی یا وفات یا گیا تو امام صاحبٌ کے نزد کیک یہ عورت عدت نہ گذارے، جب کہ کفار ذمی اس کا عقاد رکھتے ہوں، لینی عدت کے دن گذارنے کے معتقد نہ ہوں، اس لئے کہ ہم کو حکم کیا گیاہے کہ ہم ان کوان کے اعتقاد پر چھوڑ دیں۔

اس مسئلے میں معتدہ مدخول بہا کا عدت ہی میں نکاح ہوااور دخول ہے پہلے مذکورہ مسکے میں امام زفر کی رائے اس کوطلاق دیدی گئ توامام زفر کے نزدیک اس پر عدت واجب نہیں ہے،

سرمصنف نے اس قول کوطویل بحث کرے باطل کردیا ہے۔

مشہور فقیہ الو لجی کی رائے اعتقاد ہے تو عدت واجب ہوگی، ورنہ نہیں مصنف کے نزدیک بیہ قول ضعیف ہے

ادراول قول صیح ہے، مخ الغفار میں بھی اس طرح ند کور ہے۔

اگر ذمیه کا شوہر مسلمان ہو ،اور اس نے اس کو طلاق دیدی یا و فات پاگیا، تواس کو و ميد كاشو بركو كي مسلمان بهو عدت گذار ناواجب ب\_مطلقا خواه حل والي بو، يا فير حامله بو،اس من تمام فتهاه

كالقاق ب،اس كے كه مسلمان عدت كامعتقد بـ

وار الحرب سے بی عورت قید کر کے لائی گئی میلان دارالاسلام میں قید کر کے لائے اور ذی شوہراور

عورت عدت نه گذارے۔

اس کے کہ عدت جہال کہیں واجب ہوئی ہے وہ بندے کے حق کی تفاظت عدرت جہال کہیں واجب ہوئی ہے وہ بندے کے حق کی تفاظت عدرت واجب نہ ہوئے ہے کی دلیل کیا مشروع ہوئی ہے،اور حربی کوشر عاجمادات وحیوانات کے ساتھ ملادیا گیا

. ہے۔ مگریہ حکم عدم وجوب عدت کااس ونت ہے جب کہ عورت حمل سے نہ ہو۔

د ارالحرب قید ہوکر آنے والی عورت حاملہ ہو الجب ہے، وضع حمل ہے بہلے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔

نکاح صحیح نہ ہونے کی وجہ کا کہ میں اور وہ نابت النسب ہے۔ اور وہ ٹابت النسب ہے۔

كحربية خرجت الينا مسلمة او ذمية او مستامنة ثم اسلمت اوصارت ذمية لما مرانه ملحق بالجماد الاالحامل لما مر وكذا لاعدة لو تزوج امرأة الغير ووطئها عالما بذلك وفي نسخ المتن و دخل بها و لابدمنه و به يفتى ولهذا يحدمع العلم بالحرمة لانه زنا والمزني بها لا تحر م على زوجها وفي شرح الوهبا نية لوزنت المرأة لا يقر بهازوجها حتى تحيض لا حتمال علو قها من الرنا فلا يسقى ماؤه زرع غيره فليحفظ لغرابته.

و ج اسی طرح وہ حربیہ عدت نہ گذارے جو دارالاسلام میں مسلمان ہو کریا ذمہ لے کر ، یاامن لے کر آئی،اس کے بعد مر جمعه المسلمان ہوگئی، یاذ میہ ہوگئی۔ جیسا کہ او پرگذر چکاہے کہ حربی جانور وں اور جمادات کیسا تھ ملحق ہے مگر مل والی عورت جیسا کداد پر بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح عدت نہیں ہے، اگر نسی نے دوسرے کی بیوی نے نکاح کیااور اس سے وطی کرلی،اس حال میں کہ نکاح کرنے والا اس سے واقف تھااورمتن کے دوسرے تسخوں میں دخل بہا کے الفاظ ہیں،اور ان الفاظ کا ہو ناضر وری ہے اور ای پر فتوی ہے ای وجہ سے نکاح اور وطی کرنے والے پرحد جاری ہوگی۔ جب کہ اس مے نکاح کے ترام ہونے کا اس کوعلم بھی ہو،اس لئے کہ بیتوزنا ہے اورجس سے زنا کی جائے، وہ عورت اپنے شوہر پڑھرام نہیں ہوتی۔ اورکتان شرح و مُبائنیہ میں ندکورہے کہ اگرعورت نے زنا کیا ہو تواس کا شوہر اسکے قریب نہ جائے۔ یہال تک کہ اس کوچیض آجائے اس کئے کہ ڈنا پہنے علوق حمل کا خمال ہے پس تاکہ اس کاپائی ( نطفہ ) دوسرے کے تھیتی کوسیراب نہ کرے لیں اس مسئلے کو اور کھے ، کیونکہ اس کاڈ کر دو میزی کتابوں میں کم ملے گا۔

کوئی حربی عورت مسلمان ہوکر دارالاسلام داخل ہوئی اس نے دارالحرب میں اسلام قبول کیا۔

اور دارالاسلام میں آگئی۔یا کوئی ذمیہ عورت تھی ،یامتامنہ امن لے کر دارالاسلام میں آئی۔پھر اسلام قبول کر لیا۔یامسلمان تھی اور بعد میں ذمیہ بن گئی۔ توان عور تول پر بھی عدت داجب نہیں ہے۔اس لئے کہ ان کو جمادات اور حیوانات کے تھم میں کر دیا گیا ہے۔اس لئے دہاس تھم کے ، مکلف نہیں ہیں۔

البته اگر مرکوره بالا عور تنس حامله بهول ان کے پید میں جو بچہ ہو دہ ثابت النسب ہے۔ کیونکه

ایک فخص نے دوسرے کی منکوحہ بیوی سے نکاح پھر وطی کرنے کا حکم اس کے بعد وطی بھی کرلی۔ پھر وطی کرنے کا حکم اس کے بعد وطی بھی کرلی۔ تواگروہ اس نکاح اور وطی کے

رام ہونے کو جانتا ہے۔ تواس پر حدزنا جاری ہوگی۔اس لئے کہ بیزنا ہے۔

منکوحہ مزنبہ زوج اول کے لئے کرنے دالازانی ہے۔ اور جس سے زنا کیا گیادہ مزنبہ ہے مزنبہ عورت اپ

بہلے شوہر کے لئے حرام نہیں ہے جبیباکہ شرح و ہبانیہ میں اس کوبیان کیا گیا ہے۔

البتة اس مزنيه عزوج اول كاوطى كرنا البتة اس مزنيه عزوج اول وطى نه كرے كيونكه اس كے پيك منكوحه مزنيد سے زوج اول كاوطى كرنا البتة اس منكوحه مزنيد سے زوج اول كاوطى كرنا البتدائل البتدائل ہے، لهذا جب تك ايك حيض نه آجائے،

اں ہے وطی نہ کرہے ، تاکہ اس کاپانی دوسرے کی تھیتی کوسیر اب کرنے سے پچ جائے (شرح و ہبانیہ )امام طحطاوی کی رائے یہ ہے کہ صاحب وہبانیہ کی روایت کواستخباب پر محمول کرنا چاہئے ،وجوب پر نہیں تو پچھ غرابت نہ ہوگی (کن افی حاشیہ المدنی)

بخلاف ما اذا لم يعلم حيث تحرم على الاول الى ان تنقص العدة و لا نفقة لعدتها على الاول لانها صارت ناشزة خانية قلت يعنى لو عالمة راضية كما مرفتدبرفروع ادخلت منيه في فرجها هل تعتد في البحر بحثا نعم لاحتيا جها لتعرف براءة الرحم في النهر بحثا ان ظهر حملها نعم والا لا

بخلاف اس صورت کے کہ جب نکاح کرنے والا جانتا ہو، تواس صورت میں یہ منکوحہ اپنے پہلے شوہر پر حرام مرجمہ ہم یہاں تک کہ عدت کے دن پورے ہو جائیں،اوراس کی عدت کا نفقہ زوج اول پر نہیں ہے،اس لئے کہ عورت ناشزہ ہو گئی ہے،(خانیہ) میں کہتا ہوں عورت ناشزہ اس وقت ہو گی، جانے کے ساتھ ساتھ اس سے راضی بھی ہو جیسا کرگذر چکا ہے عورت نے اپ مسئلہ پر بحث کرتے کر گزر چکا ہے عورت نے اپ مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس پر صفائی رحم کی وجہ سے عدت واجب ہے،اور نہر الفائق نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ اس کارروائی ہے آگر عورت کے حمل کھم جائے تو عدت وضع حمل کی واجب ہے اور اگر حمل نہیں تھم ہوتے عدت واجب نہیں ہے۔

یعن ایک شخص نے دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کر لیا پھر وطی بھی کر لحاس مبارت مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ نکال مبارت مسئلہ کی دوسری شکل کا تکم بیان کیا گیا ہے۔ صورت یہ ہے کہ نکاح

ار نے والے نفس کومعلوم نہ تھا کہ یہ عور ت دوسرے کے نکاح میں ہے چنانچہ اس نے نکاح کیا پھر وطی بھی کرلی، الہٰذااس صورت میں یہ عور سنزون اول کے عدت پورے ہونے کی مدت تک حرام رہے گی، جب تک عورت عدت کے دن پورے کرے گی۔ الرعدت كانان وافقه كاندار نى كامدتكانفقد زوج اول برواجب نهيس كانان وافقه كاندار نى كامدت كانفقد زوج اول برواجب نهيس

نفقہ کے بارہ میں شارح کی رائے تھانیز عورت اس نکاح اور وطی پر راضی بھی تھی۔ تو ناشزہ کہلائے گ اور الفضہ ہے محروم رہے گی، بعد عدیت کے پھر زوبن اول کے پاس جاسکتی ہے اور اگر عورت راضی نہ تھی، نہ اس کو نکاح کاعلم ہوا، باً۔ زیر من اس کے ساتھ میہ کام ہواہے ، تو عورت ناشزہ نہ ہو گی اور نفقہ بھی شوہ ِ اول کو دینا ہو گا۔

مرد کی منی عورت نے اپنی فرح میں د اخل کرلی اور جماع کے بجائے کی دوسرے طریقہ سے مورت نے مرد کی منی عورت نے اپنی فرح میں د اخل کرلی آنے مرد کی منی اپی شرم گاہ میں داخل کرلی تو بحرالرائق

نے نکھائے کہ عورت پر استبراء رحم کیلئے عدت الازم ہے۔اور نبر الفائق نے نکھاہے کہ نبی اپنی شرم گاہ میں داخل کرنے ہے اُر عور ت حامله ہو ؑ کی اور حمل ظاہر ہو گیا، تو وضع حمل تک عدت ضر وری ہے۔اوراً گڑھیل ظاہزمیں ہوا تو اس پرعد ہے بھی واجب نہیں

وفي القنية ولدت ثم طلقها و مضر سبعة اشهر فنكحت اخر لم يصح اذا لم تحض فيها ثلث حيض و ان لم تكن حاضت قبل الولا دة لا ن من لا تحيض لا تحبل و فيها طلقها ثلثا ويقول كنت والقتها واحدة و مضت عدتها فلو مضيها معلوما عند الناس لم يقع الثلت و الا يقع ولوحكم عليه بوقوع الثلث بالبينة بعد انكار ه فلو بر هن انه طلقها قبل ذلك بمدة طلقّة لم يقبل بحر.

اور کتاب "منعبیه "میں کھاہے کہ ایک عورت بچہ جنی اور اس پر سمات ماہ گذر گئے اور اس نے دوسر انگاح کرلیا۔ سر جمعہ اونکاح صحیح نہیں ہوا۔ جب کہ ان سات ماہ کے عرصہ میں اس کو تین مر تبہ حیض نہیں آیا۔ اگر چہولادت ہے قبل اے حیض نہ آیا ہو۔ کیونکہ جس کو حیض نہیں آتا وہ حاملہ نہیں ہوتی اور اس میں پیے بھی کھاہے کہ زوج نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی، اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک طلاق دی تھی۔ اور اس کی عدت گذر گئی تھی۔ تو اگر اس عدت کا گذر جانا او گوں کو معلوم ہو ، تو طلاق واقع نہ ہو گی۔ورنہ واقع ہو جائے گی۔اور اگر اس پر تین طلاقوں کے وقوع کا ثبوت فراہم ہونے کی وجہ ہے تھم دیدیا گیااس کے انکار کرنے کے بعد توطلاق واقع ہو جائے گی۔

اور قنیہ نامی کتاب میں مذکور ہے اور قنیہ نامی کتاب میں مذکور ہے کہ عورت کے بچہ بیدا ہوا بچہ کی بیدائن اور قنیہ نامی کتاب میں مذکور ہے کے بعد اور قنیہ نامی دیدی۔ اور سات مہینے گذر جانے کے بعد

ہوی نے دومرے شوہر سے اپنا نکاح کر لیا، نؤیہ نکاح درست نہیں ہوا۔ ہاں اگر اس سات مہینے کی مدت میں عورت کو تین حیض بھی آ چکے ہیں ، تواب نکاح در ست مان لیا جائے گا۔اور اگر اس مدت میں اس کو حیض نہیں آیا تو نکاح در ست نہیں ہے۔اگر چہ ولادت سے پہلے بھی اس کو حیض نہیں آیا تھا، کیوں کہ جس عورت کو حیض نہیں آتا۔اس کے مل نہیں تظہر سکتا،الہٰذااس کی عدت حضے شاری جائے گی، مہینوں سے عدت کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔

اسی سلسلے کاد وسراجز سکیہ ہے میں نے ایک طلاق دی ہے کتاب قنیہ ہی میں یہ مسئلہ بھی فد کور ہے کہ شوہر نے بیوی کو تین طلاقیں دیدی مگر کہتا ہے میں نے میں اجز سکیہ بھی فد کور ہے کہ زوج نے بیوی کو تین طلا**قیں** دیدی اور کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایک طلاق پہلے دے چکا تھا۔ جس کی عدت بھی گذر چکی ہے۔اس سے شوہر کا مقصدیہ ہے کہ بیہ تین طلاقیں واقع نہ ہوں۔ کیوں کہ اس کو طلاق دینے کا حق ہی نہیں تھا کیو نکہ ملک نکاح اس کو حاصل نہ تھی۔ تا کہ عورت کو دوسر سے زوج ہے نکاح کی زحمت نہ ہو اور خود اس سے دوبارہ نکاح کرنا حلال ہو جائے۔للبذا پہلی طلاق کی عدت کا گذر جانالو گوں کو معنوم ہو، تو بعد والی تین طلاقیں واقع نہ ہوں گی۔اوراگر او گوں کوعد نے کے ختم ہونے کاعلم نہ ہو تو تین طلاقیں واقع ہوں گی،اور زوج ٹانی ہے نکاح ود خول کئے بغیراس سے نکاح کرنادر ست نہ ہوگا۔

وفيه عن الجوهرة اخبر ها ثقة ان زوجها الغائب مات اوطلقها ثلثا او اتا ها منه كتاب على يدثقة بَالطلاق ان اكبر رائها انه حق فلا باس ان تعتد وتزوج وكذالو قالت امرأة لرجل طلقني زوجي و انقضت عدتي لاباس ان ينكحها وفيه عن كا في الحاكم لو شكت في و قت موته تعتد من وقت تستيقن به احتياطا وفيه عن المحيط كذبته في مدة تحتمله لم تسقط نفقتها وله نكاح اختها عملا بخبرها بقدر الا مكان ولو ولدت لاكثر من نصف حول ثبت نسبه ولم يفسد نكاح اختها في الاصح فترثة لومات دون المعتدة.

و جرارائق میں جوہرہ نیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بیوی کوئٹی معتبرآ دمی نے خبردی کہ اس کے زوج نے اس کو تمین بار مر جمعہ اطلاق دیدی ہے جب کہ شوہر غائب ہے یا یہ خبر دی کہ شوہرو فات پا گیا ہے یا عورت کے پاکسی قابل بھروسہ آدمی کے توسط سے طلاق کا خط آیا۔ تو اگر عورت کوظن غالب ہوجائے کہ خط شوہر کا ہے اور خبرتیجے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عورت اپنے عدت کے دن بورے کرلے اور عدت گذر جانے کے بعد اپنا نکاح کرلے اور بحر الرائق میں حاکم ہے منقول ہے کہ اگرعورت کو زوج کی موت کا شک ہو تواس وقت سے عدت شارکرے کہ جباس کو موت کانہ یقین ہو جائے،احتیاطا تی میں ہے۔

اوراس میں محیط سے نقل کیا گیاہے کہ مر دیے دعویٰ کیا کہ عورت اپنی عدت کو پوری ہو جانے کی اطلاع دیے چکی ہے مگر مورت اس کی تکذیب کرتی ہے اور مدت اتن ہے کہ عدت گذرنے کی گنجائش ہے توزوج سے عورت کا نفقہ ساقط نہ ہو گااور مرد کے لئے اس کی بہن سے نکاح کرلینا جائز ہے تاکہ حتی الامکان دونوں کی خبر وں پر عمل ہو جائے۔اور اگر اس نے نصف سال سے زائد مت میں بچہ جناتو بچے کانب زوج سے ثابت ہوگا، مگر بہن کا نکاح فاسد نہ ہوگا۔ سیح قول کی بناپڑ ہی بہن وارث ہوگی آگر شوہر و فات ما گیا۔ معتدہ وار شبنہ ہوگی۔

بحرار اکن میں جوہرہ کے حوالہ سے ایک جدید مسلہ ذکر کیا گیا ہے۔ بعد کا شوہر غانب ہے، اس کی جانب سے جرنبیات ایک قاتل و ثوق اور معتبر معنبر معنبر دی کہ شوہر نے تین مرتبہ طلاق دیدی ہے۔ یا آگر بعدی کویہ نبر سائی کہ زوج و فات باملیا ہے یا عورت کے پاس زوج کا خط آیا کسی معتبرآ دمی کے ہاتھ ہے جس میں عورت کو طلاق لکھی ہے،اگر عورت کو طن غالب ہے کہ خبر یا خط سیجے ہے تواجازت ہے کہ عورت عدت کے دن گذارےاور بعد عدت کے اپنادوسرا نکاح کرلے۔ کہ میرے زوج نے جھے کو طلاق دیدی ہے اور میری عدت بوری ہو چی ہے تواس عورت نے میر کاعدت بوری ہو چی ہے تواس عورت نے سی مرد سے کہا میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دومرا ہخص اس سے نکاح کر لے۔ محراولی اور بہتریہ ہے ك تكاح نه كر، جب تك تحقیق مكمل نه كر لے۔ و مراجز سید و و مراجز سید نوعدت اس تاریخ سے شار کرے جس سے کہ اس کو کامل یقین حاصل ہواہے۔اس میں احتیاط ہے۔ بیسراج "سیسراج" سیسراج "سیسراج" سیسراج "سیسراج" سیسراج سیسراد سیسراج سی زوج پرواجب ہوگا ساقطنہ ہوگا۔البتہ زوج کواجازت ہوگی کہ اسکی بہن سے نکاح کر لے۔اس میں دونوں جانبوں کی زعایت ہے۔ مرد کیلئے اس کی بہن سے نکاح کو جائزاس کئے کیاتا کہمرد کی بات کامعتبرہونا ظاہرہو جائے۔ اور عورت کا نفقہ مر دے ذمہ داجب کیاتا کہ عورت کی بات کامعتبر ہونا ظاہرہو جائے۔ نیز اگر مطلقہ چھ ماہ ہے زائد مہینوں میں بچہ جنی تو بچے کا نسب مر دسے ثابت ہو گااوراس کی بہن ہے نکاح چوتھا جرشیب فاسد نہ ہو گا صحیح قول بہی ہے،لہٰ دااگر مر دمر گیا تو معتدہ دار ث نہ ہو گی،بلکہ بہن وارث ہو گی۔

### فصل في الحداد

جاء من باب اعد و مد و فروروى بالجيم و هو لغة كما فى القاموس ترك الزينة للعدة وشر عا ترك الزينة و نحوها لمعتدة بائن اوموت تحد بضم الحاء وكسرها كما مرمكلفة مسلمة و لو امة منكوحة بنكاح صحيح و دخل بها بدليل قوله اذاكانت معتدة بت اوموت و ان امرها المطلق او الميت بتركه لانه حق الشرع اظهار اللتاسف على فوات نعمة النكاح بترك الزينة بحلى او حرير او امتشاط بضيق لاسنان والطيب وان لم يكن لها كسب الا فيه والدهن ولا بلا طيب كزيت خالص والكحل والحناء ولبس المعصفر والمزعفر ومصبوغ بمغرة اوورس الا بعذر راجع للجميع اذا الضرورات تبيح المظورات

# فصل حداد

اور حداد کے معنی لغت میں جیباکہ کہ قاموس میں ہے ،عدت کی وجہ سے زینت کاترک کر نااور شر عااس کے مرجمہ معنی و فات یا طلاق بائن کی وجہ سے معتدہ عورت کے لئے زینت یا اس فتم کی دوسری چیزوں کاترک کرنامکلف عورت جو کہ سلمان ہو خواہ باندی ہی ہواور نکاح سیجے ہے اس کا نکاح ہوا ہو۔اور شوہر نے اس ک ساتھ دخول کر لیا ہو۔جب کہ عورت طلاق بائن کی یا موت کی معتده ہو اگر چه طلاق دینوالے یاوفات پانے والے نے اس کوترک کرنے کا حکم کیا ہو۔اس لئے کہ حداد (لینی ترک زینت) حق شریعت ہے جواظہار افسوس کے لئے مشروع ہوا ہے۔ نکاح کے فوت ہونے کی وجہ سے زینت (بناؤسنگار) کوترک کر کے زیور ،ریشی کیڑا،باریک و ندانوں والی تنگھی اور حوشبو کے استعال سے اگر چداس کے لئے ذریعہ آمدنی (كب) صرف اى ميں ہواور تيل كے استعال كرنے ہے،اگرچہ تيل بغير خوشبوكے ہوجے خالص زيتون كاتيل،اس طرح سر پر مہندی کے لگانے ،اور زر در نگ کے کیڑے یاز عفران سے ریکے ہوئے کیڑے یا وہ کیڑے جو گیرویا ورس نامی خوشبو دار گھاس سے ریکھے گئے ہوں۔نہ استعال کرے ہاں البتہ اگر کوئی عذر ہوتو مضائقہ نہیں عذر کا تعلق ند کورہ تمام امور کی جانب ہے کیونکہ ضروریات مخطورات کومباح کر دیتی ہیں۔

تن و کے طلاق اور و فات کے بعد منکوحہ عورت کوعدت کے دن گذار نے ہوتے ہیں۔ جس طرح اس عورت کے لئے تشرب عدت کے دن گذار نے موت کے ایک طرح دوسری ہدایات پر بھی پابند کرنا ضروری ہے انہیں عائد شدہ یا بند یوں میں ہے ایک پابندی جومعتدہ عورت پر عائد ہوتی ہے، وہ بیہے کہ عورت بناؤسنگار کوترک کردے۔

> آ ترکزینت کانام لغت میں حداد ہے شرعان میں کچھ اضافہ ہے مداد جس کوماتن اور شارح نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

کی مکلّف عورت کا جو کہ منکوحہ ہواور نکاح صحیح ہواہو، خواہ عورت آزاد ہویا باندی، شوہر نے اس کے مشرعی حداد ماتھ دخول بھی کر لیا ہو جب کہ عورت طلاق بائن یاد فات زوج کی عدت گذار رہی ہو۔ گو طلاق دینے والے یاو فات یانے والے نے اس کوٹرک کرنے کا حکم دیا ہو۔

چونکہ نعت نکاح کے زوال پرافسوس کا ظہار کہ ناہے۔ حداد حق شرعی ہے اس لئے یہ ایک شرعی حق ہے۔

البته وه آزادعورت ياباندي جس كيساته نكاح فاسد هواهويا وه عورت جو كافر هو-يامسلمان اببتہوہ اراد در بیاب میں ابتہوں اراد در بیاب میں ابتہ ہو ،ان عور توں پرسوگ لازم نہیں ہے۔ سوگ کر ناواجب بیس ہے سوگ کر ناواجب بیس ہے

] چنانچے منکوحہ عورت کوسوگ کرنے کا حکم اس

سوگ کے واجب ہونے کیلئے دخول کی قید کا فائدہ صورت میں واجب ہے کہ اس کیاتھ شوہر

نے دخول مجھی کر لیا ہوللذامحض طلاق ہائنہ دینے سے جب کہ شوہر نے دخول نہ کیا ہو عورت پر سوگ لازم نہیں ہے۔

عاری استعال کرنا۔ عامر کے بالوں پر اخل ہیں امور داخل ہیں باریک دندانے دالی تنگی سے سریکھی کرنا، خوشبو

کااستنبال کرنا، بالوں میں تیل لگانا، خوالاخوال بو والا ہویا بغیر خوشبو کے ہو۔ آئکھوں میں سر مد لگانا۔ رنگین خوشبو دار کپڑے بہنا، خواہ زیز د رنگ ہوں یا زعفران ہے ریکے ہوئے مبتوں۔ یا گیر وااور خوشبو دار گھاس سے مذکورہ بالا تمام چیزیں سوگ کرنے والی عور با کے لئے منع ہیں۔ان کارک کرنالاؤسم نے

بال اگر کوئی عذر در پیش ہو، تو چو نکہ ضرورت مخطور ٹی کو استعمال کی اجازت مباح کردیت ہے اس قاعدے سے عذر کے وقت مذکورہ

چيزون كااستعال كرناجائز بـ

عندر کی مثال الکامفید ہو تا ہے۔ عندر کی مثال الگامفید ہو تا ہے۔

سوگ کرنے والی عورت اگر آئھ میں سر مدلگائے۔ تو مناسب بیہ ہے کہ رات میں لگالے اور مبح کو ضروری مدایت اور میں کا ایران میں اس میں کوئی کیڑاریشم کے علاوہ نہ ہو۔ یار تمکین کیڑے کے علاوہ

ووسر البرانه ہو۔ توریشی کپڑے یار تکین کبڑے استعال کر سکتی ہے۔

ولاباس باسودو ازرق ومعصفر خلق لا رائحة له لآ حداد على سبعة كافرة وصغيرة ومجنونة ومعتدة عتق كموته عن ام ولده ومعتدة بنكاح فاسد او وطئى بشبهه او طلاق رجعي و يباح الحداد على قرابة ثلثة ايام فقط و للزوج منعها لان الزينة حقه فتح و ينبغي حل الزيادة على الثلث اذا رضي الزوج او لم تكن من وجة نهر.

اورسوگ کرنے والی عورت کیلئے کوئی حرج نہیں ہے۔ سیاہ کپڑے ، کرنجے کپڑے اورسم کے رنلین کپڑے جو کہ ار الفق ہوں۔ اور النا میں سم کی خوشبوباتی نہ ربی ہو کہ استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سات عور تول پر سوگ نہیں ہے، عورت کا فر ہبو ، یا صغیرہ ، مجنونہ ،ادروہ عورت جو آزاد ہونے کی عدت گذار رہی ہو۔اس طرح جیسے آ قاام ولد کو چھوڑ کر فوت ہو جائے۔اور وہ عور ہے جو نکاح فاسد کی عدیث میں ہو۔یاوہ عورت جس سے شبہ میں وطی کی گئی۔اور وہ وطی شبہ کی عدت گذار رہی ہو۔ مطلقہ کے رجعیہ اور حداد مباح ہے کسی قرابت دار پر فقط تین دنوں کے لئے اور شوہراس کو منع کرسکتا ہے۔اس کئے کہ عورت کی زینت اس کا حق ہے اور مناسب ہے کہ سوگ کا منانا تین دن سے زائد بھی حلال ہو۔اگر شوہرراضی بو**یاعور ت** شاد ئ شدهنه مو\_ نهر

سوگ والی عورت کے لئے بعض رنگول کی اجازت کیڑے جن میں سم کی خوشبوہاتی نہ ہو۔ نیز

ریے کیا ہے ہو گ واق عور ت استعمال کر علی ہے۔

ای قتم کی سات عورتیں ہیں جن پرسوگ واجب نہیں اس قتم کی سات عورتیں ہیں جن پرمرد کے انقال کرنے پرسوگ لازم نہیں ہے ہے۔ علازہ جہ کافرہ ہویا سغیرہ ہو ،یا مجنونہ اور دیوانی ہویاوہ عورت ہوجو

مزر ہوئے کی مدت بسرکر رہتی ہو پینا نچیموٹی امراہ لد کو چھوڑ کر وفات کرٹیا تو ام ولد پرسوگ واجب نہیں ہے۔ ای طرح اس عورت پر ے ابب نہیں بوشبہ سے وطی کئے جانے کی عدت گذار ربی ہو ،اس طرح وہ عورت جو مطلقہ ربعیہ ہو ، پڑھی سوگ واجب نہیں۔

ند کورہ عور توں پر سوگ واجب نہ ہونے کی دجوہ جداگانہ ہیں مثلاً کافرہ، صغیرہ سوگ واجب نہ ہونے کی دجوہ جداگانہ ہیں مثلاً کافرہ، صغیرہ سوگ واجب نہ ہونے کی دلیل اور مجنونہ پر سوگ اس لئے نہیں کیونکہ دواحکام شرعی کی مکلف ہی نہیں ہیں۔

اس طرح امولد یو نکه غلامی کی قیدے آزاد ہوئی ہے۔ اس لئے اس کے افسوس کا کیا موقع اور وطی بشبہ یاوہ منکوحہ جس سے نکاح فرر کر گیا تھے۔ اس پر حوگ اس لئے نہیں ہے کیوں کہ ان سے نعت نکاح کازوال نہیں ہوا۔ بلکہ ایک معصیت سے خدانے یر کی او بریا ہے۔ اور وہ عورت جس کو طلاق ربعی ویدی گئی ہے۔ اس کو تو حکم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زینت اور سنگار کرہے۔ ج کہ اس کا شوہراس کی جانب ماکل ہو بائے۔اوراس سے رجعت کر لے۔

اور قرابت والے کی وفات پر اہل خاندان اور قرابت والے کی وفات پر اہل خاندان اور قرابت وارول قرابت وارول قرابت و ارکی موت برسوگ کرنے کا حکم کیلئے صرف تین ون کے سوگ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر یں کی شوہ راضی ہو اور اب زے دے تواس ہے بھی زائد دنوں کا سوگ کر علق ہے ،ای طرح وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو تین

ون ہے زائد کا سوگ کر شتی ہے۔ ۔ انڈانی نبراط ق) عنرت سيدام سلمه ريشي الله عنبان حديث التيعين مين حضرت ام سلمه رضي الله عنها يدروايت بي كه حضرت سرور عالم سی اللہ مایہ علم نے ارشروفر میا۔ وعورت بواللہ براور قیامت کے ون بر ایمان رکھتی ہواس کے لئے حلال تہیں کہ وہ تین دن ے زائد کی کے عمر میں ساگ کرے ممر اپنے زوج پر جار ماہ اور دس دن اور فتح القدیم میں اس طرح ہے کہ اس حدیث کے

مطابق تین دان سے زائد غیر از دان کی موت میں ترکزینت حرام ہے۔ آیازون کواس کا حق ہے کہ وہ قرابت دار کی وفات پر اپنی بیوی کوسوگ کر نے سے روکنے کا ختیار کے سوگ کرنے ہے۔ اوک سوگ کرنے ہے

ہوئی کورو ننے کا بن نہیں ہے۔ شاری نے آتا تدریر کی طرف منسوب کر کے مکھاہے کہ شوہر بیوی کوروک سکتا ہے۔ تو فتح القديم کی بانب یہ نبیت سیحے نہیں ہے ، فتح القدیرییں **صاف ن**د کور ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں بیوی کیلئے کسی قرابت دار کی موت پر تین ون سے زائد سوٹ کرماحرام ہے۔ (فقالقدیر)

مر ابت کا سوگ کرنے والی ایک کا سوگ کرنے والی ایک کا سوگ کرنے والی ایک کا سوگ کرنے والی مرالفا مل می رائے مورے کے کہن کہ بیوی کوبشر طاجازت زوج تین دن کاسوگ کرناجائز ہے۔ یا یہ قید لگانا کہ

عورت شادی شدہ نہ ہو ، تو وہ تین دن کے اندر سو گ کر علق ہے تو صدیث کے اطلا**ق کے خلاف ہے۔** 

امام محمد کی رائے دنوں کاسوگان کے زدیک صرف ہوی کے لئے خاص ہے۔ (کندانی حالی یا ال کی وفات پر ایمیٰ تین کی امام محمد کی رائے دنوں کاسوگان کے زد یک صرف ہوی کے لئے خاص ہے۔ (کندانی حاشیہ المدنی)

وفي التاتار خانية ولا تعذر في لبس السواد و هي آتمة الا الزوجة في حق زوجها فتعذر الى ثلثه ايام قال في البحر و ظاهره منعها من السواد تاسفا على موت زوجها فوق الثلث و في النهر لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقى والمعتدة اى معتده كانت عيني فتعم معتده عتق ونكاح فاسد.

اور فآوی تا تار خانیہ میں فد کورے کہ عورت سیاہ کپڑول کے پہننے میں معذور نہیں ہے اوروہ گنبگار ہوگی۔البۃ مرجمہ ایوی شوہر کے حق میں تووہ تین دن تک معذور ہے۔اور بحر الرائق نے لکھا ہے۔اس کا ظاہر ی کلام عورت کو منع کر تاہے۔ سیاہ کپڑول کے پہننے سے اپنے شوہر کی موت کے افسوس پر تین دن سے زائد اور کتاب نہرالفائق میں لکھا ہے کہ اگر زوجہ صغیرہ بالغ ہوگئی عدت کے اندر تواس پر ماقی عدت کے دنول میں سوگ کرناواجب ہے اور معتدہ جس قتم کی بھی معتدہ ہولہذا معتدہ عتق اور نکاح فاسد کی معتدہ دونوں کوسوگ کا تھم عام ہوگیا۔

اور فآوی تا تار خانیہ میں تا تار خانیہ کی رائے کیڑوں کے پہننے پر معذور نہیں ہے اگر ساہ کیڑے پہنے گ تو

كنهگار ہو گى۔البتہ بيوى اپ شوہر كے سوگ ميں ہے تودہ تين دن تك معذور ہے۔

صاحب بحرف کی الے کے عام کی کا اور خانیہ کے ظاہری کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کوسیاہ بحر الراکق کی رائے کے بہنامنوع ہا ہے دوج کے مرنے پر تین دن سے زیادہ۔

ا بھی شارح نے لکھا تھا کہ سیاہ کپڑے پیننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تا تار خانیہ سیاہ بوشی میں سٹارح کی رائے کے معلوم ہوا کہ سیاہ بوشی جائز نہیں، تو مطابقت دونوں اقوال میں اس طرح کی

جا سکتی ہے کہ عورت نے شوہر کے انتقال سے پہلے اگر سیاد کیڑے رنگ لئے تھے، تواب ان کیڑوں کواس کے مرنے کے بعد پہن عتی ہے اور اگر مرنے کے بعد ماتم کی تقریب میں رنگا ہو تو جائز نہیں۔

زوجہ صغیرہ عدت و فات گذار رہی تھی اس در میان میں وہ بالغ ہو گئ تو عدت کے اللہ مہرالفالق کی رائے گئا تو عدت کے ماہی دنوں میں اس کوسوگ کرنا جائے۔

معتدہ مطلقہ کو نکاح کا بیغام دینا ایمنی نکاح کا بیغام دیناعدت دالی عورت کو منع ہے۔ خواہ کوئی بھی معتدہ ہو۔ معتدہ مطلقہ کو نکاح کا بیغام دینا ایمنی باندی تھی، آنا ہونے کے بعد دالی عدت گذار رہی ہے،یا نکاح فاسدے

چھٹکارہ کے بعد وال عدت گذارر بی بوبہر صورت ان عور تول کو پیغام نکاح دیناممنوع ہے۔

واما الخاليه فتخطب اذا لم يخطبها غيره و ترضى به فلو سكتت فقو لان تحرم خطبتها بالكسر وتضم وصح التعريض كاريد التزوج لومعتدة الوفاة لا المطلقة اجماعا لا فضائه

الى عداوه المطلق ومفاده جوازه لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطئي بشبهة نهر لكن في القهستاني عن المضمرات ان بناء التعريض على الخروج.

اور بہر حال وہ عورت جوعدت سے خالی ہو تواس سے خطبہ (پیغام نکاح) دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ دوسرے نے سر جمه پیام نه دیا مو اور ده راضی نه مو گئی مورادر اگر خاموش رهی تو پس دو قول بین-اس کو پیغام دیناحرام ہے اور

تعریض صحیح ہے۔ مثلاً یوں کیے کہ میں نکاح کرنے کاارادہ کرتا ہوں۔اگر عورت و فات کی معتدہ ہو ،نہ کہ طلاق کی معتدہ سے بالا تفاق۔ کیونکہ بیہ طلاق دینے والے ہے دستنی کی طرف لے جانے والا ہے۔اوراس قید کا فائدہ بیہ ہے کہ پیغام نکاح ویناجائز ہے۔ آزادی پانیوالی معتدہ اور نکاح فاسد کی معتدہ اور شبہ میں وطی کی جانیوالی معتدہ سے (نبر) کیکن قبستانی نے مضمرات سے تعل کیاہے کہ تعریض کی بناء خروج پر ہے۔

اور دہ عورت جوعدت میں ہواس کو نکاح کا پیغام، یناحرام عدت والی عورت کو بیغام نکاح کے مسائل ہے عدت دالی کوئی عورت بھی ہو (کذانی انعینی)

اور وہ باندی جوابے آزاد ہونے کی عدت بسر کررہی ہویا وہ عورت جس سے معتدہ عن اور معتدہ نکاح فاسد کیا گیا ہو ،اور بھر جدائی کر ادی گئی ہو۔اور عدت گذاررہی ہوان

رونوں سے بھی پیغام نکاح دیناحرام ہے۔

البنة وہ عورت جوعدت سے خالی ہو۔ آدی نے پیغام نکاح دیا جاسکتا ہے۔ مگر شرط الرحورت عدت عدت سے خالی ہو۔ اور وداس سے آدی نے پیغام نکاح نہ دے رکھا ہو۔ اور وداس سے

راضی نہ ہو گئی ہو۔اور اگر دوسرے نے پیغام دیااور عورت رضامند ہو چک ہے بچر کسی کو پیغام مزید بھیجنا جائز تہیں ہے۔

اور نکاح کے بیغام تو تورت نے اسکوت اختیار کیا ہو ہوں نہیں کوئی جواب نہیں دیا تواس میں دو قول ہیں۔ بیغام تھیجنے برعور ت نے سکوت اختیار کیا ہو

قول اول میہ ہے کہ بیغام دینا د ہوست ہے۔ اور دوسر اقول میہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔

دراصل مذكوره اقوال كى بناءاس مديث پر ہے جو حضرت ابو ہريره رفعى الله عنه بيغام فكاح كے باره ميں حديث الله عنه احد كم

علی خطبہ احیہ اپنے بھائی کے پیام نکاح پرتم میں سے کوئی شخص نکاح کا پیغام نددے۔

بعض اہل افت خطبہ کی گفظی منتحقیق فاء کے سرہ کے ساتھ اور بعض نے ' خطبہ کی لفظی منتحقیق فاء کے ضمیر کے ساتھ اس کو پڑھا ہے۔

اگر عورت و فات زوج کی عدت گذار ربی ہو تواس کو اشارہ پیغام نکاح کا وینا جائز ہے۔ اشارة پیغام دینے کاجواز مثلایوں کہاجائے میں نکاح کاارادہ کر تا ہوں، میں نکاح کرما چاہتا ہوں۔

درمخار اردو كتاب الطلاق

اگر عدة گذار نے والی عورت کسی کی مطلقہ ہے ،اور عدت طلاق گذار رہی ہے تواشار ، بمی پیغام نکاح نہ بھیج کیوں کہ بیہ طلاق دینے والے سے عدادت کی طرف کے جانے والا ہے۔ ا نكاح كے پيغام كے كول مول اور ذو معنى الفاظ كا ظبار كرنا۔

تعريضاً بيغام نكاح

اور اگرغورت مطلقه ہو

مطلقہ سے تعریض نکاح مطلقاً ممنوع ہے بالا جماع

معتدہ عتق و معتدہ نکاح فاسد ہے اشار ۃ اور گول مول الفاظ میں نکاح کا پیغام دیا جا سکتاہے کیونکہ ان کو پیغام نکاح تبیخے میں مسی سے عداوت کا ندیشہ نہیں ہے۔

سیعام نکاح کے سلسلے میں قبستانی کی رائے کے کھورت سے گول مول الفاظ میں یا اثارة پیغام نکاح

وینے کی اصل وجہ بیہ ہے کہ عورت گھرہے باہر نگلتی ہو۔ کیوں کہ گھر کے اندر جاکرتعریفن نکاح جائز نہیں ہے۔اور معتدہوفات کو چھوڑ کر کسی معتدہ عور ت کا گھر ہے باہر نکلنا در ست نہیں ہے اس لئے تمام عدت والی عور توں کا نفقہ مر دپر فرض ہے معتدۂ و فات کے علاوہ للہذاجب عدت والی عور توں کو ہاہر نکلنے کی اجازت نہیں تو پیغام نکاح تعریصنا کسی طرح دیاجا سکتا ہے۔

ولا تخرج معتدة رجعي وبائن باي فرقة كانت على مافي الظهيرية و لو مختلعة على نفقة عدتها في الاصح اختيار او على السكني فيلز مها ان تكترى بيت الزوج معراج لوحرة أو امة مبوأة و لو من فاسد مكلفة من بيتها اصلا لآليلا و لا نهارًا ولا الى صحن دار فيها منازل لغيره و لو باذنه لانه حق الله تعالى بخلاف نحو امة لتقدم حق العبد .

ادر معتدہ رجعیہ ہویا معتدہ بائنہ گھرے باہر نہ نکلیں۔جدائی کسی طریقہ سے بھی داقع ہوئی، جبیباکہ کتاب ظہیر سر ممس ایہ میں مذکور ہے ،اگر چہ عورت نے اپنی عدت کے نفقہ کے عوض مر دسے خلع کیا ہو۔ سیجے قول کی بناء پر (كذا في الاختیار )یا سکنی (رہائش) کے بدلے اس نے خلع کیا ہو۔ پس عورت کولازم ہے کہ شوہر کا گھر کرایہ پرلے لے۔ (معراج)اور گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت ہے اگر عورت حرہ ہویا ایسی باندی ہو جس کے آتانے رہنے کے لئے مکان دے رکھا ہو،اگر چہ عدت ' نکاح فاسد ہی کی کیوں نہ ہو۔ بہر حال عور ت گھرے باہر نہ نکلے۔ نیز معتدہ مکلفہ بھی اپنے گھرسے باہر نہ نکلے وہ گھر جس میں وہ عدت ہے پہلے رہتی تھی۔نہ رات کونہ دن کوادرنہ اس صحن کی جانب نکلے جہال دوسر ول کے گھرواقع ہول۔اگر چہ زوج نے اس کو نگلنے کی اجازت دیدی ہو ، کیونکہ گھرے باہر نہ نگلنے کا حکم اللہ کا حق ہے۔لہذااس حق کوزوج باطل نہیں کر سکتا۔حق تعالی نے ار شاد فرمایاان کوان کے گھرول سے باہر مت نکالواور وہ عور تیں خود بھی باہر نہ نکلیں۔

معتدہ عورت کے گھرسے نکلنے کے مسائل (کذانی الظہیرہ)

اور اگر عورت نے اپنی عدت کے بدلے خلع کیا ہو انہیں جس نے شوہر سے عدت کے نفقہ کے

م نے خلع کیا ہو۔ سیح قول یک ہے۔ (کذانی الا ختیار)

نیزاگر عورت نے عنی کے بدلے خلع کرلیا ہو توعورت کے ذمہ واجب ہے کہ زوج کا گھر کرایہ پر حاصل کرے اور اس میں عدت کے دن گذارے۔ بہر حال گھرے باہر جانے کی اجازت نہیں۔ (کذافی المعراج)

] معتدہ حرہ کے لئے گھرے باہر نکلنے کی ممانعت ہے نیزاس باندی کے لئے بھی العدہ ترہ ہے کا ممانعت اہم نکلنے کی ممانعت اہم تھے کا ماحت ہے بیرا ن ہامان ہے۔ اہم سے باہر نکلنے کی ممانعت اہم نکلنامنع ہے۔جس کواس کے آتا نے رہنے کے لئے مکان دے دیا ہو۔

تو بھی عدت والی عورت کو گھرے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ کیکن اگر آقانے

عدت اگر نکاح فاسد کی ہے اندی کی رہائش کے لئے کوئی گھر نہیں دے رکھا تواس کوعدت کے دنوں میں نکلنا

چائز ہے۔خواہ خانص باندی ہویامد برہ ہو میام ولد اور یا مکاتبہ ہو۔اس لئے کہ اس پر مولی کی خدمت واجب ہے (بحر الرائق)

نکل: کی حکم ای طرح وہ عورت جومکلفہ ہو عدت کے زمانے میں اپنے گھرسے مكلف عورت كے لئے باہر نكلنے كا علم ابہرند نكار جس كھريں ده عدت سے پہلے رہتی تھی۔اصلاً یعنی ند

معتدہ گھرکے جن میں نکل سکتی ہے ماہیں اور جاری سکن میں نکل کر آئے گھر میں زوج کے علا

اور اگر معتدہ کواس کے زوج نے باہر نکلنے کی اجازت دیدی ہے۔ تو بھی روح باہر نکلنے کی اجازت دیدے عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ باہر نکلنے کا مسئلہ قرآن

ے ثابت ہے۔ حق تعالیٰ نے معتدہ عور توں کو گھرے باہر نکلنے اور زوج کواس عورت کو باہر نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ جبیباً کہ اوپر آیت میں گذر چکاہے۔ لبنداخدائے تعالیٰ کا حق ہے۔اور زوج اللہ تعالیٰ کے حق کوباطل نہیں کر سکتا۔

اور اگر عدت گذار نے والی خالص باندی ہے۔ یام ولد یا مکاتب یامد برہ بہر حال کوئی بھی ہو۔ اس معترہ اگر باندی ہو۔ اس معترہ اگر باندی ہو۔ اور بندے معترہ اگر باندی ہو۔ اور بندے

و معتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت اكثر الليل في منزلها لان نفقتها عليها فتحتاج لخروج حتى لوكان عند هاكفايتها صارت كاملطلقة فلا يحل لها الخروج فتح و جوز في القنية خروجها لاصلاح ما لا بدلها منه كزراعة و لا وكيل لها.

و فات زوج کی معتده عورت نکلے دن میں اور رات میں اور رات کا اکثر حصہ گھر میں گذارے،اس کئے کہ اس کا مرجمت ابنا نفقہ خود ای کے ذمہ ہے ، البذابابر نکلنے کی محتاج ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس اتنامال الم کہ وہ کنایت کر سکتاہے تو وہ مطلقہ کی طرح ہوجائے گی۔ ہی اس کے لئے باہر لکنا حلال نہ ہوگا۔ اور کتاب قنیہ میں جائزر کھاہے۔اس

کے لئے خروج کواپنے ضرور کا مور کی انجام د بی کیلئے مثلاً تھیتی باڑی اور اس کے لئے کوئی و کیل نہ ہو۔

آیادہ عورت جس کا شوہر مر گیاہے،اس کوہا ہر لکنا درست ہے؟ تو وفات کی عدت گذار نے والی عورت کتاب فتح القدیم میں مذکور ہے کہ وفات کی عدت گذار نے والی

عورت دن اور رات میں باہر نکل سکتی ہے ، تگر رات کا اکثر حصہ بھی گھر میں گذارے۔اس لئے کہ اس کا اپنا نفقہ خوداس کے ذمہ ہے۔وارٹاس کے ذمہ دار نہیں۔اس لئے اس کو شر عا نگلنے کی ضرورت در پیش ہے تاکہ اپنے لئے معاش کا نظام کرے۔

وفات کی عدت گذار نے والی عورت کے پاس اگر بقدر کفایت اگر معتدہ عورت کے پاس اگر بقدر کفایت اگر معتدہ عورت کے پاس بچھ سرما بیہ ہو افقہ بچھ مال ہو تواس کے لئے بھی باہر نکلنے کی ممانعت ہے۔ یہ

مجھی مطلقہ عورت کی طرح گھرہے باہر نہیں نکل سکتی۔ (کذانی الفتح القدیر)

اس مسکلے میں صاحب قنبیر کی رائے گئے باہر نکانا جائز ہے جس کے بغیر جارہ کارنہ ہو۔اوراس کے پاس

کوئی و کیل یا نو کر بھی نہ ہو ، مثلاً تھیتی باڑی کا کام یاان کی دیکھ بھال وغیر ہ۔

طلقت او مات وهي زائرة في غير مسكنها عادت اليه فورا لوجوبه عليها و تعتدان اي معتدة طلاق و موت في بيت وجبت فيه و و لا تخر جان منه الا ان تخرج او ينهدم المنزل او تخاف انهدامه اوتلف مالها اولا تجذكراء البيت ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لا قرب موضع اليه وفي الطلاق الى حيث شاء الزوج و لولم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الاجانب مجتبي وظاهره وجوب الشراء الوقادرة او الكراء بحر واقره اخوه والمصنف قلت لكن الذي رأيته بنسخة المجتبى استترت من الاستتار فليحرر.

ہیوی کو طلاق واقع ہوئی۔یااس کا شوہر و فات پا گیا۔اس حال میں کہ وہ ملا قات کیلئے اپنے رہائش کے مکان سے باہر اسمر جمم النی ہوئی تھی۔ تو خبر پاتے ہی فور اس گھر میں واپس آجائے۔اس کئے کہ واپس آنااس کے اوپر واجب ہواور رو نوں عذت کے دن گذاریں، یعنی معتدہ طلاق اور معتدہ و فات اپنے اس گھر میں جہاں عدت واجب ہوئی ہے اور اس مکان سے باہر نہ نکلیں کیکن اس وقت جب باہر نکال دی جائیں۔یا مکان گر جائے یا گر جانے کا اندیشہ ہو۔یا اس مکان میں مال ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ کرایہ اداکر نے کیاستطاعت نہ ہویااس قتم کی کوئی ضرورت درپیش آجائے۔ توباہرنگل سکتی ہے۔اس مکان کی جانب جواس مکان سے زیادہ قریب ہوادر طلاق کی عدت کی صور ت میں اس مکان میں جاسکتی ہے جہاں شوہر کی منشاہوادراگرعورت کیلئے عور ت کا اپناحصہ مکان کا کی نہ ہو۔ تو اس مکان کے ار د گر د کا حصہ خریدے (سختبیٰ)اور اس میں ظاہر رہیہے کہ اگر خرید نے پر قادر ہو تو مکان کا خرید لیناواجب ہے ،یا کرایہ پر لے لے (بحر )اور صاحب بحر کے بھائی۔اور مصنف کتاب نے اس صورت کومسکم رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے مجتبیٰ کے دونوں نسخوں میں جو لکھا ہواد یکھاہے۔ وہ پیہے کہ لفظ اشترت کے بجائے استرت

ہے۔(اشتر ت لیعنی عور ت خریدے اور استر ت کا مصدر استتارہے لیعنی پر دہ کرنا مطلب سے کی عورت پر دہ ڈال لے۔

عورت گھرسے باہر تھی اور زوج مرگیا تھی کہ شوہر کا انقال ہو گیا۔ یا اس کے شوہر نے اس کو طلاق

ربدی۔ تو خبریاتے ہی فور اُلینے رہائشی گھرواپس پہونج جائے اس لئے کہ عدت گذارنے کے لئے اس گھر میں قیام ضروری ہے۔

اور معتدہ طلاق یا معتدہ و فات دونوں ای گھر میں عدت کے دن گذاریں او اولیاء کو جا ہے اولیاء کے لئے مدایت کہ ان کواس گھرسے باہر نہ نکالیں۔

عدت والا مكان كرجائے، يا خسته ہوجائے انہيں ہے۔ مگراس صورت ميں كه دارث يا دلياء ان كوباہر

نکال دیں۔ یا پھر مکان گر جائے۔ یا تناخراب ہو جائے کہ گرنے کا اندشیہ ہو ،یا ایساہے کہ اس گھر میں اس کے سامان کے ضائع اور خراب ہوجانے کاڈر ہو۔یااس گھر کا کرایہ طلب کیاجاتا ہو۔اور معتدہ عورت کرایہ دینے کے قابل نہ ہو، تو مذکورہ ضرور تول کی وجہ سے عورت اس گھرسے جو گھرزیادہ سے زیادہ قریب مل جائے۔وہاں منتقل ہو جائے۔ یہ تھم معتدہ و فات کا ہے۔اور معتدہ ک طلاق کواگر مذکورہ ضرو تیں پیش آجائیں۔ تووہال قیام کرے جہال اس کا شوہر جا ہے۔

اور عدت و فات گذار نے والی عورت کیلئے اگر وہ گھر کافی نہ ہو اے حصہ میں ملاہے تو دوسر وں سے مکان خرید لے (الجتبیٰ) شارح

فر ماتے ہیں کہ مجتبیٰ کا ظاہری کلام اس بات پر ولالت کر تاہے کہ عورت کے ذمہ مکان خرید نا واجب ہے اگر اس کو قدرت عاصل ہو۔ پاکرایہ دینے کے وجوب پر دلالت کرتا ہے (کذانی بحرالرائق)اس مسئلے کوصاحب بحر کے بھائی بیغی نہرالفائق کے مصنف نے اور خود مصنف نے اپنی شرح میں تسلیم کیا ہے۔

شارح کی رائے بسلسلہ خریداری مکان افظ اشرت کے بابجائے استرت ہے اول کے معنی خرید نے کے ہیں ان میں افظ اشرت کے بابجائے استرت ہے اول کے معنی خرید نے کے ہیں

اور دوسرے لفظ کے معنی ستر پر دہ کرنے کے ہیں۔مطلب سے ہواکہ مکان اگر کافی نہ ہو تو عورت پر دہ ڈال لے۔

حلی اور شیخ حمتی محشی کی رائے ۔ رہائش کے لئے ناکانی بلکہ نگ ہے ضروریات پوری نہیں ہو تیں اگراس تنگی

میں مکان میں پر دہ ڈال لے گی۔ تو اور تنگ ہو جائے گا بلکہ المجتبیٰ کی پوری عبارت یہ ہے۔ اشتوت من الاجانب واولاد الکبار، لینی عورت مکان کوا جنبیوں اور اولاد کبارے خرید لے اور کتاب کا مطلب بیہ ہوگا کہ معتدہ اپنے شوہر کی بڑی اولا دسے بھی پردہ کرے، باوجود مکہ شوہر کی بڑی اولادے پردہ تہیں ہے، کیول کہ وہ عورت کے محرم ہیں۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

ولا بد من سترة بينهما في البائن لئلا يختلي بلا جبنية و مفاده ان الحائل يمنع الخلوة المحرمة وان ضاق المنزل عليهمااوكان الزوج فاسقا فخروجه اولى لان مكثها واجب لا مكته و مفاده و جوب الحكم به ذكره الكمال وحسن ان يجعل القاضي بينهما امرأة ثقة

ترزق من بيت المال بحر عن تلخيص الجامع قادرة على الحيلولة بينهما وفي المجتبي الإ فضل الحيلولة بسترة لو فاسقا فبا مرأة.

ت اور طلاق بائنہ کی صورت میں عورت اور مرو کے در میان پر دے کا ہونا ضرور کی ہے، تاکہ اجت ہیں کے ہاتم ار جھے۔ مردی خلوت نہ ہواوراس کا مفادیہ ہے کہ در میان کا پر دہ حرام شدہ خلوت سے روک دیگا۔اوراگر مکان دونوں ر تنگ ہواور شوہر فاسق و فاجر ہے توشوہر کا گھرے باہر نکل جانا بہتر ہے ،اس لئے کہ عورت کا تواس گھر میں عدت گذارنے ک لئے تھہر ناواجب ہے نہ کہ مر د کا۔اوراس کا فائدہ تھم واجب ہوناہے، مر د کے حق میں اس کو کمال نے ذکر کیاہے،اور متجب پر ہے کہ قاضی دونوں کے در میان کوئی قابل بھروسہ عورت بیت المال کی جانب سے مقرر کردے، (بحرالرائق ماقلاعن تلحیظ الجامع)اوروہ عورت مرد عورت کے در میان حائل ہونے پر قادر ہواور المجتبیٰ میں لکھاہے کہ پر دہ کا حائل ہونازیادہ بہتر ہے۔ عورت جب طلاق بائن کی عدت گذار رہی ہو تو میاں ہوی کی رہائش گاہ کے درمیان متعدہ کو گھر میں بردہ کا تھم اور جب کے کہ کوئی پر دہ کر دیاجائے۔چو نکہ طلاق بائن کی وجہ سے شوہر اب یوی کے

حق میں اجنبی بن گیاہے اور دوا جنبی مر دعورت میں خلوت حرام ہے۔

دونوں کے در میان جو چیز پردے کاکام دے سکے مثلاً کوئی دیوار ،یاٹاٹ، چٹائی وغیر ہکاپردہ کردیے حاکل کی تفسیسر سے دونوں کا اختلاف رک جاتا ہے ،اس لئے یہی کانی ہے۔ در میان میں اس قتم کا پر دہ ڈال دیے

سے حرام خلوت سے نجات مل جائے گی۔

] اور اگر عدت گذار نے کا گھر چھوٹا اور ننگ ہے کہ دونوں کی عدت كا گھر تنگ ہو اور شوہرفاست فاجر ہو ارہائتی آپس میں اختلاط كے بغير ياشوار ہے اور شوہرطال ا

حرام میں امتیاز نہیں کر تاہے تو مرِ د کامکان سے ہاہر چلاجانا بہتر ہے۔

] چول کہ عدت کے گھر میں عورت کا قیام کر ماواجب الكهرسة بالمرعورت جلى جائے يامرد كوجانا جائے ہاں لئے مرد كوباہر نكل جانا جائے۔

مردوعورت كے در ميان ميں اختلاط ہے ہے۔ ہمتعين كردے ہے المال سے قاضى كوئى معتبر عورت عين كردے ہے المال سے قابل وثوق الى عورت

کو نگراں مقرر کر دے جود و نوں کو غلط ملط ہے روک سکے ،اور اس کا خرچہ بیت المال سے او اکرے۔

اور المجتبیٰ میں لکھاہے کہ افضل میہ ہے کہ دونوں کے درمیان پر وہ حائل کر دیاجائے،ادراگر صاحب المجتبیٰ کی رائے اوج فاسق ہو توایک عورت مقرر کر دی جائے تاکہ وہ دونوں کے در میان حائل رہے۔

قال و لهما ان يسكنا بعد الثلث في بيت واحد اذا لم يلتقيا التقاء الا زواج و لم يكن فيه خوف فتنة انتهى وسئل شيخ الاسلام عن زوجين افترقا لكل منهما ستون سنة وبينهما اولاد تتعذر عليهما مفار قتهم فيسكنان في بيتهم ولا يجتمعان في فراش ولا يلتقيان التقاء

الازواج هل لهم ذلك قال نعم و اقره المصنف آبا نها اومات عنها في سفرلو في مصر وليس بينهما وبين مصر ها مدة سفر رجعت ولو بين مصرها و بين مقصد ها اقل مضت کتاب المجتبیٰ کے مصنف ؓ نے فرملا، مر دوعورت کیلئے تین حیض گذر جانے کے بعد جائز ہے کہ ایک گھر میں قیام کریں مرجمہ ایک جب کہ دونوں میاں بیوی کی طرح نہ ملتے ہوں۔اور اس قیام میں دونوں کے درمیان کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔اور شیخ اسلام سے دریافت کیا گیا دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو گئ،اور دونوں میں سے ہرایک کی عمرساٹھ ساٹھ برس کی ہے اور دونوں سے اولا دبھی ہے کہ دونوں پان سے جدائی متعذر اور دشوارہے ، پس دونوں انہیں کے گھر میں رہتے ہیں۔ (سکونت اختیار کئے ہوئے ہیں)اور دونوں ایک فراش پرجمع نہیں ہوتے۔اور نہ میاں بیوی کی طرح ایک دوسرے سے ملا قات کرتے ہیں۔ کیاان کیلئے یہ جائز ہے تو جواب دیا کہ ہال اور اس کو مصنف نے ہر قرار رکھاہے شوہرنے بیوی کو طلاق بائنہ دیدی، یا بحالت سفر نوت ہو گئی اگر چہ شہرمیں ہی فوت ہوا ہو اور نہ ہواس کے اورعورت کے شہر کے در میان مدت سفر کی تو عور ت اپنے شہر میں واپس لوٹ ائے ، اوراگر عورت کے شہر اور اس جگہ میں سفر کی مدت ہواور جہاں جاتی ہے وہاں ہے تمین منزل ہے کم ہے تو وہیں جلی جائے۔

الجتنی کے مصنف کاان مردوعورت کا قیام کے بارہ میں ایک اور قول افر ملا عدت طلاق

کر جانے کے بعد مر دوعورت (یعنی میاں بیوی) دونوں ایک مکان میں قیام کر سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی گذر جانے کے بعد مر دوعورت (یعنی میاں بیوی) دونوں ایک مکان میں قیام کر سکتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ک طرح ملتے جلتے نہ ہوں۔

مثلاً عورت اپناسر اور اپنے ہاتھ مرد کے سامنے برہند نہ کرتی ہو۔ ا میال بیوی کی طرح ملنے کی صورت اور دوسری شرطیہ بھی ہے کہ دونوں کے در میان کسی فتنہ میں واقع

ہوبات اسلام سے ایک سوال میان طلاق وغیرہ ہے تفریق واقع ہو گئی ہو،اور عدت بھی گذر گئی ہو دونوں کی عمر بی ساٹھ ساٹھ برس کی ہیں، دونوں ہے اولاد بھی ہے اور ان کیلئے اولاد کو چھوڑ نا بہت د شوار ہے دونوں اولاد والے گھر میس رہتے یں مگرایک فراش پر جمع نہیں ہوتے نہ آپس میں میاں بیوی کی طرح اختلاط کرتے ہیں، کیاان کااس طرح کار ہنادر ست ہے؟

شیخ الاسلام کاجواب ای جواب کوبر قرار رکھاہے۔

🕇 شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائنہ دیدی، یااس کو چھوڑ عورت گھرسے باہر ہے تو عدت کہال گذارے وفات پاگیا۔اور حال یہ ہے کہ بیوی باہر سفریں ہے الکی ایک صورت پیہ ہے کہ اس مقام میں اور عورت کے گھر میں اتنا فاصلہ ہے کہ تین دن سفر میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی مدت مافت میں ہے، تو اس کواختیار ہے کہ اپنے گھروا پس لوٹ آئے اور عدت کے دن پورے کرے اور دوسر ی صورت میہ ہے کہ

مسافت تین دن ہے کم کی ہے تو پھر گھر واپس آ جانا ضروری ہے۔ اور تیسری صورت ہے ہے کہ عورت کے در میان اور اس منزل جہال کا ارادہ کر کے جار ہی ہے اس کے در میان تین دن کی مسافت ہے تو اس منزل کو جائے یا پی گھر کو اس میں اسے اپنے گھر واپس آ کر عدت گذار نا چاہئے۔ اور اگر وہ منزل دور ہے اور گھر اس کے مقابلے قریب ہے تو اپنی گھر واپس آ جائے۔ اور یہیں پر آ کر عدت کے دن پورے کرے اور اگر وہ منزل قریب ہے بمقابلے اس کے گھر کے تو اس منزل کو چلی جائے۔ عاصل بیر ہے کہ اس مقام سے منزل قریب ہے تو منزل کو جانا چاہئے۔ بہر حال جو جگہ زیادہ قریب ہو وہاں چلا جانا چاہئے۔

وان كانت تلك اى مدة السفر من كل جانب منها و لا يعتبر ما فى ميمنة و ميسرة فان كانت فى مفازة خيرت بين رجوع ومضى معها ولى اولافى الصورتين والعود احمد لتعتد فى منزل الزوج و لكن ان مرت بما يصلح للاقامة كما فى البحر وغيره زاد فى النهر وبينه وبين مقصد ها سفر اوكانت فى مصر اوقرية تصلح للا قامه تعتد ثمة آن لم تجد محر ما اتفاقا وكذا انو جدت عند الامام ثم تخرج بمحرم ان كان

اوراگراس جگہ ہے دونوں جانب ( یعنی گھراور مقصد جہاں جارہی تھی ) مدت سفر کی ہے اور وہ جواس کے واہنی سر جھمہ اور ہتھ ہے اور ہوں جانب ہوں جو گار ہیں ہے۔ پس اگر وہ جنگل میں ہو تو عورت کو اختیار دیا گیا ہے رجو گا اور مقعد کو جانے کے در میان اس کے ساتھ کوئی ولی ہویانہ ہو دونوں صور توں میں ، مگر واپس لوٹ آنازیادہ بہتر ہے تا کہ عورت ذوج کے گھر میں عدت کے دن گذارے۔ اور اگر عورت گھر سے جانے یا گھر کو واپس آنے میں ایس جگہ سے گذری جو جگہ کہ اس کے قیام کرنے کیلئے جیسا کہ بحر الرائق میں ند کورہ۔ اور نہر الفائق میں اس قید کا اضافہ ہے کہ اس کے اور اس کے مقصد کے در میان سفر کی مدت ہو۔ یا عورت ایسے شہریا گاؤں میں ہو جو اس کے قیام کرنے کے قابل ہے تو وہیں عدت گذارے ، اگر چہ کوئی محرم نہ کی بالہ جانا اور بہی تھم ہے اگر کوئی محرم موجود ہو امام کے نزدیک پھر محرم کے ساتھ باہر نکلے اگر موجود ہو۔

عورت رائے میں تھی کہ اس کو طلاق بائنہ مل گئی، یا شوہر و فات پا گیا تواسے اپنی عدت کے دن کہال گذارہ ا جرٹیات جادثہ پیش آگیا۔ یا پھراک مقام میں قیام کر لیناچاہئے۔ حادثہ پیش آگیا۔ یا پھراک مقام میں قیام کر لیناچاہئے۔

اور اگر جائے حادثہ ہے دونوں جانب یعنی شوہر کا گھر اور منزل مقصود جہال وہ جہاری انو مانت مصنف نے فر مایا انقی یہ دیکھا جائے کہ در میان میں کتنے دن کی مسافت ہے آیا مسافت سفر کی ہیا اس سے زیادہ ہے۔

نہیں اگر دونوں جانب مدت سفر ہے یعنی اس مقام حادثہ سے زوج کا گھر بھی تین منزل کی دوری پر واقع ہے یااس سے زیادہ ہے۔

اور وہ مکان مقصود جہال جار ہی تھی اور وہ بھی تین ہی منزل کے فاصلے پر واقع ہے یازیادہ ہے تواس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ جائے و توع حادثہ جنگل ہے یا کوئی شہر۔

اگر جائے حادثہ کوئی جنگل ہے تواس صورت میں عورت کواختیار ہے دونوں میں ہے جاہے جہاں چلی جائے یعنی زوج کے

۔ گھریا منزل مقصود ،اوراگر جائے حادثہ کی دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی شہر ہے اور حادثہ کا و قوع جنگل میں پیش آیاہے تواس دائیں اور بائیں کا پچھا عتبار نہیں ہے عورت کیساتھ کوئی محرم ہویانہ ہو۔

اوراگر وطن کو جانے میں سفر کی مدت نہ ہو تو عورت پر وطن واپس آ جانا واجب ہے اس کے ساتھ کوئی محرم ہویانہ ہو۔ اوراگر جائے حادثہ اور دونول جانبول کے در میان سفر کے مدت کا فاصلہ ہو توعورت کو دونوں میں سے کسی جانب جانے کا ختیار ہے محرم ساتھ ہویانہ ہو۔

اوراس صورت میں کہ جائے حادثہ ہے دونوں ہی جانب برابر ہوں تواو کی اور بہتر یہی ہے کہ عورت وطن واپس آجائے یہی متحب ہے تاکہ

عورت كو كھرواپس آجانا بہتر ہے

عورت عدت کے دن اپنے شوہر کے گھر گذار سکے۔

ورمیان میں کوئی جگہ قابل رہائش ہو توعورت عدت کہال گذار ہے جانے حادثہ سے وطن میں میں کوئی جگہ قابل رہائش ہو توعورت عدت کہال گذار ہے جانے میں درمیان میں

سمی ایسے مقام سے گذر ہوا جہال اس کے قیام ادر عدت گذار نے کے لئے زیادہ سہولت اور آسانی ہے یہ مقام خواہ گاؤں ہویا شہر ہوالبتہ جنگل نہ ہو۔اس پر نہرالفائق نے ایک قید کامزید اضافیہ کیا ہے کہ اس در میانی جگہ اور عورت کے وطن کے در میان سفر کی مدت بھی ہو تواس عورت کوای مقام پر عدت گذار لینا چاہئے۔اگر سفر میں کوئی محرم ساتھ میں نہ ہو تو۔امام صاحب اور صاحبین ر حمہم اللہ کا اس بارہ میں اتفاق ہے اور اگر محرم ساتھ میں ہوتو بھی وہیں عدت گذار نا جاہے۔ امام صاحب کے نزدیک اس میں صاحبین کااختلاف ہے عدت کے دن بورے کرنے کے بعد بھراس مقام سے باہر نکلے یعنی اپنے وطن جائے جاہے منزل مقصود کوجائے اگر محرم ساتھ میں ہو۔اوراگر محرم ساتھ میں نہ ہو تو تین منز ل پاس سے زائد مسافت کاسفر عورت کوبلا محرم کے طے کر ناممنوع اور حرام ہے تاو فتیکہ اس کواس کامحرم آگراپنے ساتھ میں نہ لے جائے یا پھر عورت وہاں پر کسی ہے نکاح کرلے۔

اوراوپر نہر الفائق کی قید کا فائدہ اور اوپر نہر الفائق نے جو قید زیادہ کی تھی اس کا مفادیہ ہے کہ در میان والے مقام اور نہر الفائق کی قید کا فائدہ ہے، تو عورت کے لئے اس

مقام پر عدت کو پوراکر ناواجب نہیں ہے بلکہ عورت کو اختیار ہے جاہے تو منزل مقصود کو چلی جائے (کذافی حاشیہ الطحطاوی) وتنتقل المعتدة المطلقة بالبادية فتح مع اهل الكلاء في محفة او خيمة مع زوجها أن تضررت بالمكث في المكان الذي طلقها به فله ان يتحول بها والا لا وليس للزوج المسافرة با لمعتده ولو عن رجعي بحر.

اور جگہ تبدیل کرتی رہے وہ معتدہ عورت جس کو جنگل میں طلاق دی گئی ہے (کذافی فتح القدیر) جارہ اور گھاس کر جمیمہ اوالوں کے ساتھ کی ڈولی پاخیمہ میں اپنے زوج کے ساتھ اگر اس مقام میں کہ جہاں زوج نے طلاق دی ہے قیام جاری رکھنے میں کوئی نقصان ہو تو مر د کے لئے اجازت ہے کہ اس کولے کر اس جگہ سے منتقل ہو جائےور نہ نہیں۔ ر بخار الدو كتاب الطلاق من الطلاق من الطلاق من عدت كذار نے كى جگه اگر جنگل ميں ہو مقام سے نتقل ہوجائے جہال وہ مقام سے نتقل ہوجائے جہال وہ

عدت کے دن بسرئرر ہی تھی۔ اُٹریہ جُکہ جنگل میں واقع ہو۔

وبال قیام کیا۔ اور جب یہ چیزیں ختم ہو کئیں تو وہاں ہے کوچ کر کے دوسری جگہ قیام کرتے ہیں ، یہی ان کا مستقل دستور ہے طلاق بائن و بنه کاواقعہ انہیں ہو کوں میں بیش آیا تو شارح نے فر مایا فتح القدیر میں لکھاہے کہ مطلقہ معتدہ بائنہ اگر النالو گول میں سے ہو تا وہ خیمہ واوں کے ساتھ جکہ تبدیل کر سلتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ مگر شرط یہ ہے کہ جس مقام میں میر ہتی ہے زون کے متعلم ہونے کے بعد عورت کو کسی نقصان کا اندیشہ ہو تواس صورت میں شوہر کے لئے اجازت ہے کہ جبوہ اس

تبہ کو تھیوڑ مردو سرے مقام پر جاکر قیام کرے تواپنے ہمراہ عورت کو بھی لے جائے۔

و مطلقة الرجعي كا لبائن فيمامر غير أنها تمتنع من مفارقة زوجهافي مدة سفر لقيام الزوجية بخلاف المبانة كما مر فروع طلب من القاضي ان يسكنها بجواره لا يجيبه وانما تعتد في مسكن المفارقة ظهيرية قبلت ابن زوجها فلها السكني لا النفقة

اور مطاقته رجعیه کا تحکم و بی ہے جو مطلقه بائنه کا ہے۔ان تمام صور تول میں جواد پر گذر پیکی بین علاوہ اس صورت مر جمس \_ \_ ك ال در ميان ولى جكه سے جہال اس في طلاق دى ہے اس جگه اور زوج كے مكان كے در ميان فاصله مدت و زور و الرون سے جدا ہونے سے روک دیاجائے گا۔ رشتہ زوجیت کے بر قرار ہونے کی وجہ سے بخلاف ہائنہ کے ، طلب من اتنا سنی شہر نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ وہ بیوی کو اپنے ہی پڑوس میں رکھے گا۔ تو قاضی اس کو قبول نہ کرے۔ ب شک عورت مدت کے دن مکان مفارفت میں پورے کرے۔ ظہیر میہ عورت نے اپنے شوہر کے لڑکے کوشہوت سے چوم لیا تو اس ئے لئے رہائش کا کھر واجب ہے نفقہ واجب تہیں ہے تار خانیہ۔

اور کتاب ظہیرہ میں ند کورے کہ وہ عورت مطلقہ رجعیہ عدت کہال گذارے ظہیر سے کی رائے جس کو طلاق رجعیہ دی گئی ہے۔ عدت کے

مئے میں مطلقہ بائنہ ہی کی طرح ہے۔ تمام ان صور توں میں جو اوپر بیان کی گئی ہیں مثلاً طلاق رجعی۔اس حالت میں دی گئی کہ عورت در میان سفر میں تھی زون کے گھرسے اپنے والد کے گھر جار ہی تھی تواب اس کوعدت گذار نے کے لئے والد کے گھر جانا جاہے۔ یازوج کے گھروا پس آجانا چاہے۔ یاای مقام پر قیام کرلینا چاہے۔ جس مقام پر طلاق دی گئی ہے۔

یہ وہاں موجود تھی پھروہ مقام شوہر کے گھرسے زیادہ دورہے یااس کے والد کا گھرجہال وہ جار ہی تھی۔اور آیادر میان کی ما فت مدت سفر کی ہے یا نہیں نیزیہ کہ اس مقام کے قریب کوئی الیا مقام ہے جہاں عورت کے لئے عدت گذار نے میں سے سہولت ہے۔وغیر ہان تمام صور توں میں مطلقہ رجعیہ کاوہی حکم ہے۔جواوپر مطلقہ بائنہ کاذ کر کیا جاچکا ہے۔

مطلقہ رجعیہ اور مطلقہ بائنہ کی عدر تول کے تھم میں فرق رجعی جنگل میں دی گئے ہے۔اور جنگل

۔ اور زوج کے مکان اور اس مقام کے در میان جہاں یہ جارہی تھی۔ در میان میں سفر کی مدت ہو تو مطلقہ رجعیہ کواپنے شوہر سے جدا ہونے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جہال شوہر جائے وہیں اس کو چلی جانا جا ہے اس لئے کہ ابھی زوجیت کا رشتہ ہر قرار ہے مگر مطلقہ بائد میں چونکہ رشتہ زوجیت کامنقطع ہو گیا تھااس کئے وہ شوہر سے جدا ہو سکتی ہے۔

## مسائل جزئیه - شوہر نے مطالبہ کیا کہ ورت عدت اس کے گھرگذارے

طلاق دینے کے بعد شوہر نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ مطلقہ عدت اس کے پڑوس میں گذارے جب کہ وہ مکان طلاق ، یے کے مکان کے پڑوس میں واقع ہے تو قاضی اس کی در خواست کو منظور نہ کرے بلکہ تھم دے کہ عدت ای جگہ گذارے گی۔ · جہاں اس کو طلاق و ک گئی ہے۔ (ظہیریہ)

اور اگریوی نے اپ شوہر کے لڑے کو بوسہ دے ریا دریا اور اس کی وجہ سے دونوں میں تفریق واقع ہوگئ

<sub>اور</sub> عورت کے ذمہ عدت واجب ہو گئیاس صورت میں شوہر پر عدت کے دن گذار نے کے لئے مکان دیناواجب ہے مگر نفقہ

لا تمنع معتدة نكاح فاسد من الخروج مجتبي قلت من عن البزازية خلافه لكن في البدائع له منعها لتحصين مائه ككتابية و مجنونة و ام ولد اعتقتها فليحفظ.

\_\_\_\_ نکاح فاسد والی معتدہ عورت کو رو کانہ جائے گاباہر نکلنے ہے (مجتبیٰ) شارح نے کہامیں کہتا ہوں بزازیہ کی روایت اس رجمع کے برخلاف او پرگذر چکی ہے مگر کتاب البدائع میں مذکورے کہ شوہر کیلئے اس عورت کورو کنے کاحق حاصل ہے،اپنے نظفہ کی حفاظت کی وجہ ہے جس طرح رو کنا جائز ہے۔ کتابیہ ، مجنونہ ،اوراس ام ولد کو جسے اس نے آزاد کیاہے۔اس کویادرکھو۔

نکاح فاسد سے معترہ عورت کے لئے عدت کامسکلہ فاسد کیا تھا۔ پھر بعد میں اس سے

تفریق ہو گئی اور وہ عدت کے دن گذار رہی ہے اپنے گھرسے باہر نکلنے سے روک نہیں نکتا۔ (مجتبی) ے شارح نے فرمایا بزازیہ کی روایت اس کے بر خلاف سابق میں گذر چکی ہے۔البتہ کتاب البدائع شارح کی رائے میں لکھاہے کہ نکاح فاسد کی معتدہ کو گھرے باہر جانے سے شوہر روک سکتاہے، تاکہ اپنے

نظفہ کی حفاظت کر سکے۔جس طرح نطفہ کی حفاظت کی غرض سے شوہر مجنونہ ، کتابیہ اوراس ام ولد کو جس کواس نے آزاد کیا ہے۔روک سکتاہے۔

## فصل في ثبوت النسب فصل ثبوت نسب کے احکام کے بیان میں شمل ہے۔

اكثرمدة الحمل سنتان لخبر عائشة رضي الله عنها كما مرفى الرضاع و عند الائمة الثلثة اربع سنين واقلها ستة اشهراجماعا.

مل کی مدت زیادہ دوبری ہے جنابہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی وجہ ہے جس کاذکر مرجمہ اللہ عنہا کی روایت کی وجہ ہے جس کاذکر جمید اللہ اللہ اللہ عنہا کی مدت حمل چھے ماہ ہے، بالا تفاق۔ عام طور ہے حمل کی مدت دوہر س ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت باب الرضاعة عمل کی اکثر مدت میں مذکور ہو چک ہے اور تینوں اماموں کے نزدیک چار ہرس ہے۔

دوبرس سے زائد نہیں تھہر تا۔ نغزل کے سامیہ کے گر دش کے مانند ، لینی جتنی دیر چرخی کاسامیہ گھومنے کے وقت تھہر تاہے ای طرح حمل بھی دو ہری سے زیادہ نہیں تھہر تا۔اس روایت میں کمال سرعت کی جانب اشارہ کیا گیاہے۔ مگریہ اثر ہے مرفوع حدیث نہیں ہے۔ لیکن چوں کہ مسکلہ مدت کی تعیین کا ہے جس میں اجتہاد کی مجال نہیں ہے۔ لہٰذا یقینا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہانے یہ تعین آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد ارشاد فر مایا ہو گا۔

اور بیہق نے حضرت عائشہ رضی اسکے میں نے حضرت ولید بن سلم سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ مسکلے میں بہت کی رائے اللہ تعالی عنہا کی روایت کو حضرت امام مالک کے سامنے ذکر کیا۔ تو حضرت نے

جواب میں فر مایا: مسبحان الله و یکھوں محد بن محبلان کی بیوی تین مرتبه بارہ برس میں جنی ہے۔ ہر لڑ کا جار برس میں گویامدت حمل دوبر س سے بڑھ کر چاربر س بھی ہو سکتی ہے۔ مگریہ استدلال تام نہیں ہے۔ کیونکہ واقعہ روایت کے معارض نہیں ہو سکتا۔ نیز پیٹ کا پھول جانا یا بڑھ جانا۔اور حیض کا بند ہو جانا بھی حمل کی دلیل نہیں بن سکتا۔اس لئے کہ طہر کئی کئی برس تک بند ہو سکتا ے۔ اور جہال تک بیٹ کے بھولنے کی بات ہے توریاح کے اجتماع یا دوسرے فاسد مادے کے جمع ہو جانے سے بھی پیٹ پھول جاتا ہے اور حمل کی طرح بیت میں حرکت بھی ہوتی جاتی ہے حالا نکہ وہ حمل نہیں ہوتا۔ (فتح الباری) اور حمل کی تم سے کم مدت بالا تفاق چھ ماہ ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے جاروں امام اس افل مدت مل میں متفق ہیں۔ حق تعالی شانہ کاار شاد ہے۔

حمله و فصاله ثلثون شهرا: يعن لا كے كاحمل اور اس كى جدائى تمين مبينے ہے۔اس آيت يس حمل اور فصال كوايك عِكَه ذكر كيا كميا ہے۔اوران كى مدت كوالگ الگ تفصيل سے نہيں ذكر فرمايا۔ پھر دوسرى آيت ميں فصال كى مدت دوبرس ذكر فر مائ می ہے لہذامعلوم ہواکہ حمل کی مدت چھ ماہ ہے۔

فيثبت نسب ولد معتدة الرجعي ولو بالاشهر لا يا سها بدائع وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه قهستاني فأن ولدت الكثرمن سنتين لو لعشرين سنة فاكثر الاحتمال امتداد طهر ها وعلوقها في العدة مالم تقربمضي العدة والمدة تحتمله.

پس معتدہ رجعی کے اور کے کانسب فابت ہوگا۔ اگر چھورت مہینوں کے ذراجہ اپنی عدت شارکر رہی ہو۔ آئے ہونے کی ترجمه وجہ ہے۔اور نکاح فاسداس مسلہ میں مانند نکاح صحیح کے ہے۔ (کذافی النہستانی) اگر چہمعتدہ رجعی دو سال ہے زائدہ میں بیے جنی ہو گو ہیں برس میاس سے زائد مدت کے بعد بچہ جنے اس لئے کہ طہر میں امتداد کا اختال ہے۔اور حال یہ ہےکہ اس کا عنوق عدت میں ہواہو، جت تک عورت عدت کے گذرجانے کا قرار ندکرے اور مدت اس کا حمال رکھتی ہے

اور عورت طلاق رجعی کی عدت گذار ربی تھی کہ اس سے بچہ پیدا معتدہ رجعی کے عدی کے نسب کا ثبوت ہوا تو اس کے بچے کا نب طلاق دیے والے سے تابت ہوگا۔

اگرچہ آئے ہونے کی وجہ سے عورت عدت مہینوں سے ہی کیوںنہ گذار رہی ہو۔ (كذافى البدائع)

اور شوت نسب کے معاطے میں نکاح فاسد نکاح صحیح کے ماند ہے (کذافی اللہ معندہ رجعیطلاق کے بعددوبرس سےزائد میں اڑکا جن ہوا اگرچہ عقدہ رجعیطلاق کے بعددوبرس سےزائد میں اڑکا جن ہوا اگرچہ

میں برس یا اس زائد عرصہ کے بعد چن ہوتو بھی نسب ٹابت ہوجائے گا۔اس لئے کہ اس کا حمّال ہے کے طبر کی مدت دراز ہوگئی ہواورا س کا اخمال ہے کے حمل عدت کے اندر قرار پایا ہو مثلاً طلاق کے بعد اس کو اٹھارہ برس تک مسلسل طبرر باحیض بالکانبیں آیا تو عدت اس کی اب تک برقرار ہے۔ پھر عدت میں زوج نے وطی کرلی۔اور مل کھبرگیا۔اور دو برس میں بچہ بیدا بولیا تو بار کا ثابت النسب سے تعنی طلاق دیے والے زوج کا شار ہو گاجب تک عورت نے عدت پوری ہونے کا قرار نہ کیا ہو جب کہ مدت انقضائے عدت کا حمال حمق ہو۔

وكانت الوكادة رجعة لو في الاكثر منهما اولتمامها لعلوقها في العدة الافي الاقل للشك وان ثبت نسبه كما يثبت بلاد عوة احتياطا في مبتوتة جاء ت به لاقل منها من وقت الطلاق لجواز وجوده وقته ولم تقر بمضيها كما مر.

— اور ولادت رجعت ہو گی۔اگرمطلقہ بچہ جنے دو سال سے زائد میں یا پورے دو سال میں نطفہ کے علوق کی وجہ سے مر جمع عدت میں اور دو سال ہے مم مت میں اگر بچہ جنی ہے تو دلادت سے رجعت نہ بھی جائے گی۔ شک کی وجہ ہے اً سرچہ بچ کانب زوج سے ٹابت ہو گا۔ جیسے نسب ٹابت ہو تاہے ، بغیرنسب کی دعوی کے معبوتہ میں اگر بیچے کو جن ہے دو سال ئے مدت طلاق کے وقت سے اس لئے جائز ہے کہ بچہ طلاق دینے کے وقت موجودر ہا ہو۔جب کہ عدت پوری ہونے کا قرار نہ کر چکی ہو۔

مطلقہ رجعیہ اگردوس میں یاسے زا کدمیں بچہ جنی تو یہ اگردوس میں یاسے زا کدمیں بچہ جنی تو یہ اگردوسال یادوسال سے زا کدمیں بچہ جنی تو یہ ولادت مطلقہ کے حق میں رجعت شار کی جائے گی کیوں کہ م

معجما جائے گا، کہ بیر حمل اس کے عدت کے زمانے میں قرار پایا ہے ،اور شوہر اس سے وطی کر چکا ہے۔

ر وسال سے مدت میں اگر بچہ جنی اگر جہ بچہ کا نب زوج سے ٹابت ہوگا کیونکہ اس میں اگر جہ بچہ کا نب زوج سے ٹابت ہوگا کیونکہ اس میں

شک ہے کہ آیااس کا نطفہ عدت میں بر قرار پایا۔ یا طلاق سے پہلے ہی قرار پاچکا تھا اور دو سال سے زائد میں بچہ بیدا ہونے سے معلوم ہوا کہ بعد طلاق بوقت عدت بیہ نطفہ قرار پایا۔

زوج نے بیوی سے خلع کر لیایا طلاق بائن دیدی یا تین طلاقیں دیدی اوراس سے وطی کرچکا مینو تنہ کے بچہ کا نسب تھااس عورت کو مبتوتہ کہاجاتا ہے اس عورت کے اگر بچہ بیدا ہوا طلاق دینے کے بعد

دوہرس سے کم مدت میں تواس بچے کا نسب زوج سے ثابت ہو گا کیونکہ جائز ہے کہ بوقت طلاق بچہ عورت کے پیٹ میں پہلے سے موجود رہاہو،اس نسبت کے ثبوت میں زدج کے دعوی کی حاجت نہیں ہے۔

نب کے ثبوت میں احمال علوق پر بھی نب کو ثابت مان لیاجاتا ہے تاکہ لڑکا ضائع نہ ہو ،اس کے خلاصہ کلام میں برخلاف رجعت کے ثبوت میں احمال کا فی نہیں ہے ، بلکہ یقین کا ہونا ضرور ک ہے اس لئے بیچے کی ولادت میں دو ہرس کی تم مدت میں ولادت سے نب ثابت ہوجا تاہے، مگرر جعت ثابت نہیں ہوتی۔

دوبرس کم مدت میں شرط یہ ہے کہ عورت انقضائے عدت کا اقرار نہ کر چکی ہوادراگر انقضائے عدت کاعورت نے اقرار كرليا،اس كے بعد دوبرس كى مدت سے كم ميں بچه بيدا ہوا ہو تونب زوج سے ثابت نہ ہوگا۔ ہاں انقضائے عدت كے اقرار كے بعد چھ ماہ میں بچہ جن تو نب ثابت ہوگا ابت ہوگا ابت ہوگا اسب ثابت ہوگا اس کئے کہ شر عاعورت کی میتونتہ کے کڑ کے کانسب ثابت ہوگا کئن یہ جن تو نب علم صرف میتونتہ کیلئے خاص ہے ، اور اگر

عورت مدخول بہانہ ہوادر جدائی کے وفت ہے جھے ماہیا اس سے زائد میں بچہ جن ہے تو ثابت النسب نہ ہو گاچھے ماہ سے کم مدت میں جنی تونب ثابت ہوگا (كذافى البر جنديه) اور شخ الاسلام مفتى ابوسعيد نے لكھاہے كه اگر غير مدخوله وقت نكاح سے بورے چھ ماہ میں بچہ جنے تولڑ کے کانب ٹابت ہوگا۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

وان لتمامهما لا يثبت النسب وقيل يثبت لتصور العلوق في حال الطلاق وزعم في الجوهرة انه الصواب الابدعوته لا نه لانه التزمه وهي شبهة عقد ايضا.

**اور مجوبة ا**گریچه جنی پورے دوہری میں تونسب ٹابت نہ ہو گا ( قدوری )ادر ضعیف **تول ی**ے کہ نسب ٹابت ہو گا اس لئے کہ ممکن ہے بچہ کاعلوق طلاق کی حالت میں ہوا ہو۔اور جو ہر ہ نے لکھا ہے کہ یہی قول سیح ہے"الابدعوة الخ"اور مجوبہ سے ولد کانب ٹابت نہ ہوگا ہورے دو سال کی ولادت سے مگر زوج کے دعویٰ نسب سے ٹابت ہوگا کیونکہ اس نےاس کولازم کرلیا ہے اور یہال پر عقد کاشبہ بھی موجود ہے۔

وہ عورت جس کواس کے شوہر نے طلاق بائن دی۔ مبعو تنہ کی تعریف یااس سے خلع کرلیا۔

اگر دوہر س پورے ہونے پر مجونہ بچہ جنی تواس بچے کانب زوج سے ثابت ہوگا مگریہ مجونہ کے بچے کانسب قدوری کی روایت ہے۔

اس لئے کہ اگر نب ثابت ہوتو لازم آئے گا طلاق سے پہلے کا حمل ہے اس سے نیادہ ہوتی است نہ ہونے گی ویل اور طلاق سے پہلے اگر حمل کومان لیاجائے تومدت حمل دوہر سے زیادہ ہوتی

ے لہذا ٹابت ہواکہ بچہ طلاق کے بعد کا ہے۔

مہبوتہ کے بیچے کے نسب کے بارہ میں دوسرا قول پیداہوا ہے تو نب ثابت ہوگا۔ کیوں کہ اختال

ے کہ بچہ بحالت طلاق قرار پایا ہو۔اور زوال زوجیت سے پہلے کاحمل ہو یہی مذہب قاضی خال کا بھی ہے اور مصنف جوہرہ کنے اس قول کی تائد کی ہے اور کہاہے کہ قدوری کی رائے میں سہووا قع ہواہے۔

سے اس مسلے میں دونوں فتم کے اقوال ہیں اور نب فابت نہ ہونے کے بارے میں اصاحب بحرالر الق کی رائے میں اتفاق ہے مثلاً کنزوانی صدرالشریعہ مجمع البحرین نے یہی لکھا ہے اگر مجوقہ سے بچہ کی ولادت پورے دوہر س میں ہوئی ہے تواس فروج مجوقہ کے لڑ کے کاخود ہی مدعی ہو کا نب زوج سے فابت نہ ہوگالیکن اگر شوہر خود ہی بچ کادعویٰ کا نب زوج سے فابت نہ ہوگالیکن اگر شوہر خود ہی بچ کادعویٰ مدی ہو ایک سے سے میں ہوگا ہے کا دون سے فابت نہ ہوگالیکن اگر شوہر خود ہی بچ کادعویٰ مدی ہو ایک سے میں ہوگا ہے کا دعویٰ سے میں ہوگا ہے کا دعویٰ سے میں ہوگا ہے کا دی سے میں ہوگا ہے کا دی سے میں ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی سے میں ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا خود ہی ہوگا ہے کی ہوگا ہے کا دی ہوگا ہے کی ہوگا ہے ک

كردے تونب ثابت مان لياجائے گا۔ اس لئے كه شوہر نے خود اقرار كرليا ہے اور البھى نكاح كاشبہ بھى ہے۔

زیلعی نے اعتراض کیا ہے کہ مبوتہ کی وطی میں عدت میں ہونے کا شبہ در حقیقت شبہ بالفعل ہے ،اور ایک اعتراض شبہتدالفعل سے نسب ثابت نہیں ہوتا، توزوج کے محض دعوی سے نسب کیونکر ٹابت ہوگا۔

ریلعی کے ند کور ہ بالااعتراض کا بحر الرائق میں جواب دیا گیاہے کہ اس جگہ صرف شبہته الفعل ہی نہیں ہے بلکہ الجواب عبية العقد بھي موجود ہے۔ لہٰذا دعویٰ نب کو ثابت کرنے والا ہو سکتاہے۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

والا اذا ولدت تو آمين احدهما لاقل من سنتين والاخرلا كثر والا اذا ملكها فيثبت ان ولدت لاقل من ستة اشهر من يوم الشراء ولو لاكثر من سنتين من وقت الطلاق و كطلاق سائر اسباب الفرقة بدائع لكن في القهستاني عن شرح الطحاوي ان الدعوة مشروطة في الولادة لاكثر منهما وان لم تصدقه المرأة في رواية وهي الا وجه فتح.

(كذاني فتح القدير)

و يثبت نسب ولد المطلقة ولو رجعيا المراهقة المدخول بها وكذا غير المدخولة ان , لدت لاقل من الاقل.

اور مرابقه مطلقہ کے ولد کانب ٹابت ہوگا۔ اگر چہ رجعیہ بی کیوںنہ ہواور یہی علم ہے فیر مدخول بہا کا بھی ترجمه بشرطيك كم ع كمدت حمل من بي جي بو

مرابقہ سے پید اہونے والا بچہ اس تواس لا کے کانسبزوج سے ثابت ہوگامر اہلنہ مدخول بہاہویا غیر مدخول

بابو ۔ مرشرطیے ہے کہ حمل کی مت میں سے کم سے کم مت میں ولادت ہوئی ہو۔

اقل مدت مل چھ ماہ ہے اور کمتر مدت مل ساڑھے پانچ مبینے ہے۔اور ایک قول کے مطابق سر ف پانچ ماہ اللہ میں مدت میں بھی بچہ ہو گاتو وہ ٹابت النسب شار ہوگا۔ اور مراہقہ دہ لڑی ہے جووطی کے لائن ہوگئی ہو۔ مگر بالغ ہونے کی نشانیاں ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ مراہقہ کی عمر نوبرس کی ہویازا کد کی۔ مگر نوبرس سے کم عمر کی لڑک سے ولادت منصور نہیں ہے۔اس واسطے کہ اس

من نطفه نبیل بوتا۔ (كذاني حاشيه المدنی)

غير المفرة بانقضاء عدتها وكذا المقرة ان ولدت لذلك من وقت الاقرار اذالم تدع حبلاً فلو ادعته فكبالغة لاقل من تسعة اشهر مذ طلقها لكون العلوق في العدة والالا لكونه بعدها لصغرها يجعل سكوتها كاقرار بمضى عدتها.

] اور جس مرابقه نے عدت کے بورے ہونے کا قرار نہیں کیاای طرح اقرار کرنے والی اگر اس نے بچہ جزاا قرار مرجمه کے وقت ہے جب کہ اس نے حمل کادعوی نہ کیا ہو پس اگر دعوی کیا ہو تو پس اس کا حکم بالغہ کی طرح ہے لااقل من نسعة اشهر مرابقة نے جو حمل كى اقرار كرنے والى نہ ہو ، طلاق كے وقت سے نوماہ سے كم ميں بچه جني اس لئے كه علوق نكاح ك زمانے ميں ہو چكا ہے يا پھر عدت كے زمانے ميں ہوا ہے ورنہ نہيں اس لئے والادت اس كے بعد ہوئى ہے اس لئے كه مراہقه كا سکوت صغیر وہونے کی وجہ سے مانندا قرار کرنے کے ہے عدت گذارنے کا۔

مرابقہ نے عدت کے تم ہونے کا قرار ہیں کیا کے گذر جانے کا قرار ہیں کیا تواں کے لاکے کا نب ٹابت ہوگا۔ نیز ای طرح اس مراہقہ کے لڑے کا بھی نسب ٹابت ہو گا جس نے عدت کے حتم ہو نیکا قرار کر لیا ہواور بچہ اقرار کے جیر ماہ ہے کم میں پیدا ہوا ہو۔

یہ تھم اس وقت ہے جب کہ مرابقہ نے اپنے حاملہ ہونے کا دعوی نہ اگر چی**مرابرقد نے اپنے حاملہ ہونے کا دعوی نہ** اگر چی**مرابرقد نے حمل کا دعوی** کیا تھا تو اس کا تھم وہی ہے۔جوبالغہ

مورت کاہے۔

نیز دہ مرابقہ لڑی جس نے حمل کا قرار نہیں کیااوراس سے پی پیدا مرابقہ غیر مقرہ نو ماہ سے کم میں بچہ جنے ہوگیا۔ تواس کے لڑکے کا نب ٹابت ہے جب طلاق سے نواہ ک

مرت سے کم میں اس نے لڑ کا جنا ہو۔ کیوں کہ مان لیا جائے گا کہ حمل بحالت نکاح قرار پاچکا تھایا پھر جبوہ عدت کے دن گذار ر بی تھی تب حمل قرار پاگیا تھا۔ لیکن اگر نو ماہ پورے ہونے پر یا نو ماہ سے زائد عرصہ گذر نے کے بعد بچہ پیدا ہواہے تو ٹابت المنسب نہ ہوگا۔ کیونکہ احتمال ہے کہ قرار حمل عدت کے گذر جانے کے بعد ہواہو۔

چونکہ مراہقہ ہے،اور کم عمر ہے اس لئے اس کا سکوت قابل اعتبار ہے اس کے سکوت و اللہ اعتبار ہے اس لئے اس کے سکوت و وسیل اس کی سیہ ہے کو انقضائے عدت کے قائم مقام مان لیاجائے گا۔

ولد کے نب ٹابت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مراہقہ کو کم عمر ہونے کی وجہ سے حیف نہیں 

کے بعد جب تین ماہ گذر گئے تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔اور اب جب کہ چھے ماہ میں بچہ تو لد ہواہے۔ تو جان لیا گیا کہ عدت کے بعد علوق ہوا ہے اور نوعمر ہونے کی وجہ ہے اس کے سکوت کو قائم مقام اقرار کے سلیم کرلیا گیا۔ لہذا جب طلاق کے بعد تین ماہ عدت کے مگذر گئے۔اس کے چھ ماہ کے بعد اس سے بچہ پیدا ہوا تو معلوم ہوا کے حمل عدت کے بعد ہواہے اس لئے ولد کانب ٹابت نہ ہوگا۔ فلوادعت حبلا فهي ككبيرة في بعض الاحكام لاعترافها بالبلوغ ويثبت نسب ولد

معتدة الموت لاقل منهما من وقته أي الموت اذاكانت كبيرة ولوغيرمدخول بها.

ح کیں اگر مراہقہ نے حمل کا دعوی کیا تو وہ کبیرہ کے مانند ہو گی بعض احکام میں بلوغ کے اقرار کرنے کی وجہ ہے مر جمعہ اور معتدہ الموت کے لڑکے کا نسب ثابت ہے جب کہ ان دونوں مدتوں سے کم میں جنی ہو۔ مرنے کے وقت سے جب که عورت کبیره ہو۔اگر چه ده غیر مدخول بهاہو۔

اوراگرمراہ قیمل کا دعویٰ کر ہے ۔ بلوغ کا قرار کرلیاہے۔

بح الرائق نے لکھاہے کہ اگر مرابقہ نے حمل کادعویٰ طلاق بائن میں کیاہے اس کے بعد دوہرس سے کم میں ولادت بحرالرائق کی رائے ہوئی۔اور اگر طلاق رجعی ہوئی تھی اور طلاق رجعی کے بعد ستائس مہینے ہے کم میں دلادت ہوئی۔تواس کالڑ کا ثابت النسب ہوگا۔ (کذافی غاینة البیان)

معتدۃ الوفات کے بچے کانسب کامسلہ اوبات کے بچے کانب ثابت ہے اگر شوہر کی وفات ہے معتدۃ الوفات کے بچے کانب ثابت ہے اگر شوہر کی وفات ہے ا

ہو۔اگر چہ وہد خول بہانہ ہو۔ کیونکہ بچہ کانسب فراش عقد سے ثابت ہو تاہے دخول اواجتماع زوجین سے نہیں۔

اما الصغيرة فان ولدت لاقل من عشرة اشهر وعشرة ايام ثبت والالا لو اقرت بمضيها بعد اربعة اشهر وعشرفولدته لستة اشهر لم يثبت و اماالأيسة فكحائض لان عدة الموت

بالاشهر للكل. الا الحامل زيلعي.

اور موت کی عدت گذار نے والی عورت اگر صغیرہ ہو اور دس ماہ دس دن سے کم میں بچہ جنے تو نسب ٹابت ہے مر جمعه اورنہ نہیں۔اگر کبیر ہیامر اہقہ نے چار مہینے کے بعد عدت کے ختم ہوجانے کا قرار کیا تونسب ثابت نہ ہو گا۔اور بہر حال دہ معتدہ جسے حیض سے مابوسی ہو چکی ہو۔ تو اس کا حکم وہی ہے۔جو حائضہ کا ہے کیونکہ موت کی عدت سب عور **تول سے** لئے مہینوں سے شار ہوئی ہے۔

صغیرہ عدت وفات میں بچہ جنے اور اگر عدت وفات گذار نے والی عورت صغیرہ لڑکی ہو اور وس ماہ وس دن صغیرہ عدت وفات میں بچہ جنے تواس کے بچے کانب مرنے والے سے ثابت ہوگا

دلیال اس لئے کہ وس ماہ وس دن سے کم میں بچہ بیدا ہونے کا مطلب سے ہے کہ انقضائے عدت سے پہلے حمل موجود تھا۔اس لئے کہ چار ماہ دس دن عدت و فات کے ہوگئے اور باقی چھے ماہ اقل مدت حمل کے ہیں ، کیکن آگر دس ماہ د**ن دن** بورے ہونے کے بعد ولادت ہوئی تو بچہ ثابت النسب نہ ہوگا۔ کیوں کہ حمل عدت کے گذر جانے کے بعد رو نما ہواہے۔

اوراگر چاہ ماہ دس دن گذر جانے کا افرار کرلیا کی مدت میں بچہ کا تولد ہوا۔ تواس بچے کا نسب ثابت نہ ہوگا۔

اور موت کے عذت میں آیہ (جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو) عائضہ عورت کے برابر ہے اس لئے کے عدت و فات تمام عور تول کے لئے مہینوں کے حساب سے شار ہوتی ہے البیتہ

آیسه کی عدت و فات عاملہ عورت اس سے منتق<sup>ا</sup> ہے۔

وان ولدت لاكثر منهما من وقته لا يثبت بدائع و لو لهما فكالا كثر بحر بحثا و كذ المقرة بمضيها لو لاقل من اقل مدته من وقت الاقرار ولاقل من اكثرها من وقت البت للتيقن بكذبها.

(كذا في ذكر حاشيه)

۔ ز جے اور اگر معتدہ د فات ،و فات کے بعد د دبرس سے زائد میں بچہ جنی تونسب ٹابت نہ ہو گا۔ (بدائع)اور اگر پورے دو الرجمع الله ميں جن ہے تو بھی يہي حكم ہے (كذا في البحر ،اور اسي طرح ثابت ہو گانسب اس معتدہ و فات كا بھي جوا قرار كر نے والی ہو عدت کے ختم ہو جانے کا۔اگر ا قرار کے بعد چھ ماہ کے اند راند راس نے بچہ جنا ہواور اگر جدائی کے وقت سے دو ہر س سے کم مدت میں بچہ جنی تونسب ثابت ہو گا۔ عورت کے کذب کے تقینی ہونے کی وجہ سے۔

اوراگرمعتدہ و فات زوج کے مرنے کے بعد دوہری معتدہ و فات زوج کے مرنے کے بعد دوہری معتدہ و فات زوج کے مرنے کے بعد دوہری معتدہ و فات و و برس سے زاکد مدت میں بچہ جنی اسے زاکد میں بچہ جنی ہے تو اس بچے کا نسب مرنے والے سے فابت نہ ہو گا(کذانی الحر) والے سے فابت نہ ہو گا(کذانی الحر) اسی طرح اس عورت کے بچے گانب بھی نابت ہوگا۔ معتدہ نے عدت کے تم ہوجانے کا قرار کر لیا سے عدت کے تم ہوجانے کا قرار کر لیا

اقرار کے چھ ماہ ہے کم میں بچہ پیداہوا ہو۔

میاں بوی میں جدائی واقع ہو تے ہونے کے وقت فروت کے دوبرس کے بعد بچہ بیدا ہوا کی ہے مدت میں اس کے لاکاپید اہواتو نسب تابت ہوگا۔

اس کے کے عورت کا جھوٹی ہونا ٹابت ہوگیا۔ گرشرطیہ ہے کہ اقرار کرنے کے چاریایا نئے مہینے میں بچہ جنے تو معلوم ہواکہ اس کے پید میں بچہ جنے تو معلوم ہواکہ اس کے پید میں بچہ جنے تو معلوم ہواکہ اس کے پید میں بچہ قار گران نے عدت کے گذر جانے کا غلط اقرار کر لیا تھا۔ اس لئے کہ چھاہ سے کم مدت میں بچہ کی پیدائش ممکن نہیں ہے۔

عدت کی اقرار کرنے والی عورت کے بچے کے نسب کے ٹابت ہونے میں دوشر طیس ہیں۔ اول شرط میں بیل اول شرط میں بیل موات سے بچہ پیدا ہوا ہو دوسر کی شرطیہ ہے کہ جدائی کے وقت سے دوہر سے کم عرصہ میں بچہ بیدا ہوا ہو۔ دوسر کی تو ولد ٹابت المنسب نہ ہوگا۔ اگر چہ وقت اقرار سے چھاہ کے اندراندر ہی بچہ بیدا ہوا ہو۔

مثلاً فراق واقع ہونے کے باکی مہینے کے بعدائ نے انتضائے عدبت کا قرار کیا۔ پھر وقت اقرار کے تین ماہ بعد بچہ پیدا ہوا تور ولد تا بت النسب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ندکورہ دونوں شرطوں سے دوسری شرط نہیں پائی گئ۔ اگرچہ پہلی شرط پائی جاتی ہے۔ والالآ یشبت لاحتمال حدو ته بعد الاقرار و یشبت نسب ولد المعتدة بموت اوطلاق ان جحدت ولادتھا بحجة تامة واکتفیا بالقابلة قیل وبرجل او حبل ظاهر وهل تکفی الشهادة بکونه ظاهرا فی البحر بحثانعم.

ٹابت نہ ہوگا۔ای طرح تفریق کے وقت سے پورے دوہرس سے زائد میں عدت کے ختم ہونے کا قرار کرنے والی عورت نے بچہ جنا تو بچہ کانب ٹابت نہ ہوگا۔اس لئے کہ احمال ہے کہ قرار حمل عدت کے ختم ہونے کے بعد ہوا ہو۔

معتدہ و فات یا معتدہ طلاق کے بچہ کانسب آگر عورت کی ولادت کا انکار ہو گیا ہو بعنی طلاق والی عندہ طلاق والی عندہ و فات یا معتدہ و فات یا نے والے زوج کے وار تول نے زائل بحرکا انکار کر دیا ہو لیعنی سے کہ دیا

عورت کے بیچے کااس کے شوہر نے انکار کر دیا۔ یاو فات پانے والے زوج کے وار توں نے اس بیچے کاانکار کر دیا ہو۔ یعنی یہ کہہ دیا ہوکہ اس عورت نے بچہ نہیں جنا۔ اور معتدہ نے بچہ کے جننے کا دعویٰ کیا ہو۔ تواس کا ثبوت پوری دلیل سے ہوگا۔ یعنی دومر د بچہ کے بید ابونے کی گوائی دیں۔ یا پھر ایک مر داور دوعور تیں اس کی گوائی دیں تونسب ثابت ہوگا۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔

دروتار اردو كتاب الطلاق مر صاحبین کی رائے یہ ہے کہ صرف دائی جنائی کی گواہی ثبوت نسب کے لئے کا فی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صرف ایک مردی مواہی جوت نب کے لئے کافی ہے۔ ا حمل ظاہر سے مراد ہے کہ چھ ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہواور مفتی ابو المل ظاهر موتونسب ثابت موگا سعود نے کہاہے کے مل ظاہر سے مرادیہ ہے کہ حمل کی نشانیاں اس قدر . نلاہر ہوں۔ کہ حمل پیٹ میں ہونے کا گمان غالب ہو جائے۔اور بحر الرائق نے لکھاہے کے حمل کے ظاہر ہونے کی شہادت نسب کیلئے مثبت ہے کیونکہ ادھر توعورت کے بچہ بیدا ہوا۔ادھر شوہر نے حمل کا انکار کیا تھا۔اس لئے ثابت کرنے کے لئے شہادت ضروری ہوگی۔ (کذانی حاشیہ المدنی) اواقرار الزوج به بالحبل ولو انكر تعيينه تكفي شهادة القابلة اجماعا كما تكفي في معتدة رجعي ولدت لاكثر من سنتين لا لاقل اوتصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانما يثبت النسب في حق غيرهم حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم بان شهد مع المقرر جل اخر وكذ الوصدق المقر عليه الورثة و هم من اهل التصديق فيثبت النسب و لاينفع الرجوع. یازوج کے اقرار سے کہ جیل میراہے نسب ٹابت ہو گا۔اور اگر اس نے اس کی تعین کا نکارکیا۔ توبالا تفاق دائی جنائی کی مر جمعے شہادت کا فی ہو گی۔ جس طرح دائی جنائی کہ گواہی اس معتدہ ربعیہ میں کا فی ہے جو دو برس سے زا کد میں بچے جنی ہو۔نہ کہ دو بری ہے میں میانسب ثابت ہو گا بعض وار ثول کے اقرار سے ، تو پس اقرار کر نیوالوں کے حق میں نسب ثابت ہو گا۔ یا ثابت ہو گانب غیرمقربین کے حق میں حتی کے تمام لو گول کے حق میں اگر شہادت کا نصاب سب کے حق میں ثابت ہو جائے ، بایں صورت کہ اقرار کرنے والے کے ساتھ دوسرا مرد شہادت دے ،اس طرح سب کے حق میں نسب ثابت ہو گا۔اگر بقیہ ورثہ اقرار کرنے والے کی تصدیق کردیں۔ درانحالیکہ وہ تصدیق نہ کرنے کے اہل ہوں تو پس نسب ٹابت ہو گا۔اوررجوع نفع نہ دے گا۔ اوراگر حمل کا قرار کرتا ہو تونب زوج سے ثابت ہوگا۔ اور اگر زوج یازوجه ور ثه تعیین ولد میں انکار کرتے ہوں۔ مثلاً یہ کہتے ہوں کہ یہ لڑ کا اور الرزون ماروجه ورته مین ولد مین انگار ہو معدہ کا نہیں ہے تواس صورت میں دائی جنائی کی گواہی ثبوت نسب میں کانی ہوگی۔ اں میں حضرات صاحبین اور امام صاحب کا تفاق ہے۔ اگرمعتدہ ربعیہ دوبرسے زائد عرصہ میں بچہ جنے اور دائی معتدہ ربعیہ دوبرسے زائد عرصہ میں بچہ جنے اور دائی معتبر ہوگ۔ جنائی اس کی شہادت دے تواس کی گواہی معتبر ہوگ۔ اور معتدہ رجعیہ اگر دوبرس سے کم میں بچہ جنے تو نسب معتدہ رجعیہ اگر دوبرس سے کم مدت میں بچہ جنے تو نسب معتدہ رجعیہ دو برس سے کم میں بچہ جنے اس سے انکار کرتا ہو۔ بلکہ حجت تامہ ضروری

ہوگ\_ بعن بے کہ دومر دیاایک مرداور دوعور تول کی گواہی لازم ہوگ۔

ہوی۔ یہ نے دو اردور میں اور انقال کر گیا۔ اسکے م شوہر نے معندہ سے ولادت کا نکا کیا۔ اور انقال کر گیا۔ اسکے م نسب کا ثبوت وارتوں کی تصدیق سے نے کے بعد وارثوں نے ولادت کی تقدیق کردی۔ تو فقط اقرار

ر۔ کرنے والوں کے حق میں بچہ کا نسب ٹابت ہو گا مگر تمام ور شہ کے حق میں نسب ٹابت نہ ہو گالبُذاا قرار کرنے والے ورشاپیخ اپنے حصہ سے اس بچہ کووارشت کا حصہ دیں گے۔انکار کرنے والے نہ دیں گے۔

### ولادت كاانكاركرنے والے اورا قرار نہكرنے والوں كے حق ميں نسب كا ثبوت

اور اقر ارنہ کرنے والوں کے حق میں نسب ولد کا ثابت ہو گا۔ یہاں تک کے سب لوگوں کے حق میں نسب ثابت ہو گا۔ اگرشہادت کا نصاب بورا ہو جائے ان میں سے مثلاً اقرار کرنے والے وارث کے ساتھ دوسرے مرد نے بھی گواہی دی میاباتی ورثہ بھی اقرار کرنے والے وارث کی تقیدیق کریں اور یہ تقیدیق کے اہل بھی ہوں تواس صورت میں معتدہ کے ولد کانسب ٹابت ہو جائے گا۔

المبیت تصریق کے معنی یہ ہیں کے معنی کے م

اگر تقدیق کرنے بعد دار تول نے دلد کے نسب کا انکار کر دیا تواب یہ انکار لغع بعد تصدیق ولد کا انکار کر دیا اندے گا۔ بلکہ لڑے کودار شت میں حصہ دینا پڑیگا۔

والايتم نصابها لايشارك المكذبين وهل يشترط لفظ الشهاذة ومجلس الحكم الاصح لا نظر ألشبهة الاقرار وشرطو العدد نظر الشبهة الشهادة ونقل المصنف عن الزيلعي مايفيد اشتراط العدالة ثم قال فقول شيخنا وينبغى ان لاتشترط العدالة ممالا ينبغي قلت وفيه انه كيف تشترط العدالة في المقراللهم الا ان يقال لاجل السراية فتامل وليراجع.

اور اگر شہاد کا نصاب بورانہ ہو تو ولد مكذبين كے ساتھ واراثت ميں شريك نہ ہوگا۔اور آيا شہادت ويت وتت مرجمه المحمه المادة كالفظاور قاضي كي مجلس كالحكم بهي شرط ہے يا نہيں ، تو صحيح قول يہ ہے كه شرط نہيں ہے۔ شبه اقراز كى طرف نظر کرتے ہوئے۔ (رعایت کرتے ہوئے)اور فقہاء نے شرط قرار دیا ہے۔ شہادت میں عدد کی شہادت کے شبد کی ر عایت کرتے ہوئے۔اور مصنف نے امام زیلعی سے نقل کیاہے کہ وہ چیز جو عدالت کی شرط کا فائدہ دیتی ہے۔ پھر کہاہے کر پس ہمارے شیخ کا قول اور مناسب ہے کہ شرط نہ کی جائے عدالت کی شرط کی اور نہاس چیز کی جو مناسب نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اقرار کرنے والے میں عدالت کی شرط کیونکر لگائی جائتی ہے۔

یعنی دومر دیاا یک مرد دو عور تیں دار تول میں سے دلد کی تصدیق نہ کریں۔ای اگرشہاد ت کا نصاب بورانہ ہو کے بجائے صرف ایک مرد ادر ایک عورت تصدیق کرے تومعتدہ کا لاکا

كذبين كے ساتھ وراثت ميں شريك نه ہو گا۔ بلكه ان وار نول سے حصہ لے گاجواس كاا قرار كرنے والے ہوں گے۔

r.2 اور کیاولد کی شہاوت میں لفظ شہاوت کی شرط کریں گے ،اور یا قاضی کے عم کرنے کی مجلس میں بھی

شرطب توضیح قول بہے کہ شرط نہیں ہے اس لئے کہ اس میں اقرار کاشبہ بھی پایاجا تا ہے۔

ولد کے اقرار نب میں نقباء کے نزدیک تعداد شرط ہے شہادت کے مشابہ ہو شہادت میں تعداد کی شرط نے کا وجہ ہے۔

ور ثاع کی تصریق کی دو حدیثیں ہیں ایک اقرار کی حیثیت کے مشابہ ہونا۔ دوسرے شہادت کی حیثیت کے مشابہ ہونا۔ دوسرے شہادت کی حیثیت کے مشابہ ہونااور چو نکہ اقرار میں نہ لفظ شہادت کی شرط ہے اور مجلس قاضی

ک۔ لہذانسب ولد کی تصدیق میں بھی شرط نہیں ہے۔ اور چونکہ شہادت میں عد د ضرور ی ہے تو تقیدیق میں بھی عد و لاز م ہے۔

مصنف نے اپنی شرح میں نیلمی کا تول نقل کیاہے جس سے معلوم گواہوں میں علالت شرط ہے یا ہمیں ہوتا ہے کہ گواہوں میں عدالت شرط ہے۔ یعنی اقرار کرنے والے

وار ثوں کاعاد ل ہونا ثبر طہ۔اس کے بعد مصنف نے لکھاہے کہ ہمارے استاد لیعنی بحر الرائق کے مصنف نے عد الت کی شرط کو

ولوولدت فاختلفا في المدة فقالت المرأة نكحتني منذ نصف حول وادعي الاقل فالقول لها بلايمين وقالا تحلف وبه يفتي كما سيجئي في الدعوى وهو اي الولدابنه لشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملا لها على الصلاح قال أن نكحتها فهي طالق فنكحها فولدت لنصف حول منذ نكحها الزمه نسبه احتياطا لتصور الوطئي حالة العقد ولم ولدته لاقل منه لم يثبت وكذا لا كثر ولو بيوم لكن بحث فيه في الفتح واقره في البحر.

و اگر عدت والی عورت نے بچہ جنااس کے بعد میال ہو کا میں اختلاف ہو گیا۔ مدت میں عورت نے کہا تو نے مجھ سے صاحبین نے کہا کہ عورت سے حلف لی جائے گی۔اوراسی پر فتویٰ ہے جیباکہ کتاب الدعویٰ میں اس کابیان آئےگا۔اور وہ لیعن ولد

زوج کابیاہے عورت کے لئےولادت کی ظاہری شہادت سے عورت کو نیک سیرت گمان کرتے ہوئے۔

عدت والی عورت سے بچہ بیدا ہوا۔ عورت نے کہا چھ ماہ ہو گئے جب میال بیوی میں اختلاف بعد ولا دت تو نکاح کیا تھا۔ مگر چھ ماہ سے کم ہونے یعنی چاریا پانچ مہینے کادعویٰ میں اختلاف بعد ولا دت

شوہر نے کیا۔ توعورے کا قول معتبر ہو گا۔اور اس سے قتم بھی نہیں لی جائے گی۔امام اعظم ؒ کے نزویک اور صاحبین نے فرمایا۔ عورت سے قسم لی جائے گی۔اور فتوی صاحبین کے قول پر ہے۔ جیساکہ کتاب الدعویٰ میں اس کابیان آئے گا۔

اور وہ لڑکا جو معتدہ عورت چھ ماہ میں جنی ہے اس مر د کا بیٹا ہے کیونکہ ظاہری حالت اس کی شاہد الرکازوج ہی کائے۔ اس کا زوج ہی کا ہے کہ ولادت نکاح کے بعد ہوئی ہے عورت کو نیک سیرت گمان کر کے۔

ور جمه ایک مخص نے کہاکہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا تو پس وہ طلاق والی ہے۔ پس اس محص نے اس عورت سے نکاح کرلیا۔ پس اس کے نکاح کرنے کے نصف سال کے بعد اس عورت نے بچہ جنا تواس کے لئے نسب ہو گیا۔احتیاطاوطی کے ممکن ہونے کی دجہ سے نکاح کی حالت میں اور اگر اس سے کم میں بچہ جنی تو ٹابت نہ ہوگا۔ای طرح نصف سال سے زائد میں بھی نسب ٹابت نہ ہوگا۔ آگر چہ ایک دن بھی زائد ہو گیا۔ مگر نتج القدیر نے اس پر بحث کی ہے اور بحر ارق میں اس کوبر قرار رکھاہے۔ ایک فض نے کسی عورت کے بارے میں بید کہا کہ اگر میں اس عورت سے نکاح مسلم اس عورت سے نکاح کرایا۔ اور نکاح سے پورے چھ انسے نکاح کرلیا۔ اور نکاح سے پورے چھ ماہ میں اس سے بچہ پیدا ہوا۔ تولڑ کے کانب مرد پرلازم ہو گا۔احتیاطاًاس لئے کیمکن ہے کہ عین ایجاب و قبول کے وقت اس نے جماع كرليا ہو۔ اور انزال اور اختتام نكاح دونوں ايك ساتھ ہوئے ہوں۔اس صورت ممل سے وطی نكاح كے بعد لازم نہيں آتی۔ اگرید بچرچھ ماہ سے ایک دن کم میں بیدا ہوا کی جنے گا تونب ثابت نہ ہوگا۔ اس لئے کہ نطفہ نکان ہے پہلے قرار پاچکا ہواور قبل نکاح قرار حمل سے نبیل ہوتا۔

اس طرح ند کورہ بالا صورت میں اگر چھ ماہ گذر نے کے ایک اور اگر چھ ماہ سے ایک و ن زا کد میں بچہ جنی دن بعد لڑکا پیدا ہوا تو بھی نب ولد کا ثابت نہ ہوگا گراس

مسئلے میں صاحب نتج القدیر نے بحث کی ہے اور بحر الرائق نے اس کو ہر قرار ر کھاہے۔

فتح القديري بحث القديرين لكهام كه جب مدت حمل دوبرس تك م توجيد ماه سے زا كدمدت ميں بچه بيدا محق القديري بحث مورت ميں نسب كى نفى كرنا احتياط كے خلاف ہے اوربيہ خيال كرنا كه قرار حمل

طلاق واقع ہونے کے بعد ہواہے۔ یہ بعید بات ہاں گئے کہ عام عادت ولادت کی نوماہ ہے۔

ولزمه مهرها لجعله واطئا حكما و لا يكون به محصنا نهايه علق طلاقها بولادتها لم تطلق بشهادة امرأة بل بحجة تامة خلافالهما كما مر ولواقر المعلق مع ذلك بالحبل او كان ظاهرا طلقت بالولادة بلا شهادة لاقراره بذلك و اماالنسب ولوازمه كا مومية الولد فلا يثبت بدون شهادة القابلة اتفاقا بحر.

اور عورت کامبراس کے ذمہ واجب ہو گا۔اس لئے کہ اس کو حکماُو طی کرنے والا مان لیا گیاہے مگراس حکمی وطی ہے مرجمه اشوہر محض نہ ہو گا۔ ایک مخص نے اسکی طلاق کواس کی ولادت کے ساتھ معلق کر دیا توایک عورت کی شہادت سے عورت مطلقہ نہ ہو گا۔ بلکہ حجت تامہ سے طلاق واقع ہو گیاس میں صاحبین کااختلاف ہے، جبیباکہ گذر چکاہے اوراگر طلاق کو معلق بالنکاح کرنے والے شوہر نے حمل کا قرار کرلیا۔ یا حمل ظاہر تھا توعورت مطلقہ ہو جائے گی۔ بغیر شہادت کے شوہر کے ا قرار کرنے کی وجہ سے اس کااور بہر حال نب اور اس کے لوازم مثلًا عورت کااس بیچے کی ماں ہونا تو وہ دائی جنائی کی شہادت کے بغير ثابت نه ہو گا۔ بالا تفاق بحر۔ اگر ملاق کو و لا و ت معلق کر دیا ۔ آگر مرد نے عورت کی طلاق کواس کی ولادت ( بچہ جننے پر ) پر معلق کر دیا۔ تو اگر طلاق کو و لا و ت میں میں میں اس میں

متعلق پوری تحقیق کرنے کے بعد طلاق واقع ہوگ۔ مگر صاحبین کے نزدیک ایک عورت کی شہادت سے طلاق واقع ہو جائے گ۔ جیبا کہ او پراس کابیان آچکا ہے۔

ایک عورت کی گواہی کے ساتھ مل کا قرار کرلیا گی میں حمل کا قرار کرلیا گی میں حمل کا قرار کیایا حمل خود ظاہرہو گیا۔ تو

المجارات سے عورت کو طلاقی پڑجائے گی۔اور شہادت کی حاجت نہ ہوگ۔ کیونکہ شوہر نے حمل کا اقرار کیایا حمل خود ظاہرہو گیا۔ تو خوادت سے عورت کو طلاقی پڑجائے گی۔اور شہادت کی حاجت نہ ہوگ۔ کیونکہ شوہر نے حمل کا اقرار کر لیا تھا۔البتہ نسب کا جوت اور اس کے لوازم مثلاً اس عورت کا بچے کی مال ہونا تو ان کا جوت دائی جنائی کی شہادت سے ہوگا۔اس مسئلے میں امام صاحب صاحبین کا اتفاق ہے۔ (کذائی البحر)

قال لامته ان كانب في بطنك ولد اوان كان بك حبل فهو منى فشهدت امرأة ظاهره يعم غير القابلة بالولادة فهى ام ولده اجماعا ان جائت به لاقل من نصف حول من وقت مقالته وان لاكثر منه لا لاحتمال علوقه بعد مقالته قيد بالتعليق لانه لوقال هذه حامل منى ثبت نسبه الى سنتين حتى ينفيه غاية.

آ قانے اپنی باندی ہے کہا۔ اگر تیرے پیٹ میں لڑ کا ہو۔ اس حال میں کہ اس کے حمل تھا۔ تو پس وہ مجھ ہے ہے۔ مرجمہ مرجمہ پس ایک عورت نے ولادت کی گواہی دی بظاہر عورت سے عام مراد ہے۔ دائی جنائی ہویا دوسری عورت ہو۔ تو وہ

باندی اس کی ام ولد ہے بالا تفاق اگر وہ اس کے کہنے کے بعد نصف سال کی تم مدت میں بچہ جنی ہو۔اور اگر اس کے قول کے بعد نصف سال سے زائد میں جنی تو نہیں۔ کیونکہ احتمال ہے کہ اس کاعلوق اسکے کہنے کے بعد ہوا ہو مصنف نے اس کے قول کو تعلیق کی تقدیم میں سے سے مصرف میں مصنف نے اس کا علوق اسکے کہنے کے بعد ہوا ہو مصنف نے اس کے قول کو تعلیق

کیاتھ مقید کیاہے کیوں کہ اگروہ کہتا کہ بیمل میراہے تواس کانسب ثابت ہو تااور دوبرس تک یہاں تک کہ وہاس کی نفی کر دیتا۔ اگر آقانے کہاجو تغیرے بیپیط میں ہے وہ میرالٹر کا ہے اگر آقانے کہاجو تغیرے بیپیط میں ہے وہ میرالٹر کا ہے

ا الرا قالے لہا جو بیرے بیبیٹ میں ہے وہ میرا کر قائے اپیٹ میں لڑکا ہے تو وہ میرا ہے ۔اور حالت میں ہے کہ باندی حمل ہے ہاں کے بعدایک عورت نے خواہ وہ دائی جنائی ہو۔یا کوئی عام عورت نے گواہی وی کہ بچہ بیدا

ہو گیا۔ باندی اس کی ام ولدین جائے گی۔ اس میں سب کا تفاق ہے۔

مگر شرط ہے کہ بچہ کی ولادت نصف سال ہے کم مدت میں ہوئی ہو۔ کیونکہ اگر نصف ام ولد ہونے کی تشرط سال سے زائد مدت میں ولادت ہوئی تواخمال اس کا بھی ہے کہ علوق اقرار کے بعد ہوا

ہاں گئے وہ ام ولدنہ ہوگی۔

تواس صورت میں بچہ دوبرس میں بھی پیدا ہوتا تونب اس سے ٹابت ہوتا آقااگر کہے کہ بیمل میراہے جب تک کہ آقااس کی نفی نہ کردیتا۔ (کذافی غاینۂ البیان) قال لغلام هو ابنى ومات المقرفقالت امه المعروفة بحرية الاصل والسلام وبانها ام الغلام انا امراته وهوابنه يرثانه استحسانا فان جهلت حريتها اواموميتهالم ترث وقوله فقال وارثه انت ام ولد ابى قيد اتفاقى اذا لحكم كذلك لولم يقل شئيا اوكان صغيرا كما في البحر اوكنت نصرانية وقت موته ولم يعلم اسلامها وقته اوقال وارثه كانت زوجة له وهي امه لا ترث في الصور المذكورة و هل لها مهرالمثل قيل نعم.

ایک مخص نے ایک لڑے کے بارے میں کہا کہ وہ میر ابیٹا ہے اور اقرار کرنے والاوفات پا گیا۔ پس اس کی مال نے کہا مر جمع إس كا صل م آزاد ہونا، مسلمان ہونا، بدك بداس كى مال ب، تينول چيزي مشہور ہيں كہاكہ ميں اس كى بوى ہوں اور بیاس کابیٹے ہے تو دونوں وارث ہوں گے۔استسانا، پس اگر مال کا آزاد ہونا مجہول ہویا اس کا باندی ہونا مجہول ہو۔ تو عورت وارث نہ ہوگی۔اورمصنف کا قول پس اسکے وارث نے کہا تو میرے باپ کی ام ولد ہے سے جملہ قیدا تفاق ہے۔اس وجہ سے کہ مکمای طرح برقورے اگر اس نے بچھ نہ کہا ہو تا۔ یاوہ صغیرہ ہو تا جیساکہ بحر الرائق میں ند کورہے۔ یا اس نے کہاکہ تواس کے مرنے کے وفت نصرایند تھی۔ حال بیہ ہے کہ اس کا مسلمان ہو نا اس وفت مشہور نہ ہوا ہو۔ یااس کے دار ثوں نے کہاںیہ اس کی زوجہ تھی اس حال میں کہ وہ باندی تھی تو ند کورہ صور تول میں وارث نہ ہوگی۔اور کیااس کیلئے مرتل واجب ہے تو کہا گیا ہے کہ ہاں۔

ورا شت کے مختلف مسائل والا مرگیا۔ پس اس کی وہ ماں نسلا آزاد مسلمان ہے۔ اور اس عورت کااس لڑکے کی ماں

ہونا بھی شہورہے۔ یہ کہا کہ میں اس مرنے والے کی بیوی ہوں۔ اور بیراس کالڑ کاہے تواستحساناً دونوں وارث ہوں گے۔ مگر شرط میر ہے کہ عورت کی عمراتنی ہو کہ اس سے اس عمر کالڑ کا پیدا ہو سکتا ہواور لڑ کا معروف النسب نہ ہواور مرد کی تکذیب بھی نہ کرتا ہو۔

عورت كا آزاد بهو نامشهورنه بهو المجهول بوتودارث به وگار

اگر وارث نے کہا کہ تو میرے باپ کی ام ولد ہے کھی نہ کہتایا لڑکا صغیر ہو تا۔

وارث نے کہا تواس کے مرنے کے وفت نصرانی تھی اورت نے کہا تو اس کے مرنے کے وارث نے کہا تو اس کے مرنے کے

حالا نکہ اس عورت کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہویا وار تول نے کہااس کے مرنے کے وقت بیراس کی بیوی تھی مگر ہاندی تھی۔ توان صور تول میں عورت وارث نہ ہو گی۔

البتة ال عورت كوم مثل ديا جائے گا۔ مہر تاشی اور فتح القدير مهر كے وجوب كے قائل ہیں مگر السے عورت كا مہركا تھم السے عورت كا مہركا تھم الفاق نے اس قول كور دكر ديا ہے۔ (كذا في النهر الفائق)

زوج امته من عبده فجاء ت بولد فادعاه المولى يثبت نسبه للزوم فسخ النكاح وهو

لا يقبل الفسخ وعتق الولد وتصير الامة ام ولده لا قراره ببنوته واموميتها ولدت امته الموطؤة له ولد اتوقف ثبوت نسبه على دعوته لضعف فراشها كامة مشتركة بين اثنين استولدهاوا حدعبارة الدرراستولداها ثم جاء ت بولدلايثبت النسب بدونها لحرمة وطئها كام ولد كاتبها مولا ها وسيجئي في الاستيلاد ان الفراش على اربع مراتب.

آ قانے اپنی بائدی کا نکاح اپنے غلام سے کر دیا۔ پس اس کے بعد وہ بچہ جنی بس اس کادعویٰ کیااس کے مولی نے تو مرجمه اس کانسب ثابت نہ ہوگا۔ کیونکہ اس سے فنخ نکاح لازم آتاہے۔ حالانکہ نکاح فنخ نہیں ہو تا اور لڑ کا آزاد ہوگا۔اور وواس کی ام ولد بن جائے گے۔ کیول کہ اس نے بچہ کے بیٹا ہونے اور باندی کے ام ولد ہونے کا قرار کیاہے اور اس کی موطوہ ماندی نے بچہ جناتواس کے نسب کا ثبوت مو تواف رہے گا۔اس کے دعوی پراس کے فراش ضعیف ہونے کی وجہ سے ایسے ہی جسے ایک باندی دو آ دمیول کے در میان مشتر کل ہو۔اوراس سے ایک نے بچہ بیدا کرایا ہو اور دور کی عبار ت اس طرح ہے کہ اس نے بچہ پیدا کرایا۔ پھروہ لڑکا جن تو بغیر د مجوی کے نسب ثابت نہ ہوگا۔ کیو نکہ اس سے وطی حرام ہے۔ایسے ہی جیسے کوئی ام ولد ہو جس کواس کے اسخانے مکاتب بنایا ہو۔اوراستیلاد کے بیان میں آئے گا۔ کہ فراش کے جار مراتب ہیں۔

باندی سے بید اشدہ بچے کے نسب کامسکلہ اندی سے بیدا ہوا۔ تو آقانے اس بچے کادعویٰ اندی سے بیدا ہوا۔ تو آقانے اس بچے کادعویٰ

كرديا\_ يعنى يه كہاكه يه مير ابيا ہے۔ تواس بيچ كانب آقاسے ثابت نه ہوگا۔

اس لڑے کانسب آقا سے ہیں ہوگا اللہ کانس آقا سے ثابت نہ ہوگا۔ اس لئے کہ اس سے لازم آئے گاکہ اللہ تکا نسب آقا سے ہیں ہوگا علام سے نکاح فنخ ہوجائے، حالانکہ نکاح تام ہونے کے بعد فنخ نہیں ہوتا

] اور باندی سے جولڑ کا غلام کے نکاح کی حالت میں پیداہواہے۔ وہ لڑ کا بيدا ہونے والالڑ كا آزاد ہوگایا غلام آزاد ہوگا۔ باندی آقا كام دلد ہوجائے گ۔اس لئے كہ مولی نے دلد

کے بیٹا ہونے اور باندی کے ماب ہونے کا قرار کیاہے۔

مالک کی مدخولہ باندی نے لڑکا جنا تواس لڑ کے

مرخول بہاباندی سے بچہ پیداہواتو یہ بچکس کا ہے کانب مالک کے دعویٰ پر موقوف رہے گا۔

یعنی مالک کے دعویٰ کے بغیر لڑکا ٹابت النسب نہ ہو گا۔اس لئے کہ باندی کا فراش ضعیف ہے۔اس کے برخلاف ام ولدہے کہ ام ولد کا فراش قوی ہے اگر ام ولد سے بچہ پیدا ہو گاتو مولی کے دعوی کے بغیر لڑکے کا نسب آقاسے ثابت ہو گامگر نفی کرنے سے نب کی نفی بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ ام ولد کا فراش باندی سے قوی ہو تاہے گر منکوحہ سے ضعیف ہو تاہے۔

ایک باندی دو آدمیوں کے در میان مشترک ہو ہاندی دو آدمیوں کے در میان مشترک تھی ان میں باندی دو آدمیوں کے در میان مشترک ہو باندی دو آدمیوں کے در میان مشترک ہو ہوئی پیدا ہوا ہے۔دہ میری وطی

سے بید اہواہے مگر کتاب الدرر میں عبارت اس طرح ہے کہ ان دونوں نے اولاد کی خواہش کی۔ اس کے بعد مشتر ک لونڈی نے

ایک لڑکا جنا۔ آولڑ کے کانب بغیر دعویٰ کے ثابت نہ ہوگا۔

# ۔ لڑکا جنا۔ تولا کے کانب بغیر دعوی کے ثابت نہ ہو گا۔ مشترک لونڈی کے بچے کے نسب کے دعویٰ کی ضرورت مشترک ہو توان دونوں آدمیوں کااس

باندی ہے وطی کرناحرام ہے۔اب اگراس ہے بچہ پیدا ہوااور دونوں میں ہے ایک نے یادونوں نے لڑکے کی خواہش کی تورعویٰ کے بغیراس لڑے کانب ثابت نہ ہو گا۔استیلاد کے بیان میں عنقریب آئے گاکہ فراش کے جار مراتب ہیں۔

## فراش کے جارمراتب میں سے پہلا مرتبہ صعیف ہے کے تابت النب نہ ہو۔ دو مرام جہ موسط

ہے، یعنی ام؛ لد کا فراش کہ اس کالڑ کاد عویٰ نب کے بغیر ثابت النسب ہے مگر تفی کرنے سے تفی ہو جاتا ہے۔ تیسر امرتبہ توی ہے۔ منکوحہ اور معتدہ رجعی کا فراش کہ ان دونوں کے لڑکوں کا نسب دعوی کے بغیر ثابت النسب ہے اور لعان کے بغیر ان کی نفی نہیں ہو سکتی۔ چو تھامر تبہ اقوی ہے معتدہ بائنہ کا فراش کہ اس کالڑ کا ثابت النسب ہے۔اس کے ولد کی تفی نہیں ہو عتی کی طرح = بھی کیونکہ تفی لعان پر مو قوف ہے اور متعدہ بائنہ میں لعان کی شرط نہیں پائی جاتی۔

وقد اكتفو 'بقيام الفراش بلادخول كتزوج المغربي بمشرقية بينها سنة فولدت لستة اشهر مذتزوجها لتصوره كرامة واستخداما فتح. لكن في النهر الاقتصارعلي الثاني اولي لان طى المسافة ليس من الكرامة عند نا قلت لكن في عقائد التفتاز اني جزم بالاول تبعالمفتي الثقلين النسفي بل سئل عما يحكي ان الكعبة كانت تزور واحدامن الاولياء هل يجوز القول به فقال خرق العادة على سبيل الكرامة لاهل الولاية جائز عند اهل السنة ولا لبس بالمعجزة لانها اثر دعوى الرسالة وباد عائها يكفر فورافلاكرامة وتمامه في شرح الوهبانية من السير عندقوله ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر واثباتها في كل ما كان خارقا عن النسفي النجم يروي وينصر اي ينصر هذا القول بنص محمدا نا نومن بكرامات الاوليا.

و حقیق کہ اکتفاء کیاہے فقہاء نے قیام فراش کو بغیر دخول کے جیسے کسی مغرب میں رہنےوالے آدمی کاکسی مشرق سر مهمه ایس رہے والی عورت سے نکاح کرلینا۔اور ان دونوں کے در میان پورے ایک سال کی مسافت کی دوری کاہونا پس اک سے نگاح کرنے کے چھ مہینے میں بچہ پیدا ہوا۔اس لئے کہ بذریعہ کرامتہ پااستخدام کے وطی ممکن ہے (فتح القدیر) مگر کتاب نہر الفائق میں مذکور ہے کہ دوسری صورت پراکتفاء کرنااولی ہے۔اس لئے کہ مسافت کو لپیٹ دینا کرامت نہیں ہے میں کہتا ہوں عقائد تفتاز انی میں صور ت اول کو جزم ہے لکھا ہے مفتی ثقلین کا اتباع کرتے ہوئے بلکہ اس حکایت کے بارہ میں ان ہے سوال کیا گیا کہ تعبی خطمہ فلاں ولی کی زیارت کو جاتا تھا۔ کیا یہ کہنادرست ہے تو جواب دیا کہ خرق عادت بطور کرامت کے اہل ولایت سے جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور اس کا معجز ہ ہے کوئی التباس نہیں ہے۔اس لئے کہ معجز ہ دعوائے رسالت کے بعد

ہو اے ادر رسالت کے دعویٰ ہے ولی کی تکفیر فور اگر دی جائے گی۔ پس معجزہ میں کرامت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اس کا پورا وانعدسرت كى كتاب شرح ومبائيه من اس قول كے پاس مذكور ب قول يہ ب "من الولى قال طے مسافة النخ"ك جوولى كے كے طے سافت كوجائز كے وہ جابل ہے بھر بعض علاءاس كوكافر كہتے ہيں اور كرامت كو ثابت كرنا ہر خرق عادت امر ميں اگر چه و للے سافت ہو۔ یااس کے علاوہ ہواس لئے مجم الدین عمر تسفی ہے منقول ہے لینی اس قول کی تائید امام محد کے اس قول ہے گ ے ہم کر امات اولیاء کی تقعدیق کرتے ہیں۔

توان ہے جو بچہ بیداہوگااس کا تھم کیا ہے مردو عورت میں رشتہ نکاح میں مغرب میں اور بیوی مشرق میں اور دوسل مغرب قائم ہوا۔ جب کہ دونوں میں سے ایک مشرق میں اور دوسل مغرب

میں رہتا ہے۔اور بعد نکاح چھ ماہ میں بچہ پیدا ہوا۔ تواس لڑ کے کانب ثابت ہو گاصاحب فراش ہونے کی وجہ ہے۔ میں رہتا ہے۔اور بعد نکاح چھ ماہ میں بچہ پیدا ہوا۔ تواس لڑ کے کانب ثابت ہو گاصاحب فراش ہونے کی وجہ ہے۔

ے معنی یہ ہے کہ عقد کے سب وطی کا طلال ہونا اگر چہ دخول حقیق یا تھی نہ صاحب فراش یا قیام فراش ہواہو۔

ای لئے کہ وطی بطور کرامت یا سخدام کے ممکن ہے ( ارافی فتح بجے کے ثابت النسب ہونے کی دلیل القدیر) یعنی ممکن ہے کہ نظام کے ممکن ہے ( ارافی فتح النسب ہونے کی دلیل القدیر) یعنی ممکن ہے کہ نکاح کے بعد بطور کرامت یا کسی جن

کو تا بع بناکر شوہر مغرب سے مشرق ساعۃ واحدہ میں پہنچ جائے۔اور بیوی ہے وطی کرے اس بارہ میں طحطاد ی کی رائے رہے کہ بہتر ہے کہ چیر ماہ اور ایک ساعت میں ولادت فرض کی جائے تا کہ اس ساعت میں شوہر کا پنچناعقلا ممکن ہو سکے۔

سے کہ وطی کے امکان کو استخدام والی صورت میں فرض کیاجائے تو زیادہ بہتر ہے اس کئے مہرالفائق کی رائے ۔ دور دراز مسافت کو تھوڑے عرصہ میں طے کرلینا کرامات میں داخل نہیں ہے البتہ شرح

عقائد نسفی میں ملا سعد الدین تفتار زانی نے ٹیملی صورت کا یقین کیاہے بعنی وقت تنگیل میں طویل مسافت کو طے کرا: ناکر آمت میں داخل ہے مفتی تقلین امام مجم الدین عمر نسفی کی اتباع کرتے ہوئے۔

عمر نسفی مذکورے سوال کیا گیاہے کہ یہ حکایت جو بیان کی جاتی ہے کہ کہ معظمہ ایک عجیب وغریب حکایت ایک ولی کی زیارت کے لئے جاتا تھا۔ کہناجائز ہے کہ نہیں تو مفتی ثقلین نے

جوابدیا کہ خرق عادت بطریق کرامت اہل ولایت کے لئے جائز ہے اہل سنت والجماعة ۔ کے نزدیک۔

کوئی پینہ سمجھ بیٹھے کہ جب معجزہ اور کرامت دونوں خرق کرامت دونوں خرق عرامت اور معجزہ میں کوئی التباس ہیں ہے اس لئے کہ معجزہ عادت ہیں توان میں کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ معجزہ

ر سالت کے دعوی کے بعد نبی در سول سے صادر ہوتا ہے اور اگر کوئی ولی رسالت کادعویٰ کر یے تو فور اُکا فرہو جاتا ہے اور جب کا فر ہو گیا تو کر امت کہاں باقی رہ گئی۔ بلکہ وہ تو محض استدراج ہے اسکی بوری تفصیل شرح و ہبانیہ میں کتاب انسیر کے باب میں اس قول کے پاس درج ہے کہ جو طے مسافت کوولی کے لئے جائزر کھےوہ جاہل ہے پھر علماءاس کو کافر کہتے ہیں مگرامام مجم الدین عمر سفی خارتی عادت امر کے صد در کو چاہے وہ طے مسافت ہی ہو۔ یا سکے علاوہ ہو جائز مانتے ہیں اور امام محدر حمتہ اللہ علیہ کا قول

ہے کہ ہم کرامات اولیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ خرق عادت مدعی رسالت کے ہاتھ پیر سے ہو تو وہ معجزہ ہے اور آگر مومن متق کے ہاتھ پیر سے ہو تو وہ کرامت ہے۔اور آگر کسی کا فریا فاسق کے ذریعہ ہو تو وہ استدراج اور مکر و فریب ہے۔

غاب عن امرائه فتزوجت بأخر وولدت اولادا ثم جاء الزوج الاول فالاولادللثاني على المذهب الذي رجع اليه الامام وعليه الفتوى كما في المخانية والجوهرة والكافي وغير ها وفي حاشية شرح المنارلابن الحنبلي وعليه الفتوى ان احتمله الحال لكن في اخر دعوى المجمع حكى اربعة اقوال ثم افتى بما اعتمده المصنف وعلله ابن ملك بانه المستفرش حقيقة فالولد للفراش الحقيقي وان كان فاسداو تمامه فيه فراجعه.

مردانی عورت سے غائب ہو گیا تو عورت نے دوسرے سے نکاح کرلیا۔اوراس دوسرے شوہرے اولاد پیداہوئی۔

مردانی عورت سے غائب ہو گیا تو یہ اولاد زوج ٹانی کی ہوں گیاس ند ہب کی بناء پر جس کی طرف امام صاحب ن رجوع فرمایا ہے۔اوراسی پر فتو گئ ہے جیسا کہ خانیہ۔کانی جوہرہ وغیرہ میں ند کور ہے اورالمنار کی شرح جو ابن جنبلی نے تکھی ہے اس میں ککھا ہے کہ اس پر فتو گئ ہے اور امام صاحب کے قول اول جس پر فتو گئ نہیں ہے یہ ہے کہ یہ اولاد پہلے زوج کی ہوگی۔ کیونکہ نکاح باتی تھا۔اور ابن حنبلی کی کتاب شرح المنار کے حاشیہ میں ہے کہ زوج ٹانی کی اولاد ہو نے پر فتو گئ ہے بشر طیکہ ظاہر حال اسکا احتمال رکھتا ہو۔ دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں صاحب فراش زوج ٹانی ہی ہے اور عورت اس کے تصرف میں ہے تو لاکے کانب احتمال رکھتا ہو۔ دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں صاحب فراش زوج ٹانی ہی ہے اور عورت اس کے تصرف میں ہے تو لاکے کانب فراش حقیق کے لئے ٹابت ہو گااگر چہ نکاح فاسد ہے۔اور اس کی پوری تفصیل مجمع البحرین میں مذکور ہے۔

شوہر غائب ہوگیا ہیوی نے دوسرا نکاح کرلیا تواولادکس کی ہوگی بعثورت نابانکاح دوسر

شوہر سے کرلیا۔اوراس سے اولاد پیدا ہوئی اس کے بعد زوج اول واپس آگیا۔ توبیہ اولا دووسر سے شوہر کی ہوگی۔ای نپر فتویٰ ہے اور امام اعظم نے اس قول کی جانب رجوع فرمایا ہے (کذانی العجلنیس)اور اسی پر فتویٰ ہے کمانی الخانیہ والجوہر ہوالکافی وغیر ہ۔

امام صاحب کا قول اول جس پرفتو کی نہیں ہے اسلے میں زوج ٹانی کے جوت نب میں یہ شرط

ضروری ہے کہ نکاح ٹانی کے پورے چھ مامیااس سے زیادہ مدت میں بچہ پیدا ہوا ہو۔

عورت کی ہے مگراولاد زوج ٹانی کی لہذا جبر حال زوج اول ہی کی ہے مگراولاد زوج ٹانی کی لہذا جبر حال زوج اول آجائے گا تو عورت ای کو دلادی جائے گا۔ اس میں امام

صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

فروع. نكح امة فطلقهافشرا هافولدت لاقل من نصف حول مذشراها لزمه والالا الاالمطقة قبل الدخول والمبانة بثنتين فمذطلقها لكن في الثانية يثبت لسنتين فاقل.

ایک مر دنے دوسرے کی باندی ہے نکاح کرلیا۔ پھر اس کو طلاق دیدی پھر اس کو خرید لیا۔ پس وہ خرید نے کے بعد ترجمه انصف سال ہے کم میں بچہ جنی تونسب اس سے لازم ہو گا۔ورنہ نہیں لیکن وہ عورت جس کو قبل دخول طلاق دیدی ا قرار کی شرط کے لیکن ٹانی صورت میں نب ٹابت ہو تاہے دوسال یااس سے کم مدت میں۔

اوراگر خرید نے کے چھے ماہ بعد باندی سے بچہ بید اہو اہو اور اگر خرید نے کے چھے ماہ بعد باندی کے بچہ بیدا اور اس خرید نے کے چھے ماہ بعد باندی کے بچہ بیدا

نب مر دے ثابت نہ ہو گا۔ ہاں اگر اقرار کرلے کہ بچہ میر اہے توای کالڑ کا شار ہو گا۔

اس لئے خریر کروہ باندی ہے جو لڑکا پیدا ہوا ہے وہ ولد مملوکہ ہے نہ کہ ولد انسب ثابت نہ ہونے کی دلیل منکوحہ یاولد معتدہ کیونکہ خرید نے کے بعد صرف چھ ماہ یعنی اقل مدت حمل

یائی جار ہی ہے تو خبوت نسب کے لئے اقرار کر ناشر طہ۔

طلاق دینے کی دو صور تیں ہیں منکوحہ باندی کو طلاق قبل باندی منکوحہ کی اس کوطلاق دیری جائے دخول کے دی ہے اور طلاق بائن دی گئی

ہے تو طلاق دینے کے بعد اگر چھ ماہ میں بچہ بیدا ہواہے تو وہ ٹابت النب ہے نیز دخول سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں اگر طلاق ہے چید ماہ ہے کم میں ولادت ہوئی تولڑ کا ثابت المنسب ہوگا۔

باندی کودوبارہ طلاق بائن دی گئ تواس کے لڑ کے کانب ثابت ہوگا۔ خواہ بچہ دوبرس میں پیدا افرارنسب کی شرط ہوایدوبرس سے کم میں ادراس صورت میں طلاق کے بعد چھوماں کی مدت کی کوئی قید نہیں ہے

بلکہ بعد طلاق دو ہرس یادو ہرس سے مم مدت میں بچہ جن ہے تو ٹابت النسب ہو گا۔

اس لئے کہ دوطلاقیں باندی کے حق میں طلاق مغلظ ہیں۔اب شوہر کے لئے حرام ہو گئی۔ شبوت نسب کی ولیل اس لئے خرید نے کے بعداس سے وطی نہیں ہو سکتی۔اس لئے اس کے حمل کو حمل کے بعد او قات کی جانب پھیر اجائے گا۔ لینی طلاق سے پہلے کی طرف۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

وفي الرجعي لاكثر مطلقا بعد ان يكون لاقل من نصف حول مذ شراها في المسئلتين.

اور طلاق رجعی میں بچہ کا نسب مطلقا ثابت ہو تاہے بشر طبکہ اس کو خرید نے سے چھ ماہ کے اندر بچہ پیدا ہوا ہو۔

الرکے کے نسب کے ثابت ہونے کامسکلہ طلاق رجعی کے بعد نام کیا ہم ایک مخص

اں کو طلاق رجعی دیدی اور اس کو طلاق رجعی دینے کے بعد اس باندی کو خرید لیا پھر اس باندی سے بچہ پیدا ہوا تواس بچے کا نسب ثابت ہو گایا نہیں۔

تو فر مایا۔ کہ طلاق رجعی دینے کے بعد جاہے کتنی مدت میں لیعنی دوبرس یااس سے زاکد مدت میں بچہ بیدا ہوا ہے تو بچے کا نب مر دے ثابت ہو گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ بچہ کی والات خرید نے کے صرف چھ ماہ کے اندراندر ہوئی ہودونوں صور توں میں اس جگہ دونوں صور توں میں سے پہلی صورت ہیں ہے کہ جس کو دخول کے بعد دونوں صورت ہیں ہے کہ جس کو دخول کے بعد دونوں صورت ہیں ہے کہ جس کو خول کے بعد اسکو خرید لیا۔ اور دوسری صورت ہیں ہے کہ باندی منکوحه کوطلاق رجعی دی پھراسکوخرید لیا۔

خلاصہ بحث سے کہ ہے کہ ہے خالی نہیں۔ علاصہ بحث سے کہ ہے کہ ہے خالی نہیں۔

ا طلاق مبل د خول دی ہے۔ ۲۔ طلاق بعد د خول دی ہے۔

پھر بعد د خول طلاق دینے کی دو صور تیں ہیں۔

الطلاق رجعی دی ہے ۔ طلاق بائن دی ہے

پھر طلاق ہائن کی دو صور تیں ہیں۔

ا ـ طلاق بائن ایک طلاق دے کر دی ہے تو یہ بینونت صغری ہے۔ ۲ ـ طلاق بائن دو طلاقیں دے کر دی ہے تو یہ طلاق بینونت کبری کہلاتی ہے بخلاف حرہ عورت کہ کہ اس کے حق میں بینونت کبری تین طلاق کے بعد ہواکرتی ہے د و طلاق سے تہیں ہوتی۔

اس صورت میں طلاق اور ولادت چھاہ ہے کم مذکورہ بالا صورتوں میں اگرطلاق قبل دخول دی تو مدت میں ہور تکاح سے بورے چھاہ یاذا کد

میں بچہ پیدا ہواہے تووہ ٹابت النسب ہو گا۔

اور نکاح سے چھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ ایونی بچہ کی ولادت نکاح کے بعد سے چھ مہینے ہے کم مدت میں اور نکاح سے چھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے چھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے چھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت سے کم ہے ۔ اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ مینے سے کم مدت میں اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ ماہ کی مدت میں اور نکاح سے جھ میں اور نکاح سے تو نسب اور نکاح سے جھ میں اور نکاح سے تو نسب اور نکاح سے تو

ایک طلاق بائن دی اور دخول کے بعد دی ہے تو دیکھا جائے گا کہ بیچ کی ولادت تبیسری صورت سے کہ خرید نے کے چھ ماہ سے کمتر میں ہوتی ہے اور ولادت وطلاق میں دوبرس سے کم

ولادت اور خرید میں پورے چھ ماہ یازا کد کی مدت کا فاصلہ ہے تو مر دیراس کا نسب لازم نہیں ہے چوسکی صورت باں اگر ولادت اور طلاق میں پورے دوبرس یا کم کی مدت ہے تونسب ثابت ہوگا۔

مر د نے طلاق رجعی دی تھی۔ولادت اور خرید میں چھ ماہ سے کم مدت ہے اور پانچویں صورت ہے سے کیم ولادت اور طلاق میں دوبرس سے زیادہ کتنی بی مدت ہے۔بہر صورت نسب ثابت

(كذا في حاشيه المدني)

وكذا لواعتقها بعد الشراء ولو باعها فولدت لاكثر من الاقل مذباعها فادعاه هل يفتقر لتصديق المشترى قولان.

ترجمه ایا۔ پھروہ جنی اقل مدت سے زائد میں جب ہے اس کو بے چاہے۔ پس اس کادعویٰ کیا تو کیا مشتری کی تصدین کی امتیاج ہو گی تواس میں دو قول ہیں۔

مابان کے بیچے کے نسب کے ثبوت کی ایک اور صورت کیا۔ اس کے بعد اس باندی کو خرید لیا۔

ایک تی اس کے بعد اس باندی کو خرید لیا۔

اور فرید نے کے بعد پھراس کو فرو خت بھی کر دیا۔اس کے بعداس باندی کے بچہ پیدا ہوا۔اقل مدت حمل ۲ رماہ ہے زائد مدت میں ابتداء تھے ہے اس کے بعد بائع نے اس لڑ کے کادعویٰ کر دیا۔ تو آیا اس صورت میں مشتری (خرید نے والے) کی تصدیق کی هاجت ہے انہیں تواس مسئلے میں دو قول ہیں۔

امام ابویوسٹ کے نزویک خرید نے والے کی تصدیق کی حاجت ہے اس کی تصدیق کے بغیر بائع سے نبیت قول اول عابت نه ہوگا۔اگر چه بائع دعویٰ ہی کیوں نه کرے۔

ال وجه سے کہ خرید نے ک قول اول کی وسیل وجہ سے نکاح باطل ہو گیا۔

دوسرا قول امام محمد کا ہے۔مشری کی تصدیق کی حاجت نہیں ہے (کذافی عالم گیریہ)

مات عن ام ولده اواعتقها فولدت لدون سنتين لزمه ولاكثر لا الا ان يدعيه ولو تزوجت في العدة قولدت لسنتين من عتقه اوموته ولنصف حول فاكثر مذتزوجت وادعياه معا كان للمولى اتفاقا لكونها معتدة بخلاف مالوتزوجت ام الولد بلا اذنه فانه للزوج

— آ قامر گیاا پی ام ولاد کو جھوڑ کریااس کو مولیٰ نے ازاد کر دیا۔ پھر وہ بچہ جنی دو برس سے تم مدت میں تو نسب لڑ کے کا مر مجمعه الازم ہو گا۔اور زائد میں جنی تو نسب لازم نہ ہو گا۔لیکن بیر کہ مولیٰ اس کے نسب کادعویٰ کرے۔اوراگرام ولد نے اپنانکاح کرلیاعدت کے زمانے میں لیس آزاد ہونے کے بعد پورے دوبرس میں بچہ جنی یاموٹی کی و فات کے بعد دوبرس میں بچہ جنی۔اس کے نکاح کرنے کے بعد نصف سال یازائد میں جن اور دونوں نے ایک ساتھ بچے کے نسب کادعوی کیاتو بچہ مولیٰ کا شار بوگا۔بالا تفاق کیوں کہ وہ معتدہ تھی بخلاف اس صورت کے کہ اگر ام ولد نے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہو تو اس صورت میں بالا تفاق بچہ زوج کا ہو گا۔

مسلہ کی صورت ہے ہے کہ ایک باندی جو کہ ام ولد ہے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ کہ ایک باندی جو کہ ام ولد ہے اس کو آزاد کر دیا۔ اس کر دیا۔ اس کو آزاد کر دی

بھر آ قاکے مرنے یا آزاد کرنے کے بعد ام ولد بچہ جن دوہرس کی مدت سے کم میں تو بچے کانسب آ قامے لازم ہو گا۔اوراگر دو سال سے زائد میں بچہ جن تونب آقاکولاز منہ ہوگا۔ ہاں اگر آزاد کرنے کے بعد آقالا کے کادعویٰ کرے تونب ٹابت ہوگا۔ ام ولدنے عدرت کے اندر نکاح کرلیا کردیا آتاک دفات ہو گئادر ام ولد نے ہات عدت اپنا نکاح

كر ليا۔ اور آزاد مونے كے دوبرس اور نكاح كے چھ ماہ بعد بچہ بيدا موااور دونول نے ايك ساتھ بچه كے نسب كادعوكاكياتو بالا تفاق بيه بچه مولى كامو گا\_ كيونكه ام ولد مولى كى عدت ميس تقى-

اور ابتداء نکاح کے جھ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا پھر مولی اور زوج دونول نے بچہ کے نسب کارعویٰ کما

## ام ولدنے آقا کی اجازت کے بغیرا پنا نکاح کرلیا

تولز كازوج كامو كابالا تفاق-

ولو تزوجت معتدة بائن فولدت لاقل من سنتين مذ بانت ولاقل من الاقل مذتزوجت فالولد للاول لفساد نكاح الاخر ولا لاكثر منهما مذبانت ولنصف حول مذتزوجت فالولد للثاني ولو القل من نصفه لم يلزم الاول والا الثاني والنكاح صحيح.

اوراگر معتدہ بائد نے اپنا نکاح کرلیا۔ پھر بائد ہونے کے دوہر س میں اور نکاح کرنے کے اقل مدت حمل ہے کم مس مدت میں بچہ بیدا ہوا تو لڑکا پہلے کا ہے۔ دوسرے سے نکاح کے فاسد ہونے کی وجہ سے اور آگر نصف سال سے کم میں پیداہوا۔ تو پہلے اور دوسرے میں سے سی کولازم نہ ہو گا۔ اور نکاح سیح مانا جائے گا۔

معتدہ بائنہ نے نکاح کرلیا پھراس سے دوبرس میں لڑ کا پیدا ہوا این تھی شوہر نے اسکو طلاق

بائن دیدی۔اوریہ عورت عدت گذار رہی تھی کہ اس نے اپنادوسر انکاح کرلیا۔اب اس دوسرے نکاح کے بعد چھ ماہ سے کم مدت میں جب کہ طلاق بائن کے دوبر س ہو چکے ہیں۔اس عورت کے بچہ پیداہوا توبیہ بچہ زوج اول کا ہو گااس لئے کہ نکاح ٹانی فاسد ہے کیوں کہ نکاح ٹائی عدت میں کیا تھا۔

اور اگر مذکوره بالا معتده طلاق بائن واقع ا ہونے کے بعد دوہری سے زائد مدت میں

## معتدہ طلاق بائنہ نے نکاح کیااور دوبرس میں بچہ جی

بچہ جنی تونسب اس بچے کانہ زوج اول سے لازم ہو گااور نہ زوج ٹانی سے۔

زوج اول نب اس واسطے ابت نہیں ہواکیو نکے مل کی اکثر مدت گذر چکی ہے نسب ٹا بت نہ ہونے کی دیل اور زوج ان سے نب اس لئے دشوار ہو گیا۔ کیونکہ کم از کم مدیمل سے بھی

کم ہے اور زوج ٹانی سے نکاح کے درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ طلاق بائن کے دو برس گذر نے کے بعد بچہ ہواہے میاس کی دلیل ہے کہ زوج اول کا نطفہ عورت کے پیٹ میں نہیں تھا الہذا حاملہ ثابت المنسب سے نکاح کرنالازم نہیں آیااس لئے نکاح درست ہے۔

ولو لاقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا انه للاول لكنه نقل هنا عن البدائع انه الناني معللابان اقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولد ها للاول ان امكن اثباته منه بان تلد لاقل من سنتين مذ طلق اومات.

اوراگر بچہ جنی معتدہ بائنہ دو سال سے کم میں اور پورے چھ مہینے میں نکاح ٹانی سے تو بحر الرائق نے باب العدت میں اسر جمعہ بحث کرکے لکھا ہے کہ بچہ زوج اول کا ہے لیکن یہاں بدائع سے منقول ہے کہ بچہ زوج ٹانی کا ہے اور علمت بیان کی ہے دوجہ کا اقدام کرنااس کی عدرت کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے اور اگر معلوم ہو جائے کہ عدرة ابھی موجود تھی تو نکاح فاسد ہو اس کا ٹابت کرنازوج اول سے بایں طور کہ دو ہر س سے کم مدت میں بچہ جنی ہو۔ بہتے اس نے طلاق دی ہے یا ذوج وفات باگیا ہے۔

صورت مسلم رہے ہے ۔ اور اس کے ناح کیا پھر اس کواس کے زوج نے طلاق بائد دیدی یااس کا شوہر و فات پا گیا۔
مورت مسلم رہے ہے ۔ اون اس نے یا طلاق بائنہ پا جانے کے بعد اس عورت نے اپنا دوسر ا نکاح کر لیا۔ اور اس

روس نکاح کے بعداس سے بچہ پیدا ہواتو یہ بچہ زوج اول کا ہے میاس کانسب زوج ٹانی کی جانب شار ہوگا؟

تواس بچہ کی ولادت کی اگر صورت ہے ہوئی کہ دوہر سے کم میں بچہ بیدا ہوا۔ جب کہ نکاح ٹانی کئے ہوئے چھے ماہ پورے ہو چکے جیں۔ تو بحرالرائق نے اس مسئلے میں بحث کی ہے اور کہاہے کہ زوج اول سے بچے کا نسب شار ہوگا۔ مگراس جگہ بدائع کی عبارت جو نقل کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ بچہ زوج ٹانی کا ہے۔

زوج ثانی سے بیچے کے نسب کے ثابت ہونے کی دیل دوسرے نکاح کا قدام کرنا۔اس کی دلیل

ہے کہ دہ زوج اول کی عدت بوری کر چکی تھی لہٰذاز دج اول کی عدت بوری ہونے بعد نکاح کیاہے ،اور نکاح کے جھے ماہ کے بعد دلادت ہوئی ہے لہٰذانسب بچے کاز دج ٹانی ہے معتبر ہوگا۔

اور اگریے معلوم ہو جائے کہ نکاح ٹانی زوج اول کی عدت میں ہواہے۔ اگرنکاح ٹانی عدیت میں کیا گیا ہے۔ تو نکاح فاسد ہے اور لڑکے کانب زوج اول سے ثابت ہو گا اگر زوج

اول سے نسب کا ثابت کرنا ممکن ہو جس کی صورت ہے کہ عورت معتدہ دوبرس سے کم مدت میں بچہ جن ہو خواہ طلاق بائن کے بعد یازوج کے وفات پا جانے کے بعد۔

ولو نكح امراء ة فجاء ت بسقط مستبين الخلق فان لاربعة اشهر فنسبه للثاني وان لاربعة الايوما فنسبه للاول وفسد النكاح الكل من البحر.

ایک شخص نے کسی عدت والی عورت سے نکاح کیا پس وہ عورت ایسانو مواود بچہ جنی جس کے اعضاء بدن ظاہر ارجمہ ایسانو مواود بچہ جنی جس کے اعضاء بدن ظاہر ارجمہ ایک میں ہوئی ہے تو بچہ دوسرے شوہر کا ہے۔اور چار ناہ ہے ایک دن کم میں الرب ہوگی۔اور نکاح ثانی فاسد ہوگایہ پوری عبارت بحر الرائق کی ہے۔

ایک فخص نے معتدہ عورت سے نکاح کیابعد نکاح کیابعد نکاح ہورے معتدہ عورت سے نکاح کیابعد نکاح ہورے معتدہ عورت سے بچہ کی ولا وت جار ماہ میں اور ماہ میں بچہ ساقط ہو گیا۔ مگراعضاء بدن پورے فلام ہو

چکے تھے تواس بچے کانب زوج ٹانی سے ٹابت ہوگا۔

اور اگرید اسقاط حیار ماہ سے ایک دن کم میں ہوا بی اور اگرید اسقاط حمل پورے چار ماہ سے ایک دن کم میں ہوا ہوتا استفاط حیار ماہ سے ایک دن کم میں ہوا بیجا نب زوج اول سے ٹابت ہوگا اور تکاح ٹانی فاسد ہوگا۔ ( بر الرائق)

قلت وفي مجمع الفتاوي ونكح كافر مسلمة فولدت منه لايثبت النسب منه ولا تجب العدة لانه نكاح باطل.

۔ شارح نے کہا کتاب مجموع الفتادی میں لکھاہے کہ اگر کا فرنے مسلمان عورت سے نکاح کیااوراس سے بچہ پیداہوا ترجمہ ترجمہ

مسلمان عورت کا نکاح کا فرمردسے پیداہواتواس بچدکانب کافرے ابت نہ ہوگا۔اور عدت بھی واجب

نہ ہو گی۔اس لئے کہ مسلمان کا نکاح کافرسے باطل ہے۔

] اوراگر مرد نے عورت کے ساتھ زنا کیااور

## ایک شخص نے زنا کیا پھراسی عورت سے نکاح کرلیا عورت بطریق زنا ماملہ ہو گئ پھراس عورت سے نکاح کرلیا

کرلیا پھر وہ پورے چھ ماہ میں بچہ جنی تواگر پورے چھ ماہیازا کد میں بچہ جنی تواس بچے کانسب اس مر دسے ثابت ہو گااوراگر چھ ماہ سے تم مدت میں جی تواس بچے کانب مر دہے ثابت نہ ہو گا۔البتہ اگر مر د نسب کادعویٰ کرے تونسب ثابت ہو جائے گا مگر شرط یہ ے کہ وہ یہ کیے کہ میرابیٹازناسے ہے۔

مرد نے کہا یہ میرابیٹا زنا ہے ہے

اگر مسلمان مردنے کسی ایسی عورت سے نکاح کرایا مرد نے محرم عورت سے نکاح کیا تو بچہ کانسب جسے نکاح کرنا حرام تھا پھراس سے بچہ پیداہوا۔ تو

الم ابو حنیف رحمت الله علیہ کے نزد یک بچہ ٹابت النسب ہوگا۔اور صاحبین کے نزدیک بچہ ٹابت النسب نہ ہوگا۔دلیل یہ ہے کہ مى رم سے نكاح امام صاحب كے نزد يك فاسد ہاور صاحبين رحمته الله عليه كے نزد يك باطل ہے (كذافى الطهيريد) كيااثاره كرنے سے ثابت ہوجاتا ہے مردكوبات كرنے كى قدرت ہے مكر بچه كے نسب كا قراراس فے اثارہ سے كيا-(هكذا في العالم كيريه) زبان سے اقرار تبیں کیا۔ تواس کانسب ثابت ہو جائے گا۔

## باب الحضانته

## بچول کی پرورش کے احکام

بفتح الحاء وكسر ها تربية الولد تثبت للام النسبية ولوكتابية او مجوسية ولو بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة فحتى تسلم لا نها تحبس اوفاجرة فجور ايضيع الولد به كزنا وغنا وسرقة و نياحة كما في البحر بحثا قال المصنف والذي يظهر العمل باطلا قهم كما هو مُذهب الشافعي ان الفاسقة بترك الصلوة لا حضانة لها وفي القنية الام احق بالولد ولوسيئة السيرة معروفة بالفجور مالم يعقل ذلك.

الفظ حضانت حال کے فتہ کے ساتھ اور عاء کے کسرہ کے ساتھ دونوں طرح براھا جاتا ہے جس کے معنی بچول کی مرجمه ایرورش کرنے کے ہیں۔حضانت ٹابت ہے مال کے لئے جو کہ حقیقی ہو۔اگرچہ وہ کتابیہ ہویا مجوسیہ اوراگرچہ تفریق واقع ہونے کے بعد ہو (بہر حال حق حضانت مال کو حاصل ہے البتہ اگر مال مرتد ہو گئی ہو۔ تو اسلام قبول کرنے تک اس کو حق بضانت حاصل نہیں رہے گا) اس لئے کہ وہ قید کردی جائے گی۔

یاں فاجرہ ہواور ایسا فسق و فجور کرتی ہے کہ اس سے لڑ کا ضائع ہو جائے۔ جیسے زنا، گاناور چوری اور نوحہ گری جیسا کہ کتاب بر الرائق میں مذکور ہے۔اور نہر الفائق میں مصنف نے فرمایا جو عمل باطلاق فقہاء ظاہر ہو تاہے جبیباکہ وہ امام شافعی رحمتہ اللہ کا نہ ہب ہے کہ فابقہ عورت وہ ہے کہ جو نماز ترک کرتی ہواس کے لئے حق حضانت نہیں ہےاور کتاب القنیہ میں مذکورہ ہے کہ ہاں اوے کے لئے زیادہ حق دار ہے۔اگر چہ وہ برے کام کرنے والی ہو۔اور فسق و فجور کی عادت اس کی مشہور ہو جب تک کہ بچے كوفتق وفجور كاشعورنه ببوبه

لفظ حضانت ماء کے فتہ وکسرہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ حضانت کی لغوی عین اور سے معنی لڑ سے کی پرورش کرنا ہے۔

باب الحصیانیة میں بچوں کی پر ورش کے احکام کو بیان کیا جائے گا۔ مگر قاموس اور صراح لفت کی کتابوں میں حضانت کوجاء ك كره كے ساتھ لكھاہے۔ مگر شارح نے مصباح بح الرائق اور نہرالفائق كااتباع كرتے ہوئے فتہ اور كسر ودونوں اختيار فرمليا ے۔حاضہ وہ عورت جو بچے کی پر ورش کررہی ہو۔

پرورش کی کچھ شرطیں ہیں:۔ جن کو تفصیل سے رملی نے لکھاہے۔ پرورش کرنے والی مرفط حضانت عورت آزاد ہو۔امانت دار ہو۔پرورش کرنے پر قادر ہو۔اور زوج اجبی کے نکاح میں نہ ہو۔اور اگر

پر ورش کرنے والا کوئی مر د ہو تواس کے لئے بھی یہی شرطیں ہیں۔سوائے آخری شرط ہے۔ ﴿ لَا أَنْ عَاشِيه المدنى ﴾

حق دضانت کا حق حقیقی مال کو حاصل ہے جن دضانت نسبی (حقیقی) مال کو حاصل ہے۔آلر چہ مال کتابیہ بموسیہ حضانت کا حق حقیقی مال کو حاصل ہے۔ بی کیوں نہ بمواور خواہ شوہر سے اس کی جد الی بھی بوچک ہو۔

حقیقی مال مربد ہوگئی اور اگر حقیقی مال مرتد ہو گئی (ایعاد ہاللہ) تو پھر اس کو پرورش کرنے کا حق نبین کیونکہ مرتد معیقی مال مربد ہوگئی ہونے کے جرم میں اس کو قید کر دیاجا ئیگا۔ جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لے۔ پھر قیدی ہونے کی

حالت میں وہ بیچے کی پر ورش کس طرح کر سکتی ہے۔

اور مال اگر مجوسیہ ہوتے کی صورت میں ہے ۔ مال اگر مجوسیہ ہوتے کے ماں باپ دونوں پہلے مجوسی تھے۔ پھر باپ مسلمان ہو گیا، تگر عورت مجوسی بی ری تو

بھی حق پرورش اس کوحاصل رہے گا۔اس لئے کہ بیچے سے مال کی محبت فطری اور بیدائش ہے کا فرہ ہویا مسلمہ ہے۔

اور اگر حقیقی مال فاسقه فاجره ہو ۔اور اگر کناہ بھی ایسا کرتی ہو جس سے بچے کے ضائع مال اگر فاسقه فاجره ہو ، اس کی تفهیل بحر الرائق میں موجانے کا ندیشہ ہو۔ مثلاً زنا، چوری، گانا، نوحہ کری وغیرہ (اس کی تفهیل بحر الرائق میں

مذ کور ہے ،اور نبر الفائق میں بھی ) کیونکہ عور ت جب حرام کاری یا چوری یا گانے بجانے اور نوحہ کرنے کی عادی ہو گی۔ تووہ اپنے گھر میں نہ تھبر سکے گی۔ بلکہ اد ھر اد ھر گھو متی پھرے گی۔اور بچہ کی دیکھ بھال نہ کر سکے گی۔

مصنف نے اپنی شرح میں میہ کہاہے کہ عام فقہاء نے جس برائی کو حضانت کے لئے مانع قرار دیاہے وہ یہ ہے کہ جو عورت نماز کوترک کرنے کی عادی ہواس کو پرورش کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔ گمر کتاب قنیہ میں بسر احت مذ کورہے کہ ماںاگر چہ فاسقه و فاجره بی کیوں نه ہواور فسق و فجور میں اگر چه شہر ت یافتہ ہو۔ بہر عال حق پر ورش ماں کو حاصل ہے جب تک کہ بچے کو فسق · وفجور كاشعور نه بهوابو ـ

خلاصہ سے کہ حضانت کادار ومدار سے کہ بچہ ضائع ہونے سے نیج جائے۔ توعورت کتابیہ ہویا مجوسیہ ہویا فاسقہ لڑکے کی پرورش کرتی ہے تواس کو حق حضانت حاصل رہے گا۔

مفتی ابو سعید نے لکھاہے کے مطلق فجور حضانت کو ساقط نہیں کرتا۔جب تک کہ لڑکے کے ضائع ہو جانے کا خطرونہ ہو۔ عزی زادہ کی بھی یہی رائے ہے۔ (گذانی حاشیہ المدنی)

او غير مامونة ذكر ٥ في المجتبى بان تحرج كل وقت وتترك الولد ضائعا أو تكون امة او ام ولد اومدبرة اومكاتبة ولدت ذلك الولد قل الكتابة لا شتغالهن بجدمة المولى لكن ان كان الولد رقيقا كن احق به لا انه للمولى محتبى او متزوجة بغير محرمه الصغير.

یالڑ کے کی ماں مامون نہ ہو۔اس کو المجتبیٰ میں ذکر کیاہے۔ بایں طور کہ وہہر وفت باہر نکل جاتی ہو ،اور بیچے کو گھر میں مسم الحجوز جاتی ہو۔ یامال امتہ (باندی) ہو۔ یاام ولد ہویامہ برہ ہویا مکاتبہ ہو۔اس بچے کو مکاتبہ ہونے سے پہلے جن ہے۔ ان کے مولی کی خدمت میں مشغول رہنے کی وجہ ہے لیکن اگر لڑ کار قبق (غلام) ہو۔ تو یہی اس کی پر ورش کی زیادہ حقد ار ہوں گ کیونکہ وہ لڑکا خود مولی بی کا ہے ( مجتبیٰ ) یا مال نے نکاح کر لیا ہو۔ صغیر کے نامحرم کے ساتھ ( تو ماں کو حق حضانت حاصل نہیں )

حق حضانت کی مزید شرائط الزے کی مال پراطمینان ہوجس کی صورت یہ ہے کہ چونکہ ہمہ وقت گھرے باہر حق حضانت کی مزید شرائط جاتے کی وجہ کوئی

ضرورت ہو جیسے مز دوری کھیتی باڑی کے کام۔یابغیر ضرورت کے نگلتی ہو جیسے عورت دائی جنائی ہویامرُ دوں کو نہلانے والی ہو۔

اور اگر با ندی ہے۔یام ولد مدیره یا مکا تنبہ ہو ماں اگر باندی ہے۔یام ولد ہے یا مربره ہے یا ایک مال آگر باندی ہے۔یام ولد ہدیره یا مکا تنبہ ہو میں ہونے سے بہلے اس بچے کو جنم دیا ہو۔ تو

اں کو بھی حضانت کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیو نکہ ان کو اپنے آقا کی خدمت سے ہی فرصت نہیں۔ توبیہ اپنی اور اپنے بیچے کی دیکھ بھال کس طرح کر عمتی ہیں۔

ا بال اگر بچہ اس کے مولی کا غلام ہے۔ یعنی مال جس کی باندی ہے۔ اس کا بچہ اس مرد بی آگرمولی کاغلام ہے کاغلام ہے۔ تواس صورت میں حق حضائت ماں (باندی) کو بینی نہ کورہ سب کوحاصل پیچہ آگرمولی کاغلام ہے۔ تواس صورت میں حق حضائت ماں (باندی) کو بینی نہ کورہ سب کوحاصل

ہو گا۔ کیو نکہ بیا پنے آتا کی خدمت کرتی ہیں۔اور بچہ بھی آتا ہی کا ہے اس لئے بیچے کی پر ورش میں کوئی کمی نہ واقعہ ہوگ۔

مصنف نے مکاتبہ کو بھی دوسری باندیوں کے ساتھ ذکر فرمایا ہے توبید درست نہیں ہے۔ کیونکہ مکاتبہ پرآ قا اعتراض کی خدمت واجب نہیں ہے۔

ر مکاتبہ کو حق حضانت ہے محروم کرنے کی وجہ اس طرح بیان کی جائے کہ حضانت ایک قتم کی والایت ہے اور الجواب مکاتبہ ہویا دوسر کی باند کی۔ ان کو جب اپنے نفس کی والایت حاصل نہیں۔ توبید دوسرے کی والی کیوں کربن

عکتی ہیں۔ مکاتبہ پر خدمت مولیٰ کی اُگر چہ واجب نہیں۔ گر مکاتبہ چو نکہ اپنی خود مالک نہیں۔ نہ اس کو کس چیز کی ملکیت اور ولایت حاصل ہے اس لئے دوسر ہے کی ولدیت کا بدر جداد کی حق حاصل نہ ہو گا۔ `

اوراگراس ولد کی مال نے صغیر کے نامحرم سے نکاح کرلیا اگر بچید کی مال نے صغیر کے نامحرم سے نکاح کرلیا نکاح کرلیا تو ماں کو بچے کی حضانت کاحق حاصل

نہیں۔اس واسطے کہ مر دا جنبی لڑ کے کی پرورش پر راضی نہ ہو گا۔

اگر بیج کی مال نے اس کے ماتھ نکاح کیا ہے مثلاً بیج کے پیلا اگر صغیر کے محرم کے ساتھ کیا ہے کے ساتھ نکاح کرلیا۔ تو حق حضانت ساقطہ نہ ہوگا۔ اس جگہ محرم سے

محرم کبنی مر ادہے۔محرم رضاعی مر اد تہیں ہے۔

اوابن أن تربيه مجانا و الحال أن الاب معسر والعمة تقبل ذلك أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الام قبل للام اما ان تمسكيه مجانا او تدفعيه للعمة على المذهب وهل يرجع العم او العمة على الاب اذا ايسر قيل نعم مجتبي والعمة ليست بقيد فيما يطهر وفي المنيه تزوجت ام صغير تو في ابوه وارادت تربيته بلا نفقة مقدرة واراد وصيه تربيته بها دفع اليها لا اليه

ابقاء لما له وفي الحاوى تزوجت باجنبي وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا و لا حاضنة له فله ذلك.

یا مال مفت پر ورش کرنے سے انکارکر دے اور حال ہیے کہ بچکا باب تنگدست بھی ہے اور بچکی پھو بھی (باب کی سر جمعہ ایس کی باس کو قبول کرتی ہو یعنی بچ کی مفت بلاعوض پر ورش کرنے کو اور وہ بچ کو اس کی مال کے پاس آنے جانے سے روکتی بھی نہیں ہے۔ تو مال سے کہاجائے گا کہ یا تو تو اس بچ کو مفت میں بلاعوض کے پر ورش کرنے کیلئے روک لے یا پھر اس کو اس کی پھو پھی کو دیدے۔ نہ بب مختار کی بناپر اور کیا چچا پھو پھی کی قید احر الی نہیں ہے بیاں وہ تم والی سے بین جب کہ وہ مالمار ہو تو بجتی میں کھا ہے کہ ہاں وہ تم والی لے سے بین اور لفظ عمر یعنی پھو پھی کی قید احر الی نہیں ہے بلکہ ہر وہ عور ت پر ورش کرنے کے بیت کے مرنے کے لئے لئے کئی ہے وہ مال کے علاوہ ہو اور کتاب الممنیة میں نہ کور ہے کہ صغیر کی مال نے اپنا نکاح کر لیا۔ اس کے باپ کے مرنے کے مال کو دیا جائے گائہ کہ اس کے وہ کی کہ ب ب کے مرنے کے مال کو دیا جائے گائہ کہ اس کے وہ کی کہ اور اس کے وصی نے ارادہ کیا بچ کی پر ورش کرنے کا تو بچ کو اس کی مال کو دیا جائے گائہ کہ اس نے کس اجنبی مرد سے اپنا نکاح کر لیا اور سے کہ بچ کی تربیت کا مطالبہ نفقہ کے وہ میں کیا اور اس کے پچاذاد بھائی نے مفت میں پر ورش کو اپنے لئے الازم کیا۔ حالا نکہ اس نج کی کر بیت کا مطالبہ نفقہ کے وہ میں کیا اور اس کے پچاذاد بھائی نے مفت میں پر ورش کو اپنے لئے الازم کیا۔ حالا نکہ اس نج کی کر بیت کا مطالبہ نفقہ کے وہ میں کیا اور اس کے پچاذاد بھائی نے مفت میں پر ورش کو اپنے لئے الازم کیا۔ حالا نکہ اس نج کی کر دید یا جائے گائہ دمر ی پر ورش کرنے والی نہیں ہے تو بچہ ابن عم کو دید یا جائے گا۔ (حق حضائت) اس کو حاصل ہو گا۔

اگریچی کی مقت میں بچی کی پرورش کرنے انکار کروے سے انکار ک

اجرت دینے کی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایک غریب آدمی ہے۔اور پھو پھی پرورش کرنے کے لئے راضی ہو۔ یعنی بچے کی مفت میں پرورش کرنے کو قبول کرتی ہے۔اور وہ بچے کو اس کی مال کے پاس آنے جانے سے منع بھی نہیں کرتی۔ تو بچے کی مال سے کہا جائے گاکہ یا تو تم اپنے بچے کی مفت میں پرورش کرو۔یا پھر اسکی پھو پھی کودیدو۔ صحیح ند ہب یہی ہے۔

وہ اخراجات جو بچایا بھو پھی نے بچے کی پرورش میں خرچ پرورش پرخرچ کی ہو کی رقم کی واپسی کامسکلہ کئے ہیں۔ کیاوہ بچے کے باپ سے واپس لے سکتے ہیں۔اگر

باب مالدار ہو تو کتاب مجتبیٰ میں لکھاہے کہ ہال وہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔

پرورش کے باب میں عمہ (چچیا پھو پھی) کی قید کی ضرورت نہیں بلکہ ہر اس عورت کواجازت عمہ کی قید کی ضرورت نہیں بلکہ ہر اس عورت کواجازت عمہ کی قید کی فرورش کرنے پر رضامند ہواور باپ کو قیت اداکرنے کی دست نہ ہو۔

چھوٹے بیجے کی مال نکاح کر لے تو پرورش کاحق کس کو حاصل ہوگا پیکا۔ اور مال نے

دوسرا نکاح کرلیا۔اور وہ چاہتی ہے کہ اپنے بچہ کی خود پرورش کرے مگر چھوٹے بچہ کاوصیٰ یہ جاہتاہے کہ پرورش وہ کرے۔ تو حضانت کے لئے بچہ کواس کی مال کے حوالے کیاجائے گا۔وصی کونہ دیاجائے گا تا کہ صغیر کا مال محفوظ رہے۔

و صیدہ فخض جس کو بچہ کے والد نے مرتے وقت و صیت کی تھی کہ میرے بعد اس بچے کی پر ورش فلاں فخص کرے۔ مال نے کسی اجنبی مرد سے نکاح کر کیا تو بچے کی پر ورش کون کر بگا ماں نے کسی اجنبی مرد سے نکاح کر کیا تو بچے کی پر ورش کون کر بگا

مردے کرلیااور اپنے نفقہ کے بجائے بچے کی پرورش کی خدمت انجام دینے کا مطالبہ کیااور اس کاالتزام بچے کے چچازاد بھائی نے مفت میں اپنے اوپر لازم کیاحالا نکہ بچے کے لئے کوئی دوسر ی عورت پرورش کرنے والی نہیں ہے توابن عم کواختیار ہے۔

ولاتجبر من لها الحضانه عليها الا اذا تعينت لها بان لم يا خذ ثدي غير ها اولم يكن للاب ولا للصغيرمال به يفتي خانية وسيجئي في النفقة واذا الستطت الام حقها صارت كميتة اومتزوجة فتنتقل للجدة بحر. ولا تقدر الحاضنة على الطال حق الصغير فيها حتى لو اختلعت على ان تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط لانه حق الولد فليس لها ان تبطله بالشرط و ان لم يوجد غير ها اجبرت بلا خلاف فتح و هذا يعم مالو وجدوا متنع من القبول بحر و حينئذ فلا اجرة لها جوهرة.

.. \_ اورمجبور نه کی جائے گی۔وہ عورت جس کو حضانت کا حق عاصل ہے حضانت پرلیکن جب وہ عورت اس کیلئے متعین المر چمت اموجائے بایں طورکہ بچہ دوسری عورت کادورھ نہیں پتیا سوائے اس عورت کے یا پھر بچے کے والداور خود بچے کے یاں کوئی مال نہ ہو ( دونوں غریب ہوں )اور اس پرفتوی ہے اور اس کا بیان نفقہ کے باب میں آئے گا۔اور جب بچہ کی ماں ابناحق حضانت ساقط کر دے ادر ہوگئ ایس جیسی مرگئ ہو یا کسے سے اس کی شادی کر دی گئ ہو تو حق حضانت دادی کی طرف منتقل ہو تاہے اور پرورش کرنے والی قادر نہیں ہے سغیر کے حق کے باطل کرنے پر حضانت میں جتی کہ اگر اس نے خلع کیااس شرط پہ کے چھوڑے ر ہیگاس کے لڑے کی زوج کے پاس تو خلع سیجے ہے اور شرط باطل ہے۔ کیونکہ وہ بیچے کا حق ہے۔ پس پرورش کر نیوالی کے لئے اس کوباطل کرنے کا حق نہیں ہے۔اور اگر دوسر احضانت کیلئے دستیاب نہیں ہو توبالا تفاق اس کو مجبور کیاجائے گا۔اور بیچكم عام ہے اس صورت کو بھی کہ حضانت کرنے والا دستیاب ہو مگر قبول کرنے سے انکار کر دے اور اس صورت میں اس کے لئے کوئی اجرت نہیں دی جائے گی۔

عورت كوحضانت كيلئ مجبوريس كياجاسكا كياجاسكا كياجاسكا كياجاسكا كياجاسكا

حضانت کرنے والی متعین ہو جائے مثلاً بچہ کسی دوسر ی عورت کادودھ نہیں بنیاصر ف اسی عورت کادودھ بیتاہے تواسی کو مجبور

عورت کو حضانت کیلئے مجبور کیا جا سکتا مورت کو حضانت کیلئے مجبور کیا جا سکتا ہوتواسی عورت کو پر درش کرنے پر مجبور کیاجائے گااوراسی پر فتوی

ے- بور ابیان باب النفقہ میں آئے گا۔

اور مال نے جب اپناحق حضانت ساقط کردے ہوگئے۔ جیباکہ اس کا انقال ہو گیا ہو یااس نے دوس مے

شومرے اپنا نکاح کر ایا مولید ااب حق حضانت دادی کی جانب منتقل موجائے گا۔

مال ابنے بیچے کے حق کو باطل نہیں کرسکتی کے حق کو باطل نہیں کر سفیر کے حق کو باطل کر دے اور وہ حق جو سفیر کااس ک

ذات کے ساتھ وابسۃ ہے۔ حتی کہ اگر بیوی نے شوہر ہے اس شرط پر خلع کیا کہ وہ بچے کو ساتھ ندلے جائے گی۔ بلکہ زون ک باس جھوڑ مائے گی توخلع سیم ہو گا۔اور پرورش نہ کرنے کی شرط باطل ہو جائے گی۔

اس کئے کہ پرورش کاحق بچے کا حق سے کا حق سے کا حق میں اس کئے کہ پرورش کاحق بچے کا جہداس کئے عورت کو اس حق کے باطل کرنے والی نہ

ہو تو عور ت کورپر ورش کے لئے مجبور کیا جائے گا۔اس میں <sup>ک</sup>سی کا ختاباف نہیں ہے (کندانی فتح القدیمہ) مال کے علاوہ روسری عورت ﴾ وشرب کے لئے نہیں پائی جاتی۔ بیچکم اس صورت کو بھی شامل ہے کہ مال کے علاو دروسر می عورت موجود ہو مگر حضانت کو قبول نه َ مِنْ جَو ( كَذَا فِي البحر )اس صورت ميں مال كوئي اجرت پرورش كرنے كي نه پائے گل يعني آكر كوئي عورت بيرورش كرنے وائي نه ہو۔یا ہو او مگر ہرروش کرنے کو قبول نہ کرتی ہو۔ تومال کو پر ورش کرنا پڑے گا۔اوراس کو کوئی اجرت نہ دی **جا**ئے گی۔ (جوہرہ)

وتستحق الحاضنة اجرة الحضانة اذا لم تكن منكوحة و لا معتدة لا بيه وهي غير اجرة ارضاعه ونفقته كما في البحر عن السراجية خلافا لما نقله المصنف عن جواهر الفتاوي و في شرح النقابة للباقلاني عن البحر المحيط سيئل ابو حفص عمن لها امساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال على الاب سكنا هما جميعا وقال نجم الائمة المختار ان عليه السكني في الحضانة وكذا ان احتاج الصغير الى خادم يلزم الاب به.

۔ اور شق ہے پرورش کرنے والی حضانت کی اجرت کی جب کہ وہ اس کے باپ کی نہ منکوحہ ہواور نہ اس کی معتد د ہواور تر جمعه ادودھ بلانے کی اجرت اسکے نفقہ کے علاوہ ہو گی۔ جیسا کہ بح الرائق میں مذکور ہے۔اور سراجیہ سے منقول ہے کیگریہ اس کے خلاف ہے جس کو مصنف نے جواہر الفتاوی ہے نقل کیا ہے اور با قانی کی شرِ ن نقابیہ میں بحر محیط ہے منقول ہے کہ ابوضعی ہے کی نے سوال کیاس عورت کے بارہ میں جس کو بچے کے روک لینے کا حق ہے۔ مگر اس کے پاس بچے کے ساتھ رہنے کی جگہ نبیں ہے۔ توانبول نے جواب دیا کہ باپ کے ذمہ ان دونول کا سکنی واجب ہے لیعنی رہنے کے لئے مکان کا بیظار کرنا۔ اور مجم الائمہ نے فرمایا۔ مختار سے سے کہ اس پر حضانت میں سکنی ہے۔اس طرح اگر بچہ خادم کاضرورت مند ہو تو باپ پر سے مجھی واجب ہے۔

پرورش کرنیوالی عورت اگریجے کے باپ کی معتد دیا منکوحہ نہ ہو پرورش کرنے والی اجرت کی مستحق ہے تو وہ حضانت کی اجرت کی متحق ہے۔ بشرطیکہ بچے منکوحہ یا معتدہ

ئے بطن سے بید ابوابو۔اوراگر معتدہ یا منکوحہ کی سوت کا بچہ ہے تو بھی اجرت کا مستحق ہوگی۔ (کذافی الا میسی

۔ نئے اور دورھ پلانے کی اجرت اور پر ورش کی اجرت علاحدہ علاحدہ میں چنانچہ دودھ پلانے کی اجرت یا نفقہ کے مصارف ی<sub>ه وا</sub>ش کی اجرت میں محسوب نه بهول گے۔ (کذانی ابھر)

' بیات کی اجرت میں اجرب ہیں اور بیانی کی اجرت ، دودھ بلانے کی اجرت کی

حضانت کے تعلق ابوحفص سے ایک سوال میں جس کوچھوٹے بچے کے رکھنے کا حق عاصل ہے

۔۔۔۔ گراس عور ت کے پاک کو فی ایسام کان نہیں ہے جس میں وواس بجے کور کھ سکے۔

پر ورش كرنے والى عورت كيلئے مكان كى ضرورت كى خروات كے دياكہ باپ پر دونوں كرورت كے دياكہ باپ ہر دونوں كے رہائے مكان دينا واجب ہے اور

بحمل نئد کا تول مد ہے کہ باپ پر مکان دینا پر ورش کے دنوں میں واجب ہے۔

اوراً کرنے کے لئے خادم کی ضرورت انظار کرنا بھی واجب ہے۔

وفي كتب الشافعية مؤنة الحضانة في مال المحضون لوله مال والافعلي من تلزمه نفقته قال شیخنا وقواعد ناتقتضیه فیفتی به ثم حرر ان الحضانه کالر ضاع والله تعالی اعلم ثم اى بعد الام بان ماتت او لم تقبل اواسقطت حقها اوتزوجت باجنبي ام الام و ان علت عند عدم اهلية القربي ثم الام الاب و ان علت بالشرط المذكور.

ی ورش کے جملہ افراجات میسون وہ بچہ جس کی پرورش کی جار بی ہے ) کے مال سے کی جائے گیا گر بچے کے پاس تر جمعہ مال موجود ہو۔ ورنہ اس کے ذمہ ہوگا۔ جس پر اس کا نفقہ واجب ہے۔شارح نے فرمایا ہمارے شیخ خیر الدین نے فرمایا۔ احناف ئے قواعد بھی ای کے متفاضی ہیں۔لہذاای پر فتوی دینا چاہنے۔اس کے بعد تحریر فرمایا۔کہ حضانت مانند رضاعت ئے ہے۔ بہر ماں کے بعد ہایں طور کہ حقیقی مال مرجائے۔ یاحضانت کو قبول نہ کرے۔ یااپناحق حضانت ساقط کردےیا سی اجنبی مر دیسے نکات کر لیے۔ نؤ مال کی والد و کو حضانت حاصل ہو گا۔اگر چہ اوپر کی ہو۔ لینی نانی کی ماں اوپر تک قرابت داروں ئے موجود نہ ہونے کے وفت اس کے بعد ہاپ کی مال لیعنی بیچے کی دادی اور اوپر تک مذکورہ شرط کے مطابق۔

شوافع کی کتابوں میں لکھاہے کہ اگر بچے کے پاس مال ہوجوائ کو پر ورش کے مسکلے میں شوافع کی رائے ارائت سے ملاہو۔ تو پر درش ای مال سے کی جائے گی ادر اگر بچے کے اور اگر بچے

ے پائ مال نہ ہو تو اس کی حضانت کاصر فیہ اس شخص پر واجب ہے جس پر اس بیچے کا نفقہ واجب ہے۔ شیخ خیر الدین رملی کی رائے اہذا ای پر فتوی دینا چاہے۔ اہذا ای پر فتوی دینا چاہے۔

رائح قول احناف كائبى ہے كه پرورش اور دودھ پلانے ميں كوئى فرق نہيں ہے 

طرح وار تول پرواجب ہای طرح حضانت بھی بفتر رار ف واجب ہے۔

پر ماں کے بعد ق مضانت کس کو حاصل ہے ایس کے بعد بعن اگر حقیقی ماں کا انقال ہو گیایا مال فاسقہ فاجرہ اللہ کے بعد ق حضانت کس کو حاصل ہے ایس ہے کہ بچہ اس سے مامون نہیں ہے ضائع ہو جانے کا اندیشہ

ہے یا مال نے حضائت کو قبول نہ کیایا پھر مال نے اپنے حق حضائت کو ساقط کر دیا ، یا بیچے کی مال نے دوسرے کسی اجبی مرد سے ا پنا نکاح کر لیا تو حضانت کا حق ام الام کو حاصل ہے۔ یعنی نانی کوخواہ نانی بعیدہ ہی کیوں نہ ہو مثلاً نانی کی مال یا نائی کی نانی ہو۔ عمر نانی قریبہ کے موجود نہ ہونے پر مانی بعیدہ کو حضائت کاحق حاصل ہوگا۔ چنانچہ اگر مانی اجنبی کے نکاح میں ہو تو مانی کوحق حضائت نہ ينج كابكه مانى كى مال كو يتني جائے گا۔

م پھر مانی کے بعد حق حضانت باپ کی مال تعنی دادی کو بینیچ گا۔خواہ باب کی مال کو بعنی دادی کوحق حضانت دادی قریب کی ہویادادی چند واسطوں سے بعید ہوند کورہ بالا شرط

کے مطابق یعنی دادی بعیدہ کو حق حضانت اس وقت پہونچے گاجب کہ دادی قریبہ میں اہلیت پرورش کرنے کی نہ ہو۔

وامام اب الام فتوخرعن اما الاب بل عن الخالة ايضا بحر ثم الاخت لاب وام ثم لام لان هذالحق لقرابة الام ثم الاخت لاب ثم بنت الاخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم الخالات كذلك اى لابوين ثم لام ثم لاب ثم بنت الاخت لاب ثم بنات الاخ ثم العمات كذلك.

اور نانی کی ماں مؤخر کی جائے دادی سے بلکہ خالہ ہے بھی (کذا فی بحر الرائق) پھر حقیقی بہن پھر ماں شریک بہن۔اس کئے مر جمعہ کے یہ (حق حضانت)ماں کی قرابت ہے حاصل ہوتاہے بھرخالائیں اس ترتیب کےمطابق بھر بھو پھیاں اس طرح پر۔

پرورش کے حقوق کی ترتیب نانا کی مال دادی سے مؤخر ہے ادی ہے موخر ہے بعنی پرورش

سلے دادی پھر اس کے بعد درجہ نانا کی مال کا ہے۔ فرض سیجے نیچے کے رشتہ دارول میں اس کے نانا کی مال زندہ ہے اور باپ کی مال دادی زندہ ہے تودادی بچے کے قریب ہے۔اور ناناکی مال بچے سے بعید ہے۔اس کے داوی کوحق حضانت حاصل ہوگا۔

#### حقیقی بهن، علاتی بهن،اوراخیافی بهن میں حضانت کی ترتیب

پھر دادی کے بعد بیچ کی حقیقی بہن کو حق حضائت حاصل ہے اس کے بعد اخیافی بہن لیعنی بیچ کی مال اور بہن کی مال ایک بوں اور باپ دونوں کے الگ الگ ہوں۔اور اخیانی بہن کے بعد درجہ سوتیلی بہن کو حاصل ہے لیعنی علاقی بہن کو کیونکہ حق حضانت ماں کی قرابت کے لحاظ ہے رکھا گیا ہے لہٰذاجو مال ہے قریب ہو گی اس کو باپ کے قریب والی پر مقدم رکھا جائیگا سوتیلی بہن کے بعد حقیقی بہن کی بنی کو حق حاصل ہو گا۔ حقیق بہن پھراخیانی بہن، پھر علاقی بہن کو پھر حقیقی بہن کی بٹی کو

من حضانت میں بہنوں کی ترتیب

پھر سوتیل بہن یعن باپ شریک علاقی بہن کی بیٹی کو خالہ پر ہے اولیت حاصل نہیں ہے خالہ مقدم ہے سوتیلی بہن کی بیٹی

سوتیلی بہن کی بیٹی اور خالہ میں کون مقدم

(كذانى فآوى قاضى خال)

حقیق بہن کے بعد خالاؤں کے مراتب ہیں۔ مگر تر تیب وہی رہے گ۔ پہلے حقیقی خالہ پھر مادری خالہ ، پھر سوتیلی خالہ پھر سوتیلی بہن کی بیٹی۔ پھر بچے کے بھائی کی بیٹییاں۔

حق حضانت میں چھو چھی کا در جہ کھر ہادری پھو چھی کے بعد درجہ پھو چھی کا ہے۔ پہلے سگی بھو چھی۔ پھر مادری پھو چھی پھر سو تیل بھو پھی۔

ثم خالة الام كذلك ثم خالة الاب كذلك ثم عمات الامهات والاباء بهذا الترتيب.

حق حضانت بھو مھیوں کے بعد بچے کی مال کی خالد کو حاصل ہے ، مذکور ہ ترتیب کے مطابق لیعنی پہلے مال کی سنگی خالہ۔ پھر بمهر] مادری خالہ۔ سوتیلی خالہ کو پر ورش کا حق حاصل ہے۔ پھرمال کی خالہ کے بعد درجہ باپ کی خالہ کا ہے پہلے تگی خالہ باپ ک پھر باپ کی مادری خالہ۔ پھر باپ کی سوتنلی خالہ، پھر باپ کی خالہ کے بعد مال کی پھو مصیال پھر باپ کی پھو مصیال۔ (فتح القدير)

م پرورش کاحق اصل میں مال کو حاصل ہے اس کئے حضانت

حق حضانت میں مرکورہ بالہ ترتیب کی وجہ کے مطلے میں ماں کی قرابت کا لحاظ رکھا گیا ہے ماں کی قرابت

باپ کی قرابت پرمقدم ہے۔ (کذافی الاختیار)

حضرت عبدالللہ بن عمرے روایت ہے کہ ایک عورت نے آنحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یارسول میہ میرا بیّا ہے۔میرا پیٹ اس کاظرف تھا۔اور میری چھاتی اس کے دودھ کی مشک تھی۔اور میری گود اس کا گہوارہ اور جھولہ تھا۔اس اڑے کے باپ نے مجھ کو طلاق دی ہے اور جا ہتا ہے کہ اس لڑ کے کو مجھ سے چھین لے۔ تو جناب رسول اللہ علی بے ارشاد فرملا۔اس کورو کنے میں توزیادہ حق رکھتی ہے۔جب تک تو دوسر انکاح نے کر لے۔ادر شرح مختار میں حضرت سعید بن المسیب رض الله عنه سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے اپنی بیوی ام عاصم کو طلاق دیدی اور بیچے کو لینا چاہا۔ تو دونوں میں جھڑ اہوااور مقدمہ حضرت صدیق اکبرر ضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا حضرت صدیق اکبر نے فرملیا کہ اے عمراس کی رال لڑئے کے واسطے بہتر ہے تیری شہد ہے۔ پھر لڑ کا عورت کو دیدیا۔ پر ورش کے واسطے اور اس روایت کی اصل موطاامام مالک اور بيهيق اور مصنف ابن الى شيبه ميس ہے۔ (كذافى فخ القدير)

اور سنن ابی داؤد میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که زید بن حارثهٔ حضرت حزہ رضی الله عنه کی بہن کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ لیکر آئے۔ تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا۔ میں اس بچی کوپالوں گا۔ میں احق ہوں میرے چیا کی بٹی ہے اوراس کی خالہ میرے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا۔ میں احق ہوں کہ بیہ میرے چچاکی بیٹی ہے اور حضرت

ر سول التدصلی الله علیہ وسلم کی صاحبزادی میرے پاس ہیں۔اور وہ اس کی ہیں پھر حضرت زیدر ضی الله عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا احق ہوں کہ میں اس کو مکہ مکر مہ سے لیکر آیا ہوں۔ پھر جناب ر سول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا صبیہ (بچی) تو جعفر کے پاس ابنی خالہ کے پاس رہے گی۔اس واسطے کہ خالہ مال کے برابرہے۔

ثم العصبات بترتیب لارث فیقدم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقیق ثم لاب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه واذا اجتمعوا فلا ورع ثم الاسن اختیار سوى فاسق و معتوه وابن عم لمشتها ة وهو غیر مامون ثم اذا لم تكن عصبة فلذوى الارحام فتدفع للاخ لام ثم لابنه ثم للعم لام ثم للخال لابوین ثم لام بر هان وعینی بحر فان تساووافا صلحهم ثم او رعهم ثم اكبر هم ولاحق لولد عم وعمة و خال و خالة لعدم المحرمية.

یر جمعہ داور ہے ہی رہ سب کے مطابق پر درش میں عصبات کا در جہ ہے۔ لہذا ہیں پہلے باپ مقدم ہے بھراس کے بعد داور جمعہ داور ہے ہی رہ جمعہ داور ہے ہی مطابق پر بچا بھر اس کے بیٹے اور اگر تمام کے تمام دشتہ دار موجود ہوں تو وہ جو زیادہ پر گار ہو۔ پھر وہ جو زیادہ عمر والا علاوہ فاس اور معتوہ کے اس کے بیٹے اور اگر تمام کے تمام دشتہ دار موجود ہوں تو وہ جو زیادہ پر گار ہو۔ پھر جب عصبات موجود نہ ہوں تو پر ورش کا اور علاوہ ابن عم کے (بچپاکا لڑکا) جب کہ نجی مشتهات ہو اور ابن عم مامون نہ ہو۔ پھر جب عصبات موجود نہ ہوں تو پر ورش کا حق ذوی الار جام کو پہو نجتا ہے۔ پس بچہ احمانی بھائی کو دیا جائے گا پھر مال کی جانب بچپاکو پھر سکے ماموں کو پھر مادری ماموں کو کذائی البحر یا قلاع عن البر بان اور الغینی پس اگر سب بر ابر ہوں تو ان میں جو زیادہ صاحب ہو۔ پھر وہ جو صالح ہو۔ پھر وہ جو زیادہ ان میں بر ابر ہوں تو ان میں جو زیادہ صاحب ہو۔ پھر وہ جو صالح ہو۔ پھر وہ جو زیادہ ان میں بر ابر ہوں تو ان میں جو زیادہ صاحب ہو۔ پھر اس کو جو عمر میں بر ابر ہوں تو ان میں جو زیادہ صاحب ہو۔ پھر اس کو جو عمر میں بر ابر ہوں تو ان میں جانوں فار خالہ کے بیٹوں کو حضانت کا حق حاصل نہیں ہے اس لئے کہ وہ میں ان سے اس نجی کا ذکاح جائز ہے۔

حق حضانت وراثت کی تر تر تب پر تر تب سے ان کو دراثت میں حق ملتا ہے۔ چنانچے عصبات میں سِ

ے پہلے وراثت کا مال باپ کو پھر داد کو پھر تھی بھائی کو پھر سوتیلے بھائی کو بھینچے کو ملتا ہے۔ حضانت میں بھی بہی ترتیب باتی رہ گ۔ ای طرح حقیقی بھائی کا بیٹا سوتیلے بھائی کے لڑکے پر مقدم ہے۔اس کے بعد در جہ بچپاکا آتا ہے اور پیچا کے بعد اس کے بیٹوں کا اور ان بیٹوں میں حقیقی بیٹا سوتیلے بیٹے پر مقدم ہے۔

اور اگر حضانت کے متحق ایک ہی درجہ کے جمع ہول موں مثلاً حقیقی بھائی یا منفی چپاتوان میں جوزیاہ پر ہیزگار ہو

اس کو مقدم رکھا جائے گا۔اوراگر دونوں پر ہیز گاری میں برابر ہوں۔ تو پھر زیادہ عمر والامقدم ہے۔ (کنزانی الاختیارشرح مخار) تگر وہ عصبہ جو فاسق و فاجر ہویا معتوہ یعنی بد حواس ہو حصائت کے لا کق نہیں ہیں۔ نیز ابن عم یعنی چچاکا بیٹااس صغیرہ کی پرورش کا مستحق نہیں ہے جو کہ مشتہات ہواورا بن عم پراطمینان نہ ہو۔ پر ورش پر عصبات کے بعد ذوی الار حام کاور جه لئے ذوی الار حام میں حقد ارنہ ہو تو مادری بھائی کو

۔ صغیرہ دیدی جائے گی۔ اور اگر مادری بھائی نہ ہو۔ نواس کے بیٹے کو پھر مادری چپا کو پھر سکے ماموں کو پھر مادری مامو**ں کو دیا جا ہے گا۔** (كذاني البحريا قلاعن البربان دالعني)

پھر افراد ذوی الارجام کے مساوی ہول مال شریک بھائی موجود ہوں توان میں تر تیب اس طرح قائم

ہوگ۔ پہلے اس کوجو صغیر و کے لئے زیادہ کار آمد ہو۔ پھر اس کوجو پر ہیز گار ہو پھر جو عمر میں زائد ہو۔

مندرجہ ذیل افراد کو حق حضانت حاصل نہیں نہیں کیوں کہ نامحرم ہیں ان سے نکاح جائزہے۔

والخاضنة الذمية ولو مجوسية كمسلمة مالم يعقل دينا ينبغي تقديره بسبع سنين لصحة اسلامه حينئذ نهر او الى ان يخاف ان يالف الكفر فينزع منها وان لم يعقل دينا بحر و الحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اي الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الام باخر فامسكته ام الام في بيت الراب فللاب اخذه.

اور پرورش کرنے والی جو کہ ذمیہ ہو۔اًٹر چہ وہ مجوسیہ ہی کیوں نہ ہو مسلمہ عورت کے برابرہے جب تک بچہ مر جمعہ اند ہب کو سمجھتانہ ہو۔ نہر الفائق میں <sup>اک</sup>ھاہے کہ مناسب ہے کہ دین سمجھنے کی عمر سات ہر س مقرر کی جائے۔ باپ کے اسلام کے سیم ہونے کی وجہ سے۔ یا یبال تک کہ بچہ کے کفر سے مانوس ہونے کاخوف ہو تو بچے کواس سے لے لیا جائے گا۔ اُسرچہ صغیر دین کونہ سمجھتا ہو۔ (کذافی الحر)

اور ماضنہ کا حق ساقط ہو جاتا ہے سغیرے مامحرم کے ساتھ نکاح کر لینے سے۔ای طرح حق حضانت کا ساقط ہو جاتا ہے۔ حانسہ کے سکونت اختیار کر لینے ہے جس ہے صغیر بغنس رکھنا ہے یا س کونا پیند کر تا ہے اس کوا کی اجنی کے گھر پرر کھا توباپ کو حق حاصل ہے کہ وہ نانی سے بیچے کوئے آئے اس وجہ سے کہ اجنبی مردا پی بیوی کی اس اولاد سے جو پہلے شوہر سے ہو غالبًا خوش نہیں ہوا کر تا۔

اور حاضد ذمیہ اگر چہ وہ مجو سیہ ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساوی ہے ہے مساور ہے

کونہ سجھتا ہو ( نہر الفائق ) نے مکھا ہے کہ مناسب بیہ ہے کہ دین سمجھنے کی عمر سات برس مقرر کی جائے۔اس لئے کہ سات برس میں بچہ اسلام مذہب نے قابل ہوجا تاہے۔

اگرباپ کو بیچے کے دین میں خطرہ لاحق ہوجائے گئے گایعنی کافرہ عورت کی معبت ہے بھرے کفر

سے مانوس ہونے کاخطرہ ہواگر چہ بچہ ابھی دین کو سمجھتانہ ہو۔ تو بھی باپ کو اختیار ہے کہ دہ اپنے بیچے کوواپس لے لے۔

## مال کے نکاح ثانی کرنے سے حق حضانت ساقط ہوجاتا ہے انکاح کرایاجو مغیرہ کے لئے

نا محرم تھا توحق خصانت ساقط ہو جاتا ہے، نیز اگر حاضنہ نے سکونت اختیار کرلی کسی ایسے مرد کے گھر میں جس کو صغیر مالیند کرتا ہے۔یاس سے بعض رکھتاہے تو بھی حق حضانت ساقط ہو جاتاہے۔

اگر مال نے کی ایسے اجنبی مردے نکاح کرلیا۔ پھر اس کو صغیرہ کی مانی نے رکھ لیااورای استعنبیہ کی رائے اجنبی کے گھرد ہتی ہے توباپ کو حق حاصل ہے کہ وہ نانی سے بچہ کو لے آئے۔اس لئے

کہ اجبی شوہر عام طور پر ہوی کے پہلے شوہر کی اولاد کو پسند نہیں کر تا۔

وفي البحر قد ترددت فيما لوامسكته الخالة ونحو ها في بيت اجنبي عازبة والظاهر السقوط قياسا على مامر لكن في النهر والظاهر عدمه للفرق البين بين زوج الام و الاجنبي قال والرحم فقط كابن العم كالاجنبي وتعود الحضانه بالفرقة البائنة لزوال المانع.

اور کتاب بحر الرائق میں مذکورہے کہ میں اس تھم میں متر دد ہوں کہ اگر صغیرہ کو خالہ یااس کی مانند کوئی دوسری مرجمہ کر جمہ پرورش کرنے دلی اجنبی کے گھرر کھے۔ حالا نکہ خالہ بغیر زوج کے مجر دہے گر ظاہر آیہ معلوم ہو تاہے کہ خالہ کا

حق حضانت ساقط ہے جیسا کہ اوپراس کاذکر آچکا ہے ای پر قیاس کرتے ہوئے اور صاحب نہرنے کہاہے کہ صرف قرابت واری جس میں محرمہ نہیں جیسے چپاکا بیٹاا جنبی کے برابر ہے لیعنی صغیر کی مال اگر صغیر کے ابن عم سے نکاح کرے کی تو حق حضانت ساقط

ہو جائے گا۔ادر حق حضانت دالیں آ جاتا ہے اگر اجنبی زوج نے حاضنہ کو طلاق بائنہ دیدی ہو۔اس لئے کہ مانع دور ہو گیا ہے۔

اور صاحب برالرائق کاتروو این کی خالہ یا اس کے مانند کوئی دوسری عورت بچے کو اجنبی کے گھر میں سکونٹ

کرائے۔ توبظاہر حق حضانت ساقط ہو جاتاہے وجہ وہی ہے جواوپر بیان ہو چکی ہے۔

حق حضانت عود كراتا ہے ۔ آتا ہاں كئے كد حضانت كے فتى كے ساقط ہونے كى جود جتى يعنى نكاح ٹانى توده

طلاق بائن سے دور ہو گیا۔ لہذا حق حضانت عود کر آئے گااور اگر زوج ٹانی لینی اجنبی نے حاضنہ کو طلاق رجعی دی ہے تو حق حضانت عودنہ کرے گا کیو نکہ عورت فی الجملہ اس کے نکاح میں ہے اور دور جوع کر سکتاہے۔

والقول لها في نفي الزوج وكذا في طليقة ان ابهمته لا ان عينته والحاضنةاماا وغير ها

احق به بالغلام حتى يستغني عن النساء وقدر بسبع وبه بفتي لانه الغالب.

اور قول عورت کامعتر ہوگا۔ زوج کی نفی میں مینی شوہر کی نفی کرنے کی صورت میں اس طرح اس کے طلاق دینے ۔ اور قول مورت کا سبر ہوہ۔رون ں میں مربر میں مربر میں مربر میں مربر میں مربر میں میں مربر میں میں میں میں میں میں میں میں میں بھی (بیعنی زوج ٹانی نے طلاق دیدیا ہے اس کادعوی عورت نے کیا اور زوج اول نے اس کاانکار کیا تو عورت میں بھی (بیعنی زوج ٹانی نے طلاق دیدیا ہے اس کادعوی عورت نے کیا اور زوج اول نے اس کاانکار کیا تو عورت

ورمخار كتاب الطلاق کا تول معتبر ہوگا )اور اگر مبہم بیان کیا تو نہیں۔اگر اس کو معین ذکر کیا۔اور حاضنہ (پرورش کرنے والی ) مال ہویا اس کے علاوہ دوسری کوئی عورت ہو۔ لڑکے کے لئے زیادہ حقد ارہے لڑکے کواپنے پاس رکھنے کے بارے میں ) یہاں تک بچہ عور تول سے متعنی ہو جائے۔اوراس کی مقدار سات برس مقرر کی گئے ہے اوراسی پر فتویٰ بھی ہے اس لئے کہ مستعنی ہونے کی سے عمر غالب ے (بعنی عام طور پر بچہ جب سات ہرس کا ہو جاتا ہے تو وہ عورت سے مستغنی ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ سے منھ ہاتھ دھولیتا۔اپنے کپڑے پہن لیتااپی پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کرلیتاا ہے ہاتھوں سے کھائی لیتا ہے۔

## پرورش کے مسائل کابیان جاری ہے

اس مخصوص صورت میں عورت کا قول معتبر ہے شوہر نے طلاق دیدی تھی۔اوراس سے بچہ پیداہوا تھا۔ عورت نے پرورش کرنے کا مطالبہ کیا تو زوج نے یہ کہ دیا کہ تونے تواپنادوسر انکاح کرلیاہے مگر عورت نے نکاح ٹانی کی نفی کر دی مگر زوج کے دعویٰ کے گواہ بھی موجود نہیں ہیں تواس صورت میں عورت کا قول معتبر ہو گا۔اور عورت سے حضانت (پرورش) کاحق ساقطانه ہوگا۔

روجہ نے بعد طلاق دوسرا نکاح کیا پھرطلاق ہوگئ میں کہاکہ زوج ٹانی نے جن کو طلاق دیدی ہے

تواس کی دوصور تیں ہیں۔اول صورت یہ ہے کہ زوجہ نے زوج ٹانی کو مبهم الفاظ میں بیان کیا۔ یعنی کہا کہ میں نے کسی سے اپنا نکاح کر لیا تھا تواس نے مجھے کو طلاق دیدی ہے تواس صورت میں اس کا قول معتبر ہو گااور اس کو حق حضات حاصل ہو گا۔اور اگر تعین کر کے کہا یعنی یہ کہا کہ میں نے زید سے نکاح کر لیا تھااور اس نے مجھے طلاق دیدی ہے تو طلاق کاد عویٰ اس صورت میں مقبول نہ ہوگا۔ جب تک کہ عورت اپنے دعویٰ پر گواہ پیش نہ کر دے۔یا پھر زید طلاق دینے کا قرار کر لے۔اس لئے کہ اس صوت میں صاحب حق ایک متعین مخص ہے لہذ ابغیر شہاد ت میاا قرار زوج ٹانی کے عورت کا قول معتبر نہ ہوگا۔

پرورش کرنے والی بیچے کواپنے پاس کب تک رکھ ملتی ہے عورت ہو بیچے کواپنے پاس رکھنے کی مستق

مستحق ہے جب تک بچہ کومال کی حاجت ہے اور جب بچے کو مال کی حاجت نہ رہے اور وہ عور تول سے مستغنی ہو جائے تو عورت کو اسے اپنیاس کھنے کاحق نہیں ہے۔ اور مستغنی ہونے کی عمر سات برس مقرر ہوئی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے اس لئے کہ اکثر و بیشتر بچہ اس عمر میں پہونچ کر عور توں سے مستعنی ہو جاتا ہے۔

شارح نے فرمایا کہ نیہ تعیین صاحب خصاف کی ہے۔اور صاحب | قدوری نے کہا ہے کہ جب لڑ کا اپنے ہاتھ سے کھانے پینے <u>گگے</u>

سات برس کی تعیین برشارح کی رائے

اور بول و براز سے خود فراغت بوطہارت حاصل کرلے تودہ عور توں سے مستغنی ہوگیا۔ مگر بقول شارح ان دونوں اقوال میں کوئی فرق نبیں ہے کیوں کہ اکثر و بیشتر ایسابی ہوتا ہے کہ سات برس کالڑکا اپنے ہاتھ سے کھائی لیتااور استنجاءوغیرہ کرلیتا ہے۔ و ئی و خدہ دفع الیہ و لو جبرا والا لا

و الام والحدة لام او لاب احق بها بالصغیرة حتی تحیض آی تبلغ فی ظاهر الروایة.

اوراً رمان اورباپ دونوں بچی عمر میں اختلاف کریں (مثلاً مال کہتی ہے چھ برس کا ہے اورباپ کہتا ہے کہ مات رحمہ برس کا ہے اورباپ کہتا ہے کہ مات بر جمہ برس کا ہے اور باپ کہتا ہے کہ مات بر جمہ برس کا ہے اور باپ کہتا ہے تاب تنبا کھاتا، پتیا اواستخاکر لیتا ہے تو بچہ کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔اگر چہ باپ بر جر بورور نہ تو نہیں۔اور والدوکی مال ( یعنی عانی ) اور والدکی مال یعنی داوی زیادہ حق دار ہے پرورش کرنے کے حق میں بچی کے بیاں تک کہ بچی کو حیض آنے لگے۔ یعنی صغیر دبالغ ہو جائے ظاہر روایت میں۔

اگر یچ کے ماں باپ دونوں اسکی عمر میں اختلاف کریں۔ ماں کہتی ہے یچ کی عمر چھ بری ہے۔
ادرباپ کبت ہے کہ اس کی عمر سات بری ہو گئی ہے تو قاضی یچ کے حال کود کیھے پس اگر لڑکا خود اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا اور
استجاء کر لیت ہے نیز کپڑے پہن اتار لیت ہے۔ تو یع باپ کود لا دیاجائے گا خواہ باپ پر جبر ہی کیوں نہ ہو۔ ادراگر فہ کورہ کام خود نہیں
کریا تا۔ باپ پر جبر نہ کیاجائے گا کہ وہ یچ کو لے جائے۔ قاضی مال ادرباپ میں سے کسی سے قسم نہ لے بلکہ یچ کی حالت دیکھ کر
فیصلہ کردے وجہ یہ ہے کہ جب بچہ پرورش سے فارغ ہوجا تا ہے۔ تو باپ کے ذمہ اس کی تعلیم و تربیت نماز وغیرہ سکھانا واجب
بوجا تا ہے لیکن اگر بچہ کھان، بینا، لباس، استخاء وغیرہ ضروریات کوخود انجام نہیں دے یا تا تو بچے کو باپ کے حوالے نہ کیاجائے۔
ادر یچ کی نانی اور د ادگی پرورش کی سخت ہیں یہاں تک کہ یکی کو چیش آنے گے۔ یاوہ بالغ ہوجائے۔ یعنی

اس کواحتلام وغیر و بونے لگے یا پھر عمراتن ہو جائے کہ جس عمر میں میہ چیزیں صغیرہ سے ہونے لگتی ہیں۔

زیادہ بہتر کر اسکتی ہے بمقابے مرد کے نیز جب صغیرہ بالغ ہو جاتی ہے تووہ عفت و حفاظت میں بھی ضرورت مندہ اور باپ ال امور کی دیکھ بھال پر زیادہ قادر نہیں ہو سکتا بہ نسبت مال نانی اور دادی کے۔ (کذافی بحرالرائق)

ولو اختلفا في حيضها فالقول للام بحر بحثا و اقول ينبغي ان يحكم بسنها و يعمل بالغالب و عند مالك حتى يحتلم الغلام وتزوج لصغيرة ويدخل بها الزوج عيني و غير هما احق بها حتى تشتهي و وقد ر بتسع وبه يفتي و بنت احد عشر مشتهاة اتفا قا زيلعي.

اگر ماں اور باپ دونوں صغیرہ کے حیض جاری ہونے میں اختلاف کریں تو قول ماں کامعتبر ہو گا( مثلاً مال کہتی ہوا ال مرجمعہ کو ابھی حیض نہیں آیا۔اور باپ کہتا ہو کہ آتا ہے) توماں کا قول معتبر ہو گا(بحر الزائق) باعتبار بحث کے اور امام مالک ے زردیک غلام (لڑکا) بالغ نہیں ہوتا۔ تاو قتیکہ اس کواحتلام نہ ہونے لگے۔اور جب تک صغیرہ کا نکاح ہو جائے اور شوہر اس ے ساتھ دخول کر لے (مجتبیٰ)او دادی دنانی کے علاوہ اس کی زیادہ جفدار ہیں یہاں تک کہ صغیرہ مشتبات ہو جائے ادراس کی مقدار نوبرس مقرر کی کئی ہے اور اس پر فتوی ہے اور گیارہ سال کی لڑکی بالا تفاق مشتہات ہے۔ (زیلی)

ماں وباپ صغیرہ کے حاکضہ ہونے میں اختلاف کریں انہیں آیا۔ اور باپ کہتا ہے اس کو حیض

آتا ہے تو قول ماں کامعتبر ہو گا( کذا فی بحر الرائق )ادراس میں ایک بحث ہے۔

عورت کے قول کے معتبر ہونے میں بحث ہے اور منر کا قول معتبر ہوتا ہے۔

مگر شارح کی رائے ہے کہ صغیرہ کی عمر پڑھم کیاجائے۔اور عمل کیاجائے غالب حال پر یعنی اگر شارح کی رائے علی علی مقرم کی عمر کو پہونچ گئی کہ جس میں عام طور پر حیض آنے لگتاہے توباپ کا قول معتبر ہوگا۔اور اگراب تک حیض کی عمر کو نہیں پہنچی تومال کا قول معتبر ہوگا۔ ۔ (صاحب نہرالفائق)

اور شیخ رحمنی محشی نے کہا اس مسئلے میں علاء کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روایت مصرح پر عمل کرنا مناسب ہے کہ جب ماں باپ میں اختلاف واقع ہو تو صغیرہ سے دریافت کرنا چاہئے۔اگر وہ بالغ ہونے کا قرار کرے تو تصدیق کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ امین ہے اور مال باپ کواس کی کیا خبر۔

صغیرہ کے بلوغ میں امام مالک کی رائے ۔ حقد ارہیں کے مزدیک صغیرہ کے لئے اس کی مال اور نانی زیادہ صغیرہ کے بلوغ میں امام مالک کی رائے ۔ حقد ارہیں کے صغیرہ کو اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ صغیرہ کو

احتلام ہویااس کا نکاح ہواور زوج اس ہے وطی کرنے لگیے۔ " (کندان العینی)

مال نانی دادی کے علاوہ دوسرے عور تول کوروکنے کا حق کا حق کو مشہات تک ہے۔

یعنی صغیرہ لا کُق شہوبت اور رغبت کے قامل ہو جائے اور آس کے لئے نوبری کی عمر مقرر ہوئی ہے اور اسی پر فتویٰ ہے (یہ فقیہہ ابوللیث کا قول ہے)اور گیارہ برس کی لڑکی بالا تفاق مشتبات کے اس

ماں اور مانی کے پاس مغیرۃ کور کھنے کا تھم بلوغ تک رکھنے کا ہے اور ان کے علاوہ مثلاً خالہ پھو پھی خلاصہ بحث بید نکلاکہ کے پاس نوبرس تک تھم ہے۔بلوغ تک نہیں۔اس لئے کہ عورتوں کے تعلیم وتربیت بیمنا پرونا بغیر خدمت لینے کےمکن نہیں ہے۔اور خدمت لینے کا حق مال ، نانی اور دادی کو حاصل ہے خالہ اور پھو پھی وغیر ہ کو خدمت لینے کا حق

وعن محمد ان ا الحكم في الام والجدة كذلك و به يفتي لكِثرة الفساد زيلعي وافاد انه لا تسقط الحضانة بتزوجها ما دامت لاتصلح للرجال الافي رواية عن الثاني اذا كان يستانس بها كما في القنية

اورامام محدر حمتہ اللہ علیہ سے ایک روایت مال اور مانی کے بارے میں بھی اسی طرح کی ہے اور فساد کی کثرت کی وجہ اور مصنع کے اس اور مصنف کے اس قول نے کہ صغیرہ کی حضانت کامستقاق تا حدمشتہات ہے۔ اس بات کا فائدہ دیاہے کہ صغیرہ کے نکاح کر دینے ہے حق حضانت ساقط نہیں ہو تا۔جب تک وہ مر دول کے قامل نہ ہو جائے، مگرایک روایت میں ابویو سف سے بیہ ہے کہ جب زوج صغیرہ زوجہ کے رکھنے پر رضامند ہو جائے اور اس کے ساتھ مانوس بوجائے۔ توحق حضانت ساقط ہوجا تاہے۔ جبیاکہ قنیہ میں لکھاہے۔

صغیرہ کی حضانت کے متعلق امام محمد کی ایک روایت اظاہر روایت کے خلاف ہے یہ ہے کہ ماں اور

نانی کی حضانت کا بھی یہی تھم ہے یعنی جس طرح پھو پھی اور خالہ کے پاس صغیرہ نوبرس کے بعد پرورش میں نہیں رہ سکتی اس طرت نوبرس کے بعد مال اور نانی کی پرورش میں بھی نہیں رہ علی فتویٰ بھی بھر احت اس قول پر ہے۔

نقابیہ کی رائے کے موافق ٹابت ہے۔ (کذانی حاشید اللہ علیہ بھی امام محمد رحمتہ اللہ علیہ محمد رحمتہ اللہ علیہ کی رائے کے موافق ٹابت ہے۔ (کذانی حاشیہ المدنی)

نوبرس کے بعد ق حضانت کے متعلق شارح کی رائے اس صورت میں ہے کہ باپ نے اس کو طاباق

دیدی بو۔ اور وہ کسی دوسری جگہ علا حدور ہتی ہو۔ لیکن اگر مال مطلقہ نہ ہو اور صغیرہ کے باپ کے پاس رہتی ہو تواس سے صغیرہ کو جدا کرنے کی کوئی وجہ ظاہر نہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب)

صغیرہ کے نکاح سے ق حضانت ساقط ہیں ہوتا اور او پر مصنف نے کہا ہے کہ صغیرہ میں حضانت صغیرہ کے نکاح سے یہ فائدہ معلوم

ك قابل نه بوجائـ

ے ماں مہوجات۔
امام ابوبوسف سے ایک روایت یہ ہے
امام ابوبوسف کے حضائت کے بارہ میں ایک روایت
کہ جب صغیرہ اس قابل ہوجائے کہ زوج
اس سے موانت کر سکتا ہے۔ اور زوج اس کوایے بس میں رکھنے پر راضی بھی ہوجائے توحضائت کاحق ساقط ہوجاتا ہے اگر چہ سغيره مشتبات نه مور (كذا في الشينه)

] موانست سے بیر مراد ہے کہ صغیرہ اس قامل ہو چکی ہو کہ زوج کا

زوج کے موانست سے کیامراد ہے تہائی میں اس سے جی لگتاہو۔

کطاوی محشی کی رائے۔:۔امام طحطاوی نے کہا کہ امام ابو یو سف کی بیر روایت ضعیف ہے اس لئے کہ مذہب معتمد کے خلاف ب العنی نوبرس تک حق حضانت کسی طرح ساقط نہیں ہوتا۔ (کدافی ماشیہ الدنی) وفي الظهيرية امرأة قالت هذا ابنك من بنتي وقد ماتت امه فاعطني نفقته فقال صدقت لكن امه لم تمت وهي في منزلي واراد اخذ الصبي يمنع حتى يعلم القاضي امه وتحضره فاخذه لانه اقر بانها جدته و حاضنته ثم ادعى حقية غير ها وذا محتمل فان احضر الاب اسراة فقال هذه ابنتك وهذا ابنى منها وقالت الجدة لا ماهذه ابنتي و قد ماتت ابنتي ام هذا الولد فالقول للرجل والمرأة التي معه ويدفع الصبي اليهما لان الفراش لهما فيكون الولد

اور فقہ کی مشہور کتاب الظہیریہ میں فہ کورہ ہے کہ کی عورت نے ایک مخص سے کہایہ تیرا بیٹا ہے میرکی بیٹی ہے

اور اس لڑکے کی مال مرگئ ہے۔ ( یعنی میری بٹی مرگئ) پی دے تو بھے کو اس لڑکے کا خرج تو اس مرد نے کہا

تونے چکہا ہے۔ لیکن اس کی مال مرکئ نہیں ہے اور وہ میرے گھر بیں موجود ہے اور ارادہ کیا اس لڑکے کے لینے کا تو اس کو منح

کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ قاضی اس کی مال کو جانے اور مال قاضی کے پاس حاضر ہو۔ اس کے بعد وہ مخص اس لڑکے کولے جائے۔

اس لئے کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ عورت اس کی بائی ہے اور اس کی پرورش کرنے والی ہے۔ پھر اس نے وعویٰ کیا اس کے

اس لئے کہ اس نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ عورت اس کی بائی ہے اور اس کی پرورش کرنے والی ہے۔ پھر اس نے وعویٰ کیا اس کے

نیر کے زیادہ حق ہو بے کا اور بید وعویٰ زیادہ حقد ار ہونے کا محل ہے۔ پس اگر باپ اس عورت کو حاضر کر دے اور کہد دے کہ یہ

تیر ک لڑکی ہے اس سے بید میر ابیٹا ہے اور مانی نے کہا کہ بید میر ک لڑکی نہیں ہے اور میر ک لڑکی جو کہ اس لڑکے کی مال ہے۔ وہ

مرشی ہے پس قول مرد کا معتبر ہوگا اور اس عورت کا جو مرد کے ساتھ اس کے گھریں ہے اور پچہ ان دونوں کو دیدیا جائے گا کیوں

کہ ان دونوں کے لئے فر اش فابت ہے تو لڑکا بھی انہیں دونوں کو ملے گا۔

حق حضانت کے بارہ میں ایک خاص جزئیہ جزئیہ مذکورے ایک عورت نے ایک مخص سے کہا یہ تیرابیا

ہور میری بیٹی سے ہور میری لا کی کا انقال ہو گیا ہے بہذا اس لا کے کا ترچہ تو جھے کودے کیوں کہ ماں کے بعد بیچے کی پرورش کا حق مائی کو حاصل ہے مرد نے جواب دیا تو نے چی کہا ہے ، یہ میر الا کا ہے مگر اس کی ماں کا انقال نہیں ہوا ہے ۔ وہ تو میرے گھر میں موجود ہوراس نے اس لا کے کو لے لینے کا ارادہ کیا تو اس کوروک دیا جائے گا۔ یہاں تک قاضی مال کی معلومات کرے اور عورت العینی مال) قاضی کے پاس حاضر ہو۔ اس کے بعد اس لا کے کولے جائے کیوں کہ لا کا مرد کو نہ دیا جائے گا۔ اس لئے کہ مرد نے اس عورت کے بائی اور پروش کنندہ ہونے کا قرار کرلیا ہے۔ اس کے بعد احق ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جب مال اور بائی دونوں ہی موجود ہوں تو حضائت کا زیادہ حق مال کو حاصل ہے بائی کو نہیں۔ اور احق ہونے کا نہ کورہ دعویٰ صادت بھی ہوسکتا ہے اور کا ذرب بھی ۔ الہٰذااگر باپ نے ایک عورت کو قاضی کی عدالت میں بیش کیا۔ اور پہلی والی عورت یعنی بائی سے کہا کہ بیہ تیری بیش کیا۔ اور پہلی والی عورت یعنی بائی سے کہا کہ بیہ تیری بیش کیا۔ اور پہلی والی عورت یعنی بائی سے کہا کہ بیہ تیری بیش کیا۔ اور پہلی والی عورت یعنی بائی سے کہا کہ بیہ تیری بیش کیا۔ اور پہلی والی عورت یعنی بائی سے بید ابور اس میرا بیٹا ہے اس کے بطن سے پیدا ہو ا ہے۔ اور بائی نے یہ کہد دیا کہ بیہ تو میری لا کی نہیں ہے۔ میری لا کی بیتی اس لا کے کہاں تود فات پائی ہو ہے۔ اور اس میرا ہوگا۔ جس کو مرد نے چیش کیا ہورا سے ہاتھ کے اور اسکے ہاتھ کیا ہور سے کیا اس میں دونوں کو دلا میا جائے گا۔ اس کے کہ دونوں کا فراش کا جس ہے۔ لید ابولی ہوالی ہوران میں دونوں مرد و کور سے میرا میا جائے گا۔ اس میرا دوران کی دونوں کو دلا میا جائے گا۔ اس میران کی اس میران کی دونوں کو دلا میا جائے گا۔ اس میران کی میران کی بھور سے کہا کہ بیا تھوں کیا ہور سے کیا کہ دونوں کو دلا کیا کہ بور سے کا کوران میران کی میران کی کوروں کو دلا کیا کہ بوران کی کوروں کوران مورون کی میران کی کوروں کوران میران کی کوروں کوران میا جائے کیا کہ کوروں کوران کی کوروں کی کوروں کوروں کی کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کوروں کی کوروں کورو

كزوجين بينهما ولد فادعى الزوج انه ابنه لامنها بل من غير ها وعكست فقالت هو ابني لامنه حكم بكونه ابنالهما لم قلنا وكذالو قالت الجدة هذا ابنك من بنتي الميتة فقال بل من غير ها فالقول له ويا خذ الصبي منها وكذا الو احضر امرأة وقال ابني من هذه لا من بنتك وكذبته الجدة و صد قتها المرأة فالاب اولى به لانه لما قال هذا ابني من هذه المرأة فقد انكر كو نها جدة فيكون منكر الحق حضانتها و هي اقرت له بالحق انتهي

mm A

جیے مثال کے طور پر میال ہوی کے در میان ایک لڑکاہے ( یعنی ان دونوں کے پاس ہے ) پھر زوج نے دعویٰ کیا کہ سر جمع اید بچه میرابیا ہے۔اس سے نہیں بلکہ اس کے علاوہ دو سری عورت سے ہوادر بیوی نے اس کے عکس کہا ہی عورت نے کہایہ تو میر ابیٹا ہے۔ مگر اس زوج سے نہیں ہے تو فیصلہ کیاجائے گا بچہ دونوں کاہے جیسا کہ ہم نے اوپر کہاہے کہ ای طرح اگر ہانی نے کہایہ تیر الز کا ہے میری بٹی سے جو کہ مر چکی ہے تو مر دنے کہابلکہ بدلا کااس عورت کے علاوہ سے ہے تو قول مر د کامعتر ہوگا ۔اور مرواز کے کواس سے لے لے گاای طرح اگر مرونے ایک عورت کو حاضر کیا اور کہا میرابیٹا اس عورت سے ہے۔نہ کہ تیم کی بنی ہے۔اور مانی نے اسکی تکذیب کر دی (مرد کے قول کو جھوٹا بتایا)اور اس عورت نے مرد کی تصدیق کردی۔ توباپ اس ازے کیلئے اولی ہے کیوں کہ جب مر دنے کہایہ میر ابیٹا ہے اس عورت سے تواس نے گوناد عویٰ کرنے والی عورت کے مانی ہونے کا انکار کر دیاہے البذاوہ اس کے حق حضانت کا منکر ٹابت ہوا۔اور جدہ نے اس کے بیج ہونے کا قرارکر لیاہے۔خلاصة مہوا۔

### چھوٹے بچے کے بارے میں باپ نے کہا میرا بیٹاہے مگر دوسری عورت ہے ہے

مثلا میاں بوی کے پاس ایک بچہ ہے زوج نے دعوی کیامہ میر ابیٹا ہے۔ اور دوسری عوت سے پیدا ہوا ہے اس زوجہ سے نہیں پیداہوا۔اور زوجہ نے اس کے ہر عکس دعوی کیا کہاکہ میہ میر ابیٹاہے مگر زوج اول ہے ہے اس شوہر ہے نہیں مگر دونوں میں ہے ک کے پاس گواہ نہیں ہے تو حکم کیاجائے گاکہ بدلز کادونوں کا ہے۔

لڑ کا دونوں کا ہے اس کی دلیل چونکہ یوی اس کی فراش ہے بینی اسے وطی جائز ہے اس کئے ظاہر حال یک ہے کہ یہ لڑ کا ان دونوں کا ہے۔

نانی نے ایک شخص سے کہا کہ یہ تیرابیٹا ہے اور میری لڑکی سے ہے شخص ہے کہا کہ یہ لڑکا تیرا

ہے اور میری لڑکی ہے ہے اور اس کا نقال ہو چکا ہے۔ اس مخص نے جواب میں کہا یہ میر ابیٹا ہے مگر تیری بٹی ہے نہیں ہے بلکہ دوسری عورت ہے ہاں صورت میں زوج کا قول معتمر ہوگا۔ نیز زوج لڑ کے کواس عورت سے لے لیگا۔

زوج نے ایک عورت کو حاضر کیااور کہا پیر کا میرااس عورت سے ہے ایک عورت کو چش کیا

۔ اور کہاکہ میر امیٹااس عورت ہے ہیری لڑکی سے نہیں ہے۔اور مانی نے مرد کے قول کے محکذیب کی۔ مگراس عورت نے بیں ہیں کیا ہے مرد کی تقیدیق کردی کہ ہال سے لڑ کااس مرد کامیرے پیٹ سے ہے۔ تواس صورت میں حضانت کا حق

ال وجہ ہے کہ جب مرد نے کہایہ لڑکامیر ابیائے اس عورت سے نہ کہ تیری الرکے کا تحق باپ ہے ، وسل الرکے کا تحق بالنہ الس کے حق حضانت کا بھی انکار کیا۔ دوسر ی طرف وہ عور ت جواپنے آپ کولڑ کے کی نانی بتلار بی ہے مرد کے حق کابیہ کہدکرا قرار کر چکی ہے کہ تیرا یہ بیٹا ہے الذالر كاباب كاس عورت سے ہوگاجس كوباب بنار ہاہے۔ (ظہيريه)

لاخيار للولد عند نا مطلقا ذكر او انثى خلافا للشافعي قلت وهذا قبل البلوغ اما بعده فيخير بين ابويه و ان اراد الانفراد فله ذلك مويد زاده معزيا للمنية.

ے ہارے نزدیک (احناف کے نزدیک) صغیر کوافقیار نہیں ہے۔ مطلقاً خواہ لڑکی ہویالڑ کا ہو۔اس میں امام شافعتی کا مرجمه اختلاف ہاں گئے کہتا ہوں بھم (اختیار نہ ہونے کا) بلوغ سے پہلے ہے بہر حال بالغ ہونے کے بعد تو پس ولد مخارے، ماں باپ میں ہے کی کے پاس رہے اگر صغیر بالغ ہونے کے بعد تنبار ہے کاارادہ کرے تواس کواس کی اجازت ہے۔ اس مئلے کوموئیدزادہ نے ذکر کیاہے۔اور کتاب منیہ کی جانب اس قول کومنسوب کیاہے۔

پچہ اگر نوعمر صغیر ہے خواہ لڑکا ہویا لڑک ہو ہمارے نزدیک ( لیعنی الرکا مال کے پیاس رہے یا باپ کے پاس اس کا اختیار اس کے بارس رہیا باپ کے پاس اس کا اختیار

ے اس مسئلے میں امام شافعیؓ کااختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ مدت حضانت (پرورش کے دن) امام شافعی کا ختلاف گذرجانے کے بعد صغیر کواختیار ہے جاہدہ باپ کے پاس رے یاں کے پاس رے۔

ہمارے زوریک صعیر کاعدم اختیار بالغ ہونے سے پہلے ہے بیعنی جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اس کو مثال ح کی اوائے نہ ہو جائے اس کو مثال ح کی اوائے کی اوائے کی اوائے ہوجائے ماں باپ میں سے ایک کے پاس رہنے کواختیار کرنے کاحق نہیں ہے۔البتہ جب ولد بالغ ہوجائے

تواس کواختیار حاصل ہے کہ جاہمال کے پاس رے یاباب کے پاس رہے۔

اور اگر ولد بالغ ہونے کے بعد ماں باپ سے الگ تنہار ہنا جا ہتا ہے اللہ تنہار ہنا جا ہتا ہے اللہ تنہار ہنا جا ہتا ہے اللہ تنہار ہنا جا ہتا ہے جاتو جائز ہے ای کو موئید زادہ نے لکھا ہے۔ اور کتاب صنیہ

کی جانب قول کو منسوب فرمایا ہے لکھا ہے کہ لڑ کے کا تنہار ہنااس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اس میں رشید ہونے کی شان پائی جاتی ہواور اگر تنہار ہے میں فساد کا خطر ہو تو لڑ کاباب ہی کے پاک رہے۔ (کذانی الولجیہ)

امام شافعی کی دیل امرزندی کی حدیث ہے ایک عورت جناب رسول اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہو گی۔ امام شافعی کی دیل میراز دج میرے بیٹے کو لئے جارہا ہے حالا نکہ میرالڑکامیرے لئے کنویں سے پانی بھرکر لا تا ہے۔

میری خدمت کرتا ہے تو حضرت نے لڑے سے فرمایا یہ تیراباب ہے اور یہ تیری مال ہے جس کو تو چاہتا ہے اس کا ہاتھ کر لے۔ از کے نے مال کا ہاتھ بکڑ لیااور وہی اس کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ فد کورہ صدیث سے معلوم ہواکہ لڑکا مختار ہے دونوں میں سے جس کو چاہا اور نے۔

علاءاحناف اس دلیل کاجواب یہ دیتے ہیں۔ فد کور ہروایت سے صاف ظاہر ہے کہ لڑکا ہالغ ہو گیا تھا احناف کا جو اب اس لئے کہ برتن لے کر کنوال تک جانا پھر کنویں سے پالی کھنچنا۔ اور بھرا ہوا برتن لے کر گھرواپس

آنا۔ اور گھرے دوسرے کام ہابر سے بورے کرنااس کے بالغ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر نابالغ بچہ وہیں رہنا بیند کریے گا۔ جہال اسکو تھیلنے کو نے اور گوئی منع کرنے والانہ ہو۔ البتہ صحیح روایات سے ٹابت ہے کہ حضر است صحیح رضی اللہ عنہم لڑکوں کو اختیار نہیں دیتے تھے۔ (کذانی الہدایہ، وحاثیہ المدنی)

و افاده بقوله بلغت الجارية مبلغ النساء ان بكر اضمها الاب الى نفسه الا اذا دخلت فى السن و اجتمع لها رأى فتسكن حيث احبنت حيث لا خوف عليها وان ثيبا لا يضمها الا اذالم تكن مامونة على نفسها فللاب والجد ولاية الضم لا لغير ها كما فى البتداء بحرعن الظهيرية.

اور بالغ ہونے کا تھم مصنف نے اپنے اس قول سے بیان فرمایا ہے کہ پہون گئی لاکی عور توں کے مقام پر (لیمی بالغ مر جمعہ موٹن ) لبند ااگر وہ باکرہ ہے تو باب اس کو اپنے پاس رکھے۔ لیکن جب وہ داخل ہو جائے کبر سنی میں (لیمی لاکی کا عرب موجائے۔ تو سکونت اختیار کر سے جہال وہ چاہے (جہال پیند کر سے مال کے پاس یا باب کے باس ان وجہ سے کہ اب اس پر کوئی حرف نہیں رہا۔ اور اگر لڑکی ثیبہ ہو (لیمی اس کا ایک بار نکاح ہو چکاہو) تو اپنیاس ندر کھے باس دو نول کے علاوہ سیکن جب کہ ثیبہ اپنیال میں ولایت حاصل ہے۔ ان دونول کے علاوہ نہیں جسے کہ ابتداء میں ولایت ان دونول کو حاصل تھی۔ (بحرار ائن۔ ناقاعن الطہم یہ)

اس عبارت میں مصنف نے لڑی کے بالغ ہونے کا تھم بالغ ہونے کے بعدلڑ کی س کے پاس رہے گی بیان کیا ہے لڑی جب عور توں کی عمر کو پہونچ جائے

جن بالغه بوجائے۔ توالروہ كوارى (باكرہ) بوباپ لاكى كواسے پاس كھے۔

وجہ یہ کہ المحہ لڑکی کو باب اپنے یاس کیوں رکھے جائی۔ اس لئے فتنہ میں پڑجانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ توباس کے متنوں سے لڑکی کو باب النہ اللہ عالمات المجھی طرح کر سکتا ہے اور موقعہ پردوسرے لوگوں سے تعاون آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ تم کے فتنوں سے لڑکی کی تفاظت المجھی طرح کر سکتا ہے اور موقعہ پردوسرے لوگوں سے تعاون آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ بال خہ نتیب ہوگئی۔ تو اس کو اختیار ہے۔ باپ کے مبالغہ نتیب کا کیا تھم سے گھر رہے یا مال کے گھر قیام کرے۔ بشر طیکہ اس کو عقل کا مل حاصل ہوگئی ہو۔ یعنی سوجھ دجھ المجھی طرح حاصل ہوگئی ہو۔ تو اب اس پر مردوں کے فتند کا خوف نہیں رہا۔

وخول فی السن سے کیامراو ہے (کذانی حاشیہ المدنی، ناقلاً عنالوجیز و کفاینۂ المحفظ)

الماسع

اوراگرائی ثیبہ ہو تو باپ این یاس رکھ سکتا ہے یانہیں مرتبہ ہو پیان کواپنیاس کے اس کا نکاح ایک مرتبہ ہو چکاہو تواس کواپنیاس کھنے ک

ولایت حاصل نہیں ہے۔ بال اگر ثیبہ کی ذات پر باپ کو اطمینان نہ ہو۔ فتنہ و فساد میں پڑجانے کا ندیشہ ہو تو باپ اور دادا کود لایت حاصل ہے کہ دہ لڑکھا ہے پاس رکھیں۔

الله ثيبه كوغيراولياءا بين ياس ركه سكتے بيں يانهيں كا وجہ سے اپن ياس ركھ سكتے بيں يانهيں كا وجہ سے اپنے ياس ركھ كا ولايت

ہے۔ گر دوسرے اولیاء ورشتہ داروں کواس کی ولایت نہیں ہے۔ باپ اور دادا جس طرح بچپن میں اس کواپنے پاس ر کھنے کی ولایت رکھتے تھےای طرح ہالغہ ہونے کے بعد بھی فتنہ کے خوف ہے رکھ سکتے ہیں۔ (کذانی ابحرارا مُق ماقلا عن الظہیریہ)

والغلام اذاعقل و استغنى برأيه ليس للاب ضمه الى نفسه الا اذا لم يكن مامونا على نفسه فله ضمه لدفع فتنة اوعار وتاديبه اذ اوقع منه بشئى و لا نفقة عليه الا ان يتبرع بحر والجد بمنزلة الاب فيه فيما ذكروان لم يكن لها اب ولاجد ولكن لها اخ او عم فله ضمها ان لم يكن مفسد او ان كان مفسدا لا يمكن من ذلك وكذا الحكم في كل عصبة ذي رحم محمد ه منها.

اور لڑکا جب عقل والا ہو جائے اور الیا ہو جائے کہ وہ مستغنیٰ ہو جائے ( دوسرے کا مختاج نہ رہے ) توباپ کو ایم جمعہ اسے اپنے پاس رکھنے کی ولایت نہیں ہے۔ لیکن جب کہ وہ اس کے نفس پر مامون نہ ہو ( یعنی باپ کو اپنے بیٹے پراعتاد نہ ہو) تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی ولایت حاصل ہے، فتنہ کو دفع کرنے کے لئے اور شرم و حیاء کو دور کرنے کے لئے نیز پر کواوب سکھانے کا افتیار حاصل ہے۔ اور اگر اس سے کوئی چیز سر زد ہو ( یعنی کوئی بر اکام صادر ہو) اور باپ پر اس کا ( برے لڑکے کا ) نفقہ واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تبرع اور احسان کرے۔

لڑ کا جب عقل مند اور اپنی رائے بر کام کرنے کے قابل ہوجائے ہوجائے اوراس کو اپن

صواب دید پر کام کرنے کا سلقہ حاصل ہو جائے اور کسی دوسرے کا مختاج نہ رہے۔اور ایسا ہو شیار ہو جائے کہ اب وہ مستغنی ہے تواپیے ہو نہار ، ہو شیار ، عقل کامل لڑکے پر باپ کواپنے پاس رکھنے کی والایت حاصل نہیں ہے۔

البتہ اگرعا قل بالغ لڑ کے برباب کو اطمینان نہ ہو البتہ اگرعا قل بالغ لڑ کے پرباپ کواطمینان واعتاد نہ اگرعقل مند بالغ لڑ کے برباب کواطمینان نہ ہو البتہ اگر عالم دہو۔ خوبصورت ہو ، فاسق ہو، تواس

صورت میں باپ کواختیارہ کہ وہ لڑکے کواپ پاس کھے۔ تاکہ فتنہ و فساد کود فع کر سکے اور ننگ وعار اور شرم وحیاہے نیج سکے۔

ورمخاراروو كتاب الطلاق ٢٣٢ باپ کو تادیب کاحق حاصل ہے صادر ہو۔ مادر ہو۔

اورباپ کے ذمہ عاقل، بالغ لڑکے کا فرچہ و نفقہ واجب نہیں ہے، عاقل، بالغ لڑکے کا فرچہ و نفقہ واجب نہیں ہے، عاقل، بالغ لڑکے کا فققہ باپ پر ایش طیکہ بالغ لڑکاکب سے عاجزنہ ہو۔ البتہ تبرع اور احسان کے طریق پر

جو جاہے دے سکتا ہے۔ (كذافي حاشيه البحر الرائق وحاشيه المدني)

ند کورہ مسائل میں داد ابمنز لہ باب کے ہے دادا کو بھی حاصل ہیں۔ دادا کو بھی حاصل ہیں۔

اوراگر بالغہ لڑی کے باپ ہونہ دادا مگراس کا بھائی یا بچیا موجود ہے تواس کو اللہ کی کا باپ اور دادا نہ ہول اختیار ہے کہ بالغہ کواپنیاس کے مگر شرط یہ ہے کہ بھائی یا بچا جواس کور کھ

اس مقام پر مفسد ہے فاسق و فاجر مر داد ہے مفسد فی المال مراد نہیں ہے۔اس اس جگہ مفسد نی المال مراد نہیں ہے۔اس اس جگہ مفسد ہے۔ کیا مراد ہے اللے کہ جب مال کے فساد کاڈر ہو۔ تو کی امانت دار کے پاس مال رکھ دیناکانی ہوتا ب- بال أسر بھائى يا جِپافات ہو توان كوبالغد لاكى كوباس كھنے كااختيار نہيں ہے يہى تھم دوسرے عصبات كا بھى ہے يعني نيك صالح

وپائرر کھنے کا ختیار ہے فاحق و فاجر کو اختیار نہیں ہے (کذافی عاشیہ المدنی)

فان لم يكن لها اب ولا جد ولا غيرهما من العصبات او كان لها عصبة مفسد فالنظر فيها الى الحاكم فان كانت مامونة خلاها تتفرد بالسكني والاوضعهاعند امرأة امينة قادر على الحفظبلا فرق في ذلك بين بكر وثيب لانه جعل ناظر اللمسلمين ذكره العيني وغيره واذا بلغ الذكور حد الكسب يدفعهم الاب الى عمل ليكتسبو ااو يؤجرهم وينفق عليهم من اجرتهم بخلاف الاناث ولو الاب مبذرايدفع كسب الابن الى امين كما في سائر الاملاك مؤيد زاده معزيا للخلاصة.

ت ایس آربالغه لؤکی کے باپ اور داداموجودنه ہو ل اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے عصبات مجھی نہ ہو لیااس کے سر جمعه اعصبه تو موجود بین - مگر مفسد اور فاسق بین - تو حفاظت و گلرانی کی ذمه داری حاکم کی جانب منتقل ہوگی پس اگر بالغه ائز کی مامون ہو فتنہ و فسادے تو تنہار ہائش اختیار کرے۔ورنہ تواس لڑکی کو کسی ایسی کے پاس رکھ وے جوامات دار اور اسکی حفاضت و نَمرانی کرنے پر قدرت رکھتی ہو۔ بغیر فرق کے باکرہ و ثیبہ کے در میان اس لئے کہ حاکم شرعاً مسلمانوں کا نگرال مقرر ئياً بيت - (اس كو بيني نے ذكر كيا ہے) اور جب لڑ كے كمانے كھانے كى عمر كو پہنچ جائيں (اور ابھى بالغ نہ ہوں) تو باپ ان كو کام میں نگا سکتا ہے۔ تاکہ وہ کما کر بیسہ بیدا کریں۔ یا پھر ان سے مز دوری اور ملاز مت کرا کے اور ان کی اجر تول ہے ان پر خرچ ئرے۔ بخذ ف نز کیوں کے اور اگر باپ فضول خرچ ہو تو اڑے کی کمائی کسی امانت دار کے شیر د کی جائے جس طرح دوسر بی

الماك كا تلم ب (مويدزادنے فلاصه كى طرف منسوب كر كے كھاب۔

الله کی کی تگر افی حاکم کے فر مہ واجب ہے اور ذی رحم محرم بھی موجود نہ ہوں اور دوسرے عصبات اور ذی رحم محرم بھی موجود نہ ہوں، یا پھر عصبات مفسد ہوں تو

ہم آخر میں لڑکی کی تگرانی حاکم کے سپر دہے نہ حاکم کوالی لڑکیوں کے بارہ میں فکر کرنا جاہے۔ البندااگر لڑکی مامونہ ہے لیعنی فساد اور گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے تواس کواختیار دیدے کہ جہال جاہے رہے۔

کی صلاحت و قدرت مجھی رکھتی ہو۔

جب کو گی رشته دار موجود نه ہویا موجود ہو تو فاسق فاجر ہوں تو ایسے وقت میں طاکم کے سپرو کرنے کی وجہ الاکیوں کی گرانی خواہوہ باکرہ ہوں یا ثیبہ ہوں کی ذمہ داری حاکم کواس لئے سپر د

کی گئی ہے کیونکہ شرِ عاٰحا کم ای واسطے مقرر ہواہے کہ مسلمانوں کی دیکھے بھال کر تارہے تاکہ وہ ان مفاسد ہے بیچتے رہیں ذکرہ جینی فی شرح الکنز نیززیلی نے بھی اس کوذکر کیا ہے۔

اور لڑکا جد سب کو بہتے جائے ۔ جب لڑکا حدسب کو بہتے جائے اور کرنے گا توباپ اس کو کسب کیلئے کام پر لگا سکتا ہے۔ تاکہ وہ

ا بن كب مال بيداكر ، ما بعران من نوكرى يامز دورى كرائه اوران كى اجرت سے ان پر خرج كرے - مگر از كى سے كسب نبیں کر اسکتا۔ان کا خرچہ توباپ کے ذمہ واجب ہے۔جب تک کہ ان کا نکاح نہ کر دے ،اگرچہ لڑ کیال ملاز مت اور مز دور ی كرنے ير قادر بى كيول ند ہول-

اوراگر باپ نضول خرچ ہو۔اور لڑ کوں کی کمائی کو ضائع کر تا ہواور بیہو دہ طریق اور اگرباپ نضول خرچ ہو۔اور لڑکوں کی کمائی کو ضائع کر تا ہواور بیہودہ طربق باپ اگر فضول خرچ کر تا ہو پر خرچ کر دیتا ہو۔ تو لڑ کے کی کمائی ہوئی رقم یامال کی امین (امانت دار) کے پاس

جمع کی جائے۔جس طرح حچھوٹے بیچے کامال امین کے پاس سپر د کرنے کا حکم ہے۔اگر باپ نضول خرچ ہو اس کی مؤید زادہ نے صراحت کی ہے اور کتاب خلاصہ کی جانب منسوب کیاہے۔

ليس للمطلقة بائنا بعد عدتها الخروج بالولد من بلدة الى اخرى بينهما تفاوت فلوبينهماتفاوت بحيث يمكنه ان يبصرولده ثم يرجع في نهاره لم تمنع مطلقا لانه كالانتقال من محله الى اخرى شمني الا اذا انتقلب من القرية الى المصروفي عكسه لا لضرر الولد بتخلقه باخلاق اهل السواد الااذاكان ماانتقلت اليه وطنهاو قد نكحا ثم اى عقد عليها في وطنها ولو قرية في الاصح الادار الحرب الا أن يكون مستا منين.

اور مطلقہ بائنہ کیلئے عدت کے بعد لڑ کے کوایک شہرے دوسرے شہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ جن دونوں شہروں کے مر جمیم ادرمیان تفاوت ہو ( یعنی زیادہ فرق و فاصلہ ہو ) پس اگر دونوں شہروں کے درمیان تفاوت کثیر نہ ہو۔ ہایں طور کہ اس کیلئے (باپ کیلئے) ممکن ہواس دن جانا۔اورلڑ کے کودیکھ کرواپس گھرلوٹ آنا۔ توعورت کومطلقار و کانہ جائے گا (دوسراشہرخواہ عورت کا گھربویانہ ہو)اس لئے کہ بداییا ہی ہے ایک شہرے ایک محلے سے دوسرے محلے جانا اور واپس آجانا (مثنی) مرجب کہ مطلقہ بائند لڑ کے کو گاؤں سے شہر کو لے جائے اور اس کے بھس میں (بعنی شہر سے گاؤں لے جانا) جائز نہیں اس لئے کہ اس میں لڑ کے کا نقصان ہے کہ وہ گاؤں والوں کے اخلاق سکھ جائے گا۔اور اختیار کرے گا۔لیکن اس صورت میں کہجس مجکہ وہ نتقل ہوئی ہےاس کاوطن ہو۔اور زوج نے وہیں اس سے نکاح بھی کیا تھا۔اگر چہ وہ گاؤں ہی کیوں نہ ہو۔ سیجے قول کی بناء پر لیکن دارالحرب میں نہیں لے جاسکتی۔ کیکن اگر زوج اور زوجہ دونول دار الحرب کے رہنے والے تھے اور دار الاسلام میں امن لے کررہتے رہے ہوں۔ کیا مطلقہ بائنہ اپنے لڑکے کو دوسری جگہ لے جاسکتی ہے ان کے کوایک شمرے دوسرے شم

نہیں لے جاستی۔ جب کہ دونوں شہروں کے در میان فاصلہ زیادہ ہو۔

اوراگر دونول شهر ول کا فاصله قریب ہو ادن جاکر نے کودیم کر اپنے شهر داپس آسکتا ہو۔ تو مطلقہ بائد لا کے

كوبعد عدت ابين ساتھ لے جاسكتى ہے اس لئے كديد سمجھ لياجائے گاكد جس طرح شہر من ايك محلے سے دوسرے محلے لے جانے کی اجازت ہے اور ایک دن میں آمدور فت ہو سکتی ہے اس طرح ان دونوا یا شہر دل میں بھی ممکن ہے عورت کواجازت ہے کہ وہ اڑے کولے جائے اس کو منع نہ کیا جائے گا۔خواہ عورت اپنے وطن لے گئ ہویادوسری جگہ اس کوروکانہ جائے گا ( کذانی الشمنی )

کین اگر دونوں شہرول میں تفاوت ہو اگر دونول شہرول میں تفاوت ہو جاکر بچے کودیکھ کرائی روزا پنے شہر کوواپس لوٹ کر نہیں آسکتا تو پر

مطلقہ بائنہ کو لے جانا جائز نہیں ہے باپ کو منع کرنے کا حق ہے۔

مطلقہ باکنہ بعد عدت اپنے بچے کو گاؤل سے شہر لے جانا چا ہتی ہے بی کو عدت خم رے

گاؤل سے شہر لے جانا چاہ تو اجازت اس لئے ہے کہ شہر میں بچے کوشعور اور سلقہ حاصل ہوگا۔ وہاں تعلیم کے بہتر مواقع ہوتے يں اس لئے لے جانے میں بچہ کافا کرہ ہے۔

اور اگرشہر سے گاؤل لے جانا جاہے اس لئے کہ گاؤں لیے بیا جانا جا ہی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگرشہر سے گاؤل لیے کونکہ گاؤں میں گوادوں

بلابر سے لکھے او گوں سے واسط پڑے گا۔اور بچہ بھی گنوار ہو جائے گا۔ نیز سلیقہ اور تعلیم وتربیت ہے بھی محروم ہو جائے گا۔

اورمطلقہ بائند جس گاؤں میں بچہ کو لے جانا جا ہتی ہے آگر وہ اس عورت کا پناوطن ہو چنانچہ گاؤل اگرمطلقہ کاوطن ہو اس کا نکاح بھی وہیں ہے ہوا تھا تو میچ قول بہی ہے کہ ورث اپنے بیچ کو وہال لے جاعتی ہے

اوراگر مطلقہ کاوطن دار الحرب میں واقع ہو درست نہیں ہے ہاں اگر زوج دونوں کا فرہوں۔اور

ان کاو طن دار الحرب میں ہو دار الاسلام میں وہ امن لیکر (مسامن بن کر) تیام کئے ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں عورت کے لئے بچے کواپے ساتھ دارالحرب لے جانادر ست ہے۔

وهذا الحكم في الام المطلقة فقط اما غيرها كجدة وام ولد اعتقت فلاتقدرعلي نقله لعدم العقد بينهما الا باذنه كما يمنع الاب من اخراجه من بلدامه بلا رضا ها ما بقيت حضانتها فلو اخذالمطلق ولد ٥ منها لتزوجها جاز له ان يسافر به الى ان يعود حق امه كما في السر اجية وقيده المصنف في شرحه بما اذا لم يكن له من ينتقل الحق اليه بعد ها وهو

اور اگر صغیر کودوسری جگہ لے جانے کا یہ تھم صرف مال کے حق میں ہے۔ جس کوباپ نے طلاق بائن دیدی ہے۔ مرجمع بہر حال اسکے علاوہ دوسری عورتیں ، مثلاً نانی ، دادی اور وہ ام ولد جس کو آزاد بھر دیا گیا ہو۔ تو وہ صغیرہ کے لے جانے کی مجاز نہیں ہیں۔اس لئے کہ دونوں میں لینی عور ت اور مر د کے در میان عقد نکاح نہیں ہے۔لیکن اس کی اجازت سے (لین باپ کی اجازت ہے) جس طرح باپ کوروکا جائے گا بچے کو مال کے شہر سے بغیر اس کی اجازت کے۔ پس آگر طلاق دینے والے نے اپنے لڑکے کواس سے (مطلقہ ہائنہ سے) لے لیااس لئے کہ اس نے اپنادوسر انکاح کرلیا ہے تو باپ کیلئے جائز ہے کہ بچے کو لیکر سفر کرے۔ لیکن اگر مال کاحق (حضانت کاحق)عود کر آئے ( تو نہیں لے جاسکتا) جبیبا کہ سر اجیہ میں مذکور ہے مگر اں کو مصنف نے مقید کیا ہے کہ جب اس کیلئے کوئی عور ت الی نہ ہو جس کی طرف اس کاحق (حضانت) منتقل ہوا ہو۔اس کے بعد اور پیر ظاہر ہے۔

] کیکن مال کے علاوہ جیسے ناتی اور دادی اور باہریا جانے کی اجازت صرف مال مطلقہ کو حاصل ہے ام ولد جو آزاد ہو گئے۔ یہ عورتیں بچ

کوباہر لے جانا جا ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے۔ اس لئے کہ ان میں اور بچے کے باپ کے در میان عقد نکاح نہیں ہو تا۔ ہاں البتہ اگر باپ ان کو اجازت دیدے تو لیجا سکتی ہیں۔ جب تک بچہ مال کی پر ورش میں ہو۔

اور اگر طلاق دینے والے زوج نے مال نے شادی کرلی توباب اینے بچے کو لیجانے کا مجاز ہے اپ لاے کواس لئے لے لیا کہ

بچ کی مال مطلقہ بائند نے اپنادوسر انکاح کر لیاہے۔ تو جائزہے اور باپ اپنے بچے کوسفر میں لیجا سکتاہے۔

حاصل ہو جائے تواب اس صورت میں باب کواجازت نہیں ہے کہ مال کے پاس سے بچہ کوسفر میں لے جائے۔اسلئے کہ پرورش ے حل کو جومانع تھا۔ یعنی نکاح ٹانی وہ اب ختم ہوچکا ہے۔ اور حل حضانت پھرمال کودوبارہ مل گیا ہے۔

اورجواز سنر کو مصنف نے مقید کیا ہے کے اور استر کو مصنف نے مقید کیا ہے کی اجازت مذکورہ پرمصنف کی رائے ہے۔ ای شرط کے ساتھ کے ہی

کے بعد کی دوسری عورت کی طرف حضانت کاحق منتقل نہ ہوا ہو۔ تب باپ بیچے کولے کرسفر کر سکتاہے۔ورنہ نہیں اور یہ قیر بالكل واضح ہے جس میں كسى فتم كاتر در واور شك نہيں ہے۔

کتاب شربنلالی کی رائے طلاف ہے کہ باپ کو اپنے چھوٹے بچے کو محل اقامت سے باہر لے جانا استغناء مغیر ے پہلے جائز نہیں ہے۔اگر چہ مال کی حضانت باتی نہ رہی ہواس لئے کہ اس کا حمّال موجود ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ ہے ماں کا حق حضانت جو حتم ہو گیاہے۔ ممکن ہے وہ دوبارہ واپس آجائے۔مثلاً زوج ٹانی طلاق دیدےیاو فات یا جائے۔

و في الحاوي له اخراجه الى مكان يمكنها ان تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ قلت وفي السراجية اذا سقطت حضانة الام واخذه الاب لايجبر على ان ير سله لها بل هي اذا ارادت ان تراه لاتمنع من ذلك. و افتي شيخنا الرملي بانه يسافر به بعدتمام حضانتها و بان غير الاب من العصبات كالاب وعزاه للخلاصة والتاتارخانية .

ادر کتاب حادی میں مذکور ہے کہ باپ کو جائز ہے کہ بچہ کو لے جانا ایسے مقام کی جانب کہ اس کی مال سے لئے ممکن مر جمعه ابو بچے کوروزانہ دیکھنا جس طرح عورت کی جانب میں یہی حکم تھا پس اس مسئلہ کویاد رکھو۔اور کتاب سر اجیہ میں مذ کورے کہ جب مال کی حضانت ساقط ہو جائے اور باپ اس کو لے لے توباپ کو مجبور نہ کیا جائے گا کہ وہ بچہ کواس کی مال کے یاس بھیجا کرے بلکہ عورت جب اس بچے کود کھنے کاارادہ کرے تواس سے منع نہ کی جائے گی۔اور ہمارے شخ رملی نے نتوی دیا ہے کہ مال کی حضائت ختم ہونے کے بعد باپ صغیر کولے کر سفر کر سکتاہے اور میر کہ باپ کے علاوہ دیگر عصبات کل باپ کے ہیں۔ صغير كوايني إس ركھنے ميں خلاصه اور تا تار خانيه ميں اى طرح لكھا ہے۔

#### مدت حضانت میں صغیر کو باہر لے جانے کی باپ کو اجازت ہے یانہیں

اس بارہ میں مصنف نے مختلف فقہ کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ جودر یجہ ویل بین۔

اور کتاب حاوی میں لکھاہے کہ اگر مال نے اپناد وسر ا نکاح کر لیا تواپنے باپ صغیر بچے کواپئے شہر سے مال کی رائے کا دوسرے ایسے شہر میں لے جاسکتا ہے۔ جہاں عورت کیلئے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنے بچے کوروزانہ دیکھ

تے۔ جیسے شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں لے جانے سے روزانہ دیکھاجا سکتا ہے۔ ای لئے اجازت ہے اس قید كويادر كهنا جائ

سراجیہ میں لکھاہے کہ جب مال کی حضائت ختم ہو گئی اور باپ نے اس کو لے لیا تو اب کے اب کو اللہ اور اب کے باس کھی اس کھی اور در اندمال کے پاس بھیجا کرے۔ بلکہ جب

خورماں بچے کے دیکھنے کاار ادہ کرے تواس کوروکانہ جائے گا۔

شیخ ملی کافتوی میں استاذ خیر الدین ر ملی نے فتویٰ دیاہے کہ ایام حضانت پورے ہو جانے کے بعد باپ کو اجازت ہے کہ وہ بچے کولے کر سیر کرے اور اس کا بھی فتویٰ دیاہے کہ دوہرے عصبات باپ کے

برابر ہیں صغیر کواپنے پاس رکھنے میں مگر بچی کو عصبہ غیر محرم اپنیاس نہیں رکھ سکتا (خلاصہ تا تار خانیہ) فرع : حرج بالولد ثم طلقها فطالبته بر ده ان اخرجه باذنها لا يلزمه رده وان

بغير اذنها لزمه كما لوخرج به مع امه ثم ردها ثم طلقها فعليه رده بحر والله تعالى اعلم

] بحر الرائق میں ظہیرید اورمنتق ہے منقول ہے کہ شوہر بیچے کو لے کر سفر میں گیا۔ پھر اس نے بیوی کو طلاق دیدی مرجمع توعورت نے اس بیچے کی والبی کا مطالبہ کیا۔ اگراس کو عورت کی اجازت سے لے گیا تھا تو مرد کے ذمہ اس کی

واپسی لازم (واجب) نہیں ہے اور اگر بغیر اجازت بچے کولے گیا تھاتو شوہر پر اس کی واپسی لازم ہے اسی طرح جیسے کہ جب مرد بے کواس کی ماں سمیت لیکر باہر گیا۔ پھر عورت کوواپس کر دیااور اس کو طلاق دیدی تو شوہر پراس کاواپسی کرناواجب ہے۔

بعر الرائق میں ظہیریہ ادر متق کے حوالے کے کھاہے کہ مرونے مغیر کو باب لے کر سفر کرسکتا ہے یا نہیں عورت سے نکاح کیامقام بھر ہیں پھر اس سے بچہ پیدا ہوا۔

اس کے بعد مر داس بچہ کو کونے لے گیا پھر عورت کواس نے طلاق دیدی توعورت نے مطالبہ کیا کہ اس کا لڑ کا لیعنی میرالڑ کا میرے پاس واپس جھیج دے تواگر مر داس لڑ کے کو عورت کی اجازت سے لے گیا تھا تواس کو بھر ہ میں واپس عورت کے پاس بھیجناواجب نہیں ہے بلکہ عورت سے کہاجائے گا کہ اگر تو چاہے تو کو فیہ جا کراپنے بیچے کودیکھ لے۔اوراگر شوہراس کی اجازت کے بغیر کوفہ لے گیا تھا تو صغیر کو مال کے پاس بھیر ہوالیں بھیجناضروری ہو گا۔

ای طرح اگر مال اور بچیہ دونوں کو بھر ہ ہے کو فہ لے گیا تھا پھر وہاں سے مال کو بھر ہوا پس کر دیااور پھر اس کو طلاق دیدی تو مرد پرلازم ہے کہ وہ بیچے کو بھر ہوا پس جھیج دے۔ (کذافی حاشیہ المدنی)

# باب النفقة

## نفقہ کے احکام کابیان

هي لغة ماينفقه الانسان على عياله وشرعاهي الطعام والكسوة والسكني وعرفاهي

] نفقہ کے لغوی معنی ہیں۔وہ چیز جس کو مر داینے اہل وعیال پر خرچ کرے۔اور نفقہ کے شرعی معنی کھانا کپڑا مرجمعم اور مکان کے ہیں۔ (کذائی مخالففار نفقہ کے بیہ معنی باعتبار استعال غالب کے ہیں۔ مگر فتح القديريين نفقہ کے معنی اس طرح بیان کئے گئے ہیں اصطلاح شرع میں، نفقہ کس چیز کانام ہے۔اس معین خرچ کا جس سے وہ شی باقی رہے تواس عام تعریف ہے جانوروں کا بھی نفقہ شامل ہو گیا۔

اور عرف عام میں نفقہ صرف طعام ( کھانے ) کانام ہے اس لئے بہت می فقہ کی کتابول میں نفقہ نفقہ کے عرفی معنی الکھ کراس پر کسوہ اور عنی کا عطف کیا گیاہے جس معلوم ہوا کہ نفقہ اور چیز ہے اور کیڑااور مکان دوسر ی چیزیں ہیں۔ جو کہ نفقہ میں شامل نہیں ہیں۔

جو نفقہ قر آن مجیداور حدیث شریف سے ٹابت ہے تو قر آن نے اس بارے میں ارشاد نفقہ شارح کی نظر میں ارزق اور کسوہ یو یوں کا شوہر دل پر واجب ہے دستور کے موافق اور دوسری آیت مين ارشاد فرمايا\_"واسكنوهن حيث سكنتم"جهال تم ريخ بهو وبال اين عور تول كور كهواور ارشاد فرمايا" لينفق ووسعة من

سعته "ادر چاہنے کہ کہ وسعت والااپنی وسعت و طاقت کے مطابق خرج کرے اور جس پر روزی تنگ ہو۔ توجس قدر خدائے تعالى نے اس كوديا ہے اتناخر ج كرے" لايكف الله نفسا الاوسعها "الله تعالى كى جان پر طاقت سے زيادہ علم نہيں فرماتا نيز صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجتہ الوداع میں خطبہ کے اندر فرمایا بیویوں کاتم پر رزق واجب ہے دستور کے موافق اور وجوب نفقہ پر اجماع بھی ہے۔ (کذانی فتحالقدیر)

ونفقة الغير تجب على الغير باسباب ثلثة زوجية و قرابة و ملك بدأ بالاول لمناسبة مامراولا نها اصل الولد فتجب للزوجة بنكاح صحيح فلو بان فساده اوبطلانه رجع بدا اخذته من النفقة بحر.

عیر کا نفقہ غیر پرواجب ہے تین سبب ہے اول سبب زوجہ ہونادوسر اسبب قرابت داری تیسر اسبب مالک ہونا جیسے ترجمه اندی - غلام وغیره کا نفقه اور امام ابو بوسف رحمته الله علیه کے نزدیک ان جانورول کا نفقه جو تمهاری ملکیت می بوں واجب ہے پس بیوی کا نفقہ صحیح نکاح کی وجہ سے واجب ہے پس اگر نکاح کے بعد اس کا فاسد ہو مایا باطل ہونا ظاہر ہوا توجو نفتداس نے خرچ کیا ہے وہ واپس لے لے۔ بح

پس بیوی کا نفقہ واجب ہے جب کہ اس سے نکاح میجے ہوا ہو۔ البند انکاح کا وجوب نفقہ کا پہلا سبب زوجہ ہونا فاسد ہونا بعد میں ظاہر ہوا مثلاً جس عورت سے نکاح کیا ہے وہ کسی کی سے این سے این کیا ہے وہ کسی کی سے این سبب کے

مدت میں تھی یعنی معتدة الغیر سے نکاح کرلیا۔ توب نکاح فاسد ہے۔

بعد من ظاہر ہوا۔ توجو نفقہ اس نے خرچ کر دیا ہے وہ عورت سے دایس لے سکتا ہے۔ (کذانی بح الرائق)

جب نکاح کافاسدیا باطل ہونا معلوم ہواتو ازروئے شرع وہ اس کی بیوی نہیں للبذااس کا نفقہ والیس کینے کی وجہ انفقہ بھی واجب نہیں۔البتہ نکاح فاسد میں عدت واجب ہے مگر نکاح باطل میں عدت

واجب نہیں ہوتی۔اس کئے کہ وہ زناہے اور زانیہ عورت پر عدت نہیں ہے۔

ا الطحطاوي نے فر ملي كه بحر الرائق ميں نفقه كا واپس ليناذكر نہيں كيا گيا مگر صرف نكاح امام طحطاوی فی رائے اطلی صورت میں اور شبل نے نکاح فاسد میں نفقہ واپس لینے کی رائے دی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ قاضی کے تھم سے نفقہ مقرر کیا گیا ہو۔ لیکن اگر قاضی کے تھم کے بغیر ازخود نفقہ دیا ہو تووایس لینے کاحق نہیں ے۔ یہی تھم عالمگیری میں بھی ند کور ہے۔ (کذانی حاشیہ المدنی)

على زوجها لإنها جزاء الاحتباس و كل محبوس لمنفعة غيره تلزمه نفقته كمفت وقاض ووصى زيلعي و عامل و مقاتله قامو ابدفع العدو ومضارب سافر بمال مضاربة.

ا نفقہ شوہر پراس کئے واجب ہے کہ یہ احتباس کابداا ہے لینی اس کورو کے رکھنے کابدلہ ہے اور ہروہ خص جو دوسرے کے النع كياروكا گيا ہواس كے ذمه اس كا نفقہ واجب ہے، جيم فتى اور قاضى اور عامل جوز كوة وصدقات كے وصول كرنے پر مامور ہوں (زیلعی)اور وہ مجاہدین جو دشمن کو دفع کرنے کیلئے تعینات ہوں اور وہ مضارب جس نے مضاربتہ کا مال کیکرسفرکیا ہو۔

جس عورت سے نکاح فاسد ہواہے اس عورت کا نفقہ نکاح فاسد میں زوجہ کا نفقہ کیول واجب ہے شوہر پراس وجہ اواجب کیا گیا ہے کہ کیونکہ وہ ہوی

کواپنے پاس روک کر رکھتاہے اور نفقہ احتباس روک رکھنے کا بدلہ ہے کیو نکہ روکنے کی صورت میں زوج پر عورت کی خبر گیری اور ضروریات کی محمیل ضروری ہے وجوب نفقہ کی معقلی دلیل ہے۔ اور دلیل نفتی وہ آیات ہیں جن میں نفقہ کاؤ کر کیا گیا ہے۔ نیزاں کے دجوب پراجماع بھی ہے۔

کیاجس کودوسرے کے نفع کے لئے روکا گیاہواس کا نفقہ واجب ہے ا على كا نفقه شوم

ma-

ک وجہ یہ ہے کہ نفقہ اصتباس کا (روکنے کا) بدلا ہے چو نکہ بیوی شوہر کے گھر محبوس ہوئی ہے لباس کی تلاش کو نہیں جاستی اس لئے شوہر پراس کی خبر گیری اور ضروریات کی متکیل واجب ہے وجوب نفقہ کی بیقالی دلیل ہے اور جہال تک دلیل نعلی کا تعلق ہے تو سابق میں وہ آیات واحادیث ذکر کی جاچکی ہیں جن میں عورت کے لئے نفقہ کے واجب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیزاس کے وجوب پراجماع بھی ہے۔

جس کو کام کیلئے روکا جائے کیااس کا نفقہ واجب ہے اور جس فخص کو کسی منفعت کیلئے روکا جائے کیااس کا نفقہ واجب ہے اور دینے والے پر اس فخص کا یعنی مجوں کا

نفقہ واجب ہے جیسے مفتی، قاضی اور عامل جو ز کو ہ و صد قات کے و صول کرنے پر مامور ہو تو ان کا نفقہ اس قدر کہ جوان کے اور ان كے اہل وعيال كے لئے كفايت كرے واجب ہے اوريہ نفقہ مسلمانوں كے بيت المال سے اداء كياجائے كا\_اس وجہ ہے كہ مفتی اور تاضی اور عامل صد قات وغیرہ مسلمانوں کے کاموں کیلئے مصروف اور محبوس ہوتے اس وجہ سے وہ الگ ہے کب معاش نہیں کر سکتے۔

اس طرح وصی کا نفقہ میت کے مال سے اداکر ناواجب ہے اس وقت تک جب وصى كا نفقه ميت كے مال سے كك وه صغيرى ضروريات كے بوراكرنے ميں معروف رے (كذانى الزيلمى)

ای طرح مجاہدین کا نفقہ بیت المال سے اشخوں کود فع کرنے کے لئے مقرد کئے گئے ہیں۔

ای طرح دوس جو یا قال ہے میں واخل ہے میں فروخت کر دے اس نفع میں اس کو بھی شریک کیا۔ توبی فخف

مفيارب ہاں معاملے كومضاربته كهاجاتا ہے جب مضارب سفر كرے گا تواس كا نفقه تبھى مالك يعنى رب المال پر واجب ہوگا۔

ولا يرد الرهن لحبسه لمنفعتهما و لوصغير آجدافي ماله لاعلى ابيه الا اذا كان ضمنها كما مر في المهر لايقدر على الوطئي لان المانع من قبله اوفقير اولوكانت مسلمة اوكافرة او كبيرة اوصغيرة تطيق الوطئ اوتشتهي للوطئي فيما دون الفرج حتى لولم تكن كذلك كا ن المانع منها فلا نفقة كما لو كان صغيرين.

ادراس موقعہ پر رہن کااعتراض وار د نہیں ہو تا۔اس لئے کہ رہن میں مال کو دونوں کے نفع کیلئے رو کا جاتا ہے زوجہ سر جمعہ اگر چہ صغیر ہی ہو مگرز وجہ کا نفقہ اس پر واجب ہو گا۔اس کے مال میں نہ کہ صغیر کے باپ پر مگراس صورت میں کہ باپ نفتہ کاضامن ہو جیسے کہ مہر کے بیان میں گذر چکاہے۔اگر چہ صغیرا تنامچھوٹا ہو کہ وہ وطی کرنے پر قادرنہ ہو کیونکہ وطی ہے ما<sup>نع صغیر کی جانب سے بایا گیا۔ یا کہ صغیر فقیر ہو۔ نیز زوجہ کا نفقہ واجب ہے اگر چہ بیوی مسلمہ ہویا کافرہ ہویا کبیرہ (بڑی عمر والی)</sup>

۔ ہو صغیرہ (نوعمر بچی) ہوجو وطی کے لا نق نہ ہو۔ سواء فرج کے باقی بدن سے بوس و کنار ااور استفادہ کے قامل ہو۔ یہاں تک کہ ار صغیرہاں قابل بھی نہ ہو ( یعنی بوس و کنار کے قابل بھی نہ ہو ) تؤ وطی ہے مانع صغیرہ (عورت) کی جانب ہے پایا گیا لہٰذا پس اس کے لئے نفقہ نہیں ہے۔ جس طرح کہ اگر دونوں صغیرہ ہوں تو نفقہ واجب نہیں ہو تا۔

تر کی عیر براس کا نفقہ واجب ہو تا ہے تواس قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ اگر کوئی مخص اپناغلام یا گھوڑاکس کے پاس ۔ ہن رکھ دے تو جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس پر امر (لیعنی تہن ) پر اس کا نفقہ واجب ہو ہا چاہئے۔ حالا کہ غلام و کھوڈے کا

نفقہ را بن ( بن رکھنے والے پر ) پر واجب ہے مرتبن (جس کے پاس ربن رکھا گیاہے )واجب تہیں ہے۔

] شارح نے اس اعتراض کاجواب تحریر کیاہے شئی مر ہون کا نفع صرف رہن رکھنے والے امرتہن کاہی تہیں الجواب ے بلکہ رہن رکھنےالے (لینی راہن)اور جس کے پاس رہنے رکھا گیاہے (لینی مرتبن)وونوں ہی کا فائدہ ہے ر بن رکھنے والے کا مفادیہ ہے کہ ربن رکھنے کی بدولت اس کو قرض مل گیا اور جس کے پاس ربن رکھاہے۔اس کا فا کدویہ ہے کہ ربن کے بعداس کواپنے دیئے ہوئے قرض کے وصول ہونے کی تسکین کا فائدے لہٰذاجب دونوں ہی کا نفع ہے تو جبس کا ا منباختم ہو گیا۔ لہذار ہن رکھنے والے پر اپنے غلام یا گھوڑے کا نفقہ الگ ہونے کے اعتبارے واجب ہو گامر تہن پر واجب نہ ہو گا۔

شوہر ایک جیموٹا بچہ ہے توزوجہ کا نفقہ س پر واجب ہوگا کتنائی جھوٹا کیوں نہ ہو۔ مرصغر کے مال

ے نفقہ اداکیا جائے گاصغیر کے باپ پراس کا نفقہ واجب نہیں۔

اوراگرباپ صغیر کے نفقہ کاضامن ہوتو پھر زوجہ کا نفقہ اس صورت اگر باب صغیر کے نفقہ کا ضامن ہے میں باپ پر واجب ہو گا۔ اس کابیان باب المہر میں بھی ہو چکا ہے۔ اگر باب صغیر کے نفقہ کا ضامن ہے

زوج اگرچہ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ وطی کرنے پر قادر نہ ہو مگر پھر زوج اتنا چھوٹا ہوکہ وطی کرنے برقادرنہ ہو اسمان دوج کا نفقہ صغیر پر ہی واجب ہوگا اس لئے کہ بجین کی

وجہ سے د طی میں رکاوٹ زوخ صغیر کی جانب سے ہو گی ہے۔

اور آگر بیوی نوعمر ہواور وطی کے قابل نہ ہو واجب نہ ہوگا اور آگر بیوی نوعمر ہواور وطی کے قابل نہ ہو تواس کا نفقہ واجب نہ ہوگا روجہ مغیرہ وطی کے قابل نہ ہو ۔ اور آگر بیاکہ اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔

بيوى مسلمه يا كافره يا كبيره يا صغيره هوتو نفقه زوج برواجب ہے يا مهيں اسلان مويا كافر

ہویا کبیرہ ہو جود طی کے قابل نہیں ہے یا چرالی ہے کہ فرج کے علاوہ دیگر حصہ بدن ہے اس سے استفادہ کیا جاسکتا ہے مثلاً بوسہ لینا ہے ہے چمٹانا اس کود مکیر کر فرحت وخوشی واطمینان حاصل ہوناوغیرہ تو ان صور تول میں زوج پراس کا نفقہ واجب ہے۔

اوراگر میاں بیوی استے مچھوٹے ہوں کہ دونوں ہی وطی کرنے کرانے زوجین میں سے ہر آبک صغیر ہول کے قابل نہیں ہیں تواس صورت میں زوجہ صغیرہ کا نفقہ زوج صغیر

پر واجب نہ ہو گا۔ اس لئے کہ اس عورت کی جانب سے اپنے آپ کو شو ہرکے سپر دکر ہا تہیں پایا گیا۔

زوج وزوجہ دونوں بہت ہی صغیر ہو اس صورت میں انع وطی اگر چہ دونوں طرف سے بایا جاتا ہے لیمن صغیر اور اس صورت میں ا

کا مانع و طی ہونا قابل اعتبار نہیں ہے۔بلکہ اس کا صغیرین کا معدم ہے اور صغیرہ کا مانع وطی ہونا ہر قرار ہے تو باوجودیہ کہ مانع صغیرہ کی جانب سے موجود ہے مگر نفقہ کی ستحق نہ ہوگ۔ (کذانی مُخ الغفار ناقلاً عن النہایہ)

اس موقع پر شارح نے مصنف پر ایک اعتراض وارد کیاہے وہ یہ ہے مصنف پر ایک معمولی سااعتراض وارد کیاہے وہ یہ ہے مصنف مانتن بر ایک اعتراض کے مصنف نے " ولو کانت مسلمة النع" کے الفاظ جو تحریر فرمائے ہیں ان

کو جاہے تھاکہ سواء کانت مسلمہ تحریر کرتے، جیساکہ ماہرین پر تحقی نہیں ہے۔

فقيرة اوغنية موطوأة اولا كان كان الزوج صغير ا اوكانت رتقاء اوقرناء او معتوهة اوكبيرة لاتو طأ وكذا صغيرة تصلح للخدمة اوللاستئناس ان امسكها في بيته عند الثاني و اختاره في التحفة ولو منعت نفسها للمهر دخل بها اولا ولو كله مؤ جلا عن الثاني وعليه الفتوي كما في البحر و النهر و ارتضاه محشى الاشباه لانه منع بحق فتستحق النفقة.

ے بیوی مختاج ہویا مالدار ہو مدخول بہا ہویانہ ہو مثلاً اگر زوج صغیر ہویا عورت رتفاء ہوّیا قرناء ہو۔یا معتوہ ،یاا تن بوی مرجمه ابوزهی ہو کہ اس ہے وطی نہ کی جاسکتی ہو۔اور اس طرح زوجہ صغیرہ جو خدمت کرنے کی صلاحیت کھتی ہویااستیناس ے کہ اگر زوج نے اس کواپنے گھر میں روک لیا ہو۔ ٹانی کے نزد یک (امام ابو یو سف کے نزد یک) اور کتاب تحفہ مین اسی کوافتیار کیا ہے اور زوج کا نفقہ واجب ہے اگر چہ اس نے شوہر کواپنے آپ سے وطی کرنے سے منع کر دیا ہو۔ مہم عجل لینے کی وجہ سے اگر چہ بورامبرموجل ہوامام ابویو بف کے نزدیک اورا**س پر فتویٰ ہے جبیباکہ کتاب بحرالرائق اور نہرالرائق میں نہ کورہے اور کتاب** الا شباہ کے محشی نے بھی اس کو پیند کیا ہے اس کئے یہ اس کاواجب شدہ حق ہے البذااس کے باوجود وہ نفقہ کی سخق ہوگی۔

يوى مختاج مويا مالدار مو مدخول بها مومانه مو، باي

جزئیات، نفقہ کے واجب ہونے کے مسائل صورت کہ زوج نابالغ بچہ (یعنی صغیر) ہویا عورت ک

شر مگاہ بند ہو، زائد گوشت شرم گاہ میں پیداہو جانے کی وجہ سے باشرم گاہ میں کی ہڈی کے نکل آنے کی وجہ ہے۔

### اعتراض، رتقاءاور قرناء کی صورت میں زیادتی عورت کی جانب سے ہے

اً کر کوئی اعتراض کرے کہ وہ عورت جور تقاء ہے ( یعنی اس کی شر مگاہ میں گوشت بڑھ کیا ہے جس کی وجہ سے سوران بند ہو <sup>ہ</sup>یا ہو۔یااس کی فرخ میں ہڑی نکل آئی ہو جس کی وجہ ہے جماع کے قابل نہیں رہی توانس صوریت میں زیادتی عورت کی جانب

ع إِنَّ تَىٰ لَهٰذَا عُورِت كَا نَفْقَه شِوْمِر بِرِ وَاجْبِ نِهِ مُو مَا جِاسِےً۔

تیاس کا نقاضااگر چہ یہی تھا مگر جب کہ زوج اس سے بوسہ لے سکتااور ماسواء فرج کے استفادہ کر سکتاہے تو مطلقا الجواب انفاع پلیا گیا نیزاہے اپنے گھرروک سکتا ہے۔اس لئے انتفاع اور حبس دونوں پائے گئے لہذا نفقہ واجب ہوگا۔

ار الرعورت مد بهوش ما بهت زیادہ بوڑھی ہوتواس کا نفقہ اتی بوڑھی ہوکہ وطی کے قامل نہ ہو نیزاس

طرح ای نوعمر بیوی کا نفقہ بھی بذمہ زوج واجب ہے جو خدمت کرنے اور موانست کے قابل ہو ( بینی اس سے کام لیا جا سکتا ہو اس <sub>کو</sub> تریب بینجاکر تنهائی کی و حشت دور کی جاسمتی ہو۔اس سے انس حاصل کیا جاسکتا ہو )اگر شوہر اس کواپنے گھر میں رکھے گا تو نفقہ ابب ہو گاامام ابو یوسف کے نزویک صاحب تحفہ نے اس قول کو پہند کیا ہے۔اور صاحب ایضاح نے بھی (کذافی ابحر الرائق)

#### مہرکے مطالبہ کی غرض سے اگرعورت نے شوہرکو جماع کرنے سے روک دیا

ہوی کا نفقہ واجب ہے اگر چہ اس نے شوہر کو جماع کرنے سے اس لئے روک دیا ہو کہ اس نے شوہرسے اپنامہر عجّل کا مطالبہ کیا ہو۔اور شوہر نہ دے رہا ہواس میں تینوں اما موں کاا تفاق ہے خواہ مد خول بہا ہویا نہ ہو خواہ پورا کا پورامہرموجل ہی کیوں نہ ہوتب بھی عورت کے روکنے سے نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔امام ابویو سف رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک۔

امام ابویوسٹ نے دلیل میہ دی ہے کہ شوہر نے جب مہر کومؤجل کر دیااور کچھ تھوڑا حصہ مہر کا بھی بیوی کو ہا گفعل نہ دیا تو روس کی اور میں استمتاع کے سقوط سے وہ خود ہی راضی ہو گیا امام ابویو سف رحمتہ اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کے میں ا الم البوليوسف كى دليل تولي نوى ہے جيساكہ بہر الرائق اور نہرالفائق ميں مذكور ہے اور الاشاہ كے مصنف

نے بھیای کو پیند فرمایا ہے اس لئے کہ مہروصول کرنے کے لئے مورث کا جماع سے روک دیناایک حق واجبی ہے لہذاو طی سے منع کرنے کے باوجود شوہر سے نفقہ کی مستحق ہوگی۔

بقدر حالهما به يفتي ويحاطب بقدر وسعه والباقي دين الى الميسرة ولو موسراو هي فقيرة لا يلزمه ان يطعمها مما ياكل به يندب.

یوی کا نفقہ واجب ہے دونوں کی مالی حالت کے مطابق اور ای پر فتویٰ ہے اور زوج نفقہ دینے کا مخاطب (مکلّف) ار جمع الموكار ابني و سعت كے مطابق اور باتى زوج برقرض رہے گا۔ اس كى وسعت تك كيليّے اگر زوج مالدار ہے اور زوجہ نتاج (غریب) ہے تو شوہر پر لازم (واجب) نہیں ہے کہ زوجہ کی اپنی وسعت (مالداری کے معیار) کے مطابق اس کو کھانادے بلکمتحب اور مند وب ہے۔

اور نفقہ واجب ہے کہ زوجین زوجہ کا نفقہ زوج وزوجہ کی حیثیت کے مطابق واجب ہے کی وسعت کے مطابق اور ای

# اور زوجین میں سے ہرایک صاحب وسعت اور جزئیات زوج وزوجہ وونول مالدار ہیں تو نفقہ اللہ اللہ ہیں تو فراخی والا نفقہ واجب ہوگا۔

اور اگر زوج کی مالی حالت کمزور ہے اور بیوی مالدار اور صاحب حیثیت ہے توزوج اور بیوی مالدار اور صاحب حیثیت ہے توزوج از وج غریب ہے اپی

طاقت کے مطابق نفقہ دیتارہے اور باتی اس کے ذمہ قرض رہے گا۔ جب اس کووسعت حاصل ہوگی وہ قرض اس کواد اکر ناپڑے گا

سین اگر شوہر تو مالدار اور بیوی غریب ہو کی ایکن اگر شوہر تو مالدار صاحب حیثیت ہے مگر بیوی مختاج اور غریب ہے تو شوہر سیو مالدار اور بیوی غریب ہو کے دوہ بوی کوای معیار کا نفقہ دے جواس کی حیثیت ہے بعنی

جووہ خود کھاتا ہے وہی کھانااور اسی معیار کا بیوی کو بھی کھانادیناواجب نہیں ہے البتہ مستحب اور مندوب ضرور ہے۔

حاصل میہ کے جب میاں بیوی کی مالی حالت یکسال نہ ہو، ایک صاحب و سعت اور دومرا مفلس اور خلل صبہ کلام غریب ہو۔ تو وہاں متوسط در جہ کا نفقہ واجب ہے بیعنی مالدارعور تول سے کم مختاج عور تول سے زائد (گذا فی

الدرر )اوریمی قول مفتی ہہ بھی ہے یعنی نفقہ کے وجوب زوجین میں ہے دونوں کی رعابت ہے یہ خصاف کا قول ہے اور امام کرخی نے فرمایا کہ نفقہ کہ وجوب میں زوج کی حالت کا عتبار ہے زوجہ کی حالت کا عتبار نہیں ہے۔اوریہی ظاہرالرواییة ہے نیزامام شافعی ر حمته الله كامذ بہب بھى يہى ہے ظاہر الروايية كى دليل بيہ ہے كه قر آن مجيد كى آيت ہے لينفق دو سعته من سبعته كه مقدوروالا اپنی مقدرت کے مطابق خرچ کرے اور جس پرروزی نگک ہووہ اس کے موافق دے قول مفتی ہہ کی دلیل صاحب ہدایہ نے پیہ تحریر فرمائی ہے کہ سیجے بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاہے مروی ہے کہ ہندہ بنت عقبہ نے کہایار سول الله اابوسفیان بخیل آدی ہے بھھ کواس قدر نہیں دیتاجو مجھ کواور میرے لڑکے کو کافی ہو۔ لیکن اگر میں اس کو بتائے بغیراز خود لے لوں تو پھر مجھے کفایت کر سکتا ہے تو آپ نے فرمایا لے لیا کروجو تم کواور تمہارے لڑ کے کو کفایت کرے۔وستور کے موافق (لیعنی اوسط درجه كانفقه لے ليا كرونه كم نه زياده ) تواس روايت ميں حضرت نے بيوى كى حالت كى بھى رعايت كالحاظ فرمليا۔اور زوجين كى حالت کی رعایت کاذ کر قر آن مجید میں ہے کہ مختاج زوج اپنی و سعت کے مطابق نفقہ دے اور جواس کی مقدرت وطاقت سے

زائد ہے وہ اس پر دین (قرض رہے گا)جب اس کو وسعت حاصل ہو گی تواد اکرے گا۔ ولوهى في بيت ابيهااذا لم يطا لبها الزوج بالنقلةبه يفتي وكذا اذاطالبها ولم تمنع او امتنعت للمهر اومرضت في بيت الزرج فان لها النفقة استحساناً لقيام الاحتباس وكذا الو مرضت ثم اليه نقلت اوفي منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه والفتوى كما حرره في

ازوجه کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے اگر چہ بیوی اپنے باپ کے گھر میں مقیم ہو جبکہ زوج نے عورت سے وہاں سے روجہ ہ سے رہرے۔۔۔ بہت کیا ہو۔ اس جمعہ استقل ہونے کونہ کہا ہواورا کی پر فتو کی ہے اور یہی تھم ہے جب زوج نے اس سے طلب کیااوراس نے منع نہ کیا ہو۔ اوراگر عورت مہر کی وجہ سے وطی ہے رُک گئیاز وج کے گھرر ہتے ہوئے بیار ہو گئی۔ تو بیٹک اس کے لئے اسخسانا نفقہ کااستحقاق وريخ راردو كتاب الطلاقي محمل محمل موم

ہاں لئے کہ احتباس موجود ہے ( لیعنی عورت سر ال میں مقیم ہے )اسی طرح اگر بیوی اپنے باپ کے گھر بیار ہو مئی پھر شوہر کے گھر نتقل ہو گئی یا اپنے گھر میں مقیم رہی اور زوج کو اپنے پاس آنے سے نہیں روکا تو وہ نفقہ کی مستحق ہے اور اس پر فتوی ہے جیاکہ اس کو فتح القدیر نے لکھا ہے۔

جزئیات زوج نے بیوی کوا پنے گھر بلایا اور اس نے آنے سے انکارکر دیا ہوی کوا پے گھر بلایا اور اس نے آنے سے انکارکر دیا ہوی کوا پے گھر

بایا گربوی نے اس کے گھر جانے سے انکار کر دیا۔اور انکار کی وجہ ریہ ہوئی کہ اس نے مہر کا مطالبہ کیا تھااور شوہر نے مہز ہیں دیااس لئے دہ شوہر کے گھر نہیں آئی تو بھی زوج پر اس کا نفقہ واجب ہے

اوراگر عورت بیار ہوگئ اور بیاری کی وجہ سے وہ جماع کے قابل نہ رہی ہواس لئے وطی سے عورت بیار ہوگئ اور بیاری کی وجہ سے وہ جماع کے قابل نہ رہی ہواس لئے وطی سے اور کی تو بھی زوج سے نفقہ کی مستحق ہے اس لئے کہ جب عورت شوہر کے گھر ہتی ہے اور بار ہو تواحتباس بایا گیا نیز مر وعورت سے وواعی جماع (بوس و کناروغیرہ) کا نفع حاصل کر سکتا ہے نیز گھر کی حفاظت بھی کر رہی ہے البذا شوہر کے ذمہ نفقہ واجب ہے۔

اور اگر عورت بیار ہے اور بیار

واجب ہای پر فتویٰ ہے جیساکہ اس کو فتح القدیر میں ذکر کیا ہے۔

وفى الخافية مرضت عند الزوج فانتقلت لدارابيها ان لم يمكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة والالا كما لا يلزمه مداواتها لا نفقة لاحد عشر مرتدة ومقبلة ابنه ومعتدة موت ومنكوحة فاسد اوعدته وامه لم تبواوصغيرة لا توطأ وخارجة من بيته بغيرحق وهى الناشزه حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي.

اورفقہ کی مشہور کتاب الخانیہ میں فہ کورہے کہ یوی مرد کے پاس رہتے ہوئے بہار ہوگئی۔اس کے بعد وہ اپنے والد کے گھر ارتجمعہ کی آئی۔ تو اگرمکن نہ ہوتو عورت کیلئے نفقہ کا حق ہے۔ ورنہیں جس طرح اس کے ذمہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اور مرد کے ذمہ گیارہ قتم کی عورتوں کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ مرتدہ وہ ورت جوزوج کے ابن کا بوسہ دینے والی ہو۔ وفات کی عدت گزار نے والی، نکاح فاسد کی عدت گزار نے والی، اور وہ عورت جس سے نکل فاسد ہوا ہو۔ وہ منکوحہ باندی جس کے آتا نے باندی کے لئے علاحہ و مکان نہ دیا ہو۔ عورت صغیرہ جو وطی کے جانے کے قائل نہ ہواور وہ عورت جو شوہر کے گھر سے بلا عذر شرع کے باہر چلی گئی ہو۔ اور یہ ناشزہ ہے بہال تک کہ زوجہ کے گھروا پس اوٹ کر آجائے۔اگر چہزوجہ کی واپسی شوہر کے سفر میں جانے کے بعد ہوئی ہو اسمیس امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا فتلاف ہے۔ اوٹ کر آجائے۔اگر چہزوجہ کی واپسی شوہر کے سفر میں جانے کے بعد ہوئی ہو اسمیس امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا فتلاف ہے۔ اوٹ کر آجائے۔اگر چہزوجہ کی واپسی شوہر کے سفر میں جانے کے بعد ہوئی ہو اسمیس امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا افتلاف ہے۔

عقد فی سبر اور ہور سب اللہ میں ہے مدر ہے ہے۔ یہ اور ہور سب اللہ میں ہے مدر ہے ہے۔ یہ اللہ علی مالت میں اپنے باپ ایک مالت میں اپنے باپ ایک مالت میں اپنے باپ

درمخار اردو كتاب الطلاق ٢٥٦ ے گھر چلی آئی۔اس کے شوہر نے اس کواپنے گھر ہلایا۔ حالا نکہ وہ اس قدر بیارتھی کہ ڈولی وغیرہ میں بھی نہیں لائی جاسکتی۔ تووہ عورت نفقه كمسحق ہے۔

اور اگر وہ ڈولی وغیرہ میں آسکتی ہو اور اگر وہ ڈولی وغیرہ میں زوج کے گھر پہونچ عتی ہے اور اس کے عورت بیار ہو مگر ڈولی وغیرہ میں آسکتی ہو اور شوہر کے گھر نہیں آئی۔ تواب وہ نفقہ کی سخت نہیں ہے۔

شوہر پر زوجہ مریضہ کاعلاج کرانا واجب نہیں اور نہ طبیب اور فصد کی بیار عورت کے علاج کی فرمہ واری فیس ہی واجب ہے۔
پیار عورت کے علاج کی فرمہ واری فیس ہی واجب ہے۔
(کذانی العالمگیریہ)

شوہر پر گیارہ متم کی عور توں کا نفقہ زوج برواجب نہیں۔ گیارہ متم کی عور توں کا نفقہ زوج برواجب نہیں ا۔ بیوی مرتد ہو گئی ہو۔ ۲۔ دہ عورت جس نے

شوبر کے لڑے کا بوسہ لے لیا ہو۔ سو۔ نکاح فاسد سے جس عورت کا نکاح ہوا ہو۔ سم۔ نکاح فاسد کی معتدہ۔ ۵۔زوجہ الی باندی ہوکہ اس کے آتا نے اس کوعلاحدہ مکان نہ دیا ہو۔ ۲۔ زوجہ اتنی نوعمر ہو کہ وہ وطی کے قامل نہ ہونہ خدمت اور موانست ہی کے

قابل ہو۔ کے وہ زوجہ جوبلا عذر شرعی شوہر کے مکان سے باہر چلی گئی ہو۔ ۸۔ اس عورت کوشر بعت میں ناشزہ کہاجاتا ہے۔ يهاں تک كه اينے شوہر كے گھرواپس لوٹ كر آجائے تو ناشزه نه رہے گا۔ آگر چه واپسى شوہر كے سفر پر چلے جانے كے بعد ہى

عمل میں آئی ہو۔اس میں امام شافعی کا ختلاف۔ہے۔

وہ زوجہ جوبلاعذ یشر کی شوہر کے گھر سے باہر چلی گئی ہوجب تک زوج اسٹرہ شرعی شوہر کے گھرسے باہر چلی گئی ہوجب تک زوج تا شرح شرک شرکعت میں کو سی عور ت ہے۔ کے گھروا پس نہ لوٹ آوے گی۔اس کو ناشزہ ہی کہاجائے گا۔اوراس کا نفقہ زوج پر واجب نہ ہو گا۔ ہاں جب شوہر کے گھروالیں آجا ئیکی۔خواہ شوہر اپنے گھرے باہرسفر پر چلا گیا ہو۔اس میں امام شافعی كا ختلاف ب\_وه فرماتے ہيں كه عورت اگرزوج كے سفر پر چلے جانے كے بعد واپس لوٹ كر آئى ہے۔ تووہ ناشزہ ہى كہلائے

گی۔اور اس کا نفقہ زوج پر واجب نہ ہو گا۔ تا آنکہ وہ سفر سے اپنے گھروا پس لوٹ کر آ جائے۔ (کذانی حاشیہ المدنی من حاشیۃ البحرللر ملی)

نشوز کے لغوی معنی نا فرمانی، ناموافقت کے ہیں۔ اور فقہ کی اصطلاح میں خروج ناحق اور منع نشوز کے لغوی معنی نافر مانی، ناموافقت کے ہیں۔ اور فقہ کی اصطلاح میں خروج ناحق اور منع

والقول لها في عدم النشوز بيمينها وتسقطبه المفروضة لا المستد انة في الاصح كالموت قيد بالخروج لانها لو مانعته من الوطئي لم تكن ناشزه وشمل الخروج الحكمي كأن كان المنزل لها فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة مالم تكن سألته النقلة.

] اور عورت کا قول معتبر ہے خارج نہ ہونے میں قتم کے ساتھ اور نشوز کے سبب ساقط ہو تاہے،وہ نفقہ جو فرض تھا ترجمه انه که ده نفقه جوذمه میں قرض تھا صحیح قول کی بناء پر جیسے موت ہو جانے کی صورت میں نفقہ فرض ساقط ہو جاتا ہے

مگر قرض والا نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔اور مصنف نے ناشز ہ کو خروج کے ساتھ مقید کیاہے۔اس لئے کہ عور ت اس کووطی سے مالع ہوئی گھرمیں رہتے ہوئے۔ تووہ ناشزہ نہیں ہے اور ناشزہ کا خروج ، خروج حکمی کوشامل ہے مثلاً گھرعورت کاہو مگراس نے مرد کا ہے پاں آنے سے روک دیا ہو۔ توبیہ خروج کرنے والی کی مانند ہے جب تک عورت نے شوہر سے نفتی مکان کاسوال نہ کیا ہو۔

اور عدم خروج میں عورت کا قول معتبر ہے نہ کہ مرد کا اگر شوہر نے دعویٰ کیا کہ عورت ناشزہ ہے بلاعذر شرع گھر

ے باہر جل گئی تھی۔اوراس پراس کے لئے کوئی گواہ نہیں ہے لیکن عورت نشوز کی منکر ہے اوراس پرسم کھاتی ہے تو زوجہ کا قول معنر ہوگا۔ چنانچہ عورت کوغیر ناشزہ مان لیاجائے گا۔اور مر دپراس کا نفقہ واجب ہوگا۔

اور عورت کے ناشزہ ہونے ہے وہ نفقہ ساقط ہو جاتا ہے جو فرض النے نفقہ ساقط ہو جاتا ہے جو فرض مورت کے ناشزہ ہونے ہے وہ نفقہ ساقط ہو جاتا ہے جو فرض الن کے ذمہ پہلے ہے واجب تھا تو وہ ساقط

نبیں ہو تا۔اصح قول کی بناپر

موت سے زوجہ کا نفقہ ساقط ہوجاتا ہے چند ماہ گذر گئے۔ اور بیوی نے وہ نفقہ نہ پایا۔ اس کے بعد زوجہ ای طرح جیسے بیوی کا نفقہ کی کوئی مقدار مقرر ہو گئیادراس پر

نے گھرے خروج کیا تو وہ نفقہ ساقط ہو گیا۔اور اگر زوج کی اجازت ہے اس نے بقد رنفقہ کسی ہے قرض لے لیاہے یا قاضی کے حکم ے اس نے قرض لے لیا ہے۔ اور پھر گھرسے خروج کیا ہوتو یہ نفقہ ساقط نہ ہوگا شوہر کو دینا پڑے گا۔ نیزیہی حکم موت کا بھی ہے کہ اس کا نفقہ مفروضہ موت سے ساقط ہو جائے گا۔ مگر قرض لیا ہو اساقط نہ ہو گا۔ ﴿ کَدَانَی حَاشِہِ الْمَدنَى اللّا عَن الذّخيرِ هِ ﴾

ن حکم رہ تھی اور ناشزہ کا تھم خروج تھی لیعنی وہ عورت جو تھمانا شزہ ہو۔ مثلاً مکان تو عورت ہی کا ہے۔ مگر عورت نامسرہ کا میں اور کوایے پاس آنے ہے روک دے تواس صورت میں عورت خارج ہونے والی کے علم ہے۔ اس

کانفقہ شوہر پر لازم نہ ہو گا جب تک بیوی نے شوہر نے مقل مکان کاسوال نہ کیا ہو۔مطب یہ ہے کہ بیوی اپنے گھر میں رہتے ہوئے ثوبر ہے کہے کہ مجھے دوسرے مکان میں لے چل اس گھر میں نہ رہوں گی۔اور شوہر نے اس پر نوقف کیا ہو۔اور زوجہ نے اس عالت میں اپنیاس آنے سے روکا ہو تو عورت کا نفقہ ساقط نہ ہو گا۔

ولو كان فيه شبهة كبيت السلطان فامتنعت منه فهي ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في زماننا بخلاف ما اذا خرجت من بيت الغصب او ابت الذهاب اليه او السفرمعه اومع اجنبي بعثه لينقلها فلها النفقة.

موہرجس مکان میں منتقل ہونا جا ہتا ہے اس میں شبہ سے معلوم نہیں مال حرام سے بنوایا ہے یا حلال مال سے اس لئے الم جمعہ عورت نے اس مکان میں جانے سے انکار کر دیا ہو۔ تو عورت ناشرہ ہے اس کئے کہ شبہ پر ہمارے یہال کوئی علم مہیں دیاجا تا۔اس کے ہر خلاف اگر زوجہ نے غصب کئے ہوئے مکان سے خروج کیایا بیت مغصوب پر جانے سے انکار کیا اور وہاں جانے ہے رُک گئی یا شوہر کیسا تھ سفر میں جانے ہے رک گئی یا کسی اجنی مر د کے ساتھ جانے سے رک گئی جس کو شوہر نے بھیجا تھاکہ وہ عورت کو پہنچا آئے توان صور تول میں عورت کے لئے نفقہ کا سخقاق ہے۔ مكان مشتبه ہے معلوم نہيں حلال مال سے بنایا حرام سے اور اگر ہوى ایے مكان من جانے ہے مكان من جب ہے ا

كتاب الطلاق

کہ وہ مال حرام سے بنایا طلال مال سے مثلاً بادشاہ کا گھر تو غورت ناشزہ ہے۔اس لئے ہمارے زمانے میں شبہ کا عتبار نہیں ہے یعنی زمانہ ماضی میں اس کثرت سے بددیا نتی ہوئی ہیں کہ آدمی کو شبہات سے بچنا محال ہو گیا ہے اس لئے شبہ پر ہمارے نزید یک کوئی تھم نہیں دیاجاتا۔ عورت اگراس گھر میں جانے سے رک مئی تو وہ ناشزہ ہے البتہ شبہات سے پر ہیز کرنا بہتر ہے۔ مرزوۃ کی اطاعت کر نافرض ہے۔اور محض متحب کی دجہ سے کسی فرض کو چھوڑ نابردی ہی نا مجھی کی بات ہے۔

عورت زوج کے ساتھ غصب کئے ہوئے مکان میں مقیم تھی کردہ ہے بین کر بیوی گھرے نکل

نی تواب وہ ناشزہ نہ ہو گی کیونکہ اس کا تکلنا عذر شرعی سے ہواہے۔دوسری صورت یہ ہے کہ مرد پہلے ہی سے غصب کے ہوئے مکان میں رہتا ہے۔اور وہیں اس نے بیوی کوبلایا عور ت نے اس گھرمیں جانے سے انکار کر دیا۔ عورِت ناشزہ شارنہ ہوگی۔

اور اگر شوہر بیوی کو اپنے ہمراہ باہر کہیں سفر میں لے جانا جا ہتا ہے مردعورت نے سفر میں جانے ہے انکار کر دیا تو عورت ناشزہ

ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ تو بھی باشزہ نہیں ہے اس کا نفقہ زوج پر لازم ہے کیونکہ نامحرم مرد کیساتھ عورت کاسفر میں جانا جائز نہيں ہے۔

### سفر کی مدت صرف دو منزل ہے اورعورت جانے سے انکارکرتی ہے

اور اگرسفر کی مسافت کم ہے۔ یعنی دومنزل پاس ہے بھی کم ہے اورعور ت نامحرم کیساتھ جانے سے انکارکر تی ہے۔ تو دہ ناشزہ ے اس کو نفقه کا استحقاق نه ہو گا۔ (کدانی حاشبہ المدنی)

وكذا لو آجرت نفسها لارضاع صبي وزوجها شريف ولم تخرج وقيل تكون ناشزة ولوسلمت نفسها بالليل دون النهاراوعكسه فلا نفقهة لنقص التسليم قال في المجتبي وبه عرف جواب واقعة في زماننا بانه لوتزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها و بالليل عنده فلا نفقة لها انتهى قال في النهر وفيه نظر.

ا ت کی طرح عوت ناشزہ نہیں ہے اگر اس نے اپنے آپ کواجرت پرمقرر کر دیا، کی بچے کے دودھ پلانے کے لئے مرجمیم حالانکہ اس کا شوہر ایک شریف او سجیدہ آدمی ہے (جو بیوی کی ملازمت، کو پیندنہیں کرتا)اور عورت گھرے ہاہر

درفخارادد كتاب الطلاق ۲۵۹ نیں نگل اور ایک قول میر ہے کہ اس صورت میں عورت ناشزہ ہے۔اور اگر عورت نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالہ رات میں کیا مردن میں نہیں حوالے کرتی۔یااس کے برعکس کرتی ہے تو اس کے لئے نفقہ کا استحقاق پر اس کی سپر دگی کی کی وجہ سے مجتبیٰ ہیں بیان کیا گیا ہے۔اور اس کے مطابق جواب جاری ہے۔ان واقعات میں جو ہمارے زمانے میں بیش آرہے ہیں وہ سے کہ اگر مرو ہیں بیان کیا گیا ہے۔اور اس کے مطابق جواب جاری ہے۔ان واقعات میں جو ہمارے زمانے میں بیش آرہے ہیں وہ سے کہ اگر مرو نے ایس عورت سے شادی کی جو پیشہ ور ہے ( مثلاً وائی جنائی وغیر ہ) جودن کے او قات میں اپنے بیشہ میں مصروف رہتی اور رات میں شوہر کی خدمت میں رہتی ہو تواس کے نفقہ کا ستحقاق نہیں ہے،اس کو نہرالفائق میں بیان کیاہے، مگراس میں نظر ہے۔ ای طرح اس عورت کا نفقہ بھی شوہر پر واجب ہے جس نے کسی بچے کو پیشہ ورعورت ناشزہ ہے باہمیں دورھ بلانے کی ملازمت کرلی ہواور اس کا شوہر ایک شریف آدمی ہے۔ س کو بیٹ کے سے ۔ ثرم آتی ہے کہ اس کی بیوی کسی کے لڑکے کو دودھ پلانے کی ملاز مت کرے۔ گو بیوی دودھ پلانے کیلئے گھرے باہر نہیں جاتی۔

بکہ گھر میں رہ کر ہی دودھ بلیادیتی ہے تواس صورت میں عورت ناشزہ نہیں ہے۔ مگر دوسر اقول سے بھی ہے کہ اس عمل سے بھی ورت ناشزہ ہو جاتی ہے۔ای قول کو دوسرے حاشیہ لکھنے والوں نے قوی کہاہے۔اس دلیل سے کہ نفقہ زوجہ کا زوج پر واجب ہے تو پھر عورت اپنے شریف شوہر کوشر مندہ کیوں کرتی ہے۔

# بیوی رات کو شوہرکے پاس رہتی اور دن کو اپنا پیشہ انجام دیت ہے

اوراگر بیوی نے اپنے آپ کورات میں شوہر کے سپر وکیااور دن کو اپناکام انجام دیتی ہے یاس کے بیکس کرتی ہے یعنی دن یں شوہر کے پاس اور رات کو اپناکام انجام دیت ہے تواس صورت میں بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں اس لئے سپر د کر نے میں عوریت نے کو تا ہی گی ہے۔

اور مشہور کتاب المجتنی میں فرکور ہے کہ اس جواب سے اس واقعہ کا تھم بھی معلوم ہو گیا۔جو المحتنی میں میں المحتنی میں فرکور ہے کہ اس جواب سے اس واقعہ کا تھم بھی معلوم ہو گیا۔جو المحتنی کی را کے اس المحتنی کی را کے المحتنی کی دور المحتنی کی را کے ا

والی جنائی ہے یا ہمر دول اکو عنبل دینے والی وغیر ہ جو دن کواپنے کا موں میں مصروف رہتی ہے۔اور رات کواپنے شوہر کے پاس رئت ہے۔ تواسکا نفقہ شوہر پر لازم ہوگا۔اس لئے کہ تسلیم میں نقص ہے۔انتہی کلام المجتبیٰ۔

اور نبرالفائق میں لکھاہے کہ اس جواب میں ہم کواشکال ہے۔
کماپ نبرالفائق کی رائے گرای کو نقل نہیں کیا گیا۔

فیے نظر، کہاتو مگراس کی تفصیل کو بی ذکر نہیں فرمائی طبی بخشی نے لکھا ہے کہ دائی مانی اور عسل دیے مصنف کی کر گئے ۔ دالی عور تیں معذور ہیں۔اس کے برخلاف دہ عور تیں جو بلاعذر رات میں یادن میں اپنے آپ کو توہر کے سپر دنہ کریں۔وہ نفقہ کی مستحق ہیں شخر حمتی نے کہادائی جنائی کا کام عذر شرعی نہیں ہے۔ کیونکھ اس کاخر چہ جب شوہر

ميانس الم توال كاكت كرن في كيا خرورت المهالمذا زوى كومنع كرنے كاجن ہے۔

Un a contract of the second of

امام طحاوی کی رائے عورت خواہ منحوسہ ہویا محبوسہ چاہے حاجت منداگر چہ معذور ہیں مگرزوج کے ذمہ ان کا لفقہ سام طحاوی کی رائے کے ساقط ہے۔اس کو شوہر کو تشلیم نہ کرنے کی دجہ سے للبذاان کے نزدیک عذر کابایا جانا عورت کی

میروگی کے سلسلے میں نفقہ کو واجب نہیں کر تا۔

و محبوسة و لو ظلما الااذاحبسها هو بدين له فلها النفقة في الاصح جوهرية و كذا لو قدقدرعلى الوصول اليها في الحبس صيرفية كحبسه مطلقا لكن في تصحيح القدوري لو حبس في سجن السلطان فالصحيح سقوطها.

اور وہ عورت جس کو قید کر دیا گیا ہو زوج کے ذمہ اس کا نفقہ نہیں ہے۔اگر چہ اسے ظلما قید کیا گیا ہو لیکن اس مرجمه اصورت میں کہ خودزوج نے بیوی کواپنے قرض کی وجہ سے مقید کیا ہو۔ تواس صورت میں عورت کے لئے اس کا نفنہ سمجے تول کی بناء پرزوج کے ذمہ واجب ہے (جوہرہ)اس طرح اگر عورت کے قید خانہ میں ہوتے ہوئےاس کے ہاس وصل ئرنے پر قادر ہو سکتاہے۔(کذافی الصیر فدیۃ)جس طرح اس صورت میں کہ زوج قید خانے میں مقید ہو توزوج پر مطلقاً نفتہ زوجہ کا واجب ہے خواہ زدج کوناحق قید کیا گیا ہویا کسی جرم کی وجہ سے قید خانہ میں بھیجدیا گیا ہو۔ لیکن قدوری کی سیجےروایت میں یہ ہے کہ زوج اگرباد شاہ کی فید میں ہے تو سیجے سے کہ نفقہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔

## اگرعورت مقید کردی جائے تواس کا نفقہ زوج کے ذمہ واجب ہے انہیں

قیدی عورت کانفقہ شوہرکے ذمہ نہیں ہے۔اگر چہ عورت کوناجائز ظلم وزیادتی ہی سے ناحق مقید کیا گیا ہو۔اس لئے کہ اس كے مقيد ہونے كى وجہ سے زوج اس كے وصل پر قادر نہيں ہے۔اور عورت زوج كے قبضہ اور احتياس ميں نہيں ہے۔

اگراہیے کی قرض کی وجہ سے زوج نے عورت کو قید کر ادیا کی قرض کی وجہ سے زوج نے عورت کو قید کر ادیا

کو قید کر ادایا ہے تواس صورت میں مطلقاً اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہے خواہ شوہر اس کے پاس پہونچ سکتا ہویانہ پہونچ سکتا ہوسیج قول يهي ہے۔ (كذاني الجوہره)

یوی شوہر کے گھر پر موجود ہے مگر شوہر اس کا جیل میں مقید ہے تواس شوہر قبید خانہ میں ہو اور عورت گھر بر صورت میں زوجہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے جاہے شوہر کا

قید کیا گیا ہو۔ یا کسی ضرر کی وجہ ہے اور عورت اس کے پاس پہونچ سکتی ہویا پہو پنچ نہ سکتی ہواس لئے کہ احتباس کر نااور شلیم نہ کرنا عورت کی جانب سے نہیں پایا گیا۔ بالخصوص اس وفت جب کہ زوجہ شوہر کے گھر پر موجود ہو۔اس کے باہر چلے جانے پرشوہر راضی بھی نہیں۔لہذاشوہر کااحتباس قائم ہے۔

صاحب قد دری نے لکھاہے کہ شوہر اگر باد شاہ کے قید خانہ میں ہو تو صحیح قول میہ ہو کہ یو گاگا امام فید ورکی کی رائے نفقہ شوہر کے ذمہ سے ساقط ہے۔

الم طحطاوی اور مدنی محتی کی رائے الم طحطاوی اور مدنی محتی نے تصر تک کی ہے کہ قدوری میں یہ مند قاضی خال طحطاوی اور مدنی محتی کی رائے است کے خلاف ند کور ہے لہذا

سئے کے نقل کرنے میں صحیح قدوری سے غلطی ہوئی یا پھر صاحب نہرالفائق سے نیلطی ہوئی ہےاور شارح نے وہیں سے انکا قول نقل کیاہے جو کہ سیجے نداہب کے بھی خلاف ہے اور صریح روایت کے بھی کی زوج سغیر پر نفقہ واجب ہے باوجود یکہ وہ جماع پر قادر نہ ہو۔اس واسطے کی عورت کی طرف ہے تشکیم ہے مانع نہیں ہے تو محبوں سلطانی میں بدر جہ اولی واجب ہو گا۔

مصنف شارح کی رائے کے خلاف ند کور ہے قاضی خال کی عالم کیری کومیں نے خود بی دیکھا ہے وا تعثال میں قدوری مصنف شارح کی رائے کے خلاف ند کور ہے قاضی خال کی عبارت اصل بیرہے کہ ان حبس می

سجن السلطان ظلما اختلفو افيه والصحيح انها تستحق النفقة يعنى الرزوج بادثاه كى قير مين ظلما مقيركر دياكيا هو\_ تواں میں فقہاکاا ختلاف ہے۔اور سیجے قول رہ ہے کہ زوجہ نفقہ کی مستحق ہے اور فنادی عالمگیری میں بھی بعینہ یہی عبارت ند کورہے والله اعلم بالصواب

وفي البحر عن مآل الفتاوي ولو خيف عليها الفساد تحبس معه عند المتاخرين و مريضة لم تزف اى لا يمكنها الانتقال معه اصلا فلا نفقة لها وان لم تمنع نفسها لعدم التسليم تقديرا بحر ومغصوبة كرها وحاجة ولونفلا لامعه ولو بمحرم لفوات الاحتباس ولو معه فعليه نفقة الحضر خاصة لا نفقة السفر ولا الكراء امتنعت المرأة من الطحن والخبز ان كانت ممن لا تخدم او كان بها علة فعليه ان ياتيها بطعام مهيا.

اور کتاب مال الفتادیٰ سے نقل کر کے بحر الرائق میں لکھاہے کہ اگر بیوی پر فساد کاخوف ہو تو وہ بھی قید کی جاوئے۔ کر ، تکمیم از وج کے ساتھ متاخرین کے نزدیک اور اُس بیار عورت کا نفقہ زوج کے ذمہ واجب نہیں ہے جو بسبب بیاری کے ٹوبرکے گھر نہیں آئی۔ای طرح اس زوجہ کا نفقہ بھی واجب نہیں جس کو شوہر سے زبر دسی کسی نے چھین لیا ہو۔اور اس بیوی کا نفقہ بھی زوج پر واجب نہیں جو عورت حج کرنے گئی ہے مگر زوج کے ساتھ نہیں گئی آگر چہ اپنے کسی محرم کے ساتھ میں گئی ہو۔ اور فج تغلی ہو احتباس کے نہ پائے جانے کی وجہ ہے۔اور اگر سفر حج میں زوج اس کے ساتھ ہے تو شوہر کے ذمہ صرف حضر کا نفتہ واجب ہے سفر کا نفقہ واجب نہیں اور کرایہ سفر کا بھی واجب نہیں عورت شوہر کے گھر میں چکی پینے اوروٹی پکانے سے رک گی تو عورت اگر اس گھر خاندان ہے ہے کہ جس گھر میں عور تیں اس تنم کاکام انجام نہیں دیتیں یا عورت کو کوئی عذر ہے تو شوبر کے ذمہ واجب ہے کہ بیوی کو تیار شدہ کھانالا کر کھلائے۔

اور مال الفتاویٰ ہے بحر الرائق نے نقل کیا ہے کہ اگر بیوی پر کسی فساد کا افقہ کے متعلق مال الفتاویٰ کے بحر الدیشہ ہوتو شوہر کے ساتھ اس کو بھی اس کے شوہر کے ہمراہ قید میں بھی

جیج ایا ہے۔ متاخرین کے نزدیک عام اس ہے کہ شوہر کوخود بیوی نے اپنے کسی فرض کی وجہ سے شوہر کو جیل میں جھیجوایا ہو ۔ (كذاني حاشيه المدني) یا کودس ہے آدمی نے مگر شرط ہیہے کہ جیل میں اجنبی لوگ نہ ہوں۔ ز مانے تمین جو نفقہ شوہر پر واجب ہے وہی نفقہ سفر میں دیئے گاسفر کا خرچہ کر ایڈ اور نفقہ زوج پر واجب بہیں ہے۔ (کمذافی الدز)

بیوی نے شوہر کے گھرآ ٹا پینے اور روٹی بیکا نے سے انکارکیا اور روٹی بھا ہے۔ بیوی نے شوہر کے گھرآ ٹا پینے اور روٹی بیکا نے سے انکارکیا اور روٹی بھانے ہے انکار کیا۔ توان

موقع یریہ دیکھاجائے گا کہ آیا عورت ان لوگوں میں سے ہے جن کے گھروں پر عور تیں تیہ کام نہیں کر عیں۔او معے خاندان دعیں

زادے یا عورت کو کوئی ایسی بیاری لا گوہے کہ جس کی وجہ ہے وہ کھانا تھائے کے معترور نے توزوئ فرواجب ہے کہ وہ بوت کو گا بگایا گھانا تیار کرا کے وے ۔ پیایا گھانا تیار کرا کے وے ۔ سور الآبان کانت ممن تحدم نفسها و تقدر علی ذلك لا یجب علیہ و لا یجوز کھا اخد الانجرة على ذلك لوجوبه عليها ديانته و لوشريفة لانه عليه الصلوة والسنلام قسم الاعمال

بين على و فاطمة فجعل اعمال الخارج على على رضى الله عنه والداخل على قاطمة رضي

الله تعالى عنها مع انها سيدة نساء العالمين.

اور آگر تہیں ہے۔ بایس طور کہ عورت ان عور تول میں سے ہے جو اپنے کام خود کر لیتی ہیں۔اور عورت کھانے مر جمعہ ایکانے پر قدرت بھی رکھتی ہے تو زوج پر تیار شدہ کھانالا کر دیناواجب نہیں ہے۔اور اس پر اجرت لیناعور ت کے لئے جائز نہیں ہاس لئے کد دیانتہ میر کام عورت کیلئے واجب ہارچہ عورت شریف ہو۔اسلئے کہ حفرت علی نے حفرت علی رضی الله عند اور حضرت فاطمیہ رضی الله عنہا کے در میان کام تقسیم فرمادیئے تھے۔ پس بابرے کام حضرت علی رضی الله عند پر اور گھرے اندر کے کام حضرت فاطمہ کے سپر د فرمائے تھے باوجود مکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنباتمام مؤمنہ عور تول کی سردار ہیں۔ اور اگر عورت اس گھر جا والی ہے جہال عور تیں اور اگر عورت اس گھر خاندان کی رہنے والی ہے جہال عور تیں ہیں کے گھر عور تیں گھر بیلو کام خود کر تی ہیں۔ اور عورت کو آٹا پینے اور روئی پکانے کاکام خود کر لیتی ہیں۔ اور عورت کو · ایس کوئی بیاری بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہیر کام نہ کر علق ہو۔ تو مر دیراس کے لئے تیار شدہ پکا کھانا دیناواجب نہیں ہے۔ بلکہ اس کو غلبہ دیدیا کرے۔ اور وہ خود اپنا کھانا ہیں پکالیا کرے۔ کیونکہ اس قتم کے کام عورت پر از روئے دیانت واجب ہیں۔ اًريه قاضي عورت پر جبر نبيس كرسكتا۔

اورامام سر بھی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا عورت پر جبر نہیں۔ لیکن اگر باوجود قدرت رکھنے المام سر حسى كى رائے كے بيوى نے نه پكايا تواس كودال اور سالن نه دے۔ (كذانى العقار)

اور امام سر حسی کے ند کورہ قول کا مطلب شیخ رحمتی نے یہ بیان کیا ہے کہ دال اور سالن نہ سیخ رحمتی کی رائے دیے کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اس کودودھ یا تھی دے تاکہ عورت آسانی سے روثی کھالے۔ (كذافي حاشيه المدني)

### اور عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ روٹی پکانے ، آٹا اور عورت کے لئے جائز ہیں کہ وہ روئی پکانے ، آٹا گھر بلوکا مول برعورت کا اجرت لینا جائز ہیں کہ وہ روئی پکانے ، آٹا گھر بلوکا مول برعورت کا اجرت کی اجرت کا شوہر ہے

مطالبہ کرے۔ کیونکہ میہ کام دیانتا عورت پر واجب ہیں اگر چہ عورت شریف ہو۔اس کئے کہ رسول الله علیہ وسلم نے خانگی ضروریات کو حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کے در میان اس طرح تقسیم فرمادیا تھا کہ باہر کے کام مثلًا اونٹ کویانی بلانا۔ بازار سے مودا خرید کر لاما حضرت علی کرم الله جہد کے ذیے کردیئے تھے۔اور اندر کے کام جیسے چکی پینااور روٹی پکانااور گھر میں جھاڑو ہر تن صاف کرنا۔ حضرت فاطمہ زہرا کے ذمہ کردیئے تھے۔ حالا نکہ وہ تمام عالم کی عور توں کی سر دار تھیں۔

یہاں تک کہ دہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت طدیجہ الکبری اور حضرت سید تنا فاطمہ زہرا کا مقام عالی اور حضرت مریم اور سار ااور آسیہ سے بھی وہ سیدہ افضل ہیں۔

کیونکہ جگرپار ۂ رسولانٹہ صلی علیہ وسلم ہیں۔اور آنحضو رَتمام مخلوق کے سر دار ہیں لہٰذاجب تمام عالم کی سر دار کی ذمہ اندر گھر کے کام ہیر د ہوئے۔ تواب کون شریف زادی عذر کر علتی ہے لیکن بعض علماء داخلی وخار جی کاموں کی تقشیم میں کلام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا موں کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بر بناء عادت اہل عرب کے کیا کرتی تھیں نہ کہ چمکم ر سالت کے ، نیز اس

مں بھی جن جن ہے کہ سے حضر ت محد ہد کی عور تیں گھریلو کام ضرورت وافلاس کی دجہ سے کرتی تحییں یا شرعی حکم کی بناء پر۔ای وجہ ت نقب المعربية كام دينة واجب كباب قضاء واجب نبيل كباس لئے كه جس كواس فلم كے كام كرنے كى عادت ند ہواس كے ت منت معیبت ہے " سے قاضی ان پر جبر نہیں کرسکتا۔ (کذافی عاشیتہ المدنی)

ويجب عليه آلة طحن وآنية شراب و طبخ ككوزوجرة وقدرو مغرفة وكذا سائرادوات البيت كحصير ولبدوطنفسة و ماتتنظف به وتزيل الوسخ كمشط واشنان وميمنع الصنان ومداس رجلها وتمامه في الجوهرة و البحر

ور شوہ بہت تا بہنے کے آیا ہے کا فراہم کرنا اور سل بندیانی بینے اور پکانے کے برتن جیسے کوزہ گھڑا، مٹکا، ہانڈی اور م جمع انون ورای طرح و مراج طرح و میر الموسامان چنائیان، جاربائیان گده فرش جیسے دری شطر بھی اور وہ چیز جس سے عورت ت برن و من في وستمر في بوسك و يعلى الثنان (مدينه من ) ايك خوشبودار گهاس باس بال صاف بوجاتي بين. یہ من جس مگ میں جس چنے کا روائ ہوان کا فراہم کرنا شوہر پر واجب ہے اور اس کالپور ابیان جوہر داور بحر الرائق میں موجود ہے

# ا ا البیت اور بیوی کی جمله ضروریات کا فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے

تھ میں ستعوں کی جانے وان اشیاءاور امنور خانہ وار کے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو فراہم کرنا شعب کے نامہ و جب ہے مشار تا ہینے کی چکی سل بنہ اور پکانے کھانے کے برتن جیسے بیالہ گھڑا مٹکا ہانڈی ڈوئی وغیر ہاسی طرح ر و سام ن جیسے جنگا فی جو رد فی گرا مدہ اور فرش کے لئے جیسے دری، شطر مجی اس کے علاوہ وہ سامان جس سے عورت بدن اور کیڑے عد ن َ م يَنه على الله على الله على الله على على على على على على عور تيس استعال كرتى بهوں بيان كارواج بو\_اس كاپورا يون الله ويردورة مراق ش مراز كوري

ع شید منی میں بتیہ مضمون اس طرح فر کر کیا گیاہے کہ زلدت اوزینت کی چیزیں خضاب، سرمہ، تؤید چیزیں شوہر کے ذمه و جب نبیں بیں بئیہ زون کو اختیار ہے جاہے دے اور جاہے نہ دے۔جب شوہر لا کر دیدے تواستعال کر کرلے اور خوشہو بھی اس حد تک ضرور ف ہے کہ جس کے ذریعہ عورت بسائند کودور کرلے۔

عورت کے علاج کی فرمہ و ارمی البیال کے علاج کی اجرت اور نصد وغیرہ کی اجرت زوج پر واجب عورت کے علاج کی فرمہ و ارمی انہیں ہے اور اتناپانی دیناواجب ہے کہ جس سے عورت اپنے کپڑے دھولے خرے ۔

اور بدن کا میل صاف کرلے۔

مزید میر نجی نکھاہے کہ شوہر کے ذمہ جلانے کی لکڑی کا فراہم کریا واجب ہے نیز صابن آ اسماب بحر الرائق نے تیل چراغ کیلئے اور پانی غنسل و ضو کرنے کے لئے۔ (کذانی الظہیریہ والواقعات)

اورخلاعہ میں مکھاہے کہ وضو کاپانی زوج کے ذمہ وضو کاپانی زوج کے ذمہ تو یہ تول ضعفہ ہے۔

وفيه اجرة القابلة على من استاجر ها من زوجة او زوج ولو جاء ت بلا استجار قيل عليه وقيل عليها وتفرض لها الكسوة في كل نصف حول مرة لتجدد الحاجة حرا او بردا. آ تاب بحرائرائق میں تکھاہے کہ وائی جنائی کی اجرت اس پر ہے جس نے اس کوبلایا ہے۔ مرد نے بلایایا ہو ک نے اور مرجمه الردائي جنائي بغير جائے آئي ہے توایک قول یہ ہے کہ مر دیراور ایک قول یہ ہے کہ کورت پر اس کی اجرت واجب ہے اور فرنس قرار دیا گیا ہے عورت کو کیڑے دینا۔ ہر نصف سال میں ایک مرتبہ کیونکہ ضرورت گرمی اور سر دی کے لحاظ سے تبريل بولي ومتى ہے۔

بر الرائق میں لکھاہے کہ دائی جنائی کی اجرت اس پر ہے جس نے بلایا ہو۔ عورت نے بلایا ، وائی جنائی کی اجرت تواس کے ذمہ مرد نے بلایا تومرد کے ذمہ واجب ہے۔

عورت کاعلاج معالجہ اجرت اور فیس مرد کے ذمہ نہیں۔ ای طرح عورت فصد کھولائے یا پچھنے لگوائے تواس کی اجرت اور فیس مرد کے ذمہ نہیں ہے۔

اور سال میں دوجوڑے کیڑے چھے چھے ماہ بعد عورت کو دیناضر وری ہے اس عورت کو دیناضر وری ہے اس عورت کے فیاس کی ذمہ داری لئے کہ گری وسر دی کے لحاظ سے ضرور تیں بدلتی رہتی ہیں یعنی گری کے ب

کپڑے مردی میں اور سردی کے کپڑے گرمی میں کام نہیں دے سکتے البذا ہرموسم کے لحاظ سے اس کو کپڑے فراہم کرنا چاہئے۔

اور اگر کیڑے وقت سے پہلے کیڑے کی طابق اور احتیاط سے کیڑے استعال کئے ہیں تو شوہر پر اور احتیاط سے کیڑے استعال کئے ہیں تو شوہر پر

دوسم بے کپڑے ال کر دیناواجب ہو گا۔اور اگر بے احتیاطی سے پہننے اور خلاف عادت استعمال کرنے کی وجہ سے کپڑے پیس تو مر ديريوشاك ديناواجب نهيس - (كذافي عالم ميري ناقلاعن الجوهره)

وللزوج الانفاق عليها بنفسه ولو بعدفرض القاضى خلاصة الا ان يظهر للقاضى عدم انفاقه فيفرض اى يقدر لها بطلبها مع حضرته ويامره ليعطيها ان شكت مطله ولم يكن صاحب مائدة لان لها ان تاكل من طعامه وتتخذثوبا من كرباسه بلا اذنه فان لم يعط حبسه ولاتسقط عنه النفقة خلاصة و غير ها

اور شوہر کے لئے جائز ہے کہ از خود زوجہ کو نفقہ دے۔اگر چہ قاضی کے حکم دینے کے بعد ہی ہو (خلاصہ) کیکن اگر مرجمه اطابرہو جائے قاضی کو کہ زوج نفقہ دے گا۔ یعنی عورت کے لئے نفقہ متعین کیاجائے۔اس کے مطالبہ کرنے کے بعد زوج کے حاضر ہونے کے وقت اور قاضی حکم دے اس کو کہ وہ بیوی کو نفقہ دے اگر عور ت اس کے تاخیر کرنے پاٹال مٹول ارنے کی شکایت کرے۔بشر طیکہ شوہر صاحب دستر خوان (سخی)نہ ہوائ لئے کہ عورت کے لئے اجازت ہے کہ وہ اس کے ' ستر خوان میں سے کھائے اور اس کے کپڑو ل سے اپنے لئے کپڑا بنالے اس کی اجاز ت کے بغیر پس اگر عکم کرنے کے بعد شوہر نے اس کو نفقہ نہ دیااور حاکم نے اس کو قید کر دیا تو اس سے نفقہ ساقط نہیں ہو تا (خلاصہ) اور جائز ہے زوج کو نفقہ دیناعورت کو بذات خود یعنی اس کی ضرورت نفقہ از خو دخر پیرکر زوجہ کو دینا جائز ہے کی چیزیں خرید کر بیوی کو دیدے اور تاکہ عورت کو باہر جانے ک

ضرورت ند پیش آئے۔ تواس کی اجازت ہے آگر چہ قاضی کے معین کردینے کے بعد ایسا کیا ہو۔ (کذانی الخصلام)

الکن اگر قاضی کو معلوم ہو جائے کہ زوج اپنی ہوی کو نفقہ نہیں دیتا تواگر پہلے اگر شو ہر نفقہ عورت کو نہ دیے گا قاضی نے نفقہ مقرر نہیں کیا تھا تواب نفقہ مقرر کردے مگر شرط ہیہ ہے کہ مورت

نے نفتہ کا مطالبہ کیا ہو۔اور دوسری شرط میہ ہے کہ نفقہ کی تعیین شوہر کی عدم موجود گی میں کرے۔ کیونکہ غائب رکھم جائز نہیں ب-اب قاضی کے مقرر کرنے کے بعد معلوم ہو کہ شوہر نفقہ نہیں دیتا تو قاضی تھم جاری کرے اگر عورت شکایت کرے کہ شوم نفقه نبیس دیتایا نفقه دینے میں نال مٹول کر تاہے بشر طیکه شوہر خی اور صاحب دستر خوان نه ہو۔اور اگر شوہر ایک منی آدی ہاں کے دستر خوان پر دوسرے لوگ آگر کھاتے ہیں تو قاضی کو تھم نہ کر ناچاہئے۔اس لئے کہ عورت کو بھی دوسروں کی طرت اختیار ہے کہ اس کے کھانے میں سے کھائے۔اور کیڑول سے اپنالباس تیار کرلے۔ کیونکہ جو آدمی دوسروں کو کھلا تاہوہ ا پنی بیو ی کو کیسے منع کر دے گا۔یا کمی کیول کر کرے گالیکن اگر قاضی کے تھم کرنے کے بعد بھی شوہر عورت کا نفقہ نہ دے تو قاضی

و بیا ہے کہ شوہر کو قید کر دے اس کے قید میں رہنے کے رمانے کا نفقہ بھی شوہر سے ساقط نہ ہو گا۔ (کذانی الخلامہ دغیر ما) وقوله في كل شهر اي كل مدة تناسبه كيوم للمحترف وسنة للدهقان وله الدفع كل يوم كما لها الطلب كل يوم عند المساء لليوم الاتي ولها اخذ كفيل بنفقة شهر فاكثر خوفا من غيبته عند الثاني وبه يفتى فتح وقس سائر الديون عليه وبه افتى بعضهم جواهر الفتاوى من كفالة الباب الاول.

اور مسنف کا قول کہ قاضی ہر ماہ کا نفقہ مقرر کردے یعنی ہرایک کیلئے وہ مدت مقرر کردے جواس کے مناسب حال سر جملہ ابو۔مثل صنعت کار کے لئے روزانہ کی مدت اور تھیتی کرنے والے کے لئے سال بھر کی مدت اور شوہر کے لئے

اختیار ہے ہر روز کے نفقہ کے دینے کا جسطر ح عورت کواختیار ہے روزانہ کے نفقہ کے مطالبہ کرنے کا شام کے وقت اور عورت کواختیار ہے ایک ماہ یااس سے زائد کے لئے کسی گفیل کے مقرر کرنے کازوج کے غائب ہو جانے کے خوف سے اور ای پر فتو کا

بھی ہے۔ ( فتح القدیرِ )ادرای پر دوسرے قرضوں کو بھی آپ قیاس کر لیجئے۔ جواہر الفتاوی کتاب الکفایہ باب ادل۔

قاضی حسب حال نفقہ کی مدت مقرر کرسکتا ہے دے۔ اس قول سے مرادیہ ہے کہ برخض کے

مناسب حال مدت مقرر کردے یعنی اگر صنعت کار جس کی آمدنی روزانہ کی ہے۔ توروزانہ کے حساب سے نفقہ کی ادا لیکی مقرر کر دے۔اور شوہر اگر کوئی زمیندار یا تھیتی کرنے والاہے تو سال بھر کی مدت مقرر کر دے۔ تاکہ نفقہ کے دیے میں سہولتِ رہے۔ ای طرح آگر کوئی ملازم ہے اور اس کوماہ بماہ تنخواہ ملتی ہے تو ماہانہ کے حساب سے مقرر کرے۔ (کذافی فخ القدیر) اوراگرم دروزانه بی نفقه دینا چاہ تواس کی اجازت ہے مرد کیلئے روزانه بی نفقه دینا چاہے تواس کی اجازت ہے مرد کیلئے روزانه نفقه دینا چاہتی ہے تووہ روزانه

ثام کوا گلے دن کا نفقہ لے لیا کرے۔ تاکہ رات میں پینے میں آسانی ہو۔

عورت کو ضامن مقرر کرنے کی اجازت ہے طامن مقرر کرادے جبکہ اس کو خوف ہو کہ شوہر غائب

ہوجائیگامام ابو یوسٹ کے نزدیک اور ای پر فتو ی بھی ہے کہ مر دجرے کرکے ضامن لے لیاجائے۔

دوس قرضول کے لئے بھی ضامن مقرر کیاجا سکتاہے ترضوں کوبھی قیاس کیجے۔ کہ اگر مدیون

رِ غائب ہو جانے کا اندیشہ ہو تواس کی ضانت پر کوئی ضامن لے لیا جائے۔اور بعض فقہا کا فتوی بھی یہی ہے (جواہر الفتاویٰ کے كتاب الكفالة كے باب اول ميں يہ مسئلہ مذكور ہے) فتح القدير نے امام ابويو سف كا قول لكھاہے كہ اگر عورت يورى عمر كے نفقه يا بر مبینہ کے نفقہ کاضامن طلب کرے تودرس<del>ت</del> ہے۔

ولو كفل لها كل شهر كذا ابدا اوقع على الابد وكذا لو لم يقل ابدا عند الثاني وبه يفتي بحر وفيه عليها دين لزوجها لم يلتقيا قصاصا الابرضاه لسقوطه بالموت بخلاف سائر الديون وفيه آجرت دارها من زوجها وهما يسكنان فيه لا اجر عليه .

کر جمعه افظ نه کهابو۔اوراس پر فتوی ہے ( بح )اور ابح الرائق میں مذکور ہے کہ عورت نے قاضی سے نفقہ مقرر کرنے کا مطالبہ کیا درانحالیکہ زوج کا قرضہ بیوی کوذمہ واجب الاداہے تود ونوں لیعنی نفقہ اور قرض دونوں مل کر مجرانہ ہوں گے۔ شوہر کی ر منامندی کے بغیراس کے لئے نفقہ روج کی موت سے ساقط ہو جاتا ہے بخلاف دوسرے تمام دیون کے کہ و موت سے ساقط

میں ہوتے۔ تو وہ البتہ حساب میں مجر اہو سکتے ہیں۔

اوراگر کوئی شخص زوج کی طرف سے ہر مہینہ کا کفیل ہو گیا۔ تووہ کفالت ہمیشہ ہوئی۔ ضامن کی کفالت وانمی ہوگی سمجھی جائیگی یعنی زوج اتنی رقم یااتنا غلہ ہر مہینے بیوی کو ہمیشہ دیا کریے گا۔

اورایک مخص اس کا کفیل ( ضامن ) ہو گیا تو یہ کفالت دائمی ہو گ۔اس میں نتیوں اماموں کا اتفاق ہے کیکن اما ابو یو سفیہ کے زدیک اگر دائمی کالفظ نه بھی کہاہو تو بھی کفالت دائمی ہوگ۔ یعنی اگر اس نے ہر ماہ کالفظ کہد دیا ہے کفالت دائمی سجھی جائی گی۔ اوہ

ان پر فتوی ہے (کذانی بر الرائق)

اورای کتاب لیعن بحرالرائق میں یہ جزید بھی مذکوریہ کی چھ اورای 

نے قاضی ہے اپنے نفقہ کے مقرر کرنے کامطالبہ کیا۔ توزوج کی رضامندی کے بغیر دین نفقہ پر مجرانہ ہو گالینی اگرزوج یہ کہہ

دے کہ اپنا نفقہ میرے دین میں حساب کر کے مجر اکرلو۔ تواہیا کرنا جائز ہے۔

پونکہ نفقہ دین ضعیف ہے کیونکہ زوج کی موت سے ساتط ہوجاتا نفقہ اور دوسرے قرضوں میں فرق ہے ہے۔اس کے بر خلاف دوسرے دیون کہ وہ موت سے ساتط نہیں

ہوتے تو وہ ایک دوسرے سے مجراہو سکتے ہیں۔ (کذانی حاشیہ المدنی اقلاعن البحر)

ولو دخل بها في منزل كانت فيه باجر فطولبت به بعد سنة فقالت له اخبرتك بان المنزل بالكراء عليك الاجر فهو عليها لانها العاقدة بزازية و مفهومه انها لو سكنت بغير اجارة في وقف او مال يتيم او معد للاستغلال فلاجرة عليه فليحفظ.

مه به اور ای کتاب بحر الرائق میں بیہ مسئلہ بھی مذکور ہے کہ بیوی نے اپنا گھر شوہر کو کراپیہ پر دیا در انحالیکہ میاں بوی مر جھمہ اوونوں ہی اس میں رہتے ہیں۔ تو شوہر کے ذمہ اس کا کرایہ نہیں ہے۔اوراگر شوہر نے عورت ہے اس گھر میں جماع کیا جس گھر میں عورت کرایہ پر رہتی تھی پس اس کے بعد عور ت سے مکان کے کرایہ کاایک سال کے بعد مطالبہ کیا گیا ہی عورت نے کہامیں جھے کو خبرِ دے چکی ہوں کہ یہ کرایہ کامکان ہے تم پراس کا کرایہ واجب ہے۔ تو اس صورت میں کرایہ عورت پرواجب ہوگا۔اس کئے کہ عورت ہی کرایہ کامعاملہ کرنے والی ہے۔ (بزازیہ)

اورای کتاب بحر الرائق میں یہ جزیہ بھی لکھاہے کہ عورت میال بیوی و ونول اس مکان میں رہے ہیں کھاہے کہ عورت فیاں بیوی میال بیوی اللہ اللہ اور دونوں میاں بیوی

اس میں رہتے ہیں تواس صورت میں مر دیر کرایہ واجب نہ ہو گا۔

مرشارح نے اشباہ کے حاشیہ سے قال کیا ہے کونوی اس قول کے مخالف ہے یعنی زوج پراس صورت میں کرایہ واجب ہوگا۔

زوج نے عورت کے کرایہ کے گھر پر وطی کرلی ایس عورت کرایہ دیکر رہتی ہے بھر وطی کے ایک سال کے

بعد عورت سے کرایہ کا مطالبہ کیا گیا تو عورت نے زوج سے کہا میں تجھ کو خبر دے چکی ہوں کہ یہ کرایہ کا مکان ہے اور کرایہ تمہارے ذمہ واجب ہے تواس صورت میں کرایہ شوہر پر واجب نہ ہو گابلکہ خود بیوی پر واجب ہو گا کیونکہ کرایہ طے کرنے وال عورت ہے۔ مر د کااس میں کوئی د خل نہیں ہے۔ (کذافی المزازیہ)

ويقدر ها بقدر الغلاء والر خص ولا تقدر بدراهم و دنانير كما في الاختيار و عزاه المصنف لشرح المجمع للمصنف لكن في البحر عن المحيط ثم المجتبى ان شاء القاضي فرضها اصنافا اوقومها بالدراهم ثم يقدر بالدراهم وفيه لوقترت على نفسها فله ان يرفعها للقاضى لتاكل مما فرض لها خوفا عليها من الهزال فانه يضره كما له ان ير فعها للقاضي للبس الثوب لان الزينم حقه. ند کور د بالا کا مند کا قانون میہ ہے کہ عورت اگر اس مکان میں بغیر کرایہ کے رہتی ہے مکان و قف کا ہے یا کسی میٹیم کا م بهم الله الله الله الله الله الكف ك لئ بنايا كيا ب توكرايه شوم ك ذمه ب- بس ال كويادر كهنا جاب اور قاضى مقررَ مرے عورت کا نفقہ غلے کی مرانی اور ارزانی کے خاظ ہے نفقہ کا تعین درہم و دینار ہے نہ کرے۔ جیسا کہ کتاب الا ختیار میں ند کورے۔اوراس کوشار تے نے شرح نے شرح مجمع کے مصنف کی جانب منسوب کیا ہے مگر کتاب بحر الرائق میں محیط ہے پھر المجتبی کے حوالے سے نکھاہے کہ اگر قاضی مناسب سمجھے تو نفقہ کی نوئیت متعین کردےیااس کی قیمت مقرر کردے۔اورای ئیاں بح الرائق میں یہ مسئد بھی ند کورہے کہ جب قاضی نے عورت کا نفقہ مقررکر دیا مگرعورت اپنے نفس پر کمی کر تی۔اور کم کھاتی ے تو شوہر کواجازت ہے کہ وہ قاضی کے پاس معاملہ دائز کرے تاکہ عورت مقرر کردہ خوراک کھائے اس اندیشہ ہے کہ کہیں تم کھانے سے عور ت دیلی اور کمزور نہ ہو جائے جس طرح شوہر کواجازت ہے کہ وہ عورت پر پوشاک کے بارے میں معاملہ دائز کرے کہ عورت کیڑے نہیں پہنتی اس لئے کہ عورت کی زینت مر د کا حق ہے۔

\_\_\_ وه مكان جو غله ركينے كے لئے تيار كيا كيا بويا وه مكان جو نسى يتيم كا بو \_ يا مكان و قف كا بو \_ ے ان میں ہے <sup>س</sup>ی مکان میں بھی سکونت پذیر ہے توزونی پراس کا کرایہ واجب ہے کیونکہ اجار دمعاملہ (عقد اجارہ)عورت نے نہیں کیااور زوجہ کا عنی زوج کے ذمہ واجب ہے اہذازوج کواس مکان کا کرایہ دینا واجب بوگارای مسئلے کویادر کھنا جا ہے۔

اور قاضی کو چاہنے کہ زوجہ کا نفقہ مقرر کیا جائے گا اور ارزانی کو پیش نظر رکھ کرمقر رکر دے۔

اور ً رانی ارزانی کامعیار غلہ ہے نفقہ کامعیار رو پہیے ہیسہ نہیں ہے۔ (کذافی الاختیار شرح المختار) مصنف نے اپناس قول کو شرح جمع کی جانب منسوب فرمایا ہے۔

اور کتاب بحر الرائق میں محیط اور مجتبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر قاضی جاہے تو نفقہ ہم کاالگ بحرار النق کی رائے الگ ستعین کر دے مثل گیبوں اتنا، گوشت اتنا، اور تیل، گھی اتنا ای طرح دال نمک مرچ وغیرہ خواہ

روزانہ کیلئے یا مبینہ تھر کیلئے اور چاہے تو پورے سال کیلئے تعین کر دے اور جاہے توان کی پوری میز ان کے مصارف کا اندازہ اور تخینہ در ہم ودینار (روپے ببیہ) ہے کر دے اور زوج کو تکم دے کہ ہر ماہ یا ہرسال استے روپے بیوی کو بطور نفقہ دینا ہوگا۔

متعین نفقہ کے خرج کرنے میں ہوی بخل کرے میں بنوی کا گراس متعین نفقہ کا صلے کام لے کم خرچ کرے ہو شہ

کے لئے جائز ہے کہ وہ قاضی کے یہاں اس کی ناش کر دے تاکہ بیوی پوری خوراک کھانا کھائے ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ کمزور و ضعیف ہو جائے گی۔ کیوں کہ بیوی کی بیاری اور ضعف ہے زوج کا نقصان ہے عور ت رغبت اور شہوت کے قابل نہیں رہتی۔

نیز شوہر کواس کی بھی اجازت ہے کہ وہ قاضی بیوی حسب منشا زوج لباس عمرہ نہیں استعمال کرتی ہے ہے۔ کہ وہ قاضی سے پاس عمرہ نہیں استعمال کرتی ہے ہے۔ کہ بھی

رے کہ عورت پوشاک نبیں تبدیل کرتی اور میلی کچسیلی رہتی ہے اس لئے کئہ عورت کا سنگار کرنا (میک اپ کرنا) تنگھی کریا خو شبواگانا پی حیثیت کے مطابق اجھے کیڑے بہن کر شوہر کے سامنے آنا)مر دکاحق ہاس گئے قاضی سے شکایت کر سکتاہے حق تعالى نے ارشاد فرمایا۔ ولَهُنَّ مِثْلُ الذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف عور اول كاحق مردول ير وليسا اى ہے جيسامردول كاحق عور تول پر ہے مشروع طریق پر ۔ (كذافي حاشيه الطحطاوي)

وتزاد في الشتاء جبة وسروا لا و مايدفع به اذى حر وبرد و لحافا وفراشا وحدها لانها ربماتعتزل عنه ايام حيضها و مرضها ان طلبته.

اور عورت کیلئے کپڑوں میں اضافہ کیاجائے موسم سر دی میں جبہ اور پائجامہ اور اس کپڑے میں اضافہ بھی جس ہے محمله المردي اور گرمي كودور كياجا سكے۔ نيز اس كيلئے لحاف گدا كاالگ ہے انتظام كياجائے۔ كيونكه بعض او قات عورت مرد ے جداء سوتی ہے مثلاً حیض کے ایام میں اور بیاری کے دنوں میں مذکورہ لباس قاضی مقرر کردے آگر عور ت اسکا مطالبہ کزے۔ ·

گرمی اور سردی کالباس عورت کیلئے مہیا کیاجائے کاظرے سردی کے موم میں جیماکہ سروال

کا بخظام کیاجائے۔ یہ ان عو تول کے متعلق ہے جو فقط قمیص پر اپنا گذر بسر کرتی ہیں جیسے عرب کی کنواری عور تیں جن کو ہدویہ کہاجا تاہے لیکن جن عور تو ل کی عادت عام یہ ہے کہ وہیا تجامہ سال کے سال بر ابر پہنتی ہیں جیسے ہندوستان میں شریف خاندانوں کار وان ہے تواس فتم کی عور توں کو گرمی وسر دی پانجامہ کا مہیا کر ناواجب ہے۔

یوشاک کے بارے میں امام محمد کا قول کتاب ظہیریہ میں منقول ہے کہ امام محمد کا قول کا باس کے تعلق فرمایا ہے کہ دو درع دو خمار اوا یک ملحقہ درع وہ کرنا

جو گلے سے پنچے تک لمباہو۔خمار وہ کیڑا جو سر پر اوڑھا جاوے ملحفہ کے ایک معنی ہیں وہ بڑی چادر جس ہے پورے بدن کو چھپایا جا سکتا ہو بعض نے کہاملحفہ کے معنی رات میں پہن کر سونے کے لئے استعال ہونے والے کپڑے کو کہتے ہیں مگر حصاص نے ورع ئے بجائے تیص تح ریے فرمایا ہے مگر درع و تمیص درحقیقت ایک ہی چیز کے دونام ہیں صرف اتنافرق ہے کہ درع میں جاگ سینے کی طر ف کھلا ہوا ہو تاہے قمیص میں جاک دونوں مونڈ ھوں کی جانب کھلا ہوا ہو تاہے۔ (کذافی حاشیتہ المدنی اقلاعن اپحر)

اور فاوی عالم گیری میں عالم گیری کی رائے کے عورت کا لباس سرد کے ذمہ واجب ہے دستور کے مطابق جیسی عورت کی اپنی عادت ہویا گرمی و سر دی میں جس کپڑے کی عادت ہو اور اگر عورت کی عادت ایسی ہے جوملک کی روایات کے خلاف ہے توہر ملک میں ای ملک کی عادت کے مطابق لباس دیناہو گا مگر شرط رہے کہ لباس ایسا ہو جس سے بدن چھپار ہے نہ کہ و د لباس جو آج کل شہر وں میں رائج ہے جس میں سر اور پیٹ بالکل کھلار ہتاہے حق تعالیٰ ان کوشر م وحیانصیب فرمائے۔

گرمی و سر دی کا مناسب کیٹر امہیا کرنا جائے ۔ دور کرسکے اور گری و سر دی کا مناسب کیٹر امہیا کرنا جائے ۔ دور کرسکے اور گری و سر دی سے عورت اپنی حفاظت کرسکے۔

عورت كيلئے لحاف كر الجدا كانه مهيا كياجائے (گذا) علىده ديا جائے اس لحاف اور تو شك كے علاوہ

جس میں میاں بوی دونوں ساتھ مل کر لینتے ہیں علیحدہ لیننے کی دجہ یہ ہے کہ عورت کو عذر کی وجہ سے بھی مردے الگ لیٹناپڑتا ہے مثلالیام حیض میں یا بیاری کی حالت میں حدیث شریف میں وار دہے کہ ایک اوڑ ھنا بچھوباز وج کااور دوسرا عورت کااور تیسل مہمان کے واسطے اور چو تھ شیطان کا ہے لیعنی وہ ضرور ت سے زا کداور نضول ہے۔

لحاف گد ااور سردی وگرمی کالباس قاضی مقررکرے کو چاہے کہ یوی کے لئے لحاف، گداسر دی گری

کے بچاؤ کے کپڑے مقرر کردے۔اور اگر زوجہ در خواست نہ دے تو حاکم پراس فتم کے کپڑوں کامقرر کر مالازم نہیں ہے۔

ويختلف ذلك يسار او اعساراوحالا وبلدا اختيار وليس عليه خفها بل خف امتها مجتبي وفي البحر قد استفيد من هذا انه لو كان لها امتعة من فرش ونحوها لا يسقط عن الزوج ذلك بل يجب عليه وقدرأينا من بامر ها بفرش امتعتها له ولاضيافة جبرا عليها و ذلك حرام كمنع كسوتها انتهي.

اور مذکورہ بالا مقدار خوراک و پوشاک غربت و امارت کے لحاظ سے مخلف ہوتی رہتی ہے نیز موسم اور ملک کے مر چھمے اعتبارے اور مر دیر واجب نہیں ہے عورت کو موزہ فراہم کرناالبتہ اس کی باندی کو موزہ فراہم کرناواجب ہے اور کتاب بحر الرائق میں لکھاہے کہ اس سے مستفاد ہوالیعن لباس کا وجوب اور فرش کے وجوب سے معلوم ہوا کہ اگر بیوی کے پاس

التم كامال اسباب اور فرش ولباس بہلے ہے موجود ہو۔ تب بھی مر دیر اس تتم کے كیٹرول گدے خاف وغیر ه كافراہم كرناضرورى ہاں سے ساقط نہ ہو گااور ہم نے بعض مر دول کود یکھاہے کہ وہ عورت فروش وظروف پر حکومت کرتے ہیں خودایتے واسطے

بھی اور اپنے مہمانوں کے واسطے بھی عور ت بڑکلم کر کے حالا نکہ دو سرے کے مال میں اس فتم کی زبر دستی کرنا حرام ہے۔

مرد کی حیثیت کے لحاظ سے کیڑول وغیرہ کا تکم مختلف ہے کی خوراک پوشاک اور دیگر سامان کا

معیار اور مقدار مرد کے امیر ہونے اور غریب ہونے کے اعتبارے بدلتی رہتی ہے نیز موسم اور ملک کے لحاظ سے بھی مگر ملک کے مختلف ہونے سے لباس مختلف ہو جاتا ہے وہاں کی عادت اور رواج کے مطالِق مگر شرط یہ ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔

عورت اور باندی کے لئے موزے فراہم کرنا البتہ اگر اس کے کوئی باندی ہے تواس کیلئے موزہ دینا

واجب ہے کیونکہ باندی گھرہے باہر نکلتی ہے (کذانی المجتبیٰ)اگر مرد کو قدرت ہو اور ملک کارواج بھی ہو۔(کذانی حاثیت المدنی)

] بحرار اکن میں لکھاہے کہ اس سے یعنی لباس اور فرش کے وجوب زوج کواس میم کاسامان فراہم کرنالازم ہے ہے تابت نہیں ہواکہ ورت کے پاس اگراسباب ولیاس۔ لحاف

گداو غیرہ پہلے سے موجو دہوں تو بھی زوج ہے ا یکا فراہم کر نااور باکر دیناسا قطنہیں ہو تا۔ بلکہ مرد کو مذکورہ سامان کا فراہم کر ناواجب ہے ہم نے بعض مر دوں کو دیکھا ہے وہ اپن بیوی کے فرش برتن اور دوسرے سامان کو خود بھی استعال کر ناطلم ہے فرش برتن اور دوسرے سامان کو خود بھی استعال

کرتے ہیں۔اوراپنے مہمانوں کے استعمال میں بھی لاتے ہیں عورت پڑھلم کر کے ،حالا نکہ دوسرے کے مال میں بیے زبرد سی حرام ہای طرح عورت کے لئے اس کا پوشاک فراہم نہ کرنا حرام ہے انتہی کلامہ

لكن قدمنا في المهر عنه عن المبتغي لو زفت اليه بلا جها زيليق به فله مطالبة الاب بالنقد الا اذا سكت انتهى وعليه فلوزفت به اليه لا يحرم عليه الانتفاع به وفي عرفنا يلتزمون كثرة المهر لكثرة الجهاز وقلته لقلته ولاشك ان المعروف كالمشروط فيبغى العمل بما مركذا في النهر.

کیکن ہم نے مہر کے بیان میں پہلے تحریر کیا ہے۔ بحرالرا أق سے نقل کر کے بحوالہ منتغی کہ اُگرعور ٹ شوہر کے گھر مر جمعہ اینجادی گئی بغیر اس قدر مال کے جواس کے مناسب حال ہے تو زوج کے اور زوجہ کے باپ سے اس قدر مال کا طلب کر نا جائز ہے لیکن اس صور ت میں جب کہ کچھ دن شوہر خاموش رہے(انہنیٰ)الہٰذالیں جب مال واسباب فرش وظروف جو عور ت اپنے ساتھ لے کر آئے۔ تو مر د کیلئے اس سے گفع اٹھانا حرام نہ ہو گااور ہمارے یہاں لیعنی شہر دں میں اوگ زیادتی مہر کا ائتزام کرتے ہیں۔زیادتی جہیز کی وجہ سے اور مہر کی کی کالتزام کرتے ہیں۔ جہیز کی کمی کی صورت میں اوراس میں شک نہیں کہ جو چیز عرف ورواح میں داخل ہو گئی وہ شرط کے در جہ میں ہوتی ہے الہذا فد کورہ بالا کے مطابق عمل کریا مناسب ہے (کذافی النهر)

# شارح کا قول ہے کہ ہم باب المهرین بر الرائق کی مردعورت کے سامان کو استعمال کرسکتا ہے یا ہیں ارائے جو لائقی تحریرکر کچے ہیں کواگر بیزی کواس قدر

جہیز کے بغیر جوائے حال کے مناسب ہے شوہر کے گھر پہونچادیا گیا توزوجہ کے باپ سے اس قدر مال کےمطابق نقدر قم کے مطالبہ کا حن حاصل ہے مگراس صورت میں مطالبہ کا شق نہیں جبکہ شو ہر کیچھ عرصہ تو خاموش رہا ہو۔ پھر بعد میں مطالبہ کیا ہو۔ الہذا جب شوہر ے مطالبہ کرنے کا حق فاسق ہے تواگر جہیز میں زوجہ کیسا تھ فرش برتن اور دیگر سامان آئے تو زوج ان سے تفع اٹھا سکتا ہے اب ہمارے اطراف میں شہر وں میں رواج ہے کہ لوگ زیادتی مہر کاالتزام کرتے ہیں کیونکہ جہیززیادہ دیا گیاہے اس طرح اگر جہیزکم دیا گیاتو مہرکی کی کا مطالبہ کیاجا تاہے۔اوراس میں شک نہیں کہ جو چیزرواج اورعرف میں آجائے وہ شرط کے درجہ میں ہوتی ہے۔الہذا ندکورہ بالائے مطابق عمل کر نامناسب ہے لیعنی عورت کے مال جہیز کا استعال کرنا مرد پرحرام نہیں۔ (کذافی نبرالفائق)

شارح کے کلام بررد مرہ مہرے زیادہ جہز دینے کے لئے بچھ دیتے ہوں۔ مثل رواج ہے کہ مہرایک سودر م باند ھاجا تاہے اور شوہر نے بیوی کو دوسو درہم دیئے ہوں سور دیے مہر کے دوسور ویبے سامان کے اور زوجہ کے باپ نے سودرہم

کے مطابق سامان جہیز دیا تواس صورت میں زوج کے لئے ہیوی کے سامان کااستعمال کرنا بغیر رینیا مندہی کے جائز ہےاوراکر ہاپ

اس کا جبیز نہ دے یا سودر ہم سے کم دے تواس صورت میں زوج کوزوجہ کے باپ سے زائدر ہی ہوئی سودر ہم کی رقم کے بدلے ہاں کی قیت کا مطالبہ کرنے کا حق پہونچتا ہے۔اور اگر اس قتم کارواج نہ ہو تو زوج کو بیوی کے سامان کااستعال کرنا جائز نہیں ے۔ بغیر بیوی کی رضامندی کے کیونکہ جہیز کی مالک ہوی ہوتی ہے ۔ زوج نہیں ہو تا اگر بیوی کے باپ نے زوج ہے اس کے مبر وصول کر لیاہے توباب سے مہر وصول کر سکتی ہے۔ (کذانی حاثیتہ المدنی)

وفيه عن قضاء البحر هل تقدير القاضي للنفقة حكم منه قلت نعم لان طلب التقدير بشرطه دعوى فلا تسقط بمضى المدة ولو فرض لها كل يوم اوكل شهر هل يكون قضاء مادام النكاح قلت نعم الالمانع ولذاقالوا الابراء قبل الفرض باطل وبعده يصح مما مضي و من شهر مستقبل.

اور کتاب نہرالرلفائق اور بحرالرائق کی کتاب القصاء میں لکھاہے قاضی کا نفقہ مقرر کر دینا قاضی کے حکم داخل ار جمعہ ایس میں کہنا ہوں قاضی کی تقدیر لینی تعبیر نفقہ قاضی مسل تھم ہے اس لئے کہ قاضی نے مرد کی موجود گی میں بوی کے مطالبہ کے بعد نفقہ مقرر کیاہے۔ای کانام تھم ہے پھر جب بیچکم ہواتو مدت کے گذر نے ہے نفقہ ساقط نہ ہو گااور جب قاضی کے حکم سے نفقہ ہر روز کامقرر ہو گیایا ہر ماہ کامقرر ہو گیا تو یہ کم بقاء نکاح تک جاری دیا فذرہے گا۔یا نہیں میں کہتا ہوں ہاں باقی رہے گاالبتہ مانع کی وجہ سے تھم موقوف ہو جائےگا۔اس لئے فقہاء نے کہاہے کہ نفقہ مقرر ہونے سے پہلے نفقہ سے ہر ئ کردینا ہاطل ہے اور حکم قاضی کے بعد ہر ی کر دینادر سنت اور سیجے ہے گذشتہ مہینوں سے بھی اور آسندہ کے لئے بھی۔

اگرقاضی نفقہ مقرر کرتا ہے تو میم ہے یا ہیں ادائق کی کتاب القضاء میں لکھا ہے کہ اگرقاضی نفقہ مقرر کیا ہے وہ قاضی کا تھم ہے یا ہیں میں کہتا

بوں ہاں تفذیر قاضی ستفل حکم ہے اس لئے کیموری نے دعوی کیا پھر شوہر کی موجود گی میں نفقہ طے ہوا۔اور مقدار مقرر ہو کی اس کام حکم ہے۔البٰداجباس تعین کی حیثیت حکم کی ہے تواب مدت کے گذر نے سے نفقہ ساقط نہ ہو گالیعنی اگر چند دن گذر گئے اور زون نے قاضی کے حکم کے مطابق نفقہ نہیں دیانو وہ ساقط نہ ہو گا۔ بلکہ گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب لازم ہو گا۔

شارح کی رائے بقائے نفقہ میں البتہ کوئی مانع پیش آگیا تو تھم موتوف ہو جائے گا چنانچہ اگر عورت ناشزہ ہو

جائے تو نفقہ مقررہ ساقط ہو جائے گاباو جود یکہ نکاح قائم ہے۔

اور چونکہ قاضی کے مقررکر دینے سے نفقہ تعین ہوجاتا ہے اس لئے فقہاء اگرزوجہ نے زوج کو نفقہ سے بری کردیا

نفتہ ہے شوہرکو بری کر دینا باطل ہے کیونکہ بری کر ناچیج ہوتا ہے حق واجب میں جو دین ہواد تھم قاضی یاطرفین کے مقرر کرنے اسے یملے نفقہ دین نہیں ہو تااسلئے پر ی کر نادر ست نہیں ہال طرفین کی رضامندی سے نفقہ مقرر ہوجانے کے بعد نیز قاضی کے مقرر کردینے کے بعد اگر بیوی نفقہ سے بری کردے توضیح ہے اس لئے کہ یہ ابرار بعد الوجوب ہے۔ (کذافی عاشیتہ المدنی الله عن الحمرواللم) محتی لو شرط فی العقدان النفقة تکون من غیر تقدیر والکسوة کسوة الشتاء و

الصيف لم يلزم فلها بعد ذلك طلب التقدير فيهما ولو حكم بموجب العقد مالكي يرى ذلك فللحنفي تقديرها لعدم الدعوى و الحادثة

یہاں تک کہ اگر شوہر نے نکاح کے وقت شرط کر دی کہ نفقہ بقدر مؤنت ہے بلا تعین کے لینی بہت تھوڑا صرف بقدر الرجم م مرجم من ضرورت نیز اسی طرح کیڑے میں شرط کی کہ ایک ہی لباس رہے گاگر می میں بھی اور سردی میں بھی توبیشرط لازم نہ ہوگی پس عورت کیلئے جائز ہے الن دونوں کی تعین کا مطالبہ کر نااورا گراما مہالک کے مانے والے قاضی نے جوکدا سم کی شرط کو جائز مانے ہیں فیملہ کر دیا شرط کے مطابق نفقہ و کیڑ او بے کا توبید تعین حفی کی اورست ہوگا کیونکہ اس کے خلاف نہ دعوی پایا جا تا ہے اور نہ حادثہ۔

نفقہ بقدریل دیاجائے گاشوہرنے بوقت نکاح شرط لگادی کے نفقہ مؤنت کے مطابق مے گاہ

شرط لگائی که نفقہ بقدر ضرورت معمولی مقدار میں دیاجائے گاای طرح لباس میں بیش طرکردی که صرف ایک کپڑاگر می وہر دی کے لئے دیاجائے گاتو بیہ شرط لانزم نہ ہوگی۔

عورت كو شرط كے باوجود مطالبه كاحق نفقه وكير الباس كے لئے درخواست كرے۔اس لئے كه شوہر نے

بوقت نکاح جوشر ط لگائی ہے وہ قاضی کا حکم نہیں ہے اور شرطاس چیز میں کی ہے ( یعنی نفقہ میں )جواس پر نکاح سے پہلے واجب نہیں۔ ( یہ صاحب بحرالرائق کی بحث ہے کذانی حاشیہ المدنی )

شرطکے مطابق نفقہ کا حکم مالکی قاضی عائد کردے مقد نکاح جس میں نفقہ و کپڑے وغیرہ کی مشرط کے صورت میں شوہر

نفقہ کی جائز ہوا کے کے عورت کی جانب سے نہ دعوی ہے اور نہ کوئی حادثہ پیش آیا۔

صاحب بحرالرائق کی رائے اور بزازیہ کی تناب القضاء میں نے صراحت سے تو تھم نہیں دیکھاالبتہ کتاب نصول ممادی صاحب بحرالرائق کی رائے اور بزازیہ کی تناب القضاء میں یوں منقول ہے کہ قاضی کا تھم اختلاف ندا ہب کونہیں مٹاتا

گراس شرط سے کہ قاضی نے سیحے دعویٰ کے بعد تھم کیا ہو۔اس سے معلوم ہو تا ہے کہ قاضی مالکی کے تھم کے بعد بھی خفی کو تقدیر جائز ہے کیو نکہ اس مسئلہ کی صورت بیر ہے کہ قاضی مالکی کے سامنے عقداورعقد کی شرطیں واقع ہوئی ہوں اور قاضی نے اس کے سیحے ہونے کا تھم کیا ہو تو یہال نہ تو پہلے خصومت واقع ہوئی۔نہ دعویٰ پایا گیا کہ قاضی مالکی کا تھم نافذ ہواور رافع اختلاف ہو۔ (کذانی حاثیتہ المدنی)

بقى لوحكم الحنفى بفرضها دراهم هل للشافعى بعده ان يحكم بالتموين قال الشيخ قاسم فى موجبات الاحكام لاوعليه فلوحكم الشافعى بالتموين ليس للحنفى الحكم بخلافه فليحفظ نعم لواتفقا بعد الفرض على ان تاكل معه تموينا بطل الفرض السابق

لرضاها بذلك وفى السراجية قدركسوتها دراهم ورضيت وقضى به هل لها ان ترجع ونطلب كسوة قماشا اجاب نعم

اور باقی رہی یہ بات کہ اگر نفقہ کی تعین کا فیصلہ قاضی حنی نے کیا تو کیا شافعی المسلک قاضی کیلئے اجازت ہے کہ اس کو کم کر تر جمعه اے توشیخ امام قاسمٌ نے کتاب موجبات الا حکام میں کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور اگر تموین یعنی کمی کا حکم کوئی قاضی شافعی بیام قرر کرچاہ تواج فی کیلئے اس کیخلاف حکم کرنا جائز ہے اسکویا در کھئے ہاں البتہ اگر نفقہ مقرر ہوجانے بعد دونوں میاں بیوی راضی ہو گئے کہ نیویائے میاں کے ساتھ بفقدر ضرورت کے کھائے پئے تو سابقہ تعیین باطل ہو جائے گی اس لئے کہ عورت اس پر راعنی ہے۔ اوركتاب المناجيه ميں فدكور ہے كەعورت كےلباس كيلئے درہم مقرر ہو گئے اور اس پرعورت راضی ہو گئی اور اسکے مطابق قاضی كا تلم بھی جاری ہوگیا تو آیا عورت کیلئے اس سے پھر جانا اور بجائے قیمت کے کپڑا طلب کرنا جائز ہے یا نہیں تو جواب دیاہاں جائز ہے۔ حنی قاضی کے ملک میں قاضی کو کم کرنے کاحق ہے یا ہیں قاضی خفی نے بجائے کھانے کے اس کی رقم مقرر کروی تو آیا شافعی قاضی اس مقدار کو کم کر سکتاہے یا نہیں لیعنی سے تھم کر سکتاہے یا نہیں کہ مقرر کروہ رقم ضرورت سے کم ہے یازیادہ ہے۔

شیخ قاسم کی رائے ایساکر ناجائز نہیں ہے۔ ایساکر ناجائز نہیں ہے۔

ایمار ما جائز نہیں ہے۔ اوراگرقاضی شافعی کم کر چکا ہے تو قاضی حنفی کمی کرسکتا ہے یانہیں اوراگرقاضی شافعی کم کر چکا ہے تو قاضی حنفی کمی کرسکتا ہے یانہیں

مقرر کرچکاہے قاضی حنفی کیلئے اس کو توڑنا جائز نہیں ہے دلیلِ اس کی یہ ہے کہ جب پہلا قاضی الیساتھم کرچکا جوتمام شرائط کو جامع ے اور دونوں کے اختلاف کو دور کرنے والا ہے تواب دوسر اتھم اس کو نہیں توڑ سکتا یہ مسئلہ اہم ہے اس لئے اسکویا در کھنا چاہے۔

اور اگر قاضی کے بعد میال ہیوی راضی ہو گئے دونوں میاں بیوی اس بات پر رضامند ہوگئے کہ بیوی

اپ ٹوہر کے ساتھ بقدر ضرورت کھایا کرے گی۔ تو سابقہ تعین باطل ہو جائے گی یعنی قاضی کا حکم مو قوف ہو جائے گا کیونکہ یون اس پر راضی ہے اور وہ مثل اس جگه صادق آئے گی که جور وضم راضی تو کیا کرے گا قاضی۔

ارعورت بھرناراض ہوگی تو ایک رضامندی کے بعداگر ہوی پھر ناراض ہوگئ تو قاضی کا سابقہ فیصلہ پھرعود کرآئیگا اس اگر عورت بھرناراض ہوگئ تو ایک کہ قاضی کا تھم نکاح کے باقی رہنے تک جاری رہتا ہے۔ (کذانی حاشیہ المدنی)

عورت کیلئے کپڑے طے ہو گئے توکیااس طے شدہ سے انکار کر مکتی ہے کہا کہ اگر ورت

لیلئے پوشاک میں کپڑے کے بدیلے اس کی رقم کر دی گئی اور وہ اس پر راضی بھی ہو گئی۔اور اس کے مطابق قاضی کی جانب سے م جار کی ہو گیا تواب عورت کواس سے بھر جاناادر بجائے قیمت کے کیڑاطلب کرنادرست ہےیا نہیں توجواب دیا کہ درست ہے۔

724 وقالوامابقي من النفقة لها فيقضى باخرى بخلاف اسراف وسرقة وهلاك ونفقة بمحرم وكسوة الااذا تخرقت بالاستعمال المعتاد اواستعملت معها اخرى فيقرض اخرى. اور نقبها کا قول ہے کہ وہ نفقہ جو خرچ کرنے کے بعد ہاتی چے گیا وہ عورت کی اپنی ملکیت ہے اوراس کے لئے ایکے مرجمم انفقہ کا فیصلہ کیا جائے گا بخلاف فضول خرچی اور چوری اور مال کے ہلاک ہو جانے کے اور نفقہ محرم کے اور کیڑے کے بخل ف اس کے اگر عورت نے کپڑے استعال کئے اور کپڑے بھٹ گئے یاان کپڑوں کیساتھ دوسرے کپڑے بھی استعال کر لئے تواس کے لئے دوسرے کیڑے دیئے جانے کا علم دیاجائے گا۔

خرج کے بعد نفقہ کی کوئی مقدار عورت کے پاس باقی چے گئی اور فقہاء نے کھاہ کہ وہ مقدار جو

باتی پچری تو ودعورت کی اپنی ملکیت ہے زوج اس کونہ واپس لے سکتا ہے نہ مجر اعلی الحساب کر سکتا ہے۔ مثلام دیے از خودیا قاضی کے تھم ہے عورت کے لئے دی در ہم ماہانہ مقرر کیا اور عورت کے خرچ کرنے کے بعدیا نج در ہمائ کے پاس باقی نگے تو سے باقی ماندہ در ہم عورت کی ملک ہیں۔مر دنہ ان کووالیس لے سکتا ہے اور نہ اسکلے ماہ کے حیاب میں مجر آئرِ سکتاہ۔ یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ دس درہم میں سے پانچ درہم کاٹ کر باقی پانچ اس کودیدے۔

نفقه ملاک ہوگیایا جوری جلاگیا ہے ذمہ دوسرا نفقہ کامال رقم یا سامان ہلاک ہو گیا چوری چلا گیا تواس صورت میں مرد کفقہ ملاک ہوگیایا جو ری جلا گیا ہے ذمہ دوسرا نفقہ دینالازم نہ ہوگا۔

اور قاضی نے پورے سال کیلئے کپڑا عورت کو دلا دیا اور چار ماہ میں وہ کپڑا و رمیان سال میں بھٹ گیا ہوں ہوں سے کپڑے نہ دلائے گا۔ ہاں اگر عورت کپڑے نہ دلائے گا۔ ہاں اگر عورت کپڑے نہ دلائے گا۔ ہاں اگر عورت

نے عادت کے مطابق کیڑ ااستعال کیایاا حتیاط ہے استعال کئے اس کے باوجود کیڑے پھٹ گئے تو اس صورت میں مر د کو کیڑادینا ہو گا <sup>ہ</sup>ی طرح مر دے دیئے ہوئے کپڑول کیساتھ ساتھ عورت نے اپنے پاس سے دوسرے کپڑے بھی استعال کئے اس کے باوجود کپڑے پھٹ گئے تواس کیلئے دوسرے کپڑے دئے جائیں گے اس لئے کہ جب عورت نے احتیاط ہے استعال کئے یااس کیڑے کے ساتھ اپنے کیڑے استعال کئے اور اس کے باوجود سال کے در میان ہی میں کپڑے بچیٹ گئے تو معلوم ہوا کہ قاضی کا فیصلہ صحیح نہیں تھااتی پوشاک سال بھر کیلئے کافی نہ تھی الہذااب دوسری پوشاک اس کے لئے لازم ہو گی۔(کذافی حاشیتہ المدنی)

وتجب لخادهاالمملوك لها على الظاهر ملكاتا ما ولا شغل له غير خدمتها بالفعل فلو لم يكن في ملكها اولم يخدمها لانفقة له لان نفقة الخادم يازاء الخدمة ولو جائها بخادم لميقبل منه الابرضا ها فلا يملك اخراج خادمها بل مازاد عليه بحر بحثا لوحرة لا امة جوهرة لعدم ملكها موسرا لا معسرا في الاصح والقول له في العسارولو برهنا فبينتها اولى خانية.

اور ظاہر روایت میں عورت کے مملوک کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے ہاں ملکیت نام اس کو حاصل ہو۔اوراس 'مر جمیہ ملوک کے ماس خدمت کے علاوہ دوسر اکوئی کام اس کے ذمہ سیر دنہ ہو۔البذااگر خدمت کرنے والا خادم عورت کا مملوک نہ ہو۔یا مملوک تو ہو مگر ہا تفعل وہ خدمت نہ کرتا ہو۔ تو وہ نفقہ کا مستحق نہ ہوگا۔اس لئے کہ خادم کا نفقہ خدمت کرنے ہوگا۔ لہذا سے بدلے میں ہوتا ہے۔اوراگر شوہر بیوی کی خدمت کے لئے خادم لایا۔ تو وہ عورت کی رضامندی کے بغیر مقبول نہ ہوگا۔ لہذا زوج ہالک نہ ہوگا ہوتی کے خادم ہے۔ کذا فی البحر اور بیوی زوج ہالک نہ ہوگا ہوتی کے خادم ہے۔ کذا فی البحر اور بیوی سے نوکر و خادم کا نفقہ واجب ہوگا۔اگر شوہر مالد ار ہو۔ مفلس نہ ہو۔اصح قول کی بناء پر۔اور مالداری و تنگ دستی کے ہارے میں شوہر کا قول معتبر ہوگا۔کذا فی الجانیہ مورا گردونوں گواہ پیش کریں۔ تو بیوی کے گواہوں کا قول معتبر ہوگا۔کذا فی الجانیہ

تشریخ: - بیوی کے خادم کا نفقہ زوج برواجب ہے فادم کا نفقہ زوج کے دمہ واجب ہے جبہ

مملوک پورے طور پر زوجہ کی ملکیت میں ہو اور صرف ہوئی ہی خدمت کرتا ہو۔ دوسر اکوئی کام اس کے ذمہ نہ ہو۔ اس لئے کہ غادم کا نفقہ خدمت کی وجہ سے واجب ہے۔ اور جب خدمت نہ کرے گا۔ تو نفقہ کا مستحق بھی نہ ہوگا۔

اور اگر مکاتب ہو کا خادم مکاتب ہو کا خادم ہو۔ تو مکاتب کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب نہیں کیونکہ وہ بیوی زوجہ کا خادم مکاتب ہو کی ملکیت میں پورے طور پر داخل نہیں ہے۔

اوراگر شوہر نے ہیوی کے لئے خادم کا نظام کیا۔ توعورت کی رضامندی کے بغیراس خادم کا نظام نہ ہو گا۔ لہذا شوہر عورت کے

شوہر نے بیوی کیلئے خادم کا نظام کیا فادم کو نکالنے کا مجاز نہیں ہاں اگر خادم ایک سے زائد ہوں توان کے اسوم رکا فیار حاصل ہے کذافی البحر۔

زوجہ کے خادم کا نفقہ شوہر پراس وقت لازم ہو گاجب کہ شوہر مالدار ہو۔اور خادم کا نفقہ برداشت اگر شوہر مالدار ہو۔اور خادم کا نفقہ برداشت کرنے کی اس کو قدرت حاصل ہو۔اور اگر مفلس ہے۔یااس کو خادم کا نفقہ برداشت کرنے کی

طانت نہیں ہے۔ توواجب نہ ہوگا۔

دونول نے شہادت پیش کی توعورت کے گواہ معتبر ہو نگے پر دونوں نے گواہ بیش کئے۔ تو

بمقابلہ زوج کے بیوی کے گواہوں کا عتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ زوجہ کے گواہ زیادہ لائق اعتماد ہیں۔ (کذا فی الخانیہ)

و لو له أولاً دلا يكفيه خادم واحد فرض عليه نفقة لخادمين او اكثر اتفاقاً فتح وعن الثانى غنية رُقَّت إليه بخدم كثير استحقّت نفقة الجميع ذكره المصنف ثم قال و في البحر عن الغاية وفيه نَاحِذ قَالَ و في السراجية و يُفرض عَلَيْهِ نفقة خادِمها و ان كانت من الاسراف فرض نفقة خادِميْن و عليه الفتوى و لا يُفرق بينهما بعجزم عنها بانواعها الثلثة و لا بعدم إيْفائِه لو غائباً حقها و لو مو براً و جوزة الشافعي باعسار الزوج و بتضررها بغيبته و لو قضى به حنفي لم ينفذ لهم لو آمر شافعيًا فقضى به نفذ اذا لم يرتش الامر و المأمور و بحر

اور اگر زوجہ کے اولاد ہو جن کے لئے ایک خادم کفایت نہ کر تا ہو۔ تو شوہر دوخاد مول کے لئے یازا کد کے لئے نفتہ اگر جمعہ اور اگر زوجہ کے اولاد ہو جن کے لئے ایک خادم کفایت نہ کر تا ہو۔ تو شوہر دوخاد مول کے لئے یازا کد کے لئے نفتہ - مهم مقرر کرے گااور اس میں سب کا تفاق ہے۔ ( فتح القدیر اور امام ابو یو سف ؓ ہے ایک روایت منقول ہے کہ اگر مالدار بوی زوج کے نکاح میں آئی چند خاد موں کے ساتھ تووہ پورے خاد موں سے نفقہ کی مستحق ہوگی۔اس کومصنف نے اپنی عربی میں ذکر کیا ہے۔اس کے بعد فر ملیا کہ کتاب بحر الرائق میں۔غایت البیان نامی کتاب سے منقول ہے کہ ہم اسی روأیت کو لیتے ہیں۔ صاحب بحرنے کہا۔ کہ سر اجیہ میں لکھاہے کہ زوج پر عورت کے ایک خادم کا نفقہ فرض ہے۔اور اگر عورت منجملہ اشراف کے ہے۔ تواس کے لئے دوخاد موں کا نفقہ فرض ہوگا۔ اور فتویٰ بھی ای پر ہے اور میال بیوی میں تفریق نے کی جائے گی۔اگر شوہر خاد موں سے عاجز ہو یعنی نتیوں فتم کے نفقوں سے (یعنی طعام، سکنی الباس سے) حمرامام شافعی نے دونوں کے در میان تغریق کو جائز کہا ہے۔اگر زوج مفلس اور تنگدست ہو۔یا شوہر غائب ہواس کے غائب ہونے سے عورت کا نقصان ہو۔اوراگر حنی قاضی ان دونوں باتوں کی دجہ سے تفریق کا علم کردے تواس کا علم نافذنہ ہوگا۔اس لئے کہ اپنے مسلک کے خلاف کیا جانے والا ہر عکم جاری نہیں ہو تاالبتہ اگر قاضی حفی شافعی قاضی کو تھم کرے۔اور شافعی قاضی تفریق کا تھم کردے تو مافذ ہوجائے گا۔بشر ملیکہ أمر ومامور نے کوئی رشوت نہ لی ہو۔

اور اگر بیوی کے اولاد ہواور ان کے لئے ایک فادم سے ضرورت ورىنه موتى مورتوشومر پردوخادم ياس يزائد خادمول كانفقه

تشريخ:-زوج خاد مول كالضافه

ديناواجب مو گا\_ (بالاتفاق كذافي فتح القدير)

زا کدخاد مول کے نفقہ کے وجوب پرامام ابوبوسٹ کی رائے منقول ہے،اگر کوئی مالدار عورت

شوہر کے نکاح میں آئی۔ اور اپنے ساتھ چند خادم بھی لائی۔ تو عورت تمام خاد مول کے نفقول کی مستحق ہوگی۔ چنانچہ اس روایت کو مصنف نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ بحر الرائق میں غایت البیان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ، ہے کہ ہم ای روایت کو لیتے ہیں۔

صاحب بحر كا قول كتاب بحراله الله في سرجيه كے حوالے سے كہاہے كه شوہر پر ايك خادم كا نفقه فرض ہے اور اگر صاحب بحر كا قول عورت كى شريف گھرانے كى ہے۔ تو اس كے لئے دو خاد موں كا نفقه بھى شوہر كے ذمه فرض

ہو گا۔ادراس قول پر فتویٰ بھی ہے۔

خلاصہ كلام كى الروايت ميں نفقہ ايك خادم كاند كور ہے، فنؤى امام ابويوسف كے قول پر ديا كيا ہے۔ ليكن اگر عورت خلاصہ كلام كي پاس اس كے خادم مملوك نه ہوں، تو زوج كے ذمه واجب نہيں ہے كه اس كے واسطے خادم نوكر ر کھے۔ہاں بازار سے سودالا کر دیناز وج پر واجب ہو گا۔ (کذا فی حاشیتہ المدنی، نا قلاعن السراجیہ ) ﴿

اور اگر شوہر طعام، لباس اور سکنی کے پور اکر نے ہے عاجز ہو اگر زوج نتینوں شم کے نفقات سے عاجز ہو تومیاں بیوی کے در میان تفریق نہ کرائی جائے گا۔

زوج عائب ہو اور اس سے عورت کا نقصان ہو اپس خرج نہ بھیجتا ہو۔ باوجود قدرت رکھنے کے شوہراس

ے افراجات نہ دیتا ہو تو بھی قاضی دونوں میں تفریق نہیں کراسکتا۔ مے

اگر زوج مفلس ہو۔اورافلاس کے سبب الم شافعی نے میال ہوی میں تفریق کوجائز فرمایا ہے اور نفقہ دینے سے عاجز ہو۔یا شوہر غائب

ہوادراس کی غیوبت سے عورت کو ضرر پہنچا ہو۔ تواگر حنفی قاضی فد کورہ دونوں ہاتوں میں سے کسی ایک وجہ سے یادونوں وجہ سے
افریق کردے تو یہ تفریق نافذنہ ہوگی۔اس لئے کہ اپنے فد ہب کے خلاف تھم کرنا جاری نہیں ہوتا۔

قاضی فی کے مسے اگر شافعی قاضی تفریق کرادے عمر کردے اس پر قاضی شافعی تفریق کا دے اس پر قاضی شافعی تفریق کا

قم کردے تونافذ ہوگا۔ بشر طلیکہ ان میں سے کی نے یعنی امر وامور نے رشوت نہ لی ہو (کذانی بح الراکق)

اس لئے کہ رشوت کا تھم نافذ نہیں ہو تا۔ نیز شرط ٹانی ہید بھی ہے کہ حاکم کی طرف سے قاضی حفی کو تفویف تھم کی اہازت حاصل ہو۔ بعن ہے کہ قاضی جس کے چاہے معاملہ کو سپر دکر دے تب ہی امور کا تھم نافذ ہوگا۔ مگر نفاذ کا ہہ تھم اس وقت ہوگا جب زدج کی موجود گی میں اس کے افلاس کا تھم کیا گیا ہو۔ البت اگر زوج غائب ہے تب اس کے افلاس کا تھم کیا گیا تو تھم اگر ذوج غائب ہے تب اس کے افلاس کا تھم کیا گیا تو تھم انڈ نہ ہوگا گرچہ بیوی نے شوہر غائب کے مفلس ہونے پر گواہ بھی گذار دیئے ہوں کیونکہ افلاس ادر عمارت سر لیج الزوال ہیں ادر سرح کا ہموں کی شہادت کے بعد شوہر کے پاس مال جمع ہو گیا ہواور وہ مالدار ہو گیا ہو۔ اس لئے غائب اور میں افلاس کا تھم نافذ نہیں ہو سکتا۔ اگر چہ تھم قاضی شافعی نے کیوں نہ دیا ہو۔ کیونکہ غائب پر تھم امام شافئ کے یہاں اس جگہ جائز ہے جہاں مشہود یہ فاہت ہو گیا ہواور سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مشہود یہ فاہت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے یہ مکن ہے کہ فیصلہ کے وقت شوہر سفر میں مالدار ہو گیا ہو۔ (کذائی حاشیتہ المدنی۔ نافلا عن البحر والذخیرہ)

وَبعد الفرضِ يامرها القاضى بالاستدانة لتُحِيلَ عَليْه و ان ابى الزوجُ اما بدونِ الامر فيرجع عليها و هى عليه ان صَرَّحَتْ بانها عليه او نوت و لو انكر نيتها فالقولُ له مجتبى و تجب الادانة على من تجب عَليْه نفقتها و نفقةُ الصّغارِ لو لا الزَّوجُ كَاخٍ و عمِّ يحبس الاخُ و نحوهُ اذا امتنع لأنَّ هذا من المعروف زيلعى واختيار و ستضح.

اور نفقہ متعین ہوجانے کے بعد قاضی ہوی کو تھم کرے قرض لینے کا تاکہ حوالہ کرے ادائیگی قرض کا زوج پر۔

اگر جمعہ اگر چہ شوہر ہیوی کے قرض لینے پر رضامند نہ ہو۔ اور قاضی کے تھم کے بغیر قرض لینا تو قرض دینے والا اپنا قرض یوں نے وصول کرے گا۔ اور ہیوی شوہر سے رجوع کرے گی۔ اگر ہیوی نے صراحت کر دی ہوکہ میں شوہر پر قرض لیتی ہوں۔ یا دل میں اس کی نیت کر لی ہو۔ اگر اگر شوہر اس کی نیت کا انکار کر دے تو قول مر دکامعتبر ہوگا۔ مجتبی ۔ اور قرض دینا واجب ہے۔ اس برجم پر عورت اور اس کے بچوں کا نفقہ واجب ہو تا اگر زوج موجود نہ ہوتا۔ جیسے عورت کا بھائی یا عورت کا بچا۔ اور قید کیا جائے گہا۔ اور قید کیا جائے گا۔ بھائی یا س کے مانند دوسر اجب وہ قرض دینے سے انکار کر دے۔ اس لئے کہ یہ معروف اور رواج کے مطابق ہے۔ زیلعی۔ اور گا۔ بھائی یا س کی وضاحت آ جائے گی۔

ورمخاراردو کتاب العلاق جدموم المحدود ا

مورت بوقت ادائیگی قرض۔زوج کی طرف حوالہ کر سکے۔(لیعنی عورت جس آدمی سے قرض لے۔اس سے پہ کے میں تھے۔ قاضی کے حکم سے قرش لیتی ہوں۔ تم اپنا قرض شوہرہے وصول کر لینا۔ تو جائز ہے۔اگر چہ شوہراس قرض لینے پر راضی نہ ہو۔

بغیر می اگر عورت نے قرض لیا اور اگر قاضی کے علم کے بغیر عورت نے قرض لیا ہے تو قرض دیے العظیر میں اگر عورت نے قرض لیا والا اپنا قرض عورت سے وصول کرے۔ اور عورت اپنے شوہر سے

طلب کرے۔ بشر طیکہ عورت نے قرض لیتے وقت نصر تے کر دی ہو کہ میں زوج پریہ قرض لیتی ہوں۔ یا کم اپنے دل میں اس کی نیت کرلی ہو۔اور اگر زوج عورت کی نیت کا انکار کرے یعنی پیر کہہ دے کہ تونے قرض لیتے وفت اس کی نیت نہیں کی تحقی - تو قول شوہر ہی کامعتبر ہوگا۔ (کذافی المجتبیٰ)

قرض دیناواجب ہے۔ جس پر اسکا نفقہ واجب ہے داروں پر جن کے دینا واجب ہے۔ ان رشتہ داجب ہوتا۔

اگر شوہر غائب ہو۔ لیعنی فرض کیجئے شوہر موجود نہیں ہے۔ تو جن رشتہ داروں پر واجب ہے کہ وہ عورت اوراس کے بچول کا نفقہ برداشت کریں۔ان پر قرض کے طور پرر قم فراہم کرنا بھی واجب ہے۔جیسے بھائی۔یا پچا۔وغیرہاں لئے کہ بیالیک مشہور بات ہے۔اوراس کارواج بھی ہے۔ کذافی الزیلعی والاختیار۔

ہے۔اوراس کارواج بھی ہے۔ گذانی الزیعی والاختیار۔ عور ت کو بھائی اور شوہر کے بیٹے سے قرض لینے کی اجازت کتاب الاختیار میں یہ مئلہ لکھا

ہے کہ اگر عور ت اور اس کا شوہر دونوں مفلس ہیں۔اور اس کاوہ بیٹا جو دوسر ہے شوہر ہے ہو مالدار ہے۔یا بھائی مالدار ہے۔ تو نفقہ عورت کا شوہر پر واجب ہے۔اور تھم کیاجائے گاکہ عورت کے بھائی یا بیٹے پر کہ وہ عورت کو نفقہ دے۔اورجباس کے شوہر کو وسعت عاصل ہوتو شوہر سے اپنی رقم واپس لے لیں۔

اور اگراس حالت میں بھائی یا بیٹا قرض دینے سے انکار کرے کو قید کردیا جائے گا۔ کیونکہ ایس حالت میں قرض دینے کا دستور

بھی ہے۔اور رواج بھی للہٰذامٰد کورہ بالا روابت ہے معلوم ہوا کہ جب عورت مر د مفلس ہوں۔ نوان رشتہ داروں پر قرض دیٹا واجب ہو جاتا ہے۔ جن پر عور ت کا نفقہ واجب ہو تااگر زوج عور ت کا موجودنہ ہو تا۔

اس مفلس ہو تو اولاد صغار کا نفقہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نفقہ اس مخص پر استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا نفقہ اس مخص پر

واجب ہو گا۔ جس پر اولاد صغار کا نفقہ واجب ہو تا)گر شوہر موجود نہ ہو تا۔ جیسے مال، بھائی،اور چچا پھر جب شوہر کو قدرت حاصل ہو جائے۔ تو جس قدر کھلایا۔ پہنایا ہے اس کا معاوضہ اس سے داپس لے لیں (کذافی عاشیتہ المدلی)

قضى بنفقة الاعسار ثم ايسر فخاصَمته ثم نفقة يساره في المستقبل و بالعكس وجَبَ

الوسط كما مَر صالحت زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم ثم قالت لا تكفيني زيدت.

قاضى في شوهر برافلاس، نفقه كا حكم كيار زوج كي مفلس بو يكي وجه التك بعدزوج مالدار بو كيا پهر عورت في معامله قاضى كي عدالت مين دائر كرديا تو قاضى الكي الدارى كي مطابق نفقه كا حكم جارى كردي آئنده كيليم بياا سكي عكس كا حكم جارى كرد و اسطور جه كي نفقه كا جيما كذر چكا ب يوى في مرد درا ايم كي ايك مقدار برمصالحت كرلى نفقه كل سليل مين پهر كها كه به مقداركافي نهين بهر كها كه به كهر كها كه به كه به مقداركافي نهين بهر كها كه به مقداركافي نهين بهر كها كه به مقداركافي نهين بهر كها كه به مقداركافي نهين به مقداركافي نه مقداركافي نهين به مقداركافي نه مقداركافي نه مقداركافي نه مقداركافي نه مقداركافي نه مقداركافي نهر كها كه به مقداركافي نه كود كوديا موادي كوديا موادي كوديا موادي كوديا كوديا كوديا كوديا موادي كوديا ك

ت رہے: مفلسی کے بعد شوہر مالد ار ہو گیا ہے مفلس کا نفقہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک مدت گذر جانے کے بعد

شوہر مالدار ہو گیا۔ مگر عورت مفلس ہی بنی رہی۔ تو عورت نے قاضی کے یہاں مقدمہ دائر کیا کہ شوہر مالدار ہو گیاہے لہذا نفقہ پورا کیا جائے۔ تو قاضی کو جائے کہ وہ شوہر پر مالدار ہونے کے مطابق مالداری کا نفقہ آئندہ کے لئے جاری کردے۔ جوونت گذر چکاہے اس کے لئے نہیں۔

اس جگہ مالداری کے نفقہ سے متوسط درجہ کا نفقہ مراد ہے۔ دلیل اس کی میر افقہ مال داری سے کیامر اد ہے۔ دلیل اس کی میر افقہ مال داری اس کی میں ہو۔ تو شوہر پر

اوسط درجه کانفسہ واجب ہو تاہے۔ جیساکہ آئندہ اس کاذکر کیاجائے گا۔ای پرفتوی بھی ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

زوج وزوجه دونول مالدار تقے۔ پھرزوج مفلس ہو گیا الاس کاعکس ہو گیا۔ یعنی یہ کہ میاں بیوی دونوں پہلے مالدار تھے۔ تو قاضی نے نفقہ

یبار (وہ نفقہ جو مالدار کا ہوتا ہے) مقرر کر دیااس کے بعد زوج مفلس ہو گیا۔ تواب متوسط نفقہ واجب ہو گا۔ بینی مالدار عورت سے کماور مفلس عورت سے زائد۔اور مر دانی وسعت کے مطابق نفقہ دیتارہے گا۔ باتی اس کے ذمہ قرض رہے گا۔جب اس کو قدرت حاصل ہوجائے تب نفقہ اداکر دے۔ جیسا کہ باب کے شروع میں اس کاذکر گذر چکاہے۔

عورت نے مر دسے چندور اہم پر کے کرلی کرلی کرلی۔ اس کے چنددن بعد کہاکہ اس مقدار درہم پر میر اگذر

نہیں ہو تا۔ توزیادہ دلائے جائیں گے۔

ندکورہ مسئلہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے دعویٰ کیااور بغیر العداغور و فکر و میں فیصلہ کرے گا تحقیق قاضی سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت نے دعویٰ کیااور بغیر کی سے معلوم کر دے گا۔اییا نہیں ہے۔بلکہ قاضی شحقیق کرے اگر دراہم متعین سے تواضافہ نہ کرے۔ورنہ بفقر گفایت اضافہ کردے۔ جبیا کہ کتاب الخانیہ میں لکھا ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے اس مقدار میں مصالحت کرلی کہ جس مقدار میں اس کا گذر نہیں ہوتا۔ توعورت کو اس صلح سے پھر جانا۔اور بفذر

کایت مطالبہ کرنا جائز ہے۔اور بح الرائق میں ظہیر بیہ ہے منقول ہے کہ جب قاضی نفقہ مقرر کردے،بعد میں نرخ غلے کاگرال ہوگیا۔یا ستاہو گیا۔ تو قاضی اس تھم کوبدل دے۔(کذافی حاشیتہ المدنی)

و لو قال الزُّوجُ لا أُطيق ذلك فهو لازمٌ فلا التفات لمقالتِهِ بكل حال الا اذا تغير مبعَّرُ الطعام و علم القاضي أنَّ ما دونَ ذلك المُصالَح عَليْه يكفيها فحينئذ يفرض كفايتها نقله المصنفُ و عن الخانية و في البحر عن الذخيرة إلاَّ ان يتعرَّفَ القاضي عن حالِهِ بالسئوال من النَّاس فيوجب بقدر طاقتِه و في الظهيرية صالحها عن نفقةِ كل شهر على مائةِ درهم والزّوج محتاج لم يلزمه الا نفقة مثلِها.

زوجہ نے شوہر سے دراہم پر صلح کرلی۔اس کے بعد شوہر نے کہا۔اس مقدار دراہم کی میں طانت نہیں رکھتا۔ تووہ اس جمعہ اس کے دمہ لازم ہے۔ادر ہر حال میں اس کے قول کی طرف توجہ نہ کی جائے گی۔لیکن اس صورت میں اگر غلے کانرخ بدل جائے۔ادر قاضی کو معلوم ہو جائے کہ اس ہے کم مقدار دراہم پر اس کو کفایت ہوسکتی ہے۔ تواس وقت کفایت کے بقدر مقرر کردے اس کومصنف نے خانیہ ہے نقل کیاہے۔اور بحرالرائق میں ذخیرہ سے نقل کیا گیاہے۔لیکن یہ کہ قاضی لوگوں سے دریا فت کرنے کے بعد سیم صورت حال سے واقف ہو جائے۔ کہ شوہراس قدر نفقہ دینے کی طاقت نہیں رکھا۔ تو کم كردے اور كتاب ظہيريد ميں كھاہے كەزوج نے عورت سے صلح كى مالمند سودراہم نفقہ ير درال حاليكه شوہر محتاج بواس کے ذمہ نہ واجب ہو گا۔ مگروہ نفقہ جواس عورت کے مناسب حال ہو۔

عورت نے اپنے شوہر سے صلح کرلی کہ وہ اتنے دراہم لطور نفقه دیا کرے گا۔اسکے بعدزوج نے کہامیں اس مقدار جائیگی۔اور شوہر کے قول کا عتبارنہ کیا جائے گا۔ کمی بھی

تشریخ: عورت سے کم ہوجانے کے بعد شوہرنے کہا میں اس قدر نفقہ و بنے برقاد رئیس اس قدر نفقہ و بنے برقاد رئیس اس قدر نفقہ و بنے برقاد رئیس ما گیا۔ اور شوہ کے قول کا عتدان کیا ما رہا ہم کمی بھی

حالت میں خواہ دہ اپنی مقدرت کااظہار کرے یانہ کرے۔اس لئے کہ مصالحت پر راضی ہو یاد لالت ہے اس کے قادر ہونے پر۔ صلح کے بعد اگر غلے کانر خ بدل جائے ۔ اور قاضی کو جعیق ہوجائے کے بعد اگر غلے کا بھاؤبدل جائے۔ اور قاضی کو جعیق ہوجائے کہ عورت کواس مقدار در اہم ہے کم پرگذر ہوجائے گا۔

تواس صورت میں بقدر کفایت دراہم قاضی مقرر کردے۔اس مسئلے کومصنف نے اپنی شرح میں خانیہ سے نقل کیا ہے۔ اس مسکلے میں بحر الراکق کی رائے الازم ہے۔ لیکن اگر قاضی لوگوں سے شوہر کی کفروری اور طاقت نہ رکھنے کی جانچ کر لے تو حسب استطاعت زوج نفقه مقرر کردے۔

شوہرنے سودر اہم برسلے کرلی مگر اسکے اداء کرنے کی طافت نہیں رکھتا ہے کہ شوہر نے اپی

بوی سے ہر ماہ سودر ہم دینے پر مصالحت کرلی۔ حالا مکہ زوج مختاج ہے مقدار رقم کی اواء نہیں کر سکتا تو زوج بر صرف نفقہ ا ممثل داجب ہو گالین عورت کے مناسب جال جو مقدار رقم ہوتی ہوگی دہ داجب ہوگی۔اور مصالحت کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔

والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء او الرضا اي اصطلاحهما على قدر معين اصنافا او دراهم

فَقَبُلَ ذَلَكَ لاَ يَلْزَمُهُ شَيءً و بعده ترجعُ بما انفقتَ و لو من مال نفْسِها بلا أَمْرِ قَاضٍ و لو اختلَفا في المدّةِ فالقولُ لهُ و البيّنةُ لَهَا و لو انكرَتُ انفاقَه فالقول لَها بيمينها ذخيره

زوجہ کا نفقہ شوہر کے ذمہ قرض نہیں ہو تا۔ گر قاضی کے تھم سے یاطر فین کار ضامندی ہے۔ بعنی میاں ہو کار جمہہ اونوں نے کسی مقدار پر باہم صلح کرلیا ہو۔ خواہ طعام پر یا دراہم پر للذا پس اس سے پہلے اس پر کچھ لازم نہ ہوگا۔ اور قاضی کے تھم کے بعد یا دونوں کی رضامندی کے بعد جو مقدار نفقہ کی ہوی خرچ کرے گی۔ وہ شوہر سے دصول کر لے گی۔ اس نے آگر چہ اپنائی مال خرچ کیا ہو۔ قاضی کے تھم کے بغیر۔ اور آگر دونوں نے مدت کے بارے بیں اختلاف کیا۔ تو قول مر دکا معتبر ہوگا۔ اور گوا۔ دور گواہ عورت کے نفقہ دینے کا انکار کیا تو عورت کا قول بعد قتم کے مقول ہوگا۔ ور گواہ و خیرہ۔

تری زوجه کا نفقه طرفین کی رضامندی چکم قاضی سے دین ہوتا ہے اور بوی کا نفقہ بذمہ

گردو صور تول میں اول قاضی نے نفقہ کا تھم دیا ہو۔یا میاں ہوی دونوں نے رضامندی ظاہر کردی ہو۔یعنی دونوں نے مقدار منعین پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہو۔ خواہ مقدار معین در ہم (رو پیپہ، پیبہ ہوں) یا کھانے کی اقسام ہوں مثلاً استے گیہوں۔اتنی دال۔اوراتنا کوشت وغیرہ۔ خلاصہ یہ کہ قضاء قاضی یا ہم رضامندی کے بغیر نفقہ زوج کے ذمہ قرض نہیں ہوتا۔یعنی چندد ن یا چند ماہ ایسے گذر گئے کہ زوج نے بیوی کو نفقہ نہیں دیا اس کے بعد قضائے قاضی ہوگیا۔یا ہا ہم رضامندی سے مقدار نفقہ طے کرلیا تو گذرے ہوئے دنوں کا نفقہ شوہر کے ذمہ قرض نہیں ہوگا۔اورنہ اسے دینا پڑے گا۔

رباد مرد الرب المراب المرب ال

زوج ہے وصول کر سکتی ہے۔اگر چہ عورت نے نفقہ میں اپناذاتی مال ہی کیوں نہ خرچ کر ڈالا ہو۔اور چاہے قاضی کے تھم کے بغیر بی خرچ کیا ہو۔ گر طے شدہ رقم شوہر ہے وصول کرے گا۔

اور اگردونوں کے در میان مدت میں اختلاف واقع ہوگیا واقع ہوگیا۔ مثلاً عورت کہتی ہے۔ قاضی

نے دوماہ پہلے نفقہ مقرر کیا تھا۔اور مر د کہتاہے کہ ایک ماہ قبل نفقہ مقرر ہوا تھا۔ تو شوہر ہی کا قول معتبر ہو گا۔اوراگر عورت نے گواہ پیش کر دیئے توعورت کے گواہ معتبر مانے جائیں گے۔

اور اگر عورت نفقہ پانے کا انکار کرتی ہے معتبر مانا جائے۔ (كذا فى الذخيره)

و بموت احدهما هو طلاقها و لو رجعيًا ظهيرية و خانية و اعتمد في البحر بحثاً عدم مقوطها با الطلاق لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوي والفتوي عدم سقوطها بالطلاق لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوي والفتوي عدم سقوطها بالرجعي كيلا يتخذ الناس ذلك حِيْلةً و استَحْسَنه محشّى الاشباه و بالاوّل افتى شيخنا

الرملي لكن صحَّح الشرنبلالي في شرحِه للوهبانيةِ ما بحثه في البحر من عدم السقوطِ ولو بايِّناً قالَ و هو الاصحّ و ردَّ ما ذكره ابن الشحُّنةِ فتأمل عند الفتوى ويسقط المفروض لانَّها صِلَةٌ .

نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔ میاں ہیوی کے مر جانے سے یا پھر عورت کی طلاق سے۔اگر چہ طلاق رجعی کیوں نہ ہو۔ جیسا مرجمہ کے ظہیر میہ اور خانیہ میں لکھا ہے۔اور بحر الرائق میں بحث کرتے ہوئے نفقہ کے ساقط نہ ہونے کا قول کیاہے اوّل صورت میں۔ بینی طلاق والی صورت میں مگر مصنف نے اس پر اعتماد ظاہر کیا ہے۔جواہر الفتاویٰ میں لکھاہے۔اور نفقہ کے ساقط نہ ہونے کا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت میں تاکہ لوگ نفقہ ساقط کرنے کا بہاندند بنالیں۔اورای کواشاہ کے مصنف نے متحن کہاہے۔ پس آپ بھی غور کر لیجئے۔

اور وہ نفقہ جو قاضی کے علم سے یا باہمی رضامندی سے مقرر ہوا تھا۔وہ تشریح: نفقه مفرو ضهرما قط ہوجاتا دونوں میں سے ایک کے وفات پاجانے سے ساقط ہوجاتا ہے۔ یا عورت پر

طلاق واقع ہو جانے سے۔اگر چہ طلاق رجعی دی گئی ہو۔ (کمافی الظہیریة۔والخامیة)

اس وجہ سے کہ نفقہ ایک عطیہ ہے۔ اور عطیہ طلاق اور موت سے ساقط ہو جاتا ہے۔

اس وجہ سے عب پر اگر بضہ نہیں کیا گیا۔ اور ہبہ کرنے والا وفات پا گیا تو ہبہ ساقط

اور بحرالرائق میں چند دلائل کے بعد لکھاہے کہ نفقہ اور بحرالرائق میں چند دلائل کے بعد لکھاہے کہ نفقہ افقہ ساقط نہ ہونا قابل اعتاد ہے۔ طلاق کی صورت میں

خواہ طلاق رجعی ہویابائن۔ اور مصنف نے اپنی شرح جو اہر الفتاوی میں اس قول پراعماد سقوط نفقہ زوجہ کا ساقط نہیں ہوگا۔

اوراس پر فتوی بھی ہے۔ تاکہ لوگ اس کو بہانہ نہ بنالیں۔ یعنی عورت کے نققہ کی مقد ارزیادہ ہو جائے تواس کو طلاق وے کر نفقہ سے سبکدوش ہو جائیں۔اس کے بعدای عورت سے نکاح کرلیں۔اس طرح وہ سابق نفقہ دینے سے بچ جائیں۔اس میں عور تول کا سخت ترین نقصان ہے۔اور الا شباہ کی محشی امام حمویؓ نے طلاق رجعی میں عورت کے نفقہ کے ساقط نہ ہونے کی تائید فرمائی ہے۔ شار کے نے کہامیرے استاذ خیر الدین علی نے پہلے قول پر فتوی دیا ہے۔ یعنی مطلق طلاق کی صورت میں نفقہ ساقط ہوجاتا ہے۔ لیکن شر میلالی نے شرح وہبانیہ میں اس قول کو سیح کہاہے۔ یعنی یہ کہ طلاق دینے کی صورت میں عورت کا نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔ اگر چہ طلاق بائن ہی کیوں نہ دی گئی ہو۔ اور کہاہے کہ نفقہ ساقط نہ ہونا ہی زیادہ سیجے ہے۔ اور جنھوں نے نفقہ کو ساتط مانا ہے۔ان کی تردید بھی کی ہے۔للذافتویٰ دینے کے وقت اس مسئلے میں خوب غور کرلیا جائے۔ بعنی نفقہ مقرر ہونے کے بعد آگر شوہر نے طلاق دیدی ہے تو قاضی اور مفتی کو غور کر لینا جا ہے۔ اگر معلوم ہوجائے کہ نفقہ سے بیجنے کے لئے اس نے طلاق دی ہے تو تھم دے کہ نفقہ ساقط نہیں ہے۔یا پھر ساقط نہ ہونے پر فتو کا دے۔لیکن اگر طلاق زوجہ کی بد مزاجی ہے پریشان ہو کردیا ہے نفقہ کے ساقط ہونے کا قاضی تھم اور مفتی فتوی دے سکتاہے۔ طحاوی نے بھی اس پر اعتاد کیاہے۔ (کذانی حاشیتہ المدز) الآ اذا استدانت بامر قاض فلا تسقط بموت او طلاق في الصّحيح لما مَر انَّهَا كاستدانته بنفْسِه و عبارةُ ابن الكمال الآ اذا استدانت بعْدَ فرض قاض و لو بلا امره فليحرّر ولا تردُّ النفقةُ والكِسُوةُ المُعَجَّلةُ بموت او طلاق عجَّلها الزَّوجُ او ابوه و لو قائمة به يُفتى يَباع القِنُ و يسعى مُدَبَّرٌ و مكاتب لم يَعْجز. المَاذونُ بالنكاح و بدونِهِ يُطالبُ بعد عتقِه في نفقة المَوْرِق المفروضةِ إذا اجتمع علَيْه ما يعْجزُ عن أدائِه و لم يَفْدِه ذخيرة و لو بنت المولى.

کی جہت کے خورت نے قاضی کے عکم سے قرض لیا ہوتو نفقہ زوج کے مر نے یا طلاق دینے سے ساقط نہیں ہوتا۔

ر جمعہ کی جورت کے قول کی بناء پر جیسا کہ او پر گذر چکا ہے (کذائی الحیط) کہ عورت کے نفقہ کے لئے قرض لین ایسانی ہے۔ جیسے مرو

نے قرض لیا ہے۔ اور ابن کمال کی عبارت اس طرح ہے۔ الآ اذا المنح . لینی زوجہ شوہر کی موت واقع ہو جانے یا طلاق دینے سے نفقہ مقررہ ساقط ہوجا تا ہے۔ مگر جب کہ عورت نے قرض لیا ہو قاضی کے مقررہ کرنے کے بعد تو ساقط نہیں ہوتا آگرچہ قاضی کے حقر رہ کہ جو بید تو ساقط نہیں ہوتا آگرچہ قاضی کے حکم کے بغیر اس نے قرض لیا ہو۔ اور نہیں والی کیا جائے گا وہ نفقہ اور کسوہ (کیڑے وغیرہ) جو پیشگی دیدیا گیا ہو۔ شوہر کے مردی ہویا اسکے باپ نے کی ہو۔ گووہ نفقہ یا کیڑا موجود بھی ہو۔ اس کے مرجانے یا طلاق دید ہے۔ ورفی ہو۔ اس کی مقررہ شوہر نے کردی ہویا اسکے باپ نے کی ہو۔ گووہ نفقہ یا کیڑا موجود بھی ہو۔ اس کے خوفت مطالبہ مطابق فتو کی دیا ہے۔ اور غلام خالص فرو خت کر دیا جائے گا۔ اور مد ہر اور مکاتب جو بدل کتابت کو اداء کرنے سے عاجز نہیں ہوا تو وہ محت دم موابق نووہ کی دوروں کرے گا ہو۔ گ

تشری : -اگر بیوی نے نفقہ مقررہونے کے بعد قرض لیا انفقہ کے بعد رکی ہے قرض لے لیاداس

کے بعد شوہر نے طلاق دے دی یا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تواب نفقہ ساقط نہ ہو گا۔ یہی قول صحیح ہے۔ کذاتی المحیط۔

اس کئے کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ عورت کا قاضی کے تھم واجازت سے قرض لینااییا ہی ہے جیسے خود شوہر نے بذات خود اپنے کئے قرض لیا ہو۔ لہذا جس طرح شوہر کالیا ہوا قرضہ واجب الاداء ہے۔ اسی طرح بیوی کالیا ہوا یہ قرض مجھی واجب الاداء ہے۔ (کذانی البحر)

ابن کمال کی عبارت کا حاصل کی بوی کا نفقہ مفروضہ شوہر کے مر نے یاطلاق دینے کے بعد ساقط ہو جاتا ہے۔
ابن کمال کی عبارت کا حاصل کی نام اس نے یہ قرض قاضی کے مقرد کرنے کے بعد لیا ہے تو ساقط نہیں ہوتا۔ خواہ اس نے قاضی کے محم کے بغیر بی قرض لیا ہو۔ مزید تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم کرنا جا ہے۔

حلمی کی رائے گائی نے کہاہے کہ ابن کمال کی ند کورہ بالارائے فقہ کی متون اور شروح دونوں کے خلاف ہے۔اعتاد کے اللہ کی اور ترونوں کے خلاف ہے۔اعتاد کے اللہ کی ال

آگر شوہر نے بیوی کا نفقہ اور کیڑے پیشکی دیدیئے اسکے بعد اس کا نقال اگرعورت كونفقه وكبرا پيشكى ديدياگيا مو

مو كياياس في طلاق ديدى مو توبيه نفقه اور كير اوالس نه كياجات كا\_

اور اگر بوی کا نان نفقہ یا کیڑا شوہر کے والد نے دیا تھا۔اس کے بعد الرك (شوہر) في طلاق ديدي يا انتقال كر كيا۔ تو مجمى واپس نه كيا

جائے گا۔ اگرچہ کیڑے اور نفقہ موجود ہی کیول نہ ہول۔ اور استعال میں نہ لائے مجتے ہو اس طرح فتویٰ ہے۔ (كذا في منع الغفار ناقدًا عن الخانية والفتح\_)

نفقہ کی اد ایکی میں خالص غلام فروخت کیاجائیگا ادائیگی میں چوال کی بوی کے نفقہ و کسوہ کی رقم کی ادائیگی میں چوال کا دہر طیکہ قاضی نے اس

کا نفقہ مقرر کیا ہو۔اوراس کے آ قانے اس کو نکاح کرنے کی اجازت بھی دی ہو۔

نفقه كامطالبه كياجائے گا۔

اگر شوہر کے باپ نے پیشکی دیدیا ہو

اور وہ در غلام یا مکاتب جو ابھی بدل کتابت کے اداء کرنے سے عاجز مد بر اور مکاتب سے افقہ کی ادا سیکی اور اسکی انبیں ہوا۔ اپنی بیوی کے نفقہ کے لئے محنت مزدوری کر کے پوراکرے گا۔ اور خالص غلام کواس کے نفقہ کے لئے فروخت کردیا جائے گا۔ جبکہ اس کے ذمہ نفقہ کی اتنی بڑی مقدار واجب ہوگئی کہ اس ك اداكرنے سے ده عاجز ہو۔

ے ادا رہے مے دوں رہا۔ کیا نفقہ غلام کے آقار واجب ہو گا غلام کی بیوی اس کے مالک کا لڑی ہی کیوں نہ ہو گر غلام کواس کے

واسطے فرو خت ند کیا جائے گا۔

لاَ أَمْتِه و لاَ نفقةُ ولده و لو زوجتُه حُرّةً بل نفقته على أُمِّه و لو مكاتبةً لتبعيّته للام.

اور نہ واجب ہو گا نفقہ غلام پر اس کی اُس بیوی کا جو غلام کے آقا کی بائدی ہے۔ اور نہ واجب ہو گا اس پر نفقہ اس کے جمعہ اور کے کا۔ اگر چہ بیوی اس کی حرہ (آزاد) ہو۔ بلکہ لڑکے کا نفقہ لڑکے کی مال پر واجب ہو گا۔ اگر چہ اس کی مال مکا تبہ

ہو۔اس لئے کہ اڑکا اپنی مال کے تالع ہے۔

اگر غلام کی بیوی اس کے آقا کی باندی ہے تو اس کا نفقہ غلام

تشریح: - غلام کی بیوی آقاکی باندی ہے ارتفام ن بیون اس کے انتشریح: - غلام کی بیوی آقاکی باندی ہے ا

علام کے لڑے کا نفقہ ای طرح غلام کے لڑے کا نفقہ بھی واجب نہ ہوگا۔ اگرچہ اس کی زوجہ آزاد عورت ہی غلام کے لڑے کا نفقہ اس لڑے کی مال پر واجب ہوگا۔ اگرچہ اس کی مال

مكاتبه بى كيول نه ہو\_

و لو مكاتبين سعى لامّه و نفقته على ابيه جوهرة مَرّة بعد اخرى اى لو اجتمع عليه نفقة اخرى بعد ما اشتراه مَنْ عَلم به او لم يعلم ثمّ علم فرضى بيع ثانياً و كذا المشترى الثالث و هَلُمّ جراً لانهُ دين حَادِثٌ قاله الكمال و ابن الكمال فما في الدرر تبعاً للصدر سهو.

اوراگر میاں بیوی دونوں مکاتب ہوں۔ تو لڑکا اپنی مال کے واسطے سعی کرے گایا لڑکے کا نفقہ اس کے باپ پر واجب سر جمہ اس کا اور جوہر ہ) کیے بعد دیگرے فروخت کیا جائے گا۔ اگر اس پر دوسر ا نفقہ جمع ہو گیا بعد اس کے کہ اس کو ایسے مخص نے خرید اجواس کا حال جانا تھا۔ پھر بعد میں جان گیا۔ اور خرید نے پر راضی ہو گیا۔ تو اس غلام کو دوسری مرتبہ فروخت کیا جائے گا۔ بہی تھی متبرے خرید نے والے کا بھی ہوگا۔ حتی کہ بدستور بیسلسلہ جاری رہے گا۔ اس لئے کہ دوس صادت ہے۔ یہ قول کا کہ کی ہوگا۔ کو کتاب دُرز میں صدر کے تابع ہو کر لیا گیاوہ سہوہ۔ یہ قرض حادث ہے۔ یہ قول کا کہ کی دونوں کی کے مکاتب ہوں اور ان سے کوئی اگر میاں بیوی دونوں کی کے مکاتب ہوں اور ان سے کوئی اس کے واسطے کما کر لائے گا۔ یعنی اس

آمدنی پیدا کرے گااس کی مالک ماں ہوگی۔اور نفقہ اس ولد کااس کی مکاتبہ ماں پر ہی واجب ہوگا اور مکاتبہ باندی کا نفقہ اس کے شوہر مکاتب پر واجب ہوگا۔ شوہر مکاتب پر واجب ہوگا۔

فاوی عالم گیری میں یہی مسئلہ محیط کے حوالہ سے اس طرح لکھا ہواہے۔

ایک فخص نے اپنے ایک غلام اور ایک باندی کو مکاتب بنادیا۔ پھر اس نے ان دونوں کی شادی بھی کردی۔ اس باندی سے اس غلام کا اُڑ کا پیدا ہوا تو لڑ کے کا نفقہ ماں کے ذمہ ہوگا باپ کے ذمہ نہ ہوگا۔ اس لئے یقین ہوگیا کہ اس مقام پر شارح سے غلطی ہوگئی ہے۔ کہ اس نے اس لڑ کے کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب کیا ہے۔

نفقه میں شوہر خالص غلام کو بار بار فروخت کیاجائیگا نفقہ اس پر واجب ہوگا۔ لہذاغلام کو فروخت

کر کے اس سے جور قم حاصل ہوگائ سے نفقہ کی رقم اداء کی جائے گی۔اوراس طرح بار بار کیاجائے گا۔

لیعنی نفقہ ایک مرتبہ فروخت کر کے اداء کر دیا گیا۔اس کے بعد دوہارہ نفقہ کا بوجھ اس پر ہو گیا نؤد وسر ی مرتبہ بھی اس کو ن كر نفقه كى رقم اداء كى جائے گى۔

صورت اس کی بہ ہے کہ غلام کے اوپر نفقہ واجب ہو گیا۔اس کواداء کرنے کے لئے اس کو فرو خت کر دیا گیا۔جس مالک نے اس غلام کو خربداہے اس کو معلوم تھا کہ اس پر نفقہ کی رقم واجب ہے۔اس کے باوجود اس نے اس غلام کو خربد لیا۔یاخریدتے وقت مالک کو معلوم نہ تھا۔ گر بعد میں اس کو معلوم ہو گیا۔ گراس کے باوجود غلام کو مالک اول کے پاس واپس تہیں کیا تو دوبارہ نفقہ کی ادائیکی میں اس غلام کو دوسرے مالک کے پاس سے فرو خت کر دیا جائے گا۔

ای طرح جب تیسرے مالک نے اس کا حال جانتے ہوئے خرید ایا بعد کواس کا حال معلوم ہو گیااس کے باوجوداس نے پہلے کورد نہیں کیا۔ تو غلام کواس تیسرے مالک کے یہال سے بھی جے دیا جائے گا۔ اور یہی سلسلہ آخر تک جاری رہے گا۔ یعنی نفقہ کی ر قم اس کونی کراداء کی جائے گی۔

بسلسله قرض غلام کی فروشکی ادائیگ سے عاجز ہوگا۔ تب بی اس کو فروخت کر دیا جائے گا۔ البتہ وہ قرض جو صرف

ایک ہی مرتبہ واجب ہواہے۔

مثلًا دین مہر تواس کواداکرنے کے لئے غلام کو صرف ایک مرتبہ فروخت کیاجائے گا۔ (کمال الدین نے فتح القدير ميں ای طرح لکھاہے)اور کمال الدین نے ایصناح اور اصلاح میں یہی مسئلہ لکھاہے۔للمذاؤ رَرْ میں صدر الشریعہ کی اتباع میں جو قول مذکور ہے وہ در ست مہیں ہے۔

صدرالشريعہ نے شرح و قابيد ميں لکھا ہے کہ غلام نے آقا کی اجازت سے ایک ا عورت سے نکاح کرلیا۔ اور قاضی نے اس عورت کا نفقہ غلام پر مقرر کردیا۔

صدرالشر بعدك قول كاحا

تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے ذہدایک ہزار در ہم جمع ہو گئے اس رقم کواد اکرنے کے لئے غلام پانچے سو در ہم میں فرو خت کر دیا کیااور یہی غلام کی قیمت تھی۔اور مشتری (جس نے غلام کو خریداہے ) جانتا تھا کہ ابھی غلام کے ذمہ نفقہ مفروضہ کی رقم پانچ سو در ہم باتی واجب الا داء ہے۔ تواس رقم کواداء کرنے کے لئے غلام کودوسری مرتبہ پھر فرو خت کیاجائے گا۔

اور اگر غلام ہزار درہم کا قرض ہو اور آگر غلام ہزار درہم کا مقروض ہو۔ اور کسی وجہ سے غلام پانچ سو درہم میں غلام پر ہزار درہم کا قرض ہو فروخت کردیا گیا۔ تواب دوبارہ اس کو فروخت نہ کیاجائے گا۔ (کذانی درروغرر)

صدر الشريعه كے كلام سے بظاہريد معلوم ہوتا ہے كه دوبارہ غلام كوباتى پانچ سودر ہم كواداكرنے كے لئے بيچا جائے گا۔ حالا نکہ ریہ سیجے نہیں ہے۔ کیونکہ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ دین نفقہ میں غلام کوبار بار فرو خت کرنے کا علم ہے۔ کیونکہ نفقہ تھوڑا تھوڑا مشتری کے پاس جمع ہوتار ہتا ہے۔ جب کہ دین والی صورت میں پانچ سور و پید تھوڑے تھوڑے کر کے جمع نہیں ہوئے۔لہذا قرض دالے باقی پانچے سو دراہم کے لئے غلام کو دوبارہ فرو خت نہ کیا جائے گا۔بلکہ انتظار کیا جائے گا۔جب غلام آزاد ہو گاتو آزادی کے بعد کماکر قرض والی رقم اداء کردے گا۔ (کذانی منح الغفار و حاشیتہ المدنی)

و تسقُط بموتِه و قتلِه في الاصح و يباع في دين غيرها مرّة لعدم التّجدُّد و سَيجيُّ في

الماذون انَّ لِلغرماء استسْعاءَ ه و مفادُه انَّ لها استسعاءُ ه و لولنفقةِ كلِّ يوم بحر قال و هل

یہاع فی کفنھا ینبغی علیٰ قول الثانی المفتی به نعم کما یباع فی کسوتھا.

ادراس کے مرجانے اور تل ہوجانے سے (نفقہ) ساقط ہوجاتا ہے۔ سیجے قول کی بناء پر ،اور غلام کوزوجہ کے ماسواء مرجمہ کے دین کے بدلے صرف ایک مرتبہ فروخت کیاجائے گا۔ وجوب میں تجدد کے ندبائے جانے کی وجہ سے اور عبد ماذون کا تھم آ گے آئیگا۔ کہ قرض خواہول کواجازت ہے سعی اور کسب کرانا غلام ماذون سے اور اس کی اجرت خودر کھ لینا۔اگر چہ ہرون کے نفقہ کے لئے ہو۔اور صاحب بحرالرائق نے کہاہے کہ کیاغلام کوزوجہ کے کفن کے لئے بیچا جائے گاتو قول ٹانی کی بناء پر فروخت کیاجائے گاجس طرح زوجہ کے کیڑوں کے لئے اس کو پیچا جائے گا۔

تشری : - غلام سے نفقہ ساقط ہوجاتا ہے اور اگر غلام مرگیایا قتل کردیا گیا۔ توزوجہ کا نفقہ اس پر سے ساقط ہوجاتا ہے۔ سیجے قول بہی ہے۔

غلام کو صرف ایک مرتب فروخت کیاجائے گا علام کو صرف ایک مرتب فروخت کیاجائے گا کے صاب سے نفقہ واجب ہو تار ہتاہے اس لئے غلام کو

بار بار فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر غلام کسی کامقروض ہو گیا۔ توادائیگی قرض کے بدلے میں غلام کو صرف ایک مرینبه فروخت کیاجائے گا۔ دوبارہ نہ بیچا جائے گا۔

وہ غلام جس کو آتانے خرید و فروخت کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ عبد ماذون کے مقروض ہونے کا تھم اور وہ مقروض ہو گیا۔ یااس پر زوجہ کے نفقہ وغیرہ کا تھم عنقریب بعد

میں بیان کیا جائے گا۔

تھے تھم یہ ہے کہ عبد ماذون ہے قرض خواہ محنت مز دوری کرائےاوراس کی مز دوری خود لیتارہے۔ تو درست ہے۔ خلاصهم اس سے یہ بھی معلوم ہواکہ بیوی کے لئے بھی اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر غلام سے اپنے نفقہ کے لئے محنت مز دوری کرائے۔اور نفقہ کی ضرورت اس سے پوری کرے (کذا فی البحر) کیونکہ بیوی کا نفقہ بھی شوہر کے ذمہ دّین ہوتا ہے۔اور مید کہ بیوی بھی صاحب دین ہے۔

عورت کے فن کے لئے غلام کو بیچا جائے گا کورت کے فن کیلئے غلام کو بیچا جائے گا کو فروخت کیا جائے گا امام ابو یوسٹ نے فرملا کہ جب بیوی کے

كيروں كے لئے غلام كو بيچا جاسكتا ہے تواس كے كفن كے لئے بھى بيچا جاسكتا ہے۔ گوياامام ابويوسٹ نے كفن كولباس پر قياس فرملا ہے۔ بقول شارح یہ امام ابو یو سف کا قول نہیں ہے۔ بلکہ ان کے اس قول سے کہ "کفن برابر ہے پوشاک کے" سے صاحب بح الرائق نے قیاس کیاہے۔ صاحب نہرالفائق اور حموی نے بھی اس کو پسند کیاہے۔ ( کذافی حاشیتہ المدنی )

و نفقة الامة المنكوحة و لَو مدَبَّرةً او امّ ولَد إما المكاتبة فكالحرة انّما تجب على الزوج و لو عَبْدًا بِالتَّبُويَـُهُ بِأَنْ يدفعها الَّيْهِ و لا يستخدمها .

جمعة اور معكوحه باندى كا نفقه أكرچه وهد بره بام ولد جو واجب نبيل موتا-بېر حال مكاتبه تولس وحرة كے مانند بهاور بيك واجب بزوج پراگرچہ دہ غلام ہونے کی دجہ سے۔ بعنی شب گذارنے کے لئے علیحدہ مکان دینے کی دجہ سے۔ بایں طور کہ مالک اس کو ( یعنی باندی کو ) تبویہ زوج کے سپر د کردے۔اور خوداس سے خدمت نہ لے۔

اور دہ باندی جسکا نکاح ہو گیا ہو اگر اور دہ باندی جسکا نکاح ہو گیا ہوا کر چہد برہ یاام ولد ہی کیول نہ اور شوہر برخواہ دہ غلام ہی کیول نہ ہو۔ نفقہ واجب ہیں ہے۔

بال اگر مالک نے اس باندی سے خدمت لینا بند کر دیا۔ اور باندی کورات گذار نے کے لئے شوہر کو دیدیا۔ توشب گذار نے كاوجديد منكوحد باندى وقد شومرك ذمه داجب موكار شومر جاب غلام بى كيول نه مو

نگاح کرنے کے بعد مالک با ندی سے خدمت لے ابندی کا نکاح کردیے کے بعد مالک اپنکاروباریں اکھاتواس باندی کا نفقہ شوہر پرواجب نہ ہوگا۔

منکوحہ مرکا تنبہ کا نفقہ جہاں تک مکاتبہ باندی کے نفقہ کا تعلق ہے۔ تواس کا نفقہ علیحدہ مکان لینے پر مو توف نہیں ہے۔بلکہ جس طرح حرہ کا نفقہ واجب ہے۔اس طرح اس کا نفقہ بھی شوہر پرواجب ہے۔

مالک دن میں با بری سے خدمت لے اور اگر منکوحہ باندی کامالک دن میں اپی خدمت لے اور رات میں اس مالک دن میں اپنی خدمت کے اور رات میں ان اندی کا کے شوہر کے پاس بھیج دے۔ تو اس صورت میں نفقہ اس باندی کا

زدج کے ذمہ واجب ہوگا۔

رات میں باندی مالک کے پاس رہے اور اگر مالک باندی کورات میں اپنی خدمت کے لئے رکھتا ہے۔اور دات میں باندی مالک کے پاس میں دیتا ہے۔ تورات کا نفقہ

مولی کے ذمداور دن کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہوگا۔ (کذافی حاشیتہ المدنی)

فلو استخدَمها المولى او اهلهُ بعدَها او بوآها بعد الطلاق لاجل انقضاءِ العدّة لا قبلُه اى و لم يكن بوآها قبل الطلاق سقطت بخلاف حرّةٍ نشرت فطُلُقت فعادت و في البحر بحثا فرضها قبل التَّبُوكَةِ باطلٌ و نفقاتُ الزوجات المختلفة مختلفة بحالهما.

ترجمہ اللہ مولی یاس کے گروالوں نے باندی سے کام لیا۔ یاس کو طلاق کے بعد علیحدہ مکان دیاعدت کو پورا کرنے کے مرجمہ اللہ نہیں دیا تھا۔ تو ساقط ہوگا۔ (نفقہ زوج اللہ تعدد کو مکان طلاق سے پہلے نہیں دیا تھا۔ تو ساقط ہوگا۔ (نفقہ زوج سے) بخلاف حرّہ (آزاد عورت) کے جو شوہر کے مکان سے باہر چلی گئی۔ پس اس کے بعد طلاق دیدی گئی۔اور وہ اوٹ کر زوج کے گھر آگئی۔اور بحرالرائق نے اس پر بحث کی ہے۔ کہ منکوحہ کا نفقہ مقرر کرنا تفویض سے پہلے باطل ہے۔اور مختلف بیوبوں کے نفقہ جات مختلف ہیں۔ان کی حالت کے مختلف ہونے کے اعتبارے۔

تشری : با ندی زوجه کا نفقه زوج سے ساقط ہے آگر مولی یاس کے اہل فانہ نے باندی سے خدمت لی۔ تشری : با ندی انفقہ شوہر سے ساقط ہے۔ بکہ واجب بی

وليل بو تا\_

بعدازطلاق آقانے اسکومکان دیدیا کے بعد باندی کو ملاق دیدی کو طلاق واقع ہونے بعد اندی کو ملاق دیدی کاندی اور بھی روجہ کا نفقہ بٹوہر سے ساقط ہو جاتا ہے۔اور اگر شوہر نے شروع لکان تی سے باعدی مکلوحہ کور ہے کے لئے مکان میں دیا۔ تواس ے ذمہ نفقہ شروع بی واجب نہ ہوگا۔

حردہ منکوحہ زوج کے گھرسے باہر چلی کی اکار جلی کی۔ اور طلاق واقع ہونے کے بعددوبارہ شوہر کے گھرے ہم

عمد واپس آئن تواس عورت كانفقه تاانقضاء عدت شوم كے ذمه واجب موكار

ت بعد میں اس کا نفقہ شوہر واجب ہوگا۔اس سے پہلے نہیں۔

اس کے حال کے مطابق۔اور غریب عورت کا نفقہ اس کی حالت کے مطابق اوسط در جہ کا واجب ہوگا۔

الیکن اگر شوہر غریب دیادار ہے۔اور اس کی بیوی الدار دوسری غریب ہے تو مالد ار مورت کا الدار دوسری غریب ہے تو مالد ار مورت کا افقہ افلاس کے متاسب دیتا ہوگا۔

و كذا تجب لها السكني في بيت خال عن اهلِه سوى طفلِه الذي لا يفْهُم الجِماع و امتِه و امّ ولدِه و اهلِها و لو ولدها من غيره بقدرِ حالِهما كطعام و كسوةٍ و بيت منفرد من دارٍ له غَلَقٌ زاد في الاختيارِ و العيني و مرافقِ و مفاده لزوم كنيف و مطبخِ و ينبغي الإفتاءُ به بحر كفاها الحصول المقصود هداية.

اور جس طرح شوہر کے ذمہ ہوی کا کھانا کر اواجب ہے ای طرح اس کے ذمہ سخت ابور علاواس کی اجب ہے اس محمد اس کے الل وعیال سے خال ہو۔علاوہ اس نوعمر بچے کے جو جماع کونہ سمحت ابور علاواس کی باندی اور اس گام ولد کے اور اس کا (لینی زوجہ کے )کام کامکان زوجہ کے گھروالوں سے بھی خالی مونا جا بڑے اس کالڑکا ی کیوں نہواس کے علاوہ ہے۔ دونوں کی حالت کے مطابق جیسے کھانااور کیڑا میں دونوں کی حالت کا لحاظ کیا گیا ہے۔ ایس کو تھری جواس کے گھر میں الگ ہو۔ اختیار میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کو تھری میں تالہ بھی ہو۔ اور عینی میں مرافق کا اضافہ ہے۔ یعنی ضرورت کی دوسر کی چیزیں بھی مہیا ہونا چاہیے۔اس کا مفاح یہ ہے کہ اس کے لئے بیت الخلاء اور باؤر چی خانہ بھی ضروری ہے۔اورای کے مطابق فتوی دینا بھی مناسب ہے۔ کذانی البحر۔ ہدایہ میں فرکورہے کہ عورت کو مقفل کو مقری کانی ہے اس لئے کہ اس سے مقصود حاصل ہوجاتاہے۔

تشری: بیوی کے رہنے کیلئے ایک کو کھری کافی ہے اپن اور بیوی کی حیثیت کے مطابق دینا ضروری

ہے..ای طرح زوجہ کا ایک حق میہ بھی ہے کہ اس کورہنے کے لئے ایسا گھریا ایسی کو تھری کا انظام کیا جائے جو پہلے اس کے دوسر اللوعیال سے خال ہو۔اس سے وہ بچہ منتثیٰ ہے جو جماع کی کارروائی کونہ سمجھتا ہو۔

مكان ميريكى دونول كى رعابيت ركلى جائے گى اور جس طرح يه مكان يا كو تفرى شوہر كے دوسرے الل و مكان يا كو تفرى شوہر كے دوسرے الل و مكان يا كو تفرى نفسه يه كو تفرى بھى ايس

مونی جاہیے۔جو شوہر اور بوی کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو۔

کو گھری کے ساتھ بار وجی خانہ اور پائٹان کانہ کو گھری کے ساتھ تالہ کا بھی اضافہ کیا گیا ہے اور عینی شرح

كنزميں مرافق كااضا فەہے ـ لينى كونفرى ميں تاله بھى ہو \_ادراليى جگہ ہو جہاں وہ رو ٹى پياسكے \_اور قضاءِ حاجت كرسكے \_

صاحب ہداریہ کی رائے انہیں کیا۔ گر صاحب بحرالرائق نے اختیار اور عینی کی روایت کے مطابق ان ضروریات کا

يورابونامفتى به قرار دياب\_

شر نیلالی نے برہان سے نقل کیاہے کہ ایسی کو کھری جس میں باور چی خانہ دیا خانہ کا نظام ہو ضروری ہے۔ شیخر حمتی کا قول ہے کہ زوجہ کے لئے پاخانہ علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ مشتر کہ پاخانہ میں اگر چہ دوسرے مر داس میں نہ جاتے ہوں۔ مگر پھر بھی مفترت سے خالی نہیں ہے۔ (كذا في حاشيته المدنی)

سکنی منعلق ہند و ستان کارواح کے ذمہ انظام کرنا ضروری ہے۔ توہندوستان کے دیہات اور قصبات میں

جویہ رواج ہے کہ بیوی کے لئے علیحدہ رہنے کا نظام نہیں کرتے خاص طور پر جب کہ شوہر کے گھر میں ایک چھپر یا ایک ہی کو کھری ہواور اس میں گھر کے سبھی لوگ دن رات رہتے ہوں۔البتہ میاں بیوی کے لئے کپڑے کاایک پر دہ در میان میں ڈال دیا جاتا ہو۔ یہ قطعاً نلط اور شریعت کے خلاف ہے۔اس میں عورت کی نہ صرف یہ کہ حق تلفی ہی ہے۔لیکن بے حیائی بھی ہے۔اس لئے کہ میاں ہوی کی حرکات و سکنات سے بے خبر ہوں ایسی جگہوں پر ممکن نہیں ہے۔اس کو معمولی بات سمجھ کرٹال نہ دینا چاہیے بلکہ عورت کی سکونت کے لئے مکان مقفل کا انظام کرناضروری ہے۔

و في البحر عن الخانية يشترط ان لا يكونَ في الدار أحدٌ من أحْماءِ الزوج يؤِّذيها و نقل المصنّف عن الملتقظ كفايته مع الاحْمَاءِ لامع الضرائرِ فلكل من زوجتيه مطالبته بِبَيْتٍ من دار عليحدة.

۔ ور جمعہ اور کتاب بحر الرائق میں خانیہ کے حوالے سے لکھاہے کہ شرط یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اس گھر میں شوہر کے مرجمعہ احماء میں سے کوئی نہ رہنا ہو۔جواس کو تکلیف پہونچائے۔اور مصنف نے کتاب المتلقط سے نقل کرتے ہوئے لکھا

جد اجاء کے ساتھ اگر رہنے کا نظام شوہر نے کیا ہو تو کا نی ہے۔ مگر سوکون کے ساتھ نہیں۔لہذا متعدد بیویوں میں سے ہر ایک بیوی کورہائس کے لئے جداگانہ گھر طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔

ایک ہوی کورہائس کے لئے جداگانہ گھر طلب کرنے کا حق حاصل ہے۔
تشریح: اجماع بیوی کے وہ رشتہ دار جو شوہر کی طرف کے ہوں شوہر کے والد اس کے بوے

بھائی۔اس کے جھوٹے بھائی وغیر ہ۔

جات ہے۔ اس میں شوہر کے اقرباء اس کی رائے گی رائے اس گھر میں نہ رہتے ہوں جو بیوی کو تکلیف دیتے ہوں۔ اس میں شوہر کے اقرباء

ادر اگر کی بویاں ہوں اور اگر کی مخص کے کی بویاں ہیں۔ تو مصنف نے ملفط نامی کتاب کے اگر سو ہر کے متعدد بیویاں ہول حوالے سے لکھاہے کہ بیوی کے لئے دہ مکان برائے رہائش کفایت کر تاہے

جس میں ہیوی کے سسر، جیٹھ اور دیور رہتے ہوں۔ لیکن ہیوی دوسری سو کنوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ للہذا شوہر کو ع ہے کہ ان کے رہنے کے لئے جداگانہ کو تھر یوں کا نظام کرے۔اور وہ کو تھری ایک ہی گھر میں نہ ہوں۔بلکہ الگ الگ گھروں میں ہوں۔اس لئے کہ عورت کو جس قدر تکلیف اور اذبیت سو کن سے پہو پنچتی ہے۔وہ دوسر بے رشتہ داروں سے نہیں پہو پختی۔ غاص کر ہندوستان میں کیونکہ متعدد بیویوں کے رکھنے کارواج نہیں ہے۔اس لئے عورت اپنی سوکن ہے بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے۔اور ہندوستان میں ایک مخص کا متعدد سو کنوں کار کھناخواہ سب کے لئے رہائش کا انتظام جداگانہ مکانوں میں کیا گیا ہوزندگی کو نہایت نگنج بنادیتاہے۔

اوراگر کسی گھر میں آنگن ایک ہواور کو تھریاں متعدد ہوں۔ جن میں سے ایک میں بیوی اور دوسر ی کو تھر یوں میں سسر ، جیٹھ اور دیور رہائش اختیار کئے

ایک گھرمیں متعدد کو گھری ہوں

ہوئے ہوں توعورت کے لئے سکنی کافی ہے۔

وَلاَيَلْزِمه اتيانُها بمونسةٍ و يَامرهُ باسْكَانها من جيران صالحين بحيثُ لا تستوحش سراجية و مفادهُ انَّ البيتَ بلا جُيران ليس مسكناً شرعيًّا بحرَ و في النهر و ظاهرُه و جوبها لوالبيتُ خاليًا عن الجيران لا سيمًا اذا خشيت على عقلِهَا من سَعَتِه. قلت لكن نظر فيه الشرنبلالي بما مَرَّ أَنَّ مَا لا جيران له غير مسكن شرعى فتنبه

اور شوہر کے ذمہ بیوی کے پاس ایس عورت کو لاکرر کھنالازم نہیں ہے جواس کی مونس ہو۔ (اور جس سے بیوی کی مرجمعہ و حشت دور ہو جائے )اور دارالقصناء کی جانب سے مر د کو تھم دیا جائے گا کہ وہ بیوی کوایسے پڑوس میں رکھے جہاں کے لوگ نیک صالح ہوں۔اس طور پر کہ بیوی کووہال رہنے میں وحشت نہ ہو۔ (سر اجیہ )اور سر اجیہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ بغیر مناسب پڑوس کے مسکن شرعی نہیں ہے۔ (بحر )اور نہر الفائق میں لکھاہے کہ سر اجیہ کے کلام سے بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے کہ عورت کے لئے کسی مونس (جس ہے عورت مانوس ہو) کا ہونا واجب ہے۔اگر اس جگہ مناسب پڑوس میسر نہ ہو- بالخضوص جبکہ عورت وسعت مکان کی وجہ سے خوف ز دہ ہو۔ میں کہتا ہوں مگر اس میں شر نبلالی نے ایک اعتراض کیا ہے۔ بعنی یہ کہ جس

مكان كے مناسب بروسى ند ہو ل وه مكان شرعى نہيں للبذ اخبر وار ہو جاؤ۔

تشری : سکنی شری متعلق بعض جزئیات ایم رکے جواس کی انسیت اور مانوس ہونے کا سب بے۔ یعنی تشری کے باس ایک عورت الی

ال عورت سے بوی کادل بیل جائے۔

اور دار القصناء ہے تھم جاری کیاجائے گاکہ شوہر بیوی کے لئے مکان کا انظام ایے سکنی کے لئے مکان کا انظام ایے مکان کا انظام ایے ممالی ہمسا بیر نمیک ہو جہال عورت ملکی کے لئے ہمسا بیر نمیک ہو جہال عورت

تحمرائےنداس کود حشت ہو۔ (کذافی السراجیہ)

مرائے نہ ان وو سے ہو۔ ریدن، سربیہ محشیٰ رحمتی نے کہا پڑوس میں دہنے والوں کے مکان اتنے سکنی کے بارے میں سے محتیٰ رحمتی کی رائے تریب ہوں کہ اگر کوئی ضرورت و مصبت آپڑے تو

وہان کو پکار سکے۔یا تنہائی کی وجہ سے دل بہلانا جاہے توان کے پاس جاسکے۔

شر نبلالی نے لکھاہے کہ مکان کی کشادگی اور شکی کا عقبار نبیں ہے مگر پڑوی مکان کے متعلق شر نبلالی کی رائے بہر عال اچھا ہونا چاہیے۔ اور جہاں پڑوی اجھے نہ ہوں تواس کو شرع میں

مكان بى نبيں كہاجاتا\_ (تواس بات كو بميشه يادر كھناچاہيے)اس لئے اگر بيوى كوكسى ايسے مكان ميں ركھاہے جہال كے پروس ايھے نہ ہوں تو اس کو وہاں ہے ایسی جگہ منتقل کرنا ضروری ہے۔ جہاں پڑوی اچھے ہوں۔ مگر بیوی کے ساتھ اس کی دلجو ئی کے لئے دوسر ی عورت کومقرر کرنالازم نہیں ہے۔

ولا يمنعها من الخروج الى الوالدين في كلّ جمعةٍ ان لم يقدر على إتّيانِها على ما اختاره في الاختيارِ و لو ابوها زمناً مثلاً و احتاجَها فَعليها تعاهُدُه و لو كافِر او ان ابى الزؤج فتح وَلاً يمنعهما من الدخولِ عليهًا في كل جمعةٍ و في غيرهمًا من المحارم في كل سنة لها الخروج ولهم الدخول ذيلع و يمنعهم من الكينونة و في نسخة من البيتوتة لكن عبارة ملا مسكين من القرار عندها به يفتي خانية

تر جمہ اور شوہر اپنی بیوکی کو جمعہ جمعہ اپنے والدین کے گھر جانے سے منع نہ کرے بشر طیکہ وہ عورت کے پاس نہ آسکتے مرجمہ موں۔ جبیباکہ اس کو کتاب الاختیار میں پیند کیاہے۔اور مثال کے طور پر عورت کا ہاپ کنگڑ اہو۔اوراس کی خدمت کا محتاج ہو تو عورت پر ( بحیثیت بیٹی ہونے کے )باپ کی خدمت واجب ہے۔اگر چہ باپ کا فربی کیول نہ ہو۔اور اگر چہ شوہراس کو منع بھی کرے ( افتح القدیر )اور ای طرح شوہر بیوی کے والدین کو منع نہ کرے اس کے پاس آنے سے ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ۔ نیز ان کے علاوہ دوسرے محارم مو (مثلاً بھائی، بچا، مامول کو) سال میں ایک مرتبہ پس عورت کے لئے ان کے پاس جانا۔اوران کا عورت کے پاس آنا جائز ہے (زیلعی)اور شوہر کو اجازت ہے کہ ان کو عورت کے پاس تھہر نے سے منع کردے۔اور اسی پر فتو کی ہے۔ اور ایک نسخہ میں بیتوتہ کے الفاظ ہیں۔ لینی رات گذارنے سے شوہر منع کر سکتا ہے۔ لیکن ملامسکین کی عبارت میں من القرار عندها ہے۔ یعنی شوہر کواجازت ہے کہ وہان محارم کو عورت کے پاس مشہر نے سے منع کردے اس پر فتوی ہے (فانیہ)

اور شوہر بیوی کو تشریح: ہفتہ میں ایک دن بیوی کووالدین کے پاس جانگی اجازت ہے والدین کے پاس ہفتہ

میں ایک دن جانے سے منع نہ کرے۔ اگر والدین عورت کے پاس آنے پر قاور نہ ہوں۔ ای کو اختیار نامی کتاب میں مختار کہاہے۔ اگر زوجه کاباب نظر ابویا کوئی بیماری اس کوعارض ہو افر درت مند ہو تو زوجه ( یعنی باپ ک بیلی جو اگر میں جا کا میں جو

روسرے کے نکاح میں ہے) کواس کی خدمت کرنالازم اور واجب ہے۔ اگر چہ باپ کا فربی کیوں نہ ہو۔ اور اگر چہ شوہر اپنی بیوی کو باپ کی خدمت سے منع بھی کرتا ہو۔ (کذافی فتح القدیر)

زوجہ کے باس کوئی خادم بھی ہو از جہ کے باپ کے پاس برائے خدمت اگر کوئی خادم موجود ہو تو پھر اس اگر باپ کے باس کوئی خادم بھی ہو اپ کی خدمت لازم نہیں ہے۔ شوہر کی بات نہ مان کر اپنے باپ ک

خدمت کرنے پر عورت اپنے شوہر کی نافرمان نہ ہوگی۔ نیز زوجہ کا نفقہ بھی شوہر لازم ہوگا ( کذانی حاشیتہ المدنی )

شوہرزوجہ کے والدین کو آنے سے معنی ہیں کرسکتا ہفتہ میں ایک بار اگر بیوی کے والدین اپنی لڑی کو شوہرزوجہ کے والدین اپنی لڑی کو سے معنی ہیں کرسکتا۔

والدین کے علاوہ دوسرے قرابت داروں کی آمد اور اگر بوی کے پاس اس کے والدین کے علاوہ ووسرے قریبی رشتہ مثلاً بیوی کے بھائی، بہن، چیا،

ہاموں وغیرہ توان کو سال میں ایک مرتبہ آنے کی اجازت سے شوہر منع نہیں کر سکتا۔ لہذا بیوی کاان کے پاس سال میں ایک مرتبه جانا۔اور خودان رشتہ داروں کابیوی کے پاس سال بھر میں ایک مرتبہ آنے کاحق ہے۔شوہر روک نہیں سکتا (کذانی زیلعی)

شوہران رشتہ دارول کورات کے قیام سے روک سکتا ہے والدین اور دوسرے قریبی رشتہ داروں

کو بیوی کے باس دات میں قیام کرنے سے روک دے۔اس لئے کہ ال کے تھمر نے سے شوہر کو نقصان پہو چے سکتاہے۔فتوی بھی ای پرہے۔(كذافى الخانيه)

ور مختار کے ایک نسخہ میں لفظ کینونہ کے بجائے بیتوتہ کالفظ لکھا ہواہے۔ لیعنی کتاب کی عبارت میں فرق م بی رشتہ دار (محارم) کورات کے قیام سے شوہر روک سکتا ہے۔ مگر ملا

مسکین کی عبارت بیہے کہ شوہر کواختیارہے کہ وہ محارم کو عورت کے پاس قرار سے بعنی رات کو تھہر نے سے روک دے۔ لفظ قراركے قرينہ سے كينونية كالفظارانج ہو كيا۔

اور بیوی کے آمدور فت اپنے والدین کے پاس ہفتہ میں ایک اس مسکے میں فاوی عالم کیری کی رائے مرجہ۔ نیزدیر عارم کاسال میں ایک مرجہ بوی کے پاس آنا

ای طرح بیوی کاان کے بہال جانے کاحق حاصل ہونامفتی بہ ہے۔ ہال ان کوزوجہ کے پاس شب میں قیام کرنے سے شوہر کو منع كردين كاحق حاصل ب\_ (فقادى قاضى خال علية ادرالسراجي ميس بھى يەمئلداى طرح فركور ب) صاحب ہداریہ۔ اور اختیار شرح و رمختار کی رائے شرہ بھی اور کتاب اختیار میں بھی جو کہ در مخار کی کے دور ت اختیار ہے کہ در مخار کی رائے کہ وہ عورت کو بھیں اور اس سے باتیں کریں۔ پشر طیکہ گھر کے اندر داخل نہ ہوں۔ تو زوج کو انھیں رو کئے کا کوئی حق عامل نہیں۔اسلئے کہ اس طرح رو کئے می قطع رحم لازم آتا ہے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ رشتہ کا قطع کر نیوالا جنت میں نہ جائے گا۔ نہیں۔اسلئے کہ اس طرح رو کئے می قطع رحم الزائق میں لکھائے کہ قول شیخ اور مفتی ہہ قول میہ کہ عورت کو شوہر کے گھر صاحب می کرالراکق کی رائے گئے اور بخر الراکق میں لکھائے کہ قول شیخ اور مفتی ہہ قول میہ ہے کہ عورت کو شوہر کے گھر صاحب مجرالراکق کی رائے کے الدین سے ملنے کے لئے۔ دوسرے دشتہ داروں (محارم) سے ہفتہ میں ایک ہار والدین سے ملنے کے لئے۔ دوسرے دشتہ داروں (محارم) سے

ملنے کے لئے سال میں ایک بار شوہر سے اجافیت لے کراور بغیر اجازت کے جائز ہے۔اور اس سے زائد والدین اور محارم کو بیوی کے پاس جانا اجازت زوج کے بغیر جائز نہیں ہے۔

بیوی کی آمد ورفت برائے ملا قات کے مسئلے میں خلاصہ کی رائے اور کتاب خلامہ میں لکھا بیوی کی آمد ورفت برائے ملا قات کے مسئلے میں خلاصہ کی رائے اور کتاب خلامہ میں لکھا

وہ بیوی کوسات جگہوں پر جانے کی اجازت دیں ہاں، ہاہ ہے ملنے کے لئے اور ان کی بیار پرس کے لئے، اور ان کی ماتم پرس کے لئے ، یا ان دونوں میں سے صرف ایک سے ملنے کے لئے ۔ یا ایک کی بیار پرس، دوسرے کی ماتم پرس کے لئے اور محارم سے ملنے کے لئے۔ یا ایک کی بیار پرس، دوسرے کی ماتم پرس کے لئے اور محارم سے ملنے کے لئے۔ (کذا فی منح النفار)

و يمنعها من زيارة الأَجَانب و عيادتهم والوليمة و ان اذن كانا عاصيين كما مر في باب المَهْرِ و في البحر لهُ مَنْعُها عن العزل و كل عملٍ و لو تبرُّعًا لا جنبي و لو قابلةً او مُغَسَّلةً لتقدم حقه على فرض الكفاية ،

اور منع کرے شوہر ہوی کوا جنہی لوگوں سے ملنے سے ،اوران کی بیار پر سی (عیادت) کو جانے سے۔اوران کے ولیمہ میں گذر چکا میں شریک ہونے سے۔اورائر شوہر نے اجازت دیدی تو دونوں گنہگار ہوں گے۔ جیسا کہ باب المہر میں گذر چکا ہے۔اور کتاب بحر الرائق میں لکھاہے کہ مر د کے لئے اس کی اجازت ہے کہ وہ عورت کوچر ند کا تنے سے منع کر دے۔اور ہر کام سے جاہے عورت تبر عاہی کرتی ہو۔اگر چہ زوجہ دائی جنائی۔یامر دوں کو عنسل دینے والی ہو۔ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت نہیں کر عتی۔اس لئے کہ فرض کفایہ سے زوج کا حق مقدم ہے۔

تشریح: اگرعورت اجنبی لوگول سے ملناجاہے۔ یاولیمہ میں جانا جاہے کہ دہ یوی کواجنبی لوگوں

سے ملنے ہے روک دےاوران کی عیادت کو جانے ہے بھی اور اجنبی کے ولیمہ میں شرکت ہے بھی منع کر سکتا ہے۔

ا جنبی لوگول سے کون سے لوگ مراد ہیں اجنبی لوگوں سے مرادوہ تمام لوگ ہیں۔جوعورت کے محرم نہ ہوں۔ جیسے جاپاء اموں کا بیٹاد غیرہ۔

اور اگر شوہر نے بیوی کو اجنبی کے گھر جانے۔ولیمہ اگر اجنبی کے گھرجانے کی اجازت شوہرنے دیدی ایس شرکت کرنے کی اجازت دیدی اور عورت چلی تنی تودونوں گنهگار ہوں گے۔اس کا تفصیلی بیان باب المبرمیں گذرچکاہے۔

ی یوروری معفل شادی کے کھانے کو ولیمہ کہتے ہیں۔اس محفل میں عورت کا جانا جائز نہیں ہے۔اگر چہ زوجہ کے باب ہی کے و ولیمہ انکاح کا ولیمہ کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ ولیمہ لوگوں کے مجمع سے خالی نہیں ہو تا۔ جس میں طرح طرح کے فساد کا احتمال رہتا ہے۔ (كذاني حاشيته المدني)

عورت چرخہ کا ت سکتی ہے یا ہیں اور بحرار ائن میں لکھاہے کہ شوہر کو جائز ہے کہ وہ عورت کو چرف کا تنے سے روک دے۔ای طرح ہر اس کام نے شوہر بیوی کو منع کر سکتا ہے۔

ادراگر بوی دائی جنائی ہوجس کا بیشہ دایا کا کام کرنا ہو ادراگر بوی دائی جنائی ہوجس کا بیشہ دایا کے کام انجام ا

يد كام كر سكتى ہے۔ اور نہ اس كام كے لئے گھرسے باہر فكل كر جاسكتى ہے۔ كيونك، زوجہ كے لئے سب سے مقدم كام شوہر كى

مردے کو سل دینے کیلئے عورت کو باہر جانے کی اجازت بیس عسل دلایا کرتی ہو۔ تو عسل میت کے لئے زوجہ کا گھرسے باہر جانا۔ اور عسل دیناکسی میت کو فرض کفاریہ ہے۔ اس لئے بغیر اجازت شوہر کے وہ یہ کام بھی ندے کئے۔

بلاا جازت زوج کیا عورت جج فرض کیلئے سفر کرسکتی ہے بیوی کو جج فرض ادا کرنے سے منع نہیں

كر سكتا۔ بشر طبكہ سفر میں جانے کے لئے اس کے ساتھ اس كامحرم بھی ہو۔ كيو مكہ حج فرض عين ہے۔اور فرض عين شوہر كے

د ائی جنائی کے متعلق صاحب خلاصہ کی رائے گھرے باہر نکانا جائز ہے۔ ای طرح قرض وصول

کرنے کی نالش کرنے کے لئے عورت گھرہے باہر جاسکتی ہے۔خواہ شوہر اجازت دے یانہ دے۔ توصاحب خلاصہ کی بیر دایت اس دنت پر محمول کی گئی که شوہر نے اپنی بیوی کواب تک مہر معجّل اداء نہ کیا ہو ( کذا فی النهر )

صاحب خلاصہ کی روایت کا مطلب اس کا مهر معجل جومقرر ہواس کو ادا نہیں کر دیتا تب تک ٹورت کو

جانے کی اجازت ہے۔ مر د سے اجازت لینے کی حاجت نہیں نہ اور جب وہ مہر معجّل اوا کردے تو پھر عورت کے لئے بلا اجازت زوج باہر جانا ممنوع ہے۔(کذانی النہر)

روسرامطلب صاحب خلاصہ کی روابیت کا کوئی دوسری عورت یہ کام کرنے والی موجود نہ ہو۔ یا کوئی

مردے کو عسل دینے والی موجودنہ ہو اس صورت علی ضرورت کی دچہ سے اس کو ضرور گھرسے باہر لکلنا پڑے گا۔ اگرچہ شوہر اس کو منع کرتا ہو۔ کیول کہ اس صورت میں بچہ جنانا، پامر دیے کو عنسل دینا فرض کفایہ ندر ہا۔ بلکہ فرض میں ہو گیا۔ای طرح وصولی قرض کے لئے لکنا بھی ہے کہ اگر عورت پروہ نشیں نہیں ہے۔ توبلا اجازت جائز ہے اور اگر پر دہ نشیں ہے تواس کوبل اجازت زوج باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ قرض وصول کرنے کی درخواست کسی و کیل کی معرفت مجی دی جاسکتی ہے۔اس لئے عورت کاجاناضروری نہیں ہے۔ (کذافی حاثیتہ المدنی)

و من مجلس العلم الا لنازلةِ امتنعَ زوجها من سُؤالها و من الحمَّامِ الا لنفساءَ و إنْ جاز بلا تزين و كشف عورة احد قال الباقلاني و عليه فلا خلاف في منعهن للعلم بكشف بعضهن و كذا في الشرنبلالية معزيا للكمال.

اور جائزے کہ شوہرانی ہوی کو مجلس علم میں شریک ہونے سے منع کردے مگراس مسئلے کی وجہ سے کہ شوہر فود مرجمہ اس کو معلوم کرنے سے یا بتانے سے عاجز ہو گیا ہو۔اور جائزے مرد کا منع کرنازوجہ کو جمام میں جانے سے لین نفاس والی عورت کواور بیار عورت کو۔اگرچہ جائز ہے عور توں کے لئے حمام میں جانا جب کہ سمی زینت کے لئے عسل کرنے نہ تحتی ہو۔یادہاں بے پردگ نہ ہوتی ہو۔ ہا قانی نے کہاہے کہ فتوئ اسی پر ہے۔للبذالیس کوئی اختلاف نہیں رہاعور توں کورو کنے اور منع كرنے ميں اس لئے كه معلوم ہے كه عور تول كابعض حصد يقينا كھل جاتا ہے۔ اس طرح كتاب شر قبلالى ميں بھى فدكور ہے۔ جس کو شخر حتی نے کمال الدین کے کلام سے نقل کر کے لکھاہے۔

تشری عورت کامجلس وعظ میں شرکت کیلئے باہر لکلنا تقریری مجلس میں جانے ہے دوک دے۔

ادر اگر کوئی مئلہ ایبادر پیش ہے جس کو شوہر دریافت نین مسکلہ دریافت کرنے کیلئے گھرسے باہر لکلنا کرسکا۔ تو عورت کواس مئلے کو معلوم کرنے کے لئے گمر ے باہر جانا جائز ہے۔لیکن اگر شوہر معلوم کر کے اس کو ہتادے تو پھر عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں۔

مروكيلئے بدايت بنادياكرے۔ ليكن أكر شوہر جابل ہے اور دوسرے سے مسئلے دريافت كركے بناتا بھى نہيں تواس كو چاہیے کہ مسائل معلوم کرنے کے لئے عورت کو باہر جانے کی اجازت دے دیا کرے۔ لیکن اگر شوہر منع کردے تو بھی درست ہے۔ کیوں کہ عورت کو کسی خاص مسئلے کے معلوم کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ (کذافی حاشیتہ المدنی ناقذاعن الحر)

حمام میں جانے سے مردعورت کوروک سکتا ہے اورجائز ہے کہمردائی بیوی کو جمام میں جانے ہے عمراری اور استعمار علی اس صورت میں اجازے اگر چہ عورت کیلئے جمام میں جانیکی اس صورت میں اجازے

کہ وہ بغیر ستر کھولے اور اجنبی مزدوں کے سامنے آئے۔ حمام میں عنسل کر سکے۔ مگر اس کے باوجود شوہر اس کو منع کر سکا ہے۔ البتة أگر عورت بيار ہو يا نفاس ميں ہو البتة أگر عورت بيار ہے۔ يا نفاس ميں ہے تواس كے لئے حمام ميں جانے ك البازت ہے۔ (كذا في فتح القدير) شوہر منع نہيں كر سكنا۔

حمام میں جانے سے علق فتح القدریر کی رائے میں جانے سے القدریک کی عورت کا حمام میں جانے سے علق فتح القدریکی رائے میں جانا منے ہے۔

اور قاضی خال کی رائے وہاں جاکراس کاستر کی کے سامنے نہ کھلے۔

دونول کے اقول میں کوئی اختلاف نہیں کے کال الدین نے منع تکھا۔ اور قاضی خال نے ستر نہ کھلنے کی

شرط کے ساتھ اجازت دی ہے۔ بینی ستر کھلنے کے اندیشہ کی وجہ سے ان کا حمام میں جانا منع ہے۔ چند حدیثیں بھی فتہاء کی رائے ک تائید میں وار دہیں۔ جبیباکہ ابن ماجہ شریف میں مذکورہے (انتہاکلامہ)

و تفرضُ النفقةُ بانواعها الثلاثة لزوجةِ الغائب مدة سفَر صير فيه و استحسنهُ في البحر و لو مفقوداً و طِفلهِ و مثله كبيرٌ زَمنٌ و أنثى مطلقاً .

اور مقرر کیاجائے گانفقہ تینوں اقسام کااس عورت کے لئے جس کا شوہر غائب ہو۔اور اس کی غیبو بت سفر کی مدت کی مرجمہ مرجمہ دوری پر ہو۔ (صیر فیمہ )اور بحر الراکق میں اس کو مستحن لکھا ہے۔اگرچیہ شوہر لا پتہ ہو۔اور مقرر کیاجائے نفقہ اس ے چھوٹے بیچے کے لئے۔اور ای طرح اس کے بڑے لڑے کے واسلے بھی۔جو لنگڑ اہو۔اور لڑکیوں کے لئے مطلقاً نفقہ مقرر

ادر شوہر اگر غائب اور مدت سفر کی دوری پر ہو تواس کی بیوی کے لئے تشریع: زوج عائب کی بیوی کے لئے تشریع : زوج عائب کی بیوی کا نفقہ تیوں سم کا نفقہ مقرر کیاجائے گا۔ (بینی خوراک، پوشاک، اور عنی)

زوج عائب کے چھوٹے بڑے لڑکول کا نفقہ برے کا نفقہ جو محاج اور معذور ہو۔

ای طرح اس کی لڑکیوں کا نفقہ اس کی لڑکیوں کا نفقہ بھی مقرر کیاجائے گا۔خواہ لڑکی جھوٹی ہوں یا روح عائب کی لڑکیوں کا نفقہ ابڑی ہوں۔جب کہ شوہر گھرسے تین منزل کی دوری پر ہو۔ (کذانی الصیر فیہ)

اور بح الرائق نے بھی اس کو پیند کیا ہے۔اگر چہ زوج غائب مفقود الخبر ہی کیول نہ ہو۔

زوج غائب کے نفقہ میں مدت سفر کی قید اللہ القنیہ سے نقل کرے عالم کیری نے لکھا ہے کہ زوج اللہ کا کہ میں مدت سفر کی دوری

کی کوئی شرط نہیں ہے۔ (قاضی خال محیط)

و ابويهِ فقط فلا تُفرض لمملوكه و أخيه و لا يُقضى عنه دَينُهُ لانَّه قَضَاءٌ علَى الغائب فِي ۗ مالٍ له من جنس حَقَّهم كثير او طعامِ اما خلافه فيفتقر للبيع و لا يُباع مالُ الغائب اتفاقاً عند او على من يقرّ به عند الامانة و على المدين و يُبدأ بالاوّل. و يقبل قول المودع في الدفع للنفقة لا المديون الا ببيّنة و اقرارها بحر و سيجئ.

اور غائب آدی کے فقط والدین کا نفقہ مقرر کیا جائے گا۔ للبذا پس غائب کے مملوک۔اس کے بھائی کے لئے نفقہ مقررنه کیا جائے گا۔اور اس کی جانب ہے اس کا قرض اداء نہ کیا جائے گا۔اس کئے کہ یہ غائب کی طرف ہے اواء ہے۔ غائب کے اُس مال میں سے جوان کے حق کے جنس سے ہو۔ جیسے سونا ، چاندی، اناج، یا کپڑا جوان کے مناسب ہو۔ اور بہر حال وہ مال جو اس کے حقوق کے مخالف ہو۔ تو وہ محتاج رہیج ہوگا۔ یعنی اس کو فرو خت کیا جائے گا۔اور غائب کا مال بالا تفاق فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ احناف کے نزدیک ۔ اور مقرر کیا جائے گاان کا نفقہ غائب کے اس مال سے جو چنداو گوں کے ماس بطور امانت رکھا ہو۔یاکس مخص کے ذمہ قرض ہو۔اوروہ اس کا قرار کرتے ہوں۔ مگر ابتداء پہلے قسم کے مال سے کی جائے گی۔ اور غائب آدمی کے مال سے والدین کا نفقہ مقرر کیا جائے گا۔ اس محم سے معلوم ہواکہ عائب کے بحال ہے اس کے مال باپ کا نقل عائب کے بعائی۔ اور اس کے مملوک وغیرہ کا نفقہ مقرر نہ کیا جائے گا۔

عائب آدمی کے قرض کی اوا سیکی اوراس کے مال سے اس کا قرض بھی اداعنہ کیاجائے گا۔اس لئے کہ غائب عائب آدمی ہے قرض کی اوا سیکی کی طرف سے اس کے مال سے قرض اداکر ناغائب آدمی پر علم کرنا ہے۔ اور

قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے۔

کون سے مال سے نفقہ مقرر کیا جائے گا والدین کے حقوق کی جنس سے ہو۔ جیسے سوما، چاندی، غلہ،ادر کیڑا وغیرہ کے جو مناسب ہواور وہ مال جوائے حقوق کے مناسب نہ ہو جیسے زمین اور دوسر مے شم کا مال واسباب تواس کو فرو خت کرنے کی ضرورت بڑے گی۔ تاکہ ان کا نفقہ اداء ہو سکے۔ حالا نکہ غائب کے مال کو فرو خت کرنا احناف کے نزویک بالا تفاق نا جائز ہے۔ غائب کامال کسی کے پاس امانت رکھا ہے گیسی کے پاس قرض کے طور پر واجب ہے اور غائب

اس مال سے بھی نفقہ دیا جاسکتا ہے۔جوکس کے پاس بطور امانت رکھاہواہو۔ یکسی کے ذمہ قرض باقی ہو۔

والدين- لركا اور زوجه كے نفقه كے كئے رال امانت اورقرض میں سے بہلے کس کو مقدم کیاجائے عائب مخص کے مال میں سے پہلے ال

امانت سے نفقہ اداء کیا جائے۔اس کے حتم ہونے کے بعد پھر قرض والے مال سے نفقہ دیا جائے گا۔اس لئے کہ مال امانت میں بلاک ہونے کا حمّال ہے اس لئے۔ مالِ امانت بعینہ امین کے پاس باقی رہتا ہے اس لئے ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ ہلاک بھی ہو سکتا ہے۔اور مال قرض بدیون کے ذمہ واجب ہو تاہے بعینہ مال موجود تہیں ہو تااس لئے اس کے ہلاک ہونے کاڈر نہیں رہتا۔

اور شخر حتی کا قول ہے کہ غائب آدمی کا مال اگر بیوی کے پاس گھر میں موجود اس کے باس گھر میں موجود اس کے بعد مال امان کو اس کے بعد مال امان کو

اس کے بعد قرض والے مال کو (کذافی حاشیتہ المدنی)

و لو انفقا بلا فرض ضمناً بلا رجوعٍ و يالزوجيّته و بقرابته الولادِ و كذا الحكم ثابت اذا

علم قاضٍ بذلك اى بمالٍ و زوجيّةٍ و نسبٍ و لو علم باحدهما أحتيج للأقرارِ بالآخر و لا يمين و لا بينة هنا لعَدَم الخُصْمِ .

اور مال کے امین اور مقروض نے ازخود غائب آدمی کے مال امانت اور مدیون نے مال قرض ہے بغیر قاضی کے عظم اور قاضی کے حکم اور قاضی کے حرجہ مصم کے بعد اگر امانت دار کہے کہ میں نے نفقہ غائب کی زوجہ کودیا ہے۔ اور عورت اس سے اٹکار کرے تو امانت دار کا قول معتبر ہوگا۔ نفقہ دینے کے سلیلے میں۔ مگر مدیون کا قول معتبر نہ ہوگا۔ مگر جوت کے ساتھ یا پھر زوجہ کے اقرار کے ساتھ۔ بحر الرائق۔ اور اس کا بیال تفصیل ہے آئندہ آئےگا۔ اور لڑکے کی قرابت کا اقرار کرے امانت دار اور مدیون۔ ( بینی نفقہ فرض ہونے کی دوشر طیس ہیں۔ پہلی شرط سے ہے کہ امانت دار اور مدیون غائب آدمی کے مال کا اقرار کرتے ہوں۔ دوسر می شرط سے ہے کہ امانت دار اور مدیون غائب آدمی کے مال کا اقرار کرتے ہوں۔ دوسر می شرط سے ہے کہ دونوں اس بات کا بھی اقرار کرتے ہوں کہ ہو اس کی زوجہ ہے۔ اور بید اس کا لڑکا ہے۔ یاد ونوں غائب آدمی کے والدین ہیں) اور می طرح نفقہ فرض کرنے کا حکم طابت ہے۔ جب قاضی کو اس کا علم ہو۔ یعنی مال کا اور ان کے دشتہ کا کہ بید زوجہ ہے۔ داور یہ لڑکا ہے۔ باد وقد وسرے امر کے لئے اقرار کی حاجت ہوگ۔ مگر می موجود نہیں۔

تشریح: قاضی کے م کے بغیر امانت دار نے نفقہ خرج کیا امانت دار نے بغیر کی الاکاور والدین کا نفقہ مدیون یا

ہے۔ تورونوں مال کے ضامن ہوں گے اور ان سے بعنی زوجہ (لڑ کااور والدین) سے خرچ کئے ہوئے مال کووالی نہیں لے سکتے۔

اور اگر بعد تفائے امانتدار بعد قضاء قاضی دعوی کرے کہ میں نے امانت میں سے خرج کیا ہے قاضی امانتدار نے کہا

کہ میں نے مال زوجہ کو دیدیا ہے۔اور زوجہ اس کا انکار کرے تو امائندار کا قول قبول کیا جائے گا۔ مگر مدیون نے آگریہ کہا کہ میں نے زوجہ کو قرض کی رقم دیدی ہے۔اور عور ت اس کا انکار کرتی ہے۔ تو مدیون کا قول بغیر گواہوںیا فتم کے مقبول نہ ہوگا۔

اسی طرح قاضی کا نفقہ مقرر کرنا بھی و رست ہے اور اگر قاضی کو معلوم ہو کہ زوجہ لڑکا اور والدین اسی طرح قاضی کا نفقہ مقرر کرنا بھی معلوم ہے

کہ غائب مخص کا مال بطور امانت فلال کے باس رکھا ہے۔ یا فلال کے ذمہ قرض ہے۔ اور اس نے ان کے نفقہ دیئے جانے کا تھم دے والے تو تھم صحیح ہے۔ گویا قاضی کے حکم کے صحیح ہونے کے لئے دو نثر طیں ہیں۔(۱) قاضی کو معلوم ہو کہ غائب محف کی سے زوجہ ہے۔ اور یہ بیٹا ہے۔ یہ اس کے والدین ہیں۔(۲) یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا مال فلال کے پاس دین واجب ہے۔ یاامانت کا رکھا ہے۔ اس کے بعد تھم نفقہ کا دیا تو صحیح ہے۔

رعب الراگر قاضی دونوں بات کو جانتا ہے اور اگر قاضی دونوں باتوں میں اگر مذکور و دونول میں سے قاضی صرف ایک بی بات کو جانتا ہے کے صرف ایک بی بات کو

...

جانتا ہے۔ تودوسرے امر کو ثابت ہونے کے لئے اقرار کی حاجت ہوگی۔ یعنی قاضی کومال کے بارے میں علم ہے۔ مگران کے رشتول کا پتہ مہیں ہے۔ یاان کے رشتہ کا پتہ ہے۔ گر مال کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تواس کی حاجت ہوگی کہ جس کے باس مال ہے۔ وہ بیوی کی زوجیت کا اور لڑ کے کے متعلق بیٹا ہونے کا اور اس کا قرار کرنا ضروری ہوگا کہ فلال فلال اس کے والدین ہیں۔اور اگر قاضی کوزوجیت،ولدیت،اور بیٹے ہونے کاعلم ہے تو مال والوں کی طرف سے اس اقرار کی حاجت ہوگی کہ ان کے پاس فلال غائب آ دمی کامال امانت کے طور پر میرے پاس موجو دہ یا میرے ذمہ قرض ہے۔ تب حکم دینا نفقہ کا درست ہوگا۔ اس جگہ کو اہول اور شم کی حاجت ہیں ہے۔اس کے نہ تو کو اہوں کی ضرورت ہوگی اور نہ نہیں ہے۔اس کے نہ تو کو اہوں کی ضرورت ہوگی اور نہ قسم کی۔

وَ كَفَلَهَا اَى أَخَذُ مِنْهَا كَفَيلاً بِمَا أَخَذْتُه لا بنفسها وجوباً في الأَصحِّ و يحلفها معه اى مع الكفيل احتياطاً و كذا اكل اخذٍ نفقته فلو ذكر الضمير كابن الكمال لكان اولى أنَّ الغائب لمْ يعْطها النفقة ولا كانَت ناشزةً ولا مطلّقةً مضت عِدّتُها.

اور قاضی ضامن طلب کرے عورت سے لینی اس سے کوئی کفیل (ضامن) طلب کرے اس مال کے بارے میں جو اس حصر اس مال کے بارے میں جو اس نے اس سے نفقہ کے نام پر لیا ہے۔ وجو بالصحیح قول کی بناء پر اور قاضی اس کے ساتھ عورت سے بھی فتم لے لیعنی ضامن کے ساتھ احتیاطاسی طرح ہر نفقہ لینے والے مخص سے وہ احتیاطاً قشم لے۔ پس آگر وہ عثمیر مذکر کی ذکر کرتا تو زیادہ بہتر ہو تا۔ جیسے ابن کمال نے کہاہے۔اور قسم اس بات کی لے کہ غائب مر دیے اس کو نفقہ نہیں دیا۔اور بیہ ناشزہ بھی نہیں تھی۔ اورنه ایسی مطلقہ ہے کہ اس کی عدّت گذر چکی ہو۔

تشری : قاضی زوجہ سے نفقہ لینے برضانت طلب کرے اور قاضی غائب زوج کا نفقہ دیے وقت اور

صانت لینا صحیح قول کی بناء پر واجب ہے۔ سر حسی کے نزدیک اور صاحب نصاب نے اس کو مستحب کہا ہے۔ مگر صدر الشہید نے اس وجوب کو صحیح کہاہے (کذا فی حاشیتہ المدنی)

اس وجوب کو سطح کہاہے (لذاق حاسیتہ المدی) قاضی احتیاطاً زوجہ اور اسکے ضامن دونول سے ملے وکیل دونوں نے احتیاطاتم لے لے۔ای

طرح ہراس مخص سے قسم لی جائے گی جو مال غائب سے اپنے لئے نفقہ لے گا۔ مثلاً غائب آدمی کالڑکا۔اس کے والدین اور جوان لڑ کیاں وغیرہ ولیکن اگر ولد صغیرے تو نفقہ دیتے وقت اس سے قسم نہ لی جائے گا۔

اس موقع پر کفتم بیوی اور لا کے اور والدین کیلئے جانے کا بہال ذکر کیا گیا ہے۔ تو مناسب تھا ماتن پر ایک اعتراض کے مصنف ماتن یحلفھا کے بجائے یحلفہ تحریر کرتے۔ یعنی مؤنث کے بجائے ذکر کی

ضمير لا ناجا ہے تھا۔ اور كہناجا ہے تھا۔ كفله و يحلفه جيماكه ابن كمال نے ايمائى كياہے۔كتاب ايضاح الاصلاح ميں تاكه نفقه لینے والے ہر ایک کو علم شامل ہو جاتا۔ جاہے وہ ند کر ہو یا مؤنث ہو۔اور کتاب در مخار میں مصنف نے کفالت اور قتم کا ذکر صرف زوجہ کے لئے کیا ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کااوپر ذکر آیا کوئی حکم ند کور نہیں ہے۔ حالا نکہ قتم لینے اور گفیل طلب سرنے کا تھم مال غائب سے نفقہ دیتے وفت سب کے لئے ہے جن جن افراد کو نفقہ دیا جائے۔(کذانی حاشیتہ المدنی)

قاضى س چېزى فتم لے گا فائب آدى كى طرف سے اس كے مال سے جب قاضى نفقہ بوى يا دوہر بے رشتہ واضى سے ماں طرح لى جائے كى تشم داروں۔ لڑكے ، لڑكياں ، والدين كودينے كئے ۔ توان سے فتم اس طرح لى جائے كى تشم یے کے زوج غائب نے اس کو نفقہ نہیں دیا۔اور یہ بھی کہ عورت ناشزہ نہیں ہے۔اور ایسی مطلقہ بھی نہیں ہے کہ جس کی عدت پوري مو گني مو

مہافتہم لی جائے۔ بیاضمانت کی جائے اے۔ بلکہ قتم، کفالت۔ دونوں قاضی کو لے لیناجا ہے۔ بین است کی جائے ہے۔ بلکہ قتم، کفالت۔ دونوں قاضی کو لے لیناجا ہے۔

نفقہ دینے کی قانونی ترتبیب انفقہ دے۔اور آخر میں اس دینے پر کفیل اور ضامن طلب کرے۔ (کذانی عاشیتہ

الطحطاوي ناقلًا عن الايضاح)

فَانْ حضر الزوجُ و برْهَن انّه اوْفاها النفقة طُولبت هي او كفيلُها بردّ ما اخذت و كذا لو لم يبرهن و نكلت و لو أقرت طولبت فقط.

ر جملے اس کے اس کو نفقہ پورادے دیا تھا۔ اور آگر اس نے گواہ پیش کر دیا کہ اس نے اس کو نفقہ پورادے دیا تھا۔ تو مطالبہ کیا جرائے گا، عورت سے یااس کے کفیل سے واپس کرنے کااس مال کے جوانھوں نے نفقہ کے نام پر لے لیا تھا۔ اس طرح اگر شوہر حاضر ہونے کے بعد گواہ پیش نہ کر سکا۔اور عورت نے نفقہ پانے سے انکار کیا۔اور نفقہ مقررنہ کیا جائے گاغائب آدمی پر عورت کے گواہ بیش کرنے سے نکاح پر۔یا گواہ بیش کرنے نسب پر۔

تشریخ: شوہرغائب واپس گھر پہو ہے گیا ہے مطابق مقرر ہو گیا۔اس کے بعد شوہر واپس آگیااوراس نے

گواہ بیش کر دیا کہ میں ان کو نفقہ واجبہ دے کر گیاتھا۔ توزوجہ سے پااسکے ضامن سے اس نفقہ کے واپس کرنے کا حکم کیاجائے گا۔

اور نفقہ اداکر کے جانے کادعویٰ کیا مگر شوہر گواہ پیش نہ کرسکا۔ نیزعورت نے قتم شوہرنے گواہ بیش نہیں کئے کھانے سے انکار کردیا تو بھی عورت کو وہ نفقہ واپس کرنا پڑے گا۔اوراگر بیوی نے

قتم کھالیا کہ شوہراس کو نفقہ دے کر نہیں گیاتھا۔ تواس صورت میں صرف زوجہ سے نفقہ کے واپس کرنے کا حکم کیا جائے گا۔

شارح نے کہاماتن کی عبارت میں نقل کرنے والوں سے غلطی ہوئی ہے۔ کیونکہ بحر کیاب بر شارح کا اعتراض الرائق میں لکھاہے کہ اگر شوہر کے پاس نفقہ دینے کے گواہنہ ہوں اور عورت متم

کھانے کہ اس کو نفقہ نہیں ملا۔ تو عور ت اور کفیل بری الذمہ بول گے۔ (کذافی حاشیتہ المدنی)

اور بدائع کے حوالے سے عالم گیری نے کہ اگر اقرار کرے کہ زوج اس کو کتاب عالم گیری نے لکھاہے کہ اگر اقرار کرے کہ زوج اس کو کتاب عالم گیری کی رائے ۔ نفقہ دے کر گیا تھا۔ توزوج ہیوی سے مطالبہ کرے گا۔ کفیل سے مطالبہ نہ کرے گا۔

اس کئے کہ مصنف کی اصل عبارت اس طرح ہوگی۔ لو اُقوت طولبت فقط۔ کہ اگر نفقہ دیئے جانے کاعورت نے اقرار کرلیا تو صرف عورت سے ہی نفقہ کامطالبہ کیاجائے گا۔ یعنی کفیل سے نہ کیاجائے گا۔ کا تبول نے لفظ اَقرِّت کے بجائے حلفت لکھ دیا ہے۔اس تحریف کا ثبوت سے ہے کہ محشی مدنی نے شرح ملتی الا بحر میں کہاہے کہ یہ عبارت بدائع کے مطابق ہے۔ کہ جب شوہر غائب والیس لوٹ کر آبا۔ اور شوت پیش کیا کہ وہ اپنے پیچے مال چھوڑ کر میا تھا۔ یااس نے زوجہ سے قتم لیا تواس نے الکار كرديا فتم كمانے سے تو شوہر كفيل سے رجوع كرے ندكہ زوجہ سے۔اوراگر نفقہ لينے كاعورت نے اقرار كرليا تو شوہر مرن بو ک سے رجوع کرے۔ (والی لے لے) جبیاکہ تہتانی شرح الطحادی میں لکھاہے۔

اور گار ہوی نے شوہر کے غائب ہونے کے بعد اس بات کے اور گار ہوی نے شوہر کے غائب ہونے کے بعد اس بات کے اور جہ نے ا

ہو چکا ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ یا عزیز قریب نے گواہ پیش کئے میں غائب ہونے والے کا بیٹایاوالد ہوں۔ مگر جس کے پاس اس کا مال بطور قرض ہے بیعنی مدیون اور وہ محف جس کے پاس اس کا مال بطور امانت محفوض ہے۔ بیعن امین اس نکاح پار شتہ ہے ا نکار کرے۔ تو قاضی غائب کے مال سے ان کو نفقہ نہ مقرر کرے گا۔

ولا تفرضُ ايضاً انْ لم يخلف مالاً فأقامَتْ بينةً ليفرض عليه و يأمرها بالاستدانة ولا يقضي به لانه قضاء على الغائب و قال زفر يُقضى بها أي با النفقة لابه أي بالنكاح و عمل القضاة اليوم على هذا للحاجَةِ فيفتي به و هذا من السّت التي يفتي بها بقول زفر.

نیز قاضی ان کے لئے نفقہ مقررنہ کرے اگر شوہر نے کسی قتم کا کوئی مال نہیں چھوڑ ااور غائب ہو گیا۔ توعورت نے مرجمہ مرجمہ افیوت پیش کیا کہ شوہر پر نفقہ مقرر کیاجائے۔ اور عورت کوبطور قرض نفقہ لینے کی اجلات دی جائے۔ تو قاضی اس كا تعمم نه كرے۔اس لئے كه بير تعمم مو گاغائب بر۔اورامام زفر نے فرمایا عورت كے لئے نفقه كا تعم دیاجائے گانه كه نكاح كا\_اوراس وقت عمل امام زفر کے قول برہے۔ حاجت کی وجہ سے۔ اور یہی قول مفتی بہ بھی ہے۔ اور یہ مسئلہ ان چھ مسائل میں سے ایک ہے جن برامام زفرٌ کے تول پر فتوی دیا گیا۔

تشریح: بیوی نے اپنے نکاح کے گواہ پیش کئے الر غائب ہوجانے والے مخص کی بیوی نے قاضی کی میران کے اللہ میں غائب ہونے والے کی

منکوحہ ہوں۔ نواگر غائب ہونے والے نے مال نہیں جھوڑاتو قاضی کی طرنے سے نفقہ مقررنہ کیاجائے گا۔اورنہ اس کی اجازت دى جائے گی كہ وہ شوہر كے نام پر نفقہ كے لئے كسى سے قرض لے لے۔

قاضی ثبوت نکاح کا فیصلہ کھی نہ کر ہے والے مخص پر کرے۔اس لئے کہ یہ قضاء علی الغائب ہے۔اوریہ

تضاء علی الغائب صحیح نہیں ہے۔

ا مام زوم مل قول المجرب عورت نے ثبوت نکاح کے گواہ پیش کردیئے تو قاضی نفقہ کا تھم کردے البتہ نکاح کا تھم جاری نہ المام زوم کا قول اللہ ہے۔

اور چونکہ ضرورت شدید ہے۔ اس لئے تمام قاضیوں نے امام زفر کے قول پر عمل کیا ہمام زفر کے قول پر امام زفر کے قول پر افاح کے ایک مسئلہ ہے جس پر امام زفر کے قول پر فتو کا دیا گیا ہے۔ کذافی البحر۔ والنام ۔ والقاضی خال والعالم کیریہ۔

عینی شرح کنز۔ مگر حموی نے ۲۷ کے بجائے پندرہ ایسے مسائل شار کرائے ہیں جن پر امام زفر کے قول پر فتوی دیا گیا ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

فلو غَاب و له زوجة و صغار تقبل بنيتها على النكاح ان لم يكن عالماً به ثم يفرض لهم ثم يأمرها بالانفاق والاستِدانة لترجع بحر.

ادرامام زَفر کے قول مفتی ہے کے مطابق اگر زوج غائب ہواور اس کی ایک بیوی اور چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں تواسی مرجمہہ کے (عورت کے) گواہ قبول کئے جائیں گے۔ نکاح پر۔اگر قاضی اس کا علم ندر کھتا ہو۔ (لینی نکاح کا علم ندر کھتا ہو) کواہ قبول کئے جائیں گے۔ نکاح پر۔اگر قاضی اس کا علم ندر کھتا ہو۔ اور تھم دے عورت کو نفقہ دینے کااگر اس کے پاس مال ہو بیا قرض کینے کا تھم کرتے تاکہ شوہر کے واپس آنے کے بعد عورت وہ مقدار اس سے واپس لے سکے۔ کذا فی بح الرائق۔

الم زفر کے تول کے مطابق آگر شوہر غائب ہواور اسکے پی ماندگان میں اسک کان میں اسک ناک اللہ میں ماندگان میں اسک کا نیس میں مورت کے اسک ایک بیوی اور چھوٹے بچے ہوں۔ تو قاضی عورت کے اسک ایک بیوی اور چھوٹے بچے ہوں۔ تو قاضی عورت کے

پیش کر دہ گواہ علی النکاح کو قبول کرے۔اور اس کی بنیاد پر چھوٹی او لاو کیلئے نفقہ کا حکم دے۔اگر مال عورت کے پاس موجو دہو۔

بچوں کے نام پر قرض لینے کی اجازت الین اگر بیوی کے پاس مال موجود نہ ہو تو نفقہ کے بقدر قاضی کی مقرر کردہ رقم کے مطابق عورت قرض لے کر گذر بسر کرے۔اور

جب شوہر گھرواپس آجائے تو قرض کے طور برلی ہوئی رقم شوہر سے وصول کر لے۔ کذانی بحر الرائق۔

و تجب لمطلّقة الرجعي والبائن والفرقة بلا معصية كخيارِ عتق و بلوغ وتفريق بعدم كفاءة النفقة والسُّكني والكسوة ان طالت المدة .

اور مطلقہ رجعی، مطلقہ ہائنہ اور وہ عورت جس کوبلا کسی نافر مانی یا گناہ کے جدا کر دیا گیا ہو۔ جیسے خیار عتق اور خیار بلوغ، کر جمعہ اور غیر کفو میں نکاح کرنے کی وجہ ہے کسی عورت کی تفریق واقع ہونا (ان تمام عور تول کا) نفقہ ، سکنی اور کیڑا سب واجب ہیں۔البتہ کیڑے اس صورت میں واجب ہول گے جب عدت کی مدّت طویل در از ہو جائے۔

تشری : سوال مقدر کاجواب پیشاک کاذکر نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معتدہ کے لیاس کا

استحقاق نہیں ہے۔جب کہ کتاب ذخیرہ۔خانیہ اور مجتبی ٹی نفقہ اور عنی کے ساتھ لباس کا بھی ذکر کیا گیاہے۔ جس سے معلوم ہو تاہے کہ معتدہ کو لباس کا بھی استحقاق ہے۔

اس کا شارح کا جواب دیا ہے کہ عدت چونکہ جلدی ختم ہوجاتی ہے۔ اس لئے پوشاک کی حاجت شارح کا جواب نہیں ہو تار حکا جواب کے نتیج میں سارح کا جواب نہیں ہوتی۔ اس لئے زیلعی نے اس کاذکر نہیں کیا۔ لیکن اگر عورت کا طہر دراز ہو گیا جس کے نتیج میں

عورت كاعدت طويل مو كن توكير على حاجت موكادر كيرادينا ضرورى موكا - (كذاني حاشيته المدنى ا تفاعن المحر) ولا تسقط النفقة المفروضة بمضى العدة على المختار بزازيه. و لو ادّعَت إمتداد الطهر فلها النفقة مالم يحكم بانقضائها مالم تدّع الحبل فلها النفقة الى سنتين مذ طلقها.

اور معتدہ عورت کے لئے جو نفقہ مقرر ہوائے۔ دہ نفقہ عدت کے گذر جانے سے ساقط نہیں ہوتا۔ قول مخاری کی کر جمعہ ہے۔ (بزازیہ) اور اگر معتدہ عورت نے طہر کے محد ہونے کا دعویٰ کیا۔ تواس کے لئے نفقہ کا استحقاق ہے۔ جب تک قاض اس کی عدت کے ختم ہونے کا حکم نہ کر دے۔ جب تک عورت حمل کا دعویٰ نہ کرے۔ پس اس کے لئے طلاق دیے کے بعد سے دوسال تک نفقہ کا حق حاصل ہوگا۔

تشری : قاضی کا مقرر کردہ نفقہ ساقط ہیں ہوتا ہے نفقہ لیا۔ یا شوہر نے اس کو نفقہ نہ دیا۔ اور عرت

بوری گذر گئی۔ تو طوانی نے کہاہے کہ نفقہ ساقط نہ ہوگا۔ شوہر کو نفقہ دینالازم ہوگا۔ (منح الغفار ناقلاعن بزازیہ)

معتدہ نے امتد اد طہر کا وعویٰ کیا معتدہ نے امتد اد طہر کا وعویٰ کیا نودہ ممتد ہو گیا۔ کی مہینہ تک مسلس عورت کو حیض ہی نہیں آیا۔ توعورت

کو نفقہ کا حق حاصل رہے گا۔ جب تک قاضی عدت کے ختم ہونے کا فیصلہ نہ کردے۔

یہ ہے کہ شوہر نے قاضی سے کہا کہ عورت نے انقضاء عدت کا اقرار کرلیا تھااور اس قاضی کے مکم کی صورت اقرار پراس نے گواہ پیش کردیئے۔ پھر جب قاضی عدت کے ختم ہونے کا فیصلہ کردے

تواس فیصلہ کے بعد عورت نے استداد طبر کاد عویٰ کیا۔اب بید عویٰ قابل اعتبار نہ ہوگا۔اور عورت کواب نفقہ نہ ملےگا۔

معندہ اگر مل کا دعویٰ کر دیا۔ تو عورت کو ابتداء طلاق معندہ اگر مل کا دعویٰ کر دیا۔ تو عورت کو ابتداء طلاق

ایک اشکال عبارت سے بظاہر یہ معلوم ہو تا ہے۔ پہلے قاضی عدت کے پورے ہو جانے کا تھم کرے۔اس کے بعد عورت اپنے عالمہ ہونے کا عویٰ کرے تب اس کو نفقہ کا استحقاق ہوگا۔ حالا نکہ ایسا نہیں اس لئے ثبوت میں میں ان کہاجا جا ہے کا عویٰ کرے تب اس کو نفقہ کا استحقاق ہوگا۔ حالا نکہ ایسا نہیں اس لئے ثبوت میں میں میان کہاجا کی ہوں کے بیار انقضاء عدرت کا قرار کر لمان حمل کا خیال موجود تھا تھے وہ بی ہیں تاہم

نسب کے باب میں بیان کیا جاچکا ہے کہ عورت نے اگر انقضاء عدت کاا قرار کرلیااور حمل کااحتمال موجود تھا۔ پھروہ بچہ چنی تو بچہ ٹابت النسب نہ ہوگا۔ لہذا جب نسب ہی ٹابت نہ ہوگا تو نفقہ کیوں کرواجب ہوگا۔

شارع پر اعتر اض اور اس کی توجید الزمنه آتا کیونکه واؤ عاطفه لانے کی وجہ سے یہ ایک علیمہ مسئلہ سمجا

جائے گا اقبل سے اس کا تعلق ندر ہے گا۔ (كذا في تحفة الاخيار)

فلو مضَتَا ثُمَّ تبيّنَ ان لا حبْلَ فلا رجُوعَ عليهَا و ان شرطه لاَنَّه شرطٌ باطِلٌ بحر و لَوْ صالحها على نفقةِ الْعِدّةِ إِنْ بالاشْهُر صَحَّ و إِنْ بالحيض لا لِلْجهَالَةِ . پی آگر عورت نے دعویٰ کیااور طلاق کے بعد دو برس تک نفقہ جاری دہا۔ پھر بعد میں ظاہر ہواکہ حمل نہیں تھا۔ تو معارت سے نفقہ واپس لینے کاحق نہیں ہے۔ آگر چہ شوہر نے اس کی شرط بھی کرلی ہو۔ اس لئے کہ یہ شرط باطل ہے اوراگر میال بوی دونول نے صلح کرلی عدت کے نقلہ پر تواگر عدت مہینول سے ہوگی تو صلح درست ہے۔اوراگر عدت حیض سے حذارے کی تو در ست نہیں جہالت کی وجہ ہے۔

تشریح: صورت مسئلہ شوہرنے ہوی کو طلاق دیدی پھر ہوی نے حمل کا دعوی

نفقہ مقرر کر دیا۔اور دوبرس پورے گذر جانے کے بعد ظاہر ،واکہ عورت کے حمل نہیں تھا۔

شو ہر نفقہ کی رقم والبس نہیں لے سکتا کے سکتا کے تو اگر چہ شوہر نے اس کی شرط ہی کیوں نہ کر لی ہو۔ یعن یہ کہا ہو کہ

عورت كاحمل كادعوى اگر غلط فكلا تؤمين نفقه كى رقم دايس لے اوں گا۔ اس لئے كدية شرط باطل بـ (كذا في البحر)

میاں بیوی دونوں نے عدت کا نفقہ مہینوں سے اداکرنے کی کے کرلی کے نفقہ کے بارے میں

اس پریہ صلح کرلی کہ وہ مہینوں کے اعتبار سے نفقہ ادا کرے گا۔ تواگر مطلقہ معتدہ صغیرہ ہو جس کو بجیبن کی وجہ ہے حیض مہیں آتا۔ یا آئے ہو کہ جس کو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے حیض کا آنابند ہو گیا تو یہ صلح درست ہے۔

اور مطلقہ معتدہ الربیس سے مدت لدار ران ہو یو سفہ ن ادات سیات کے عدت لدار ران ہو یو سفہ ن ادات سیات کے اگر معتدہ الی صورت میں معلوم اعتبار سے درست نہیں ہے اس لئے کہ عدت کی مدت اس صورت میں معلوم اور مطلقہ معتدہ اگر حیض ہے عدت گذار رہی ہو تو نفقہ کی ادا لیکی مہینوں کے

نہیں ہے۔بلکہ مجبول ہے۔ کیونکہ احمال ہے کہ حیض کے بعد جوطہر آئے وہ ممتد ہو جائے۔

ولا تجب النفقة بانواعها لمعتدّة موّت مطلقاً و لو حاملاً الا اذا كانت امَّ ولَد و هي حاملٌ من مولاها فلها النفقة من كلِّ المال جوهره.

اور ند کورہ تینوں اقسام کا نفقہ معتدۃ الموت کے لئے واجب نہیں ہے۔ اگر چہ وہ حاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ کیکن اگر وہ ام ولد ہواوراس کے مولی سے اس کو حمل تھہر گیا ہو تواس کے لئے مولی کے بورے مال سے نفقہ واجب ہے۔

وہ عورت جو شوہر کے مرجانے کے بعد عدت و فات گذار رہی ہواس کیلئے ند کورہ تشريح: معتدة الموت كا نفقه بالا تينون نفقات داجب نبين بير -اگرچه ده حمل بى سے كيون نه بو-اس داسطے كه

زوج کے گھر قیام کر ناز مانہ عدت میں حق شرع کی وجہ ہے۔ ( مینی شریعت نے تھم دیاہے کہ معتدہ و فات عدت شوہر ہے گھر یر گذارے) حق زوج کی حفاظت کی وجہ ہے نہیں ہے۔ نیز عدے وفات میں صفائی رحم کا معلوم کرنا بھی مطلوب نہیں ہے۔اس لئے اس کی عدت حیض ہے واجب نہیں ہو گی۔ بلکہ عدت و فات حارماہ دس دن مہینوں اور د نوں سے مقرر کی گئی ہے۔

] نفقہ زوجہ کے لئے تھوڑا تھوڑاز مانہ عدت میں واجب ہو تا۔اور یہال یعنی شوہر کی نفقیہ واجب نہ ہوئے کی وجہ اوفات والی صورت میں شوہر کے انقال کے بعد فورامال ہے شوہر کی ملکیت حتم

ہوجاتی ہے۔اوروار تول پر اس کوواجب کرنا ممکن نہیں ہے۔ (کذافی منح الغفار)

محوی کی رائے افتہ میت کے کل مال سے معزہ دوفات اگر چہ حاملہ ہواس کا نفقہ میت کے کل مال سے معزہ دوفات اگر چہ حاملہ ہواس کا نفقہ میت کے کل مال سے معزہ دوفات کی رائے واجب ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس میں اختلاف ہے۔ کذائی حاشیتہ المدنی۔

معتدہ وفات اگرام ولد ہو اور اس کے پیٹ میں مرنے والے کا حمل بھی ہو تواس معتدہ وفات اگرام ولد ہو اے لئے مولی کے پورے مال سے نفقہ واجب ہو گا تکر شرطیہ ہے کہ مولی نے اپنی زندگی

میں اس حمل کا اعتراف واقرار کیا ہو۔ کیوں کہ مولی کے اقرار کے بغیراس کالڑکا فابت النسب نہ ہوگا۔

و تجب السكنى فقط لمعتدة فرقة بمعصيتها الآ اذا خرَجْت من بيته فلا سُكنى لها في هٰذِه الفرقة قهستاني و كفايه . كردة و تقبيل ابنه لا غير ها مِنْ طعَامٍ و كسوة والفرق ان السّكنى حق الله تعالى فلا تسقط بحال والنفقة حقّها فتسقط بالفرقة بمعصيتها.

اور فقط سمنی واجب ہے اس عورت کے گئے جس کی اس کے سس گناہ کی وجہ سے شوہر سے فرقت واقع ہوگئی ہو۔

الرجمہ الیکن آگری عورت شوہر کے گھرسے نکل کر باہر چلی گئی تواب اس کے لئے سمنی کا بھی حق نہیں ہے۔ قبستانی جیسے عورت کامر مذہو جانا۔اور بیوی کاشوہر کے لاکے کاشہوت سے بوسہ لینا۔علاوہ سمنی کے۔ کھانا۔اور کپڑ اواجب نہ ہوگا۔اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ سمنی تواللہ تعالی کاحق ہے۔ لہذاوہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوگا۔اور نفتہ یعنی کھانا کپڑ از وجہ کاحق ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ساقط ہو جائےگا۔

تشری : نفقہ اور سکنی کے وجو ب وعدم وجو ب کا فرق بیوی نے شوہر کے لڑے کو شہوت سے بول

دے دیا۔ یا بیوی العیاذ باللہ مرتد ہوگئ توال دونوں صور تول میں عورت کی معصیت کی وجہ سے شوہر کاحق مارا گیا۔اور جدائی کا سبب یہی ہوئی ہے۔لہذا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔اور سکنی کاحق شریعت کادیا ہوا ہے۔ یعنی تھم خداوندی ہے۔ جس کو شوہر ساقط نہیں کر سکتا۔لہذادہ بہر صورت لازم ہوگا۔

کتاب "خلاصہ "میں لکھا ہے کہ جدائی جب شوہ کی طرف سے وہ گی تو معتدہ کا نفتہ واجب ہوگا۔اور اگر جدائی عورت کی طرف سے ہواور کی گناہ کی وجہ سے نہ ہو مثلاً خیار عتق، خیار بلوغ، یا غیر کفو میں نکاح کرلیا تو نفقہ واجب ہوگا۔لیکن اگر جدائی عورت کے کی گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جیسے عورت کا مرتد ہو جانا۔ یا شوہر کے بیٹے یا شوہر کے باپ کو شہوت سے بو سہ دید ینا۔ تو ان صور تو بی نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔لہذا لعان کی صورت میں خلع کی صورت میں ایلاء کی صورت میں یازوج کے مرتد ہو جانے نوان صور تو بی سی نفقہ ساقط ہو جاتا ہے۔لہذا لعان کی صورت میں خلع کی صورت میں ایلاء کی صورت میں یازوج کے مرتد ہو جانے کی شکل میں اس طرح شوہر نے یوک کی مال سے (خوشدا من سے) وطی کرلی۔ تو ان تمام صور توں میں زوج کے ذمہ معتدہ عورت کا نفقہ واجب ہوگا۔ کیول کہ ان صور تول میں جدائی کا سبب مر دے۔ یوی سبب نہیں بی کذائی عالم گیریہ۔ و تسقط النفقة بر دیّتِها بعد البَت آبی ان خو جَت من بیته والاً فو اجبة قهستانی لا بتمکین ابنہ لعکہ محبسها بخلاف الموتدة حتی لو کم تحبس فلها النفقة .

رہے۔

طلاق بائد واقع ہونے کے بعداس کے (یعن عورت کے) مر تدہو جانے نفتہ ماقط ہو جاتا ہے۔ یعن اگر ہوی اس جہہ طلاق بائد واقع ہونے کے بعداس کے ایعن عورت کے) مر تدہو جانے سے نفتہ ماقط نہ ہوگا۔ پر خلاف مر تدہ کے پہال تک کہ اگر وہ قیدنہ کی گئی تواس کے لئے نفتہ کا حق حاصل ہے۔

ایکن حکین سے نفتہ ماقط نہ ہوگا۔ پر خلاف مر تدہ کے پہال تک کہ اگر وہ قیدنہ کی گئی تواس کے لئے نفتہ کا حق حاصل ہے۔

ایکن حکی نے طلاق با سنہ کے بعد عور ت مرمد ہوجائے ہوی مرتدہ ہوگئی تو نفتہ ماقط ہوجاتا ہے۔

بیر طلکہ بیوی مرتد ہونے کے بعد شوہر کے گھرے نکل کر چلی گئی۔اوراگر گھر میں ہی موجود ہے تو نفتہ واجب ہوگا۔ تہتائی۔

طلاق با سنہ کے بعد بیوی نے میٹے سے تقبیل کر لی طلاق بائن واقع ہوجانے کے بعد بیوی نے شوہر کر طلاق بائن واقع ہوجانے کے بعد بیوی نے شوہر کر طلاق بائن واقع ہوجانے کے بعد بیوی نے شوہر کر طلاق بائن داتھ ہوجانے کے بعد بیوی نے شوہر کر کے کہ شہوت سے ہوسہ دے دیا۔ یعنی لا کے بعد بیوی نے سیال کر لی اس کے بعد بیوی نے بعد بیوی نے سیال کر لی اس کے بعد بیوی نے سیال کر بی اس کے بعد بیوی نے سیال کر لی اس کے بعد بیوی نے سیال کر لی اس کے بعد بیوی نے سیال کر بی کو شہوت سے ہوسہ دے دیا۔ یعنی لا کے سیال کر بی کا میں کہ دیاں کی کو سیال کر بی کو کھوں سے بوسہ دے دیا۔ یعنی لا کے سیال کر بی کو کھوں کے بعد بیوی نے سیال کر بی کو کھوں کے بیال کر بی کو کھوں کے بعد بیوی ک

طلاق با سنہ کے بعد بیوی نے بیٹے سے تقبیل کرلی الاے کو شہوت سے بور دے دیا۔ یعنی لاکے سے تقبیل کرلی الاکے کو شہوت سے بور دے دیا۔ یعنی لاکے سے تقبیل کرائی تو نفقہ ساتط نہ ہوگا۔ ای طرح اگر اس نے شوہر کے بیٹے کو اپنے اوپر قابوپانے دیا۔ یعنی اس سے د طی پر راضی ہوگئ تو ہمی اس کا نفقہ ساقط نہ ہوگا۔ مجوس نہ ہونے کی وجہ ہے۔

محبوس ہونے کا مطلب کی تقبیل کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ اس عورت کو قاضی یا حاکم کے پاس قید کی صورت کو مطلب کیا جب قاضی کے یہاں قید کرنے کی حاجت نہیں تو عدت شوہر کے گر گذارے گے۔ اور نفقہ واجب ہوگا سا قط نہ ہوگا۔

مرتدہ کے نفقہ کامسلم انگر تدہونے کے بعد چونکہ حاکم اس کو قید کردے گا۔ اس لئے اس کو شوہر کے گھرسے باہر مرمدہ کے نفقہ کامسلم نظل جانا پڑے گا۔ اس لئے زوج سے اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا۔

مرمدہ کو شوہر کے گر برمجبوس کر دیاجائے اور اگر اس کو شوہر ہی کے گھر بر مجبوس کر دیاجائے۔ یاعائم فیر کرنے کا حکم نہ دے اور مطلقہ بائنہ ہونے کی وجہ سے وہ

ثوم كَ تَمري عدت كذار ربى م ـ تو ثوم كذم نفقه واجب موكاً ـ . الا اذا لحقَت بدار الحرب ثم عادت و تابت لِسقوط العدة باللحاق لانه كالموت بحر. و.

الا اذا تافقت بمار الحرب مع عادت و دابت بِسفوط العدة بالمعالي و دار الموت بالموت بعود و الموت بعود و هو يشير الى انّهُ قد حكم بلحاقِها و الآ فتعودُ نفقتها بعودها فليحفظ .

الین جب عورت مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئے۔ اس کے بعد وہاں سے واپس لوٹ آئی اور توبہ کرلیا (یعنی مسلمان ہوگئی) تواس صورت میں اس کا نفقہ واجب نہ ہوگا۔ دارالحرب چلے جانے سے اس کی عدت کے ساقط ہو جانے کی وجہ سے (بحر) اور لحوق دارالحرب کی قید اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اس کے دارالحرب میں چلے جانے کا قاضی کی طرف سے محم (فیصلہ) کر دیا گیا ہو۔ ورنہ پس اس کا نفقہ عود کرے گاعورت کے واپس لوٹ آنے کی وجہ سے پس اس کویا در کھو۔

الشری کے: معتذہ ودارالحرب جاکروا بیس لوٹ آئے مرتد ہوکر دارالحرب منقل ہوگئے۔ اور قاضی نے اس

کے دار الحرب چلے جانے کا تکم کر دیااں کے بعد عورت نے تو بہ کر لیااور دار الاسلام میں دوبارہ داپس آگئ تواس صورت میں اس کے لئے نفقہ کاحق نہ ہوگا۔

معتنه دارالحرب جاكرواليس لوث آئى اورسلمان ہوگئى اعدد دوران عدت (مرتد ہوكر دارالاملام)

ہو کر دارالاسلام واپس لوٹ آئی۔ مگر قاضی نے اس کے دارالحرب لاحق ہونے کا حکم نہ کیا تھا تواس صورت میں زوج کے ذمہ اس كا نفقه واجب مو گا\_

و تجب النفقة بانواعِهَا على الحرّ لطفلِهِ يعُمَّ الأنثى والجمع . الفقير الحرِّ فَإِنْ نفقة المملوك على مالكه و الّغني في ماله الحاضر فلو غائباً فعلى الاب ثم يرجع إنّ اشهَدَ لا ان نوى الآديانة .

شر جمعہ اور تنیوں قسم کا نفقہ آزاد مر دیرائ کے چھوٹے بچے کاواجب ہے۔اس کے بجبین کی بناء پراور طفل (مچوٹا بی<sub>ہ) مام</sub> مست اے ند کر ہویامؤنث \_ یادونوں ہوں۔اور آزاد فقیر ونادار طفل کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے کیوں کہ طفل نقیر مملوک کا نفقہ اس کے مالک پر واجب ہے۔اور طفل مالدار کا نفقہ اس موجود ہمال میں ہے اور اگر طفل کا مال حاضر نہ ہو (لیعن دہاں سے غائب ہو) تواس کے باپ پر نفقہ واجب ہے۔ پھر واپس لے لے گاباپ اپنادیا ہوامال آگر نفقہ دیتے وقت اس نے واپس کینے کے لئے کسی کو گواہ بنالیا ہواور اگر واپس لینے کی صرف نیت کی بھی تواب واپس نہ لے سکے گا۔ البتہ دیانیہ واپس لے سکتا ہے۔

تشريح: طفل صغير كا نفقه لركي دونون بون -

- ازاد کی قید کافائدہ اوجوب نفقہ کے لئے آزاد کی قید ہے۔اس کامفادیہ ہے کہ غلام پراس کے بچول کا نفقہ واجب

سر اس کے بیٹ سے بیدا ہونے کے بعد ہے بالغ ہونے تک کی عمر کے لڑ کے کو طفل کہتے ہیں طفل اس میں اس اس اس میں اس اس سے مہتے ہیں صبی (لڑکا) صبیہ (لڑک) دونوں کوشامل ہے۔ (کذافی المغرب) طفل واحد بھی ہے اور جمع بھی۔

تادار بحے كا نفقه الله جيونا بجه يعنى صغير موادر غريب ونادار مو يعنى غنى ومالدار نه مو تواس كا نفقه اس كے والد بر واجب ہے۔ کیونکہ طفل مملوک لیعنی غلام کا نفقہ اس کے آتا پرواجب ہے اور طفل مالدار کا نفقہ اس

ہاں اگر عقل کا مال موجود نہ ہو غائب ہو تواس کے باپ پر عا کد ہو تاہے۔

طفل مغیر مالدار سے نفقہ کی رقم واپس لے سکتا ہے۔ جب کہ بچے کے مال ہوادر مال فی الوت موجودنہ ہونے کی وجہ سے باپ نے اس کے نفقہ میں خرچ کیا ہو۔ واپس لے سکتاہے۔ مگر شرط رہے کہ واپس لینے کے لئے اس نے گواہوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا ہو۔

ہاں اگر نفقہ کی رقم داپس لینے پر گواہ بنانے کے بجائے دل میں نیت کرلی ہو کہ واپس لینے پر گواہ بنانے کے بجائے دل میں نیت کرلی ہو کہ واپس لینے کی صرف نبیت کی ہو اپس لیے کا مال وصول ہو جائے گا تو میں بیر تم واپس لے لوں گا۔ تو دیا ناواپس لے

سكا ب- تضاءُ والس لين كاحق نبيل ب-

و لو كانا فقيرين فالاب يكتسب أو يتكفُّف و ينفق عليهم ولو لَمْ يتيسَّرَ انْفَقَ عَلَيْهم القريب و رجع على الاب اذا يسَّرَ (ذخيره) و لو خاصَمَتْه الأُمُّ في نفقتهم فرَضَها القاضي و أمره لله مالم تثبت خيانتُها فيدفع لها صباحاً و مساءًا و يامُرُ من يتفق عَلَيْهم.

اور آگرباپ اور ولد صغیر دونوں غریب ونادار ہوں۔ توباپ کمائی کرے۔اور آگر کمائی کی طاقت نہ ہوتو سوال کرے اور آگر ہمائی کی طاقت نہ ہوتا ہوں ان دونوں کو اور چھوٹے نیچ کو کھلائے۔ اور کسب میسر نہ آئے۔ یاکانی نہ ہو۔ تو قریب بعنی قرابت دار چھایا موں ان دونوں کو نفقہ دیں۔اور جب باپ کو قدرت حاصل ہو جائے تو نفقہ کا معاوضہ اداکر دے۔ (ذخیرہ) اور آگر چھوٹے بچوں کی مال نے لڑکوں کے باب سے لڑکول کے نفقہ کے بارے میں جھگڑا کیا۔ تو قاضی ان کا نفقہ مقرر کر دے۔ اور باپ کو تھم دے کہ وہ بچوں کا نفقہ ان کی مال کو دیا کرے۔ جب تک مال کی خیانت ٹابت نہ ہو۔ آگر اس کی خیانت ٹابت ہو جائے تو نفقہ یک بارگی نہ دے۔ بلکہ صبح و شام کا نفقہ دے دیا کرے۔

تشریخ: چیمو ٹا بچیہ اور اس کا باپ د و نول مختاج ہوں کی اصل ذمہ داری ہے۔ دونوں مختاج اور نقیر

ہوں۔ توباپ کوچاہیے کہ وہ محنت دمز دوری کر کے بچے کا نفقہ پورا کرے۔

کمائی سے نفقہ بورانہ ہو اور آگر کب کرنے سے اخراجات پورے نہ ہوں تو باپ کو ما تکنے اور سوال کرنے کی اجازت ہے۔

مامول اور چیاسے قرض لے سکتا ہے اورباب کے لئے اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ بچے کے مامول اور مامول اور چیا سے قرض لے کر ضرورت پوری کر لے۔ مگر جیسے ہی باپ کو

منجائش ہو جائے نفقہ کی رقم مامول اور چھا کووایس کردے۔ (ذخیرہ)

ولد صغیر کی مال نے باب سے جھگڑ اکر دیا افقہ کی مقدار مقرر کردے۔ اور باپ کو پابند کرے کہ وہ مال کے حوالے کہ دہ مال کے حوالے کردے۔ لین اگر مال کے متعلق خیات ٹابت ہو جائے تو نگرانی کے لئے تیسرا آدمی مقرر کردے تاکہ نفقہ کی رقم صحیح

والعے مروعے میں ہوہ کے میں میں میں میں ہے کہ نفقہ کی رقم روزانہ دیدیا کرے تاکہ صبح وشام کے اخراجات بورے کرتی طریق پر خرج کی جائے۔ دوسر می صورت میہ بھی ہے کہ نفقہ کی رقم روزانہ دیدیا کرے تاکہ صبح وشام کے اخراجات بورے کرتی رہے۔ایک قول میہ بھی ہے کہ ہر صبح وشام کا نفقہ الگ الگ دیدیا کرے (حاشیتہ المدنی)

و صَحَّ صُلْحَها عن نفقتهم و لو بزيادَةٍ يَسيْرةٍ تَدْخُلُ تحت التقديْرِ و إِنْ لم تدْخُل طُرِحَتْ و لوْ عَلَى مالا يكفيهم زيدَتْ (بحر)

اور در ست ہے ماں کا صلح کرلیماباپ سے بچول کے نفقہ کے بارے میں۔ اگر چہ الیی معمولی زیادتی کے ساتھ صلح کی مرجمہ مرجمہ کئی ہوجو مقررہ مقدار کے قریب تریب ہو۔اور اس کے تحت داخل نہ ہو تواس کو کم کر دیا جائے گا۔اور اگر بچول کی

## مال نے اتن قلیل مقدار میں صلح کی ہے کہ جوناکا فی ہے تواس میں اضافہ کیا جائے گا۔

تشری : بچول کے مال باپ کا نفقہ کی مقدار میں سلح کر لینا انفقہ میں صلح کر لینا انفقہ میں صلح کر لی تو درست ہے۔ اگر چہ

یہ صلح اُس مفدار سے تھوڑی بہت زائد بھی ہو جسکو اندازہ کرنے والے مقرر کریں۔ مثلاً اندازہ کرنے والول نے نفقہ کی رقم ۸مر رو پییمقرر کی اور میاں بیوی کی صلح اس مقد ارہے کچھ زائد یعنی ۹ررو پیدیاد س رو پیدپر صلح کی ہو توبیه زیادتی کوئی زیادتی نہیں ہے۔

ملے کی رقم اگر مقدار مقرر ہے ہے ہوا اور گرانی کی وجہ سے نفقہ کی رقم بارہ، پندرہ درہم ہوتی ہو۔ تواس مقدار میں

بقدر كفايت اضافه كرديا جائے گا\_ (كذا في البحر)

ولو ضاءَ تُ رَجَعَتُ بنَفَقَتِهِمْ دَون حِصَّتِهَا و في المُنْيَةِ آبٌ مُعْسِرٌ وَ أُمٌّ مُوْسِرةٌ تُوْمَرُ الأُمُّ بالإِنْفاق و يكُونُ دَينًا عَلَى الآبِ و هِيَ اَوْلَى مِنَ الْجَدِّ المُؤسِرِ وَ فِيْهَا لا نَفقة على الْحُرِّ لاَولاَدم مِن الاَمَةِ وَ لاَ عَلَىٰ العَبْدِ لاَوْلاَدهِ وَلَوْ مِنْ حُرّةٍ وَ عَلَى الْكَافِر نَفَقَةُ وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَجي ( بحر)

اوران کا نفقہ مال کے پاس سے ضائع ہو گیا۔ تو بچوک کا نفقہ باپ سے دوبار و لے لے۔اپنے نفقہ کا حصہ دوبارہ نہیں مسل کے سکتی۔ اور کتاب منیہ میں لکھاہے کہ لڑکوں کا باپ تنگدست مختاج ہے۔ اور ان کی مال مالدار ہے تو قاضی کی طرف سے مال کو تھم دیا جائے کہ وہ بچوں کا نفقہ پورا کرے۔اور بیہ نفقہ باپ کے ذمہ قرض رہے گا۔اور وہ (لیعنی مال) دادا سے اولی ہے۔اور کتاب منیہ میں یہ مسئلہ بھی درج ہے کہ آزاد براس کی اولاد کا نفقہ نہیں ہے جو باندی سے بیدا ہول-ای طرح غلام پر بھی اس کی اولا د کا نفقہ نہیں ہے۔اگر چہ اولاد حرّہ ( آزاد ) عورت کے پہیٹ سے پیدا ہوئی ہو۔اور **کا فر**کے ذمہ اس کی مسلم اولاد کا نفقہ واجب ہے۔ جیساکہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ بحر۔

تشریح: مال سے اولا د صغار کا نفقہ ضائع ہوگیا اب نے اپنے چھوٹے بچوں کا نفقہ بیوی کو یعنی لڑکوں کی مال سے اولا د صغار کا نفقہ ضائع ہوگیا تو ماں کودے دیااور وہ مال ماں کے پاس سے ضائع ہوگیا تو ماں

نفقہ کے لئے دوبارہ باپ سے مال لے سکتی ہے۔ لیکن خود اپنا نفقہ دوبارہ نہیں لے سکتی۔

لیکن اگر چھوٹے بچوں کا باپ غریب اور مختاج ہو بچوں کا باپ غریب اور مختاج ہو بچوں کے نفقہ کی الرکوں کا باپ اگر تنگدست ہو استطاعت نہ رکھتا ہو۔اور بچوں کی ماں مالدار ہو تو ماں اپنیاس سے نفقہ کا انتظام

کرے۔جب باپ کو وسعت حاصل ہو جائے تو نفقہ کے بفتر ربا ہے۔وصول کر لے۔اگر مال کی طرح لڑ کوں کا دادا بھی مالد ار ہو تو دادا کے مقابلے میں مال کا نفقہ کا نظام کرنااولی اور بہتر ہے (منیہ) کیونکہ لایک مال سے قریب اور اس کاجز ہیں۔ نیز مال کے اندر دادا کے مقابلے میں شفقت و محبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔

علام براس کی اولاد کا نفقہ واجب بیں ہو تواس کے اوپر لڑکوں کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ خواہ بچے حرّہ

عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں۔ بلکہ نفقہ آزاد مال پر واجب ہے۔

مرد آزاد برفق واجب نہیں ای طرح آزاد مر دیراس کا اُس اولاد کا نفقہ واجب نہیں جولونڈی (باندی) منکوحہ کے بطور ا

باپ کافر ہوادراولاد مسلمان ہوتوان کا نفقہ کافر ہوادراولاد مسلمان ہوتوان کا نفقہ کافر ہاپ پر واجب ہوگا۔ جبیا کی قصیل آئدہ آئے گا۔ (کذانی ابحر) اس کی تفصیل آئدہ آئے گا۔ (کذانی ابحر) اس کی تفصیل آئدہ آئے گا۔

وَكُذَا تَجِبُ لِوَلَدِهِ الكَبِيْرِ العَاجِزِ عَنِ الْكَسِبُ كَأُنثَى مُطْلَقًا أَو زَمَنٍ و مَنْ يلحقهُ العارُ بالتكسب و طالب علم لا يتفرع لِذَالِكَ كَذَا في الزيلعي والْعَيني.

ای طرح باپ پراس کے ولد کبیر کا نفقہ بھی واجب ایبالز کاجو کام کرنے سے عاجز ہو۔ جس طرح بیٹی کا نفقہ باپ پر

ارجمہ ایسا ہے۔ لڑکی خواہ صغیرہ ہویا بالغہ ہو (جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے)یا جیسے پیر کے کنگڑے لڑکے کا نفقہ
واجب ہے اور اس بیٹے کا نفقہ بھی واجب ہے۔ جس کو کسب کرنے سے عار (شرم و حیا) لاحق ہوتی ہو۔اور اس طالب علم بیٹے کا
نفقہ بھی باپ پر واجب ہے۔ جواس کام کاج کے لئے فارغ نہ ہو۔(زیعی، عینی)

عاجزاور ایا جی میٹے کا نفقہ ای طرح باب پراس ولد کبیر کا نفقہ بھی واجب ہے۔جو جسمانی طور پر ایا جی ہواور کوئی

بلی کا نفقہ بھی باپ بر واجب ہے اللہ ہو۔ بشر طیکہ اس کی بٹی کا نفقہ واجب ہے۔ خواہ لڑکی صغیرہ ہویا باللہ کا نفقہ کا بالغہ ہو۔ بشر طیکہ اس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ جب نکاح کردے گا تو نفقہ کا

وجوب باب سے ساقط ہو جائے گا۔

اس میٹے کا نفقہ جس کو کام کرنے سے حیا آتی ہو الخصیت کا حال ہو کہ اس کو کسب کرنے میں شرم

محسوس ہوتی ہو۔ ہاپ کے ذمه اس لڑکے کالڑکا نفقہ بھی واجب ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے نفقہ جات اُن کے آباء پر واجب تھے۔ اور اگر لڑکا طالب علم ہو۔اور پڑھنے کی وجہ سے اس کا وقت فارغ نہ ہو۔ تاکہ وہ اپنی روزی کا سامان بین طالب علم ہو بین طالب علم ہو کا نفقہ بھی باپ کے ذمہ واجب ہے۔ جب تک وہ مخصیل علم سے فارغ نہ.

ہوجائے۔ کذانی الزیلعی۔وعینی۔

کیا شریف آ دمی کو پیشہ اختیار کرنا عار کی بات ہے امار کی بات ہے۔ کیا شریف آ دمی کو پیشہ اختیار کرنا عار کی بات ہے امار کی بات نہیں ہے۔اس لئے کہ صحابہ اور اہل بیت

رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسب کرتے تھے۔البتہ کچھ دستوراہیاہے کہ ان کے عمد گی خاندان کے باعث لوگ شرم کحاظ کی بناء پر ملازم نہیں رکھتے تھے۔چنانچہ ایسے شریف لڑکے بالغ کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے (عالم گیری ناقلاً عن الذخیر ہ مخالغفار ناقلاً عن الخلاصہ)

و أَفْتَى ابو حامدٍ بعدَمِهَا لِطُلَبة زماننا كُمَا بسطَّهُ في الغِنيَّةِ وَ لذًا. قَيْدَه في الخُلاصّةِ بذي

رشد لا يشاركُهُ أى الأب و لو فقيرًا احد في ذلك كنفقة ابويه و عرسه به يفتى مالم يكن معسرًا فيلحق بالميت فتجب على غيره فلا رجوع عَليه على الصحيح من المذهب الالام موسرة (بحر). قال و عليه فلا يدمن اصلاح المتون جوهرة.

ادراس کالینی باپ کاکوئی اس امر میں شریک نہیں ہے۔ اگر چہ باپ مختاج ہو۔ جس طرح غریب مال باپ کا نفقہ بیٹے اگر جمعہ اگر بہت ہے۔ ادر جس طرح بیوی کا نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اس پر فتوی ہے۔ جب تک باپ تنگلہ ست نہ ہو۔ اور اگر باپ تنگلہ ست ہو تو وہ میت کے ساتھ لاحق مان لیا جائے گا۔ کہ جس طرح میت پر کسی کا نفقہ واجب نہیں اس طرح غریب باپ پر بھی اس کی اولاد کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ ایسی صورت میں نفقہ باپ کے علادہ دوسر ول پر واجب ہوگا۔ جیسے چچاو غیر ہاور نفقہ پر خرج کی جانے والی رقم کار جوع بھی نہیں ہے۔ صبحے غہ ہب کی بناء پر۔ لیکن مال دار مال کے لئے۔ بحر

تشریح: نفقہ میں باپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ادب ہاں میں باپ کے ساتھ کوئی دوسر ارشتہ

دار شریک نہیں۔ جس طرح مختاج لا چار اور غریب والدین کا نفقہ صرف ان کے لڑکے پر واجب ہے۔ لڑکوں کے چچایا دادا پر واجب نہیں ہے۔

جس طرح ہوی کا نفقہ زوج برواجب ہے اس بر توں کا نفقہ صرف شوہر برواجب ہے۔ غیر پرواجب نہیں اور اوجہ کا نفقہ زوج برواجب کے اس پرواجب کے اس پروتوں کھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھوٹے لڑکوں اپاچ لڑکوں کا نفقہ

تمام و کمال باپ پر ہی واجب ہے۔جب تک باپ انتہائی تنگدست ہو۔

اور اگر لڑکوں کا باب انتہائی تنگدست اور لا چار ہو تواس کومر دہ شار کر کے نفقہ اس باب اکر انتہائی تنگدست اور لا چار ہو تواس کومر دہ شار کر کے نفقہ اس باب اگرانتہائی تنگدست ہو تا کے رشتہ دار پر عائد کیا جائے گا۔ جس پر باب کے مرجانے کے بعد واجب ہو تا

ہے۔ یعنی جیادرداد اپر۔اور نفقہ کی بیر قمرشتہ دارباب سے واپس لینے کا بھی حقد ار نہیں ہے۔ صحیح ند مب یہی ہے۔

مالدار مال اگر بیٹول برخر چ کر ہے اربوع کر عتی ہے۔ کذانی بحرالرائق۔

ند کورہ بالا مسئلہ ہی صحیح ہے۔ اس کی بناء پر فقہ کی دوسر ی کتب کی اصلاح کرنی جاہیے۔ صاحب بحر کی و ضاحت (کذانی الجوہرہ) یعنی چونکہ صحیح ند بب یہی ہے کہ سٹلدست اور حاجت مند باپ کے

بنيول كالنفقه قرابت والول پرواجب ہے۔

اد هر فقہ کی دوسری کتب میں اس پر اتفاق ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے طفل کا بفقہ صرف باپ پر واجب ہے۔اور وجوب نفقہ میں باپ کے ساتھ کوئی دوسر ارشتہ دارشر یک نہیں ہے۔اس لئے ان کتابول کو در ست کر دیناچاہیے۔

خبرالدین رفلی کا قول اختیار کی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے اس کی اولاد کے نفقہ میں کوئی دوسر ارشتہ دارشر یک نہیں ہے۔ باپ خواد مالدار ہویا تنگدست ہو۔اور تنگدی کی حالت میں اس کی اولاد کا نفقہ قرابت والے پر لازم ہے، جب باپ کو استطاعت حاصل ہو جائے۔ تو نفقن کی رقم اس سے واپس لے لے۔ اس یے سب کا اتفاق ہے۔ اور فتوی جس اس یہ ہے۔ اور ماس ہے ماس کے سام ہے۔ اور اس کے اس کے سام ہے۔ اور اس کی اس کے سام ہیں۔ اس کے الرائق نے جس کو فد ہب سے ممال کیا ہے۔ وہ الاکن التفات مہیں۔ ہے۔ کیونک فد ہمب کے نقل کے باب میں متون ہی اصل ہیں۔

فروع لو لم يُقدِرُ الآ عَلَى نفقة احَدِ ابويْهِ فالأُمَّ احَقُّ و لَوْ لَهُ ابٌ و طِفْلٌ فالطَّفْلُ أحقُّ و قِيْلُ يقسمُهَا فِيْهِمَا وَ عَلَيْه نفقةُ زوجَةِ ابيهِ و أُمَّ ولَدِه بَلْ و تزويجهُ وَ تسريه .

اور آگر بیٹا قادر نہ ہو مگر مال ہاپ میں سے ایک کے نفقہ پر تو مال زیادہ حقد ار ہے۔ اور آگر اس کے ہاپ اور لڑکا ہے تو کر جمعہ پس کے اور اس کے در میان تعتیم کرد ہے۔ اور اس کے ذمہ اس کے ہاپ کی نفقہ کو دونوں کے در میان تعتیم کرد ہے۔ اور اس کے ذمہ اس کے ہاپ کی بیوی کا نفقہ اور اس کے ام ولد کا نفقہ واجب ہے۔ بلکہ اس کے ذمہ اس کی شادی کرد بینااور اس کے لئے ہاندی خرید کرد بینا جمی

تشریح: بیٹے کے ذمہ باب اور بیٹے کا نفقہ اگرایک مخص کا باپ زندہ ہو۔ادراس مخص کے لڑکا بھی ہو تو تشریح: بیٹے کے ذمہ باب اور بیٹے کا نفقہ اس کے ذمہ باپ ادر بیٹے دولوں کا نفقہ داجب ہے۔

اور آگریہ مخص جس کے باپ بھی ہے اور طفل صغیر بھی دولوں کا نفقہ بورا اگر دونول کے نفقہ برقادر نہ ہو کرنے پر قادر نہیں تو باپ سے مقالے میں بیٹا نفقہ کازیادہ حقدار ہے۔ کیونکہ

طفل صغیر مطلقاً کب کرنے پر قادر نہیں ہے۔ ادر بھوک پروہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔

و وسرا قول: - سین دوسر اُقول یہ بھی ہے کہ اس نفقہ کو دونوں کے در میان تقسیم کردے۔ ممریہ قول ضعیف ہے۔

اور بینے کے ذمہ اپنے باپ کی بیوی اور باپ کی ام ولد کا نفقہ بھی داجب ہے۔ نیز باپ کی بیوی اور باپ کی ام ولد کا نفقہ بھی داجب ہے۔ نیز باپ کی بیوی اور باپ کی ام ولد کا نفقہ بھی داجب ہے۔ نیز بینے سے ذمہ یہ بھی داجب

ہے کہ وہ اپنے باپ کی شادی کر دے۔اور استطاعت ہو تو اس کی خدمت کے لئے ایک باندی بھی خرید کر دے۔ مگر شرط میہ ہے کہ باپ شادی کے قابل ہو اور بیٹے کے اندر باندی خرید نے یا باپ کی شادی کے مصارف بر داشت کرنے کی قدرت بھی ہو۔ (کذانی حاشیتہ المدنی عن الجوہرہ)

وَلَوْ لَهُ زَوْجَاتٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ يَدُفْعُهَا لِلاَبِ لِيُوزِعَهَا عَلَيْهِنَّ و فَى المنحتار والمُلْتَقَى وَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الاِبْنِ عَلَى آبِيْهِ إِنْ كَانَ صَغَيْرًا فَقَيرًا آوْ زِمِنًا وَ فِى واقعاتِ المَفْتِيْنَ لِقَدْرِى آفندِى و يُجبَرُ الآبُ عَلَى نفقةِ إِمْرأةِ إِبْنِهِ الغائبِ وَ وَلَدِهَا.

اور اگرباپ کے متعدد بیویال ہول تو بیٹے کے ذمہ صرف ایک بیوی کا نفقہ واجب ہے، جسے وہ باپ کو دے دے تاکہ اسر جمعہ اس نفقہ کوان پر تقسیم کر دے اور کتاب المخار اور الملقی میں لکھاہے کہ بیٹے کی بیوی کا نفقہ بیٹے کے باپ کے ذمہ واجب ہے۔ اگر بیٹا صغیر ہواور مختاج ، فقیر ، یا لنجالیا ہج ہواور قدری آفندی کی کتاب واقعات المفتین میں کھاہے کہ تواس کے بیٹے کے باپ کواس کے اس بیٹے کی بیوی کے نفقہ کے لئے مجبور کیاجائے گا۔ جو کہ غائب ہو۔

اور آگر باب کے کی بیویاں ہوں اور آگر باب کے کی بیویاں ہوں تو بیٹے کے ذمدان میں سے مرف انشر کے : اگر باب کی متعدد بیویاں ہول ایک بیوی کا نفقہ دیناواجب ہے۔ باپ اس کواپی بیویوں میں تعلیم

كردے - بيٹے كى بيوى كانفقہ بيٹے كے باپ كے ذمہ واجب ہے۔ اگر بيٹا صغیر ہواور محتاج فقیر لنجالیا ہے ہو۔ كتاب المخيار اور السلتقى كى رائے: - المخار اور الملقى ميں لكھاہے كہ

اگر بیٹا مختاج بیٹے کی بیوی کا نفقہ اگر بیٹا مختاج ہویا ایسا کمزوریا لیا جھ کہ اپنی بیوی کا نفقہ کسب نہیں کر سکتا۔ توباپ کے انتخاب کے بیوی کا نفقہ واجب ہے۔ (المختار الملتی)

بیٹانا یا گغ ہو تواس کی بیوی کا نفقہ اگر بیٹا صغیراور مخاج ہو تواس کی بیوی کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ بیٹا غائب ہو تواس کی بیوی کا نفقہ ای طرح بہو کالا کے کا نفقہ بھی باپ کے دمہ واجب ہے (قدری آفدی)

قدری آفندی کے مصنف عبدالقادر بن بوسف بلاد روم کے مفتول کے رکیس تھے۔انھول نے قدری آفندی مای كتاب ك واقعات المعتبين ك خطبه من تحريركيا ب- آفندى تركى زبان مين مولوى اور فاضل كوكت بين- (كذا في حاشيته المدني) وَ كَذَ الأُمُّ عَلَى نَفْقَةِ الْوَلَدِ لِتَرْجِعَ بِهَا عَلَى الآب و كذا الإبْنُ عَلَى نَفْقَةِ الأُمِّ ليَرْجِعَ عَلَى زوج أُمِّهِ وَ كُذَ الآخِ عَلَى نَفْقَةَ أَوْلاَدِ أَخِيْهِ لِيَرْجِعَ بِهَا عَلَى الآبِ وَ كَذَا الاَبعَد اذا غابَ الاقربُ

جمیم اورای طرح مال پر جرکیا جائے گالڑ کے کے نفقہ کے لئے۔ تاکہ جب باپ سفر سے واپس آجائے تو نفقہ کی رقم اب سے واپس لے لے۔اس طرح بیٹے سے مال کا نفقہ زبروستی ولایا جائے گا۔ تاکہ بیٹااپی مال کا نفقہ اس کے شوہر سے والیں لے لے۔ جب وہ سفر سے والیس آجائے۔ خواہ وہ بیٹے کا حقیقی باپ ہویانہ ہو۔ای طرح بھائی کو مجبور کیا جائے گا۔ دوسرے بھائی کی اولاد کے نفقہ کے لئے تاکہ اپنے باپ سے نفقہ کی رقم واپس لے لے جب وہ سفر سے واپس لوث آئے ای طرح دور والے رشتہ دار سے قریب دالے رشتہ دار کا نفقۂ زبر دستی ولایا جائے گا۔ جب کہ قریبی رشتہ دار غائب ہو۔ پھر جب ا قرب سفر ۔ سے دالیں آجائے تودور والار شنہ دارا قرب سے واپس لے لے۔

تشری : الر کے کے نفقہ کے لئے مال کو مجبور کیاجائے گا اس طرح ولد کے نفقہ کے لئے مال کو مجبور کیاجائے گا مجبور کیاجائے گا

سے والیں لوٹ آئے۔ تو مال ولد کا نفقہ اس سے وصول کرلے۔

مال کے نفقہ کے لئے بیٹے کو مجبور کیاجائے گا ای طرح بیٹے کواس کی مال کے نفقہ کے لئے زبردی

آجائے تو خرج کی ہوئی رقم بیٹامال کے شوہر سے وصول کرلے۔شوہر خواہ بیٹے کاباب ہویا کوئی اجنبی شخص ہو۔

بھائی کی اولاد کے نفقہ کے لئے بھائی کو مجبور کیاجائے گا ای طرح بھائی ہے اس کے دوسرے بھائی کی اولاد کا نفقہ کے لئے بھائی کو مجبور کیاجائے گا

جائے گا۔ تاکہ جب باپ سفر سے واپس آ جائے تواس سے نفقہ کی رقم واپس لے لے۔ اس طرح دور کے رشتہ دار سے قریب کی اولاد کا نفقہ زیر دستی دلیا جائے گا۔ جب کہ قریب غائب ہو۔ پھر جب قریب آ جائے تو دور والااس سے نفقہ کی رقم واپس وصول کرلے۔ (انتہی کلام الواقعات)

و في الفصولَيْنِ منَ الرَّابِعِ والثَّلَاثِينِ أَجنَبِيّ انْفَقَ عَلَى بَعْضِ الْوَرَلَةِ فَقَالَ انْفَقَتُ بِآمْرِ الموصِيِّ و أَقَرَّبِهِ الْوَصِيُّ وَلاَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ الاِّ بِقُولِ الْوَصِيِّ بَعْدَ مَا أَنْفَقَ يُقْبِلُ قُولُ الْوَصِيّ لُو المَّتَفَقُ عليهِ صَغِيرًا ( انتهى)

اور فصولین کی مه ساویں فصل میں لکھاہے کہ کی اجنبی نے مرنے والے (میت) کے پچھ وار توں پر (بطور نفقہ) پچھ افرج محمد اخرج کیا۔اس کے بعد اس اجنبی نے کہا کہ میں نے وصی کے حکم سے ایسا کیا ہے۔(بعنی بطور نفقہ خرج کیا ہے) اور وصی نے اس کا قرار بھی کر لیا۔اور اس کا علم کسی کو بھی نہ ہو رکا بجز وصی کے کہنے کے اور وہ بھی خرچ کر چکنے کے بعد تو وصی کا قول قبول کیا جائے گا۔اگر معفق علیہ صغیر ہو۔

تشریخ: فصولین کی مه ساوی فصل اید بھی ایک کتاب ہے۔ ای کے حوالے سے مصنف کتاب نے نفقہ کی ایک تشریخ : فصولین کی مہ ساوی فصل ایک تحریری ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے۔

ایک اجبی محف نے میت کے بعض دار ثول پر بطور نفقہ خرج دیا۔اور بعد میں اس نے کہاد صی کے کہنے پر میں نے ایسا کیا ہےاور وصی نے اس کا قرار کرلیا۔اور صورت حال ہے ہے کہ اس نفقہ کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکا مگر اس وقت جب وہ خرج کر چکااور وصی نے اس کا اظہار کیا۔ تو وصی کا قول معتبر مانا جائے گا۔ مگر شرط ہے ہے کہ جس دارث کو اس نے نفقہ دیا ہے،وہ صغیر ہو (انتہی)

اگر وارث صغیر نه ہو اگر دارث صغیرنه ہوبلکہ بالغ ہو تواس اجنبی کادیا ہوا نفقہ احسان ہوگا۔ قرض نه ہو گا۔ اور میت اگر وارث صغیر نه ہو کے ترکہ ہے اس کودالی نه دیاجائے گا۔ کذانی حاشیتہ المدنی۔

وَفِيْهِ قَالَ اَنْفِقْ عَلَى اَوْ عَلَى عَيَالِى و اَولاَدِي فَفَعلَ قِيْلَ يَرْجِع بلاَ شَرْطِهِ و قيلَ لاَ وَكُوْ قَضَى دَيْنَهُ باهْرِهِ رَجِعُ بلاَ شَرْطِهِ وَ كَذَا كُلُّ مَا كَانَ مُطَالبًا به مِنْ جَهةِ العِبَادِ كَجنايّةٍ وَ مَؤن مالِيَةٍ ثُمّ ذَيْنَهُ باهْرِهِ رَجِعُ بلاَ شَرْطِهِ وَ كَذَا كُلُّ مَا كَانَ مُطَالبًا به مِنْ جَهةِ العِبَادِ كَجنايّةٍ وَ مَؤن مالِيّةٍ ثُمّ ذَكَرَ اَنَّ الاَسِيرَ وَ مَنْ اَخذَهُ السُّلُطانُ ليُصَادِرَهُ لَوْ قَالَ لِرَجلٍ خلِصْنَى فَدَفَعَ المامُورُ مَالاً فَى الصَّحِيْح وبه يُفتَى .

اور کتاب فصولین میں یہ بھی لکھاہے کہ ایک مخص نے کسی سے کہا بچھے نفقہ دےیا میری اولاداور عیال کو نفقہ اسر جمعہ اور کتاب فصولین میں یہ بھی لکھاہے کہ ایک مخص نے کسی سے دائیں لے سکتا ہے۔اس میں کسی شرط کی حاجت نہیں ہے۔اورایک قول یہ ہے کہ دینے والااس سے دائیر کسی نے دوسرے کا قرض اس کے حکم سے ادا کردیا تواس کی شرط کے بغیر واپس لے سکتا ہے۔ان کردیا تواس کی شرط کے بغیر واپس لے سکتا ہے۔ان قرم معمار ف میں جن کا تعلق بندوں کی جانب سے مطالبہ کا ہو۔ جسے جنایت میں۔دوسر سے مالی مصارف جیسے عشر ،خراج وغیر ہ

۔ پھر صاحب نصولین نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی قیدی۔ یاؤہ مخف جس کوباد شاہ نے گر فنار کر لیا ہو۔ اس نے کسی مخف سے کہا مجھ کو چیرالے تواس مخص نے اپنامال خرج کرے تیدی کویاس کوجس کوبادشاہ نے ظلماگر فار کرلیاہے۔ یہ اکرالیا۔ تو کہا گیاہے اس ے اپی خرچ کی ہوئی رقم داپس لے لے اور دوسر اقول میے کہ واپس نہ لے۔ صبیح قول یہی ہے۔اور اس پر فتوی ہے۔

تشريح: اجنبی فخص نے سی پربطورنفقه خرج کیا توآیا نفقه کی رقم واپس لے سکتا ہے یانہیں

آگر کسی اجبی محض نے دوسرے سے کہا مجھ کو نفقہ دے۔ یا میری اولاد کو نفقہ دے۔اس کے کہنے پراس نے اس کو نفقہ دیا۔ توایک قول میہ ہے کہ اس سے چھیر لے خواہ داپس لینے کی شرط کی ہویانہ کی ہو۔

دوسر اقول یہ ہے کہ اگر اس نے نفقہ کی رقم واپس لینے کی شرط نہیں کی تقی۔ تو بعد میں داپس نہیں لے سکتا (نصولین)

ایک مخص نے دوسرے سے کہا تو میرا قرض اداء کردے۔اس ایک تص نے دوسرے کا قرض اراء کر دیا ایک تص نے دوسرے کا قرض اراء کر دیا

لے سکتاہے۔خواہوالیسی کی شرط کی ہویانہ کی ہو۔

اسی طرح اگر کسی نے دوسرے مخص کی جانب سے دوسرے ووسرے مطالبات اگرسی نے اداء کرویئے حقوق مالیہ جواس پر واجبِ الاداء تھے۔اداکر دیا۔ مثلاً کی پر

کوئی جرمانہ کی رقم واجب الاداعقی اس نے وہر قم اواکر دی۔ یاکسی پر عشر میاخراج کی رقم واجب تھی۔اس نے اس کی جانب سے ان مطالبات کوادا کر دیا توبعد میں اپنی خرچ کی ہوئی رقم واپس لے سکتاہے۔ دینے وقت واپسی کی شرط کی ہویانہ کی ہو۔

جنایت کسے کہنتے ہیں۔ وسرے لفظوں میں ارتکاب جرم کانام جنایت ہے۔ مثلاً ایک مخص جنایت ہے۔ مثلاً ایک مخص جنایت کسے کہنتے ہیں از کا بالازم آیا۔ جنایت کرنے والے نے دوسرے سے جنایت کرنے والے نے دوسرے سے کہاتو میری طرف سے خون بہااداء کر دے۔اس نےاداء کر دیا۔ تو اس کو اپنی رقم واپس کینے کا حق حاصل ہے۔واپس لینے کی شرط

حاکم وفت نے ظلم کسی کو جیل میں ڈال دیا العادی میں منا ہے کہ اگر خاری کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر حاکم وفت نے ظلماً کسی کو جیل میں ڈال دیا العادی منا کا جائز طریق پر ظلماً گر فار کرلیا۔ تواس گر فنارشدہ مخص نے دوسرے سے کہا مجھ کورہا کرالے اس مخص نے مال خرچ کر کے اس کور باکر الیا تو بعض نے کہا کہ یہ رقم اس

سے داپس لے لے اور دوسر سے بعض کا قول میر ہے کہ واپس نہیں لے سکتا۔ یہی قول تصحیح ہے۔ اور اسی پر نتوی ہے لیعنی خریج کروہ

وَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ إِرضَاعة قَضَاءً بَلْ دِيَانةً الا اذا تعيّنت فتجبر كُما مَرَّ في الحِضَانَة .

مرجمه اور صغير كى مال پر واجب نہيں ہے۔ اس كودودھ پلانا قضاء أالبت ويا منا واجب بے۔ اور پر يثان نه كى جائے مال اپن معمم الزے کی وجہ سے (اور حق تعالی کاارشاد ہے) مأتیں اپنی اولا دکو ہو رے روبرس تک دودھ پلا میں۔ <sup>ر</sup>یکن اگر مال ہی دوره پلانے کے واسطے متعین ہو جائے تواس پر دورھ بلاناواجب ہے۔ جبیباکہ باب الحنسانة میں اس کا بیان گذر چکاہے۔ تعریج: کیامال کے ذمہ بچہ کودود صریاناواجب ہے ال کے دمدواجب نیں کہ دواہے جونے بچ ك كوروره بلائر تضاء البند دبامة اس براسة جور نے بچے کودود میلاناواجب ہے۔ چو تکہ مال منایت شفقت و محبت کی وجہ سے اسے مجمو نے بچے کودود میلا نے سے الکار نہیں ر ن ین اگر مورت کے کہ اس کورور مالانے سے جھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو قاضی اس پرزبروسی نہیں کر سکتا۔

قضاء واجب نہ ہونے کی وہ اللہ علی شانہ کاار شاد ہے۔ ماں کو بیج کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ تو

بمات تكليف عورت دوده پلانے كاپابند كرنا۔ عورت كو تكليف ميں متلاء كرنا ہے۔اسلنے قامنى دود ه پلانے كا تكم نيس كرسكا۔

ریا نتا و و در پلانا و اجب البته دیانا و اخلاقال پر واجب ہے کہ دوائی جموثی اولاد کو دورہ بلائے۔ کیونکہ حق تعالی دیا تا و و در پلانا و اجب البندا مورت کا اشانہ کا ارشاد ہے۔ مائیں اپنی اولاد کو پورے دو برس تک دورہ پلاتی ہیں۔ للذا مورت کا

بي كورود و باناليانى بي جي كرك دوسر عكام-

چنانچہ عورت کے ذمہ کھریلو کام واجب ہیں یا مہیں عورت کے ذمہ کھریلو کام واجب ہیں یا مہیں بھے ہے کام نہیں ہو کئے تواس پر کوئی زیروئ نہیں کر سکتا۔ کہ شاید عاجز ہونے کی وجہ سے ہال نہ کرتی ہو۔

وود صبلانے کے لئے اگر مال بی عین ہوجائے۔مثلاً بی دور ی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ یا دودھ

یلانے والی عورت بغیر اجرت کے دود ھے نہیں پلاتی۔اور حال سے کہ لڑکے کا باپ دود ھے پلانے کی اجرت دیے کی استطاعت نہیں رکھتا۔اس صورت میں بیچے کی مال ہی دودھ پلانے کے لئے متعین ہیں۔ تاکہ بیچے بھوک سے ہلاک ہونے سے فی جائیں۔ اس كالنعيل بيان باب الحصلة من كذر چكا ب-

و كَذَا الظُّنُرُ تَجبر عَلَى ابْقَاءِ الإِجَارِةِ بزازية و يَسْتَاجِرُ الآبُ مَنْ تُرضِعْهُ عِنْدَهَا لأنَّ الْحِصَانَةَ لَهَا والتَّفْقَةُ عَلَيْهِ و لا يَلْزَمُ الظُّنُر المكثُ عِندَ الأُمِّ مَا لَمْ يَشْتُرطُ في العقدِ.

اور ای طرح دائی (دونہ پلانے والی) پر جرکیا جائے ملاز مت کے باقی رکھنے پر (بزازیہ) اور لڑکے کا باپ جس کو ترجمہ دووھ پلانے کے واسطے ملاز مرکھے اس عورت کو لڑکے کی مال کے پاس رکھے۔اس لئے کہ پرورش کا حق مال کے واسطے ہے۔اور نفقہ باپ کے اوپر واجب ہے۔اور واجب نہیں ہے۔وائی کا قیام کرنامال کے پاس جب عقد اجارہ میں اس کی شرط نہ

تشریخ: دائی کے کہتے ہیں: -وہ عورت جس کو بچ کے دود ھاپلانے پر اجرت پر رکھاجائے۔

برازیہ میں ہے کہ دائی کو نو کری کرنے بر مجبور کیاجائے گا پر مجبور کیاجائے گا۔ مثلادائی کودودھ پلانے کے لئے ایک ماہ کے لئے نوکر رکھا۔ ایک ماہ گذر جانے کے بعد اس نے نوکری کرنے سے اٹکار کیا۔اور دوسری دائی نہیں ملتی یالڑ کا اس سے

جلزموم درمختار اردو كتاب الطلاق نہایت در جہ ال گیاہے تونو کری باقی رکھنے پر دائی کو مجبور کیاجائے گا۔ تاکہ بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ (بزازید) والی مال کے پاس قیام کریگی اس کیاں تیام کریاں تیام کرمارات کو بچہ کے دودھ پلانے کے داسطے نوکری پررکھا گیا ہے اے لڑکے کی دولا میں اس کے پاس قیام کریاں کیا ہے۔ اور دائی بچہ اور اس کی مال تینوں کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہے۔اور اس کی مال تینوں کا نفقہ باپ کے ذمہ واجب ہے۔اور اسکے بالفرض مال زندہ نہ ہو تو جس عورت کو حق حضانت پہونچتا ہو بچہ اس ان نتيول كانفقه باپ پرواجه مورت کے پاس رہے گا۔ دائی کا دائی کے ذمہ مال کے پاس قیام کرناضروری ہے اگر نوکر رکھتے وقت ماں کے پاس قیام کی شرط طے کرلی گئی تھی۔ توشر ط کر لینے کے بعد دائی کامال کے پاس قیام کرناضر وری ہے۔اس لئے کہ دائی کواختیار حاصل ہے کہ مال کی اجازت سے بچے کواپنے گھرلے جائے۔ یاد ہلیز پر بیٹھ کر بچے کو دود حد پلادے۔ اور بچے کومال کے پاس چھوڑ کراپنے گھرواپس چلی جائے۔اگر نوکر رکھتے وقت وائی کے قیام کرنے کی شرط مطے کرلی گئی تھی تواب دائی کومال کے پاس اس کے تھر قیام کرنا لازم ہوگا۔ (كذانى عاشيته المدنى عن البحر) وَلاَ يَسْتَاجِرُ الاَبُ أُمَّهُ لُو مَنكُوْحَةً و لَوْ مِنْ مالِ الصَّغيْر خلافًا للذَّخِيْرة والمُجْتَبَى أَوْ مُعْتَدة رجعي وَ جَازِ في البائنِ فِي الأصح (جُوْهُره) كاستيجار مَنْكوحَته لولدِه مِنْ غيرها و هي احَقّ بارضًاع ولدها بَعْدَ الْعِدَّةِ اذا لَمْ تَطْلُبْ زيادةً عَلَى مَا تأخذه الأجنبية وَ لَوْ دونَ اجرالُمثل بل الاجنبية المتبرعة احَقّ مِنْها (زيلعي) أَيْ فِي الأرْضاع وَ أَمَّا اجرة الْحضانة فللام كما مرُّ. اور باب اپنے بینے کی مال کودودھ پلانے کی اجرت پر نہ رکھے آگروہ منکوحہ ہو۔ آگر چہ اجرت صغیر کے مال کے بی مسم کیوں نہ دے۔ بخلاف ذخیر ہ اور مجتبیٰ کے۔اور بیٹے کی مال اگر معتدہ رجعیہ ہو تواسکونو کرنہ رکھے۔ بیٹے کی مال کو طلاق بائن میں نو کرر کھنا جائز ہے۔ سیجے قول یہی ہے۔ جیسے نوکرر کھنا منکوحہ کااس ولد کے دودھ پلانے کیلئے جائز ہے۔جواس محکوحہ کے پیٹ سے نہ ہو۔اور مال اپنے بیٹے کے دودھ پلانے کیلئے زیادہ حقد ارہے۔عدت گذر جانے کے بعد جب کہ مال اجرت اس مقد ار ے زائد کا مطالبہ نہ کرتی ہو جو کوئی اجنبیہ عورت طلب کرتی ہے۔اگر چہ دہ اجرت مثل سے کم ہی پاتی ہو۔اور مال اجرت مثل کا مطالبہ کرتی ہو۔جب کہ وہ احت بیہ جو بیچے کو دودھ پلانا چاہے مفت بلاقیمت کے دودھ پلائی ہو تو مال سے زیادہ حقد ارہے۔ (زیلعی) یعنی دودھ پلانے کے معاطے میں۔اور بہر حال پرورش کرنے کی اجرت تو یہ صرف مال کے لئے ہوگی۔ جیسا کہ گذر چکاہے۔ تشری : کیا بیٹے کی مال کودودھ بلانے کیلئے اجرت پر رکھاجا سکتا ہے اورھ بلانے کے لئے اجرت پرندر کھے۔اپنے مال سے ندبیٹے کے مال سے۔ اس مسئلے میں ذخیر ہاور مجتبیٰ میں اختلاف کیا گیاہے۔ان دونوں کتابوں میں لکھاہے کہ کتاب ذخیرہ مجتبیٰ کی رائے ماں کواجرت پر رکھاجا سکتاہے۔اور حموی نے نقل کیاہے کہ فتو ٹی اس پر ہے۔ کہ صغیر ے مال ہے مال کودودھ پلانے کے لئے اجرت پر نو کرر کھا جا سکتا ہے۔ اور طحطاوی نے کہا ہے کہ اب ذخیر ہاور مجتبیٰ ہی کارائے پر فزیٰ ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

منے کی مال اگر مطلقہ رجعیہ ہو ال اگر بنے کا مطلقہ رجیہ ہویا کی کے تکان میں ہو تودودھ باانے کے لئے اس کونو کرندر کھے۔

ادراگر بینے کی مال مطلقہ با سند ہو اور دورہ بیانے ہواور دوعدت میں ہو تواس کو دودھ پلانے کے لئے نو کرر کھنا اگر مال مطلقہ با سند ہو اور کنانی الجوہرہ)

درست ہے۔ مثلاً زید کا ایک لڑکا حلیمہ سے بیدا ہوازید کی دوسرے ہوی کریمہ ہے تو کریمہ کو حلیمہ کے لڑکے کے لئے دودھ پلانے پرر کھنادرست ہے۔ کیونکہ کریمہ کو حلیمہ کے لڑکے کو دودھ پلاناواجب نہیں ہے۔اس لئے نو کری کرنااور اجرت لے کر حلیمہ کے لڑکے کو دودھ پلانا جائز ہے۔

اور بچ کی حقیق مال کو اجرت بر رکھنا مقدم ہے ہے۔ جبکہ اس کو طلاق دیدی گئی ہو۔ اور وہ عدت کے دن پورے کر چکی ہو۔ اور وہ عدت کے دن پورے کر چکی ہو۔ گر شرط یہ ہے کہ اجبنی عورت سے زیادہ اجرت کا مطالبہ نہ کرے۔ اجبنی عورت کی اجرت خواہ بازار بھاؤے کم بی کیوں نہ ہو۔ اور اگر اجبنی عورت سے دودھ بلایا جائے گا۔

اور اگرینے کی مال اجرت پر اور اجنبی عورت بلااجرت منت دوده پلانے پر راضی ہو تو اجنب بی زیادہ حقد ار ہے۔ (شرح زیلتی)

اور بچی کی برورش کرنے کی اجرت اس کاذکر ہو چکا ہے۔ یعنی باپ نے اگر بچے کے دودھ پلانے کے لئے دوسری عورت کو اس کو متارکہ باب الحف انتہیں ہوتا۔ لہذا الجمال ہے۔ اس کا یہ حق کی جات میں ساقط نہیں ہوتا۔ لہذا البندا البندا کی اجرت صرف ال ہی یا ہے گا۔

وَ للرَّضيعِ النَّفَقَةُ والكِسُوءُ وللأُمِّ اَجْرُ الارْضَاعِ بلا عَقْدِ اجَارَةِ و حُكْمُ الصُّلْحِ كالاستيجارِ و في كلَّ مَوْضَعِ جَازَ الاِستيجارُ وَ وَجبتِ النَّفَقَةُ لا تُسْقط بمَوْتِ الزَّوْج بل تكُون اسوة الْفُرَمَاء لاَنَهَا اجرَّةٌ لا نفقةٌ

اور باپ پر دودھ پینے والے بچے کا نفقہ اور لباس دیناواجب ہے۔اور مطلقہ مال کے لئے بچے کو دودھ پلانے کی اجرت ارجمہ واجب ہے۔مقد اراجارہ طے کئے بغیر۔اور صنح کا تھم اجرت پر لینے کی طرح ہے۔اور جس جگہ بچے کی مال کواجرت پر رکھنادر ست ہے۔اور نفقہ اس کے لئے واجب ہے۔ تو زوج کے مرنے سے وہ اجرت ساقط نہیں ہوتی۔ بلکہ مال دوسرے قرض

خواہوں کے برابر ہوگ۔ کیونکہ بیاجرت ہے نفقہ نہیں ہے۔

تشری : شیرخوار بچه کا افغفه اور دوده پیتے بچ کا نفقه اور کیرادونوں باپ پر واجب ہیں۔ کیونکہ بچه اگر چه دوده پر تشری کی تشریح اس کوچنانے کے لئے دوسری چیز کی بھی

ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کھیریا کھچڑی وغیرہ لہذا قاضی کو جاہیے کہ بچے کے لئے اس ضرورت کو سامنے رکھ کر نفقہ مقرر کردے۔ جورضاعت اور حضانت کی اجرت کے علاوہ ہو۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

اور مطلقہ مال اگر اس کے اندر اندر جہالی ہے اور مطلقہ مال اگر اجرت کا معاملہ طے کئے بغیر اپنے بچے کو دود ھیلا تی ہوا کی بلا اجرت اگر مال دو در میل کے اندر اندر جب مال بچے کو

دود ھیائے گی تواس کی اجرت باپ پرواجب ہوگ۔ اگر چہ باپ نے اس کواجرت پرندر کھا ہو۔

(نوٹ) یہ مئلہ اس مئلہ سے جداگانہ ہے کہ اجرت بغیر عقد کے واجب نہیں ہوتی۔

صلح کا علم اجارہ پرر کھنے کی طرح ہے اگر بیٹے کی مال نے باپ سے صلح کرلی تو جوہرہ کی روایت کے مطلح کا علم اجارہ پر رکھنے کی طرح ہے مطابق بہ صلح جائز ہے۔ مثلاً مطلقہ بائد مال باپ سے ملح کرلی کہ

میں اسے روپیہ ماہانہ پر دودھ پلادیا کروں گی تو یہ صلح درست ہے۔بشر طُیکہ ماں اس کے نکاح میں نہ ہو یا مطلقہ ربھیہ نہ ہو۔اوراگر مال منکوحہ یا معتدہ ربھیہ ہے۔ جس طرح مال کا نوکری کرنا جائز نہیں۔اوراگر مال کو تین طلاق یہ بائن دے در دی گئے۔ پھر دہ این عظر جائز نہیں ہے۔ جس طرح کی اور ایک کی دواجہ کے مطابق دے دودھ پلائے توجوہرہ کی روایت کے مطابق جائز ہے۔اوراگر مال مطلقہ نے عدت گذر جانے کے بعد صلح کی توبالا تفاق جائز ہے۔(کذافی حاشیتہ المدنی)

زوج کے مرنے سے اجرت ساقط نہیں ہوتی انبیں ہوتی۔ بلکہ دوسرے قرض خواہوں کی طرح ماں

بھی ہو گ۔ چنانچہ میت کے مال سے جس طرح قرض خواہوں کوان کا قرض ادا کیا جائے گاماں کو بھی دودھ پلانے کی اجرت دی جائے گ۔اس لئے کہ بیمال کی اجرت ہے۔ نفقہ نہیں ہے۔جوزوج کے مرنے سے ساقط ہو جائے۔

وَ تَجِبُ عَلَى مُوسِرٍ و لَو صغيرًا يَسَارًا لفطرة على الأرجَح و رَجَح الزيلعي والكمال انفاق فاضِل كسبه.

اور اصول کا نفقہ ایسے ولد مقدور پر واجب ہے۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ رائح قول بہی ہے۔ اور زیلعی کمال ترجمہ الدین نے ولد کے فاضل مال سے اصول کے نفقہ دینے کورانج کہاہے۔

ولد صغیر اگر مالدار ہواس پر صدقہ فطرواجب ہو تواس کے ذمہ تشریح : آباؤاجداد کا نفقہ ولد صغیر پر اس کے اصول کا نفقہ بھی واجب ہے۔ قول رائج بہی ہے یعن ولد صغیراگر

مالک نصاب ہواوراس کی حوائج ضروریہ سے زائد ہو تواس پراصول کا نفقہ واجب ہے۔مال نامی ہویانہ ہو۔صاحب ہدایہ اورامام ابو پر حف کا یہی قول ہے۔اور فتوی بھی اسی پر ہے۔اور بعض نے کہاہے کہ ولد صغیر کے مال پر نفقہ واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ولد صغیر پرز کو ہ واجب ہو۔ کتاب اجناس میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ (کذافی حاشیتہ المدنی) زیلعی اور کمال الدین کی رائے کی کتاب نہرالفاق میں فتح القدیر کے حوالے سے لکھاہے کہ اگر بیٹا پیشہ در ہو توامام محد کا قول معتر ہے۔اور دویہ ہے کہ اس کے ادر اس کے عیال کے خرج سے جو

باتی بچوہ اصول پر خرج کرے۔ مثلاً بیٹار وزانہ ۲ رروپیہ کما تا ہے۔ اور چار روپیہ میں اس کا اور اس کے عیال کا خرج پورا ہو جاتا ہے۔ اور دور و پیہ باتی نج جاتے ہیں۔ تو اس پر واجب ہے کہ دور و پیہ اپنے والدین پر خرج کرے۔ صاحب نہر نے کہاہے کہ اس قول پر اعتاد کر ناواجب ہے۔ اور فتو کی دینے کے قاتل ہے۔ (کذانی حاشیتہ المدنی)

وَ فِي الخلاَصَةِ المختارُ أَنَّ الْكُسُوْبَ يُدْخِلُ ابوَيْهِ فِي نَفَقَتِهِ وَ فِي المُبتغَى لِلْفَقِيْرَانِ يَسرق مِنْ ابْنِهِ الْمُوْسِرِ مَا يَكْفِيْهِ إِن أَبِي وَ لاَ قاضِي ثَمَّه وَ لاَ إِثْمَ.

اور کتاب خلاصہ میں لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کمانے والا بیٹا اپنے مال باپ کو اپنے خرج میں وافل کرے۔ اور حمد ان کوخرج میں اپنے ساتھ شریک کرے۔ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے زاکد ہویانہ ہو۔ فتح القدیم میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے کا فر والدین کے حق میں ارشاد فر ملا ہے۔ والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کر۔ لہذا خود کھانا، اور والدین کو نظام ہوکا جھوڑ دیتا احسان اور نیکی کے خلاف ہے۔ اور کتاب المعنی میں لکھا ہے کہ محتاج باپ کو جائز ہے اپنے مال وار بینے کے مال سے چور کی کر لینا۔ اپنی ضرورت کے مطابق۔ جب کہ بیٹا اس کو چھے نہ دیتا ہو۔ اور اس علاقے میں کوئی قاضی بھی نہ ہو۔ اور اس چور کی میں اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔

تشری : بیٹاا پنی کمائی میں مال باپ کوشر یک کرے روزگار بیٹا اپنی کمائی میں مال باپ کوشر یک کرے روزگار بیٹا اپنی کمائی میں مال باپ کوشر یک کرے

باب کوشر یک کرے۔اگر چداس کی آمدنی اس کے اپنے خرج سے زائد ہویانہ ہو۔

اور صاحب نخ القدر نے لکھاہے کہ حق تعالی کاار شادہ۔ و صاحبہ کما فی الدُنیا صاحب فنخ القدر کی رائے مغروفا یعنی والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ احسان دنیا میں بسر کرو۔ یہ تھم کافر والدین کے ساتھ بہ تھم کافر والدین کے ساتھ کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کافر والدین کے ساتھ کے س

ہارے میں فرملیا گیا ہے۔ للبذاخود کھانااور والدین کو نگااور بھوکا چھوڑ دینااحسان اور نیکی (حسن سلوک) کے خلاف ہے۔

اور مجنی مای کتاب میں لکھاہے کہ ضرور مند (محتاج) باپ کے لئے جائزہے کہ وہ کتاب اللہ اللہ اللہ کے مال سے چوری کرے جب کہ بیٹا اسے اللہ بیٹا اللہ اللہ اللہ اللہ کے مال سے چوری کرے جب کہ بیٹا اسے

چھ ندویتا ہو اور وہاں کوئی قاضی بھی نہ ہو۔

اور لکھا ہے کہ اس چوری کرنے میں کوئی گناہ جہیں اور لکھا ہے کہ اس چوری میں باپ پرکوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ باپ کے چوری کر نے میں کوئی گناہ جہیں اس گر وہاں پرکوئی قاضی موجود ہو تو قاضی کو درخواست دے اور اس کوچاہیے کہ وہ باپ کا نفقہ اس کے بیٹے سے دلائے چوری کرنادرست نہیں ہے (کذافی حاشیتہ المدنی عن الحر) النّفقة لاصول آ و لو قادِریْن علی الکسب والقول لمنکو النّفقة لاصول آ و لو قادِریْن علی الکسب والقول لمنکو الیسارِ والبینة لمدّعیه بالسّویّة بین الابن و البنت و قیل کالارث و به قال الشافعی

.

درمخاراردو كتاب الطلاق 444 فلرموم مرجم البين كان كامول كانفقه واجب جب كه وه محتاج بول أكرچه اصول مين اس كى مال كاباب لين ناما بور ے (ذخیرہ)اور آگر چہ اس کے اصول کسب کرنے پر قادر بھی ہوں۔ اور قول معتبر ہے اس محض کا کہ جو مالداری سے منكر مو-اور كوالهاس كے مقبول بيں جومالدار مونے كے دعويدار بين اور اولاد پر اصول كا نفقه واجب ب- جس ميں بيا، بين ميں کوئی فرق نہیں۔اور کہا گیاہے کہ وراثت کے طریق پر واجب ہے۔اور یہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔ تشری : تانا کا نفقہ نواسے پر واجب ہے ایس کی ماں کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ کذانی الذخیر ہ۔اور کو اس کے اصول جو کہ مختاج ہیں۔ کسب کرنے پر قادر ہی کیوں نہ ہول۔ اصول میں کون سے رشتہ دار مراد ہیں اصول سے مال پاپ دادا، دادی اور نادانی سب بی مرادیں۔

البت بوت برداد اکا نفقه الم وقت فرض ہوگا۔ جب داداکا بیٹا لین باپ مرگیا ہو۔ یا مختاج ہو۔ ای مرگیا ہو۔ یا مختاج ہو۔ ای طرح ناماکا نفقہ اس صورت میں داجب ہے۔ جب ناماک لڑکی لیمنی اسکی مال زندہنہ ہویا مختاج ہو۔

اصول کے نفقہ کاوجوب مطلقاً ہے انفقہ بنے اور پوتے پر واجب ہے۔ وجوب کے لئے کسب کی قدرت کانہ

ہوناشرط نہیں ہے۔بلکہ والدین اگر کسب پر قادر بھی ہوں تو بھی مالدار بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہے۔

مطلقاً وجوب كى ديل كيونكه احسان اور مروت كے خلاف ہے كه ان كوكسب كى زحت دى جائے۔خواہوہ كسب كى مطلقاً وجوب كى دينا جائے۔ خواہوہ كسب كى مطلقاً وجوب كى دينا جائے۔ (كذا في الذخيرہ)

اور بیٹا استطاعت کا منگر ہو اور بیٹااگر استطاعت بین نفقہ کا بوجھ برداشت کرنے کی قدرت کا انکار کر تا ہے۔ اگر بیٹا استطاعت کا منگر ہو اس باپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کے انکار کو تتلیم کیا جائے گا۔اور اگر ماں

باپ مالدار ہونے پر گواہ پیش کریں توان کا جوت معتر ہوگا۔ یعن آگرباپ دعویٰ کر تاہے کہ بیٹا نفقہ پوراکرنے کی استطاعت رکھتا ے۔ گربیااس کا نکار کر تاہے تواس صورت میں باپ کا قول معتر ہوگا۔

اگر دونوں دلائل پیش کریں توکس کی دلیل معتبر ہو گی صاحب استطاعت ہے اور بیٹااس سے انکار

کر تاہے۔ تواس صورت میں بیٹے کا قول معتبر ہو گا۔ (۲)اگر بیٹاد عویٰ کر تا ہے کہ باپ صاحب استطاعت ہے۔ محتاج نہیں ہے۔ لہذامیر ےادیراس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔اور باپ استطاعت کا نکار کرتا ہے۔اور کہتا ہے میں محتاج ہوں۔ تو باپ کا قول معتبر ہو گا۔اور اگر دونوں نے گواہ پین کیے توجومد علی ہو گااس کے گواہ معتبر ہوں گے۔منکر کے گواہ معتبر نہ ہوں گے۔

بیٹااور بیٹی وجوب نفقہ میں برابر ہول کے اصول کا نفقہ اولاد پر برابر واجب ہے۔ بیٹے اور بیٹی میں بیٹا اور بیٹی دونوں صاحب

استطاعت ہوں۔ ماں باپ کا نفقہ دونوں پر مساوی طریق پر واجب ہے۔ یعنی آ دھانفقہ لڑکے پر اور آ دھانفقہ بٹی پر واجب ہے۔

ی تول حق ہے۔ اور ای پر فتوی ہے۔ کذافی فتح القدیر والخلاصہ کیوں کہ نفقہ کے واجب ہونے کی عَلَمَ ولادت ہے۔ تو بیٹا بین رونوں میں ولادت پائی جاتی ہے۔

روں معیف آگر ضعیف قول میہ ہے کہ جس طرح وراثت میں حصہ تقتیم ہوتا ہے۔ای کے معبار پر نفقہ واجب ہوگا۔ ایک روپیہ اداکرے گی۔ بہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔ ایک روپیہ اداکرے گی۔ بہی قول امام شافعی کا بھی ہے۔

وجوب نفقہ اور استطاعت کے مسئلہ میں عمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں اگر مشمس الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں الائمہ کی رائے کے دونوں میں الائمہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں میں الائمہ کی رائے کی دونوں میں الائمہ کی دونوں میں الائمہ کی رائے کی دونوں میں الائمہ کی دونوں میں الائمہ کی دونوں میں دونو

اس عبهت كم مقدار على الدارب و نفقه كى مقدار على الى تناسب كالحاظ ركما جائك كدى فى عالم كيرى - عن الذخيره و المعتبر فيه القرب و المجزئية فلو له بنت و ابن ابن او بنت بنت و آخ النفقة على البنت او بنتها لانّه لا يعتبر الارث الا اذا اِسْتَويا كجد و ابن ابن فكار ثهما الا لمرجّع كوالد و ولد فعلى ولدم لترجّع بانت و مالك لابيك.

ادر دلادت کے نفقہ کے وجوب میں قرب اور جزئیت کا عقبار کیا گیا ہے۔ پس آگراس کے لئے بیٹی اور پوتا ہویا پوتی اور جمع اسل میں ہوں تو نفقہ بیٹی پریا بیٹی کی بیٹی یعنی پوتی پر واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اس میں در اشت کی تر تیب کا عقبار نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن آگر قریب ہونے میں دونوں میں مساوی ہیں۔ جسے داد ااور پوتا تو نفقہ دونوں پر ان کی در اشت کے مطابق واجب ہوگا۔ مرکمی مرج کی وجہ سے قرابت ور اشت کی مساوات کا عقبار بھی ساقط ہے۔ جسے کی مختاج کلباب اور لڑکا دونوں مالدار ہوں تو نفقہ بیٹے پر عاکد ہوگا۔ ہوجہ برعا کدنہ ہوگا۔ ہموجب اس حدیث کے تو اور تیر امال تیرے باپ کا ہے، تو بیٹے کے مال کو باپ کا مال قرار دینا بھی ایک وجہ ترجی ہے۔

تشریخ: نفقہ ولادت کے وجوب کا سبب قرب اور جزئیت ہے در اثت کا نہیں اور دونوں میں

جزئیت کارشتہ ہو۔اوران دونوں میں ہے ایک زیادہ قریب ہو۔دوسرے کے مقابلے میں۔ تو نفقہ اقرب (جوزیادہ قریب ہے) پر واجب ہوگا۔ مثلاً ایک مخص محتاج ہے۔اوراس کی بیٹی مالدار ہواور پو تایا پوتی بھی موجود ہوں اور مالدار ہوں۔ تو نفقہ بیٹی پر واجب ہوگا۔ کیونکہ بیٹی بمقابلے پوتی اور ناتن کے زیادہ قریب ہے اسی طرح ایک مختص محتاج ہو اور اس کے رشتہ داروں میں ناتن اور بھائی موجود ہوں۔اور دونوں مالدار ہوں تو ناتن پر نفقہ واجب ہوگا۔ کیونکہ وراشت کی تر تیب کا عتبار نہیں ہے۔

جب دونول قرب میں مساوی ہول توارث کااعتبار ہے اور پوتا موجود ہوں۔اور دونوں مالدار

ہوں تو نفقہ دونوں پر واجب ہوگا۔اور ای مقدار میں واجب ہوگا جس مقدار میں ان کووراثت میں حصہ ملتاہے۔ بینی نفقہ کاکل چھٹا حصہ وادا پر اور باتی پوتے پر واجب ہوگا۔ کیو نکہ دادااور پوتا توایک ایک واسطہ سے میت تک پہونچتے ہیں۔دادابواسطہ باپ کے اور پوتا بواسطہ بیٹے کے میت کے قریب ہیں۔

## اگرکوئی مرجیموجود ہوتو قرابت کی مساوات اور ارث کا عتبار دونوں ساقط ہوجاتے ہیں

مثانیا یک مخص مختاج ہے اور اس کا باپ اور بیٹادونوں مالدار ہوں۔ تو نفقہ بیٹے پر واجب ہوگا۔ باپ پر واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ اس جگہ ترجیح وینے والا موجود ہے۔ اور وہ ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اور تمہارا مال تمبارے باپ کی ملکیت ہے۔ تو بیٹے کے مال کو باپ کا مال قرار دینا بھی وجہ ترجیح ہے کہ باپ کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ باپ کا مال بیٹے کی ملکیت ہے۔

وَ في النَّانِيَة لهُ أُمُّ وَ ابْ آبِ فكارثِهَما وَ في القنْيةِ لهُ أُمَّ و آبُ أُمِّ فعلى الامِّ و لو لهُ عَم وَ ابُ أُمَّ فعلى آبِ الاُمِّ و استثكلَهُ في البحر بقولهم لهُ امَّ و عَمَّ فكارتُهماً .

اور کتاب خانیہ میں لکھاہے کہ ایک شخص محتاج ہوا داراس کے دادااور اس کی ماں موجود ہیں تو اس محتاج شخص کا نفقہ ان دونوں کی ارث کے مطابق واجب ہے۔ (یعنی جس حساب ہے اور جس مقد ارمیں ان کو دراخت میں حصہ ملتا ہے۔ اس کے مطابق ان پر نفقہ واجب ہے ) اور کتاب القنیۃ میں لکھاہے کہ ایک محتاج شخص کی ماں اور نانا موجود ہیں۔ تو اس شخص کا نفقہ ماں پر واجب ہوگا۔ اور اگر محتاج کا چھااور نانا موجود ہیں تو محتاج کا نفقہ ماں پر واجب ہوگا۔ اور اگر محتاج کی ماں ہے اور چھاتو اس کا نفقہ دونوں پر ان کی ارث کے مطابق ہے۔ اس قول پر اشکال کیاہے کہ ایک محتاج کی ماں ہے اور چھاتو اس کا نفقہ دونوں پر ان کی ارث کے مطابق ہے۔

اگر کسی مختاج کے دادااور مال موجود ہول افقہ بفترران کی ارث کے دادااور مال موجود ہول تواس کا نفقہ بفترران کی ارث کشری : اگر مال اور داد اموجود ہول کے داجب ہوگا۔ یعنی جس تناسب سے ان کودراشت میں حصہ ملتا ہے۔

ای مقدار کے مطابق ان پر نفقہ واجب ہو گا۔اس لئے کہ مال کور جیج قوت قرب کے امتبار سے حاصل ہے اور دادا کو بسبب قوت نسب ترجیح حاصل ہے۔اس لئے ارٹ کا متبار کیا گیاہے۔ (خانیہ)

اگر کسی مختاج کی مال اور اس کانانا موجود ہوں تو نفقہ مال پر واجب ہو گااس لئے کہ دادا کے اگر مال اور ناناز ندہ ہول مقابلے توت قرابت میں نانا کمتر ہے۔اس لئے نانا پر مال کوتر جیح دی گئی۔

محتاج كا جيااور نانا موجود ہول كريت كوترج هاصل ہے۔اورارث كا بنا موجود ہوں تواس كا نفقہ بانا پر واجب ہوگا۔ كيونكه جناج كا جيااور نانا موجود ہول كريت كوترج هاصل ہے۔اورارث كا يہاں اعتبار نہيں ہے۔ كيوں كه وارث جيا

ہے نانا کہیں۔

بحرارائق کا شکال استال استال استال الله بخرارائق نے فقہاء کے اس قول پر کہ "ایک شخص مختاج ہے۔اس کی مال ہے اور بچاہے تو اس مختاج کا نفقہ مال اور بچاد ونوں پر بقدر ارث کے واجب ہوگا۔ بعنی ایک ثلث مال پر اور دو ثلث بچاپر "ایک اشکال کیا ہے۔

وجہ اشتعال کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نفقہ کے وجوب میں مال مقدم ہے۔اس لئے کہ مال میٹے میں جزئیت پائی اوجہ استعال کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ نفقہ کے وجوب میں مال مقدم ہے۔اس لئے کہ مال میٹے میں جزئیت پائی

قَالَ لَو لَهُ أُمٌّ و عَمٌّ و آبُ امِّ هَلْ تَلْزَمَ الامَّ فقط آمْ كا لارتِ احتمالٌ

صاحب بحر الرائق نے کہااگر ایک مخص کے مال ہواور پچااور نانا۔ تو کیا نفقہ صرف مال پر ہی واجب ہو گایاارث کے ترجمہ ترجمہ انند ہوگا یہال پر دونوں کااحمال ہے۔

ت رہے : شیخ حمتی محشی کا قول ہے کہ بیاشکال دراصل صاحب قنیہ کا ہے۔ صاحب بحرالرائق نے اس کی پیروی ک تشریع : شیخ حمتی کا قول ہے۔ جبکہ صورت واقعہ رہے کہ اس جگہ دور وایت ہیں۔ ایک روایت توی ہے اور

روایت قوئی سیر ہے: کہ ترجیح قرب اور جزئیت ہی کو حاصل ہے۔ اور قول ضعیف یہ ہے کہ اِرث کا اعتبار ہے۔ صاحب قنیم نے میں کی النادونوں روایتوں کو ذکر کر کے سمجھا کہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں اس لئے صاحب قنیم نے میں الشکال وارد کر دیا۔

جبكه روايت ضعيف تبهى قوى روايت ا جبکہ روایت صعیف ہی ہو ما وقض ہو سکتی ہے کے مناقض ہو سکتی ہے کے معارض اور مقابل نہیں ہو سکتی ہو

دراصل صورت میہ ہوئی کہ صاحب بحر الرائق نے مئلہ سابق جس کوصاحب بحر نے مشکل جانا اور اس مئلہ میں جس میں موصوف کوتر در واشکال ہے۔ قوی روابیۃ، کی وجہ ہے۔

اور قوی روایت یہی ہے کہ نفقہ قرب وجزئیت کی بناء پر مال پر واجب ہے۔ چپاپر واجب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ كذانى حاشيته المدنى ملخصأبه

وَ تَجِبُ ايضاً لِكلِّ ذي رَحْمٍ مُحرُومٍ صَغيرًا أَوْ انشي مطلقاً و لَوْ كانَتِ الأُنْثَى بالْغَةُ صَحيحة أو كانَ الذكر بالغاَّ لكِنْ عَاجزًا عَنِ الكَسب بنحو زمانَةٍ كَعمْيٍ و عَته وَ فَلْحٍ زادَ في المنتلى و المختار او لاَ يحسن الكسبَ لحرفة او لكونِهِ من ذوى البيوت او طالب علمِ فقيرًا حال من المجموع بحيث تحل لَهُ الصدقة و لو له منزل و خادمٌ علَى الصواب بدائع.

و جمه اور نیز واجب ہے ہر قرابت دار ذی رحم محرم کاصغیر ہو۔یامؤنث ہو مطلقاً۔اگر چہ مؤنث صحیح تندرست اور بالغہ ہی ے کیوں نہ ہو۔ یا پھر ند کر بالغ ہو لیکن کسب کرنے ہے عاجز ہو گا نفقہ مجھی داجب ہے۔ دائمی ادر جان لیوا بیاری ہو مثلاً لنگڑا۔اندھا۔غا فل ناسمجھ اور فالج زدہ ہونا وغیر ہ۔اور کتاب الملقی اور مختار میں اس قید کااضافہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ بالغ ہو اور بخوبی پیشہ نہ کر سکتا ہو۔اس وجہ سے کہ وہ احمق ہے۔ یا عمرہ خاندان والا ہے باطالب علم ہو۔ دراں حالیکہ بیر نمد کورہ لوگ سب کے سب فقیر و تنگدست ہوں۔اور ان کے لئے صدقہ کالینا حلال ہو۔اگرچہ ان کے رہنے کے لئے مکان اور خدمت کے لئے خادم بھی موجود ہوں۔ معیم قول کی بناء پر۔ بدالع۔

ہر قرابت والے رشتہ دار کا نفقہ صغیر ہو یامؤنث ہو واجب ہے۔ و مونث اگر چه تندر ست اور بالغه ای کیول نه جو -

نفقہ اس وقت واجب ہوتا ہے۔ جب مخان محض اور محرم ہونا قرابت والا ہواور محرم ہو یعنی اس سے نکاح کرنا

، ام ہو۔ (لیمن اس کے خون کارشتہ قائم ہو)

چا کے بیٹے کا نفقہ البدا چا کے بیٹے کا نفقہ واجب نہیں۔اس لئے کہ وہ اگر چہ عزیز قریب ہے۔ مرمم نہیں ہے۔

ر ضائی بھائی بہن کا نفقہ ای طرح رضاع بھائی اور رضاعی بہن کا نفقہ واجب نہیں اگر چہ وہ مخرم ہیں۔ محر نسبی رضائی بھائی بہن کا نفقہ ا

محرم سے کیامراد ہے اور محرم سے مرادوہ رشتہ داراور عزیز قریب ہے۔ جس کے ساتھ نکاح کرنا قرابت کی وجہ سے کیامراد ہے ۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا قرابت کی وجہ سے کیامراد ہے۔ اس کے ساتھ نکاح کرنا قرابت کی وجہ

صغیر کی قبیر کافا کده صغیر کی قید سے بالغ خارج ہو گیا۔جو تندر ست اور صحیح توانا ہو۔اور کسب کر سکتا ہو۔اس کا نفقہ میں۔

مرم عورتيس كون كون سي بين محرم عورتيل خاله، چو پهي، بهن، بهانجي، جينجي، داخل بين ان كانفقه واجب ے۔ صغیرہ ہوں یا بالغہ ہول۔ تندرست ہوں یا بیار مگر شرط یہ ہے کہ محتاج

ہوں۔اور غیر منکوحہ ہوں۔ کیوں کہ ان میں ہے جومنکوحہ ہوں گیان کا نفقہ ان کے شوہروں پر فرض ہے۔

اوراس عزیز قریب ذی رحم محرم کا نفقہ بھی واجب ہے۔جوبالغ ہو مگر کسب سے عاجز فر کی رحم محرم بالغ مختاج ہو مگر کسب سے عاجز فر کی رحم محرم بالغ مختاج ہو ۔ وی رحم محرم بالغ مختاج ہو ۔ کسی دائی بیاری کی وجہ سے جیسے اندھا، لنگڑا، ناسمجھ، باؤلا اور اس پر فالج کا اثر

کتاب السلتقی اور المختار کااضافه کسنه کرسکتابو۔ خواه اس وجہ سے کہ وہ نہایت درجہ بیو تو ف ہے۔ یا

ب ہے کہ خاندان نہایت شریف ہے۔اس لئے ہر کام نہیں کر سکتایا طالب علم ہو توان کا نفقہ بھی داجب ہے۔ (نوٹ) ان پانت اوبر گذر جی میں اوپر گذر جی میں۔

ا صغیر مؤنث اور مر د عاجز جن کا ابھی ابھی ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی عزیزا قارب ذی رحم انتقہ کے وجوب کی تشر طے محرم کا نفقہ اس شرط کے ساتھ واجب ہے کہ جب کہ وہ ایسے محتاج ہوں کہ ان کو

سدت لینا حلال ہو۔ تب ان کا نفقہ واجب ہوگا۔ اگر چہ ان کے پاس ان کی ملک میں مکان ہو۔ اور خد مت کے لئے خادم موجود و روا التي اس لئے رہنے کا مکان اور خدمت کا غادم حاجت اصلیہ سے زائد نہیں اس کئے کہ انکاد جود وعدم دونوں برابرہے۔ بقَدْرِ الأَرِثِ بِقُولِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَٰلُكُ وَلَذَا يُجبرُو عَلَيْهِ .

و ذی رقم محرم کا نفقہ ارث کے مقدار کے مطابق واجب ہے۔ حق تعالیٰ کے قول کی بناء پر فرمایا۔اور وارث پر ً ا واجب ہے متل اس کے۔ لہذا جبر کیاجائے گا قریب پر نفقہ دینے کے لئے۔

تفصیل اس کی بیہ ہے کہ مورث پر جن لوگوں کا نفقہ ہے تو مورث کے ۔ العدوار الم المن الفقه واجب على بعدوار ثول پروياى نفقه واجب ہے۔ آيت شريف سے معلوم ہوا كه

ارث كى بفتدر قريب كانفقه واجب ہے۔

اس طرح پر ہے۔ فرض سیجے۔ یہ فقیر محتاج جس کے نفقہ کا تھم دیا جارہاہ۔ مالدار ہو تااور انقال کر جاتا ۔اور بہت سامال واسباب ترکہ میں چھوڑ جاتا۔ تواس کاعزیز قریب کتنی مقدار میں وراثت یا تا۔

(۱)عزیز قریب مرنے والے کے کل مال کاوارث ہونا۔ تواس نقیر کامل کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہوگا۔

(۲) بعض مال کاوارث ہو تا۔ تواسی قدراس پر نفقہ بھی واجب ہوگا۔

و بیل افته کے لئے جرکیا جائے گا۔ یعن اگر عزیز قریب اس محتاج کو نفقہ نہ دے گا تو قاضی اس پر زبرد سی کرے نفقہ دلائے گا۔ (کذافی المنج، حاشیتہ المدنی)

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى اعْتَبَارِ الاِرْثِ بِقُولِهِ فَنَفَقَةُ مَنْ أَى فَقِيرِ لَهُ أَخُواتٌ مِتفرقاتٌ موْسِرَاتٌ عَلَيْهِنَّ الْحُمَاسًا وَ لَوْ اخْوَةً مِتفرقينَ فَسُدُسِهَا عَلَى الآخِ لاُمِّ والباقى عَلَى الشفيقِ كَارِثِهِ .

ر جمع فقیر کا نفقہ جس کی مختلف قتم کی۔ الدار نہیں ہول۔ پاٹچویں حصہ کے مطابق ان پر واجب ہے۔ اور اگر اس مختان کے چند قتم کے مطابق ان پر واجب ہے۔ اور اگر اس مختان کے چند قتم کے مختلف بھائی مالدر ہول تواس نفقہ کا چھٹا حصہ مال شریک بھائی پر ارث کے مطابق واجب ہوگ۔ اور باقی حقیقی بھائی برارث کے مطابق واجب ہوگا۔ برارث کے مطابق واجب ہوگا۔

تشری جروریات الفقه کی مقدار وار اول پر ان کے وراثت کے حصول کے بقدر واجب ہے۔ اس اصول کی بعض الشرک جروریات جروری

مختاج کا نفقہ اس کی بہنوں پر سوتلی بہن۔ یعنی باپ شریک بہن۔ (۳) مادری بہن یعنی مال شریک بہن۔ (۳) مادری بہن یعنی مال شریک بہن۔

(اخیافی بہن) تو۵/۳(یعنی تین خمس) حقیق بہن پرادرایک خمس یعنی۵/آسو تیلی بہن پرادر۵/(یعنی ایک خمس)ماڈری بہن پر نفقہ واجب ہے۔اس لئے کہ ان تینول کادراثت میں حصہ اس حساب سے ہے۔

لیعن اگران کا بھائی انقال کر تا تواس کے مال میں سے نصف مال کی سگی اور حقیقی بہن وارث ہوتی۔اور چھنے حصہ کی سوتیل بہن وارث ہوتی۔اور مادر ی بہن بھی چھنے جھے کی مقدار ہوتی تو پور امال چھ حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا۔ مگر چو نکہ ای۔ حصہ باقی فی رہا تھا۔ تو بجائے چھ کے پورے مال کے پائی جھے کردیئے گئے اور ان پائی میں سے تین جھے حقیقی بہن کو اور ایک ایک حصہ سوتیلی اور اخیانی بہن کو دیدیا گیا جس حساب سے کہ ان کو مال وراخت میں حصہ ملا۔ای کے بقدر ان بہنوں پر بھائی مختاج کا نفقہ بھی

مرنے کے بعد اس کے مال کے حقد اریبی بھائی ہوتے تو حصہ اس طرح پاتے۔ کہ مادری بھائی کل مال کاچھٹا حصہ پاتا۔اور ہاتی مال حقیقی بھائی کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جاتا۔اور سونیلا بھائی محروم ہو جاتا۔للبذا سونیلے بھائی پر نفقہ بھی واجب تہیں اور حقیقی اورمال شریک بھائی پر نفقہ واجب ہے۔

و كذا لو كان معهن او معهم ابن معسرٌ لأنَّهُ يجعل كالميَّتِ ليصيروا ورثةً.

تر جمہ اور یہی هم ہے کہ اگر ان کے ساتھ (لیعنی مختلف بہنوں یا بھائیوں کے ساتھ) کوئی اس کا لڑ کا بھی ہو اور وہ بھی ا تنگدست ، و اسلے کہ تنگدی کی وجہ سے اسکو مانند میت کے قرار دیا جائے گاتا کہ وہ سب اس کے وارث قرار پائیں۔

تشریح: تفصیل اس اجمال کی داروں پر اس متاج محف کا نفقہ واجب ہے۔ اس نفقہ کے وجوب کی مخلف

صور تیں او پر بیان ہو چکی ہیں۔

منفرق بہنوں کے ساتھ مختاج کا بیٹا بھی ہو اور وہ بھی

مقدار وجوب نفقہ کی ایک صورت بیہ ہے انگدست اور مخاج ہو۔ ای طرح مخاج کے بھائی مالدار

ہوں۔اور محتاج کے ساتھ اس کابیٹا بھی ہوتو نفقہ ان میں سے کس پراور کتناواجب ہوگا۔

متفرق بھائیوں کے ساتھ یامتفرق بہنوں کے ساتھ اگر متاج بھائی کا بیٹا بھی ہواور وہ متاج ہو تو۔اس کا حکم بھی وہی ہے جواو پر بیان کیاجاچکا ہے۔اس لئے کہ مختاج ہونے کی وجہ سے بیٹا بھی میت کے مانند قرار دیاجائے گا۔ تاکہ بہنیں اور بھائی اس کی وارت قرار پا جائیں۔اور وراثت کے مطابق ان پر نفقہ واجب ہو۔اور اگر بیٹے کو زندہ قرار دیدیا جائے تو بیٹے کے ہوتے ہوئے بھائی بہن سب محروم ہو جائیں گے تو پھر نفقہ کس پر واجب ہوگا۔

و لو كان مكانَهُ بنت فنفقة الاب على الاشقاء فقط لار تهم معها.

اور لڑ کا کے بجائے بیٹی ہواس متاج کی۔ تواس کے باپ کا نفقہ صرف حقیقی بھائی یا حقیقی بہنوں پر ہو گا۔ دوسرے جمعہ ] بھائی بہنوں پر واجب نہ ہو گااسلئے کہ میت کی بیٹی کے ساتھ تومیت کے صرف حقیقی بھائی بہن وارث ہوتے ہیں۔

تشری کے: اگر باب کے ساتھ بیٹی بھی مختاج ہو ہے۔اور بقدر حصہ وراثت میں حصہ دار ہونے پر موقوف ہے۔اسکے

اس شکل میں کہ باپ مخاج ہے۔اور ایکے ساتھ اسکی بیٹی بھی مختاج ہے۔ توباپ کا نفقہ باپ کے صرف بھائی اور بہنوں پر واجب ہوگا۔ علاتی واخیانی بھائی بہنوں پر واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ بٹی کے موجود ہوتے ہوئے ان کو حصہ نہیں ماتا بلکہ یہ لیعنی علاقی واخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔ الہٰ داان پر نفقہ بھی واجب نہ ہو گا۔اور نفقہ کی ذمہ داری صرف حقیقی بھائی بہنوں پر ہوگ۔

اس لئے کہ بیٹی کے موجود ہونے کی صورت میں حقیقی بہن عصبہ بن جاتی ملنے کی وجبہ ہے۔اور عصبہ ہونے کی حیثیت ہے اس کو حصہ ملے گا۔اور بیٹی اور بہن کو آدھا

آ دھا حصہ دیا جائے گا۔اور چو نکہ بنی مفلس ہے۔اس کئے افلاس کی وجہ سے میت شار کرلی گئیاور پورا کاپورا نفقہ بہن پر واجب

بالرسوم الملاق العلاق

روی بینی اور بہن متفرق ہوں اور بہن کی وجہ لیے مجوب ہے اور سویلا بھائی سگی اور بہن متفرق ہوں اور عقیق بھائی سگی اور بہن متفرق ہوں اور حقیق بھائی ہر

اجب ہوگا۔

و عند التعدد يعتبر المعْسِرون أحياء فيما يلزم الموسرين ثم يلزمهم الكل كذى ام و الحوات متفرقات والام والشقيقة موسرتان فالنفقة عَلَيْهما ارباعًا.

اور جب چنداشخاص مالدار اور چنداشخاص مفلس ہوں۔ تو مفلس کوزندہ اعتبار کیا جائے مالداروں کے لازم ہونے ایر جمعہ ایک میں۔ جیسے ایک محتاج کی مال اور متفرق بہنیں ہیں۔ حالا تکہ اس کی مال اور حقیقی بہنیں مالدار ہیں۔ جب کہ اس کی مال اور حقیقی بہنیں مفلس ہیں۔ تواس کا نفقہ مال اور حقیقی بہن پر لازم ہوگا۔ جار حصہ ہو کر چہارم مال پر اور تین چو تھائی حقیقی بہن پر۔ تقائی مقتل بہن بر۔

مفلس اور مالد ار دو نول متعدد ہوں بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص مرگیا۔ اور اس کی مال اور تین متفرق بیان کی گئی ہے کہ ایک شخص مرگیا۔ اور اس کی مال اور تین متفرق

بہنں زندہ ہیں۔ تواس کی وراخت اس طرح تقسیم ہوگ۔ کہ مال کو چھٹا حصہ اور حقیقی بہن کو آدھا حصہ اور سو تیلی بہن کو چھٹا حصہ اور اللہ ہیں کو بھی چھٹا حصہ سلے گا۔ گویا کل مال چھ حصول میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک سہام مال کو تین سہام حقیقی بہن کو۔ ایک سہام سو تیلی بہن کو۔ اور ایک سہام اخیا نی بہن کو اور نہ کورہ بالا متن والی صورت میں چونکہ سو تیلی اور اخیا فی بہنیں دونوں مفلس تعین اس لئے ان کا حصہ معلوم کرنے کے بعد ان دونوں کو مر دہ شار کر لیا گیا۔ توان کے دونوں سہام ساقط ہو گئے۔ اب چار سہام باتی بچے لہذا فیصلہ یہ کیا گیا کہ مال پر کل نفقہ کا ایک چوتھائی۔ اور حقیقی بہن پر تین چوتھائی نفقہ واجب ہوگا۔ مصنف نے کہا ہے مقد راسہام معلوم کرنے کے بعد کل نفقہ مالداروں پر واجب ہوگا۔ اس قول کی تفصیل آپ نے اوپر ملاحظہ کر کی۔

والمعتبر فيه اى فى الرحم المحرم اهلية الارثِ لا حقيقتُه اذ لا يتحقق إلا بعد الموتِ فنفقته من له خال و ابن عم على الخال لانه محرَّمٌ و لو استويا فى المحرمية كعَمّ و خالٍ رجّح الوارث للحال مالم يكن عسِرًا فيجْعَلْ كالمَيّت.

ر جمع اور اعتبار کیا گیائے محرم کی قرابت میں ارث کی اہلیت کا۔ نہ کہ حقیقا وارث ہونے کا۔ اس لئے کہ اس کا تحقق صرف مرجمه مربح سے بعد ہوتا ہے لہٰذالیں اس آدمی کا نفقہ جس کے ماموں ، اور چیا کالڑ کازندہ ہو ماموں پر واجب ہے۔ کیونکہ وہ محرم ہے۔ اور اگر دونوں محرم ہونے میں مساوی ہوں۔ جیسے چیا اور ماموں توجو فی الحال وارث ہواس کو ترجیح دی جائے گی۔ جب تک وہ مفلس نہ ہو ورنداس کو میت کی مانند شار کیا جائے گا۔

تشریخ: وراشت کااہل ہونانا محرم ہونے کے لئے کافی ہے اور محرم کی قرابت میں ارث کی است کا اہل ہونانا محرم ہونے کے لئے کافی ہے الیات کافی ہے۔ یعنی کسی نہ کسی

مر حلہ پر وہ وارث بن سکتا ہو۔ محروم محض نہ ہو۔ حقیقتا وارث ہو ناضر وری نہیں ہے۔ کیونکہ حقیقتا ارث تو مرنے کے بعد ثابت ہوتی ہے۔اور یہاں سوال زندگی کا ہے۔الہٰ داکسی نہ کسی مرحلہ میں وراثت کا حفد ار ہونا قرابت داری کے لئے کافی ہے۔اس اصول

کا نتیجہ سے کہ۔

اگرمفلس عاجر کامامول اور چاکا بیاز نده بول اس کے برخلاف بچاکا بیا ہے۔ کہ وہ اگر چہ فی الحال

مفلس کاوارٹ دہی ہے۔نہ کہ مامول لیکن نفقہ کے وجوب کامدار محرم ہونے پر ہےنہ کہ محض وراثت پر۔

اگردو آدمی محرم ہونے میں مساوی ہوں اور ماموں تواس کو ترجے دی جائے گرجونی الحال وارث ہو۔

یعنی چپاکوتر جے دی جائے گی کیونکہ وہ فی الحال وارث ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ چپامفلس نہ ہواور اگر فی الحال مفلس ہو تواس کو میت کادر جہ دے کر نفقہ ماموں پر واجب ہو گا۔ پچاپر واجب نہ ہوگا۔

و في القنية يجبر الا بعد اذا غابَ الاقرَبُ .

ترجمه اور کتاب القنیہ میں لکھاہے کہ دور کے رشتہ دار کو نفقہ کے لئے مجبور کیاجائے گا۔جب کہ قریب کارشتہ دار غائب

اور اگر مفل کا محرم قریب عائب ہو تو نفقہ س پرواجب ہو گا اور اگر مفل کا محرم قریب (عزیز قریب) غائب اگر محرم قریب عائب ہو تو محرم البعد (دور کے عزیز) کو مفلس کے نفیقہ

کے لئے مجبور کیا جائے گا۔ مثلاً مفلس آدمی کا حقیقی بھائی اور سوتیلا بھائی عزیز ہیں۔ان میں سے حقیقی بھائی کہیں چلا گیا۔ تو حاکم سوتیلے بھائی کو نفقہ دینے پر مجبور کرے گا۔ پھر جب حقیقی بھائی واپس آجائے تواسی کے بقدر اس سے واپس لے لے (کذا فی

و في السراج معسر له زوجةً و لزوجته أخ موسرٌ اجبَرَ اخوهاا على نفقتهًا و يرجع به علَى الزوج اذا أيسر انتهى، و فيه النفقة انما هي على من رحمه كامل و لذا قال القهستاني قولهم و ابن العَمّ فيه نظر الآنه ليس بمَحْرم والكلام في ذي الرحم المحرم فافهم.

ترجمہ اور کتاب السراج میں لکھاہے کہ ایک مفلس کی بیوی ہے۔ اور اس کی بیوی کا ایک بھائی مالدارہے۔ تواس کے بھائی ترجمہ کو بہن کے نفقہ پر مجبور کیا جائے گا۔ اور جب اسکے شوہر کو قدرت اور ماللہ اری حاصل ہو جائے۔ تو خرج کی ہوئی رقم واپس پھیر لے۔اورای کتاب میں یہ بھی لکھاہے کہ نفقہ کاوجوب تواسی پر منحصر ہے۔جس کی قرابت کامل ہے۔اس پر قہستانی نے نقباء کے قول پراعتراض کیاہے کہ نقبہاء کا یہ قول کہ نفقہ ماموں پرواجب ہےنہ کہ چچا کے بیٹے پر۔ تواس پر غور سیجئے۔

تشری کی کتاب القنید کی رائے موجودنہ ہواورجب محرم قریب داپس لوٹ آئے۔ تواپی فرج کی ہوئی رقم محرم

قریب ہے رجوع کرے۔

ت اب السر اج کی رائے کے الدارہے۔ کہ مفلس کی بیوی ہے۔ اور بیوی کا بھائی ہے جو کہ مالدارہ ۔ لو نفقہ کتاب السر اج کی رائے کا بھائی ہے زبردستی بہن کا نفقہ دلایا جائے گا۔ پھر جب شوہر مالدار ہو جائے۔ تو نفقہ

میں جرچ کر دور قم داپس وصول کرے۔

اور کتاب سراج میں میسکلہ اللہ اللہ کا نفقہ کے وجوب کا انحصار اگرچہ قرابت کا ملہ پر ہی ہے۔ محریعنی کامل اللہ میسکلہ قرابت داری ہو۔ یا محرم ہو۔ ای کو بنیاد بناکر صاحب قبستانی نے اعتراض وارد کیا ہے

کہ اس صورت میں کہ مفلس کامامول اور چچاکا بیٹا موجود ہول۔ تو نفقہ ماموں پر واجب ہے۔اعتراض کی وجہ رہے کہ چچاکا بیٹا تو محرم نہیں ہے۔ جبکہ مامول محرم ہے۔اور اس جگہ قریب محرم کوتر جیج دینے کامئلہ درپیش ہے بعنی اس مقام پر مامول کے ساتھ چاے بیٹے کوذ کر کرنا مناسب نہیں تھا۔

ولا نَفْقَةً بواجبَةٍ مَع الاختلافِ ديناً الاللزوْجَةِ والأصولِ والفُروعِ عَلَوْا او منفَلُوا. مل المول النج كردر ج ك

تشری : اختلاف دین مذہب وجوب نفقہ کے لئے مانع ہے مناس اور مالدار میں جب دین و مشرک : اختلاف ہو تو ایک کا

دوسرے پر نفقہ واجب نہیں۔مثلاً مفلس اہل اسلام میں سے ہو۔اور اس کا قریبی عزیز غیر مسلم ہو۔ تو غیر مسلم پر مسلمان مفلس كا نفقه واجب نہيں۔ای طرح مسلمان مالدار ہو۔اور اسكاعزيز قريب غير مسلم ہو تو مالدار مسلمان پر كافر مفلس كا نفقه واجب تہیں ہے۔

البت ہیوی اور اصول و فروع کا نفقہ واجب ہے کے کئی غیر مسلم ہوں توان کا نفقہ مسلمان زوج پر

ہوی کا نفقہ واجب ہے۔ نیز اس مسلمان مالدار پراپنے اصول (باپ دادا)اور فروع (بیٹا۔ پوتاوغیرہ) کا نفقہ بھی داجب ہے۔ كر كا مم انفقه واجب ہونے كادار ومدار نص قر آنى كى رُوسے وراثت پر ہے۔اس كئے مسلم كانفقه كافر پراور كافر كانفقه المسلم پر عائد نہیں ہو تا کیونکہ اختلاف ند ہب دین کی وجہ سے دراشت میں ایک دوسرے کو حصہ نہیں ملا۔ مراس اصول سے چندر شنہ دار مشنیٰ ہیں۔

زوجہ کا نفقہ شوہر براوراس کے اصول (باپ دادا، پر دادا) کا نفقہ بھی واجب ہے اس طرح اس کے فروع (بیٹا، بوتاد غیرہ) کا نفقہ مجھی واجب ہے۔ان رشتہ داروں کوہاو جو درین کے مختلف ہونے کے نفقہ دیناواجب ہے۔

ولیل اس کی میہ ہے کہ بیوی کا نفقہ تواحدہاس کی وجہ ہے واجب ہے۔ کہ شوہر نے بیوی کو دوسر اشوہر کرنے سے روک ر کھاہے۔اصول و فروع میں وجوب نفقہ کی علت جزئیت بعضیت ہے جب کہ احتباس اور جزئیت مذہب کے بدل جانے سے نہیں بدلتے۔ائی جگہ بر قرار رہتے ہیں۔

شیعه اوری کا ختلاف نر بب کی بناء پر کیار شته زوجیت وجزئیت وبعضیت کے لحاظ سے محرم سنى كا نفقه مالداريعي ير

الجواب: صاحب قبستانی نے لکھا ہے جب اختلاف دین و ند بب سے ذی رحم محرم کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے تو محرم سی کا

نفقه مالدار هیعی پرای طرح مِفلس شیعی کا نفقه مالدار سی پر لاز ہو گابشر طیکه شیعه تفضیلی ہو۔اور شیعه لعنتی ہو گا تواس کو حاکم تت

شیعوں کے دومشہور فرقے اور ان کا شری کم میں سے مشہور ہیں۔ اول فرقہ تفضیلیہ کہلاتا ہے۔دوسرا

فقہ اول یعنی تفضیل فرقہ ۔ حضرت علی اور ان کے خاندان یعنی اہل بیت کو تمام صحابہ بشمول حضرات شیخین حضرت سیرہا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر فوقیت دیتا۔اور ان کوافضل و برتر سمجھتا ہے۔ان کو دین سے خارج نہیں سمجھا جاتا۔اگر چہ ناستہ خنہ کے اسات

. دوسر افرقه ان میں لعنتی فرقه ہے۔ به فرقه در حقیقت حضرات شیخین رضی الله عنهما کو لعنت ملامت کر تااور ان کوالعیاذ بالله خلافت کے معاملے میں غاصب تصور کرتا ہے۔ یہ فرقہ کافرو مرتد ہے۔ حاکم کو چاہیے کہ اس کو قتل کراد ہے۔ کیونکہ وہ واجب القتل ہے۔ (كذافي حاشيته المدني)

الذميّيْنَ لا الحربيّين و لو مُسْتامَنِيْن لانقطاع الإرث

ای طرح اُن اصول و فروع کا نفقه بھی واجب ہے۔جو کا فردی ہوں۔حربی نہ ہواگر چہ کا فرحر بی متامن ہی کیوں نہ ا ہو۔اس وجہ سے کہ وراثت سے یہ محروم ہیں۔

اور اگر اصول ( بینی مال باپ داداوغیره) کافر مول داری طرح استری استان با بین مال باپ داداوغیره) کافر مول اس طرح استری استان اس

بعضیت کی وجہ سے ان کا نفقہ واجب ہے۔اختلاف دین نفقہ کے وجوب میں مانع نہیں ہے۔

اصول فروع اگر كافر حربی بهول دارالاسلام میں رہتے ہوں۔ان كا نفقہ واجب نہيں ہے۔اس كى دجہ يہ ہے

کہ کا فرحربی کے ساتھ احسان کاسلوک کرنااہل اسلام کے لئے منع ہے۔اور جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ شرعان کووراثت سے بھی محروم رکھا گیاہے۔ تو چو نکہ بیلوگ دراثت ہے محروم کئے گئے ہیں۔اس لئےان کو نفقہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ يبيع الابُ لانَّه لهُ ولاية التصرف لا الأمِّ و لا بقيَّةُ اقاربه وَ لاَ القاضي اجماعاً عَرْض ابْنِهِ الكبير الغائب لا الحاضر اجماعاً لالمقارن فيبيع عقارَ صغير مجنون اتفاقاً للنَّفقَةَ لهُ و لزو جَتِهِ و لاطفاله كما في النهر بحثا بقدر حاجته لا فوقهًا.

اور فرو خت کردے باپ بیٹے کا مال منقول اس کئے کہ اس کو اصول فروع اگر کا فرحر فی ہول اولایت نظر ف حاصل ہے۔ نہ مال اور دوسرے اقرباء اور نہ ہی قاضی بالا تفاق۔نہ کہ اس بیٹے کاجو بالغ ہو اور حاضر ہو۔اور نہ فرو خت کرےاس کے مال غیر منقول کو پس فرو خت کر دے ولد صغیر، مجنون کی غیر منقول جائداد کو ہالا تفاق۔اپنے نفقہ کے لئے اور دلد غائب کی زوجہ کے لئے اور اس کے جھوٹے بچوں کے نفقہ کے

لئے ضرورت وحاجت کے مطابق نہ کداس سے زائد کو۔

تشریح: کیاباب اینے نفقہ کیلئے بیٹے کامال فروخت کرسکتا ہے جوغیر منقول ہو اپنے نفقہ اور

غائب بیٹے کی بیوی۔ چھوٹی اولاد کے نفقہ کے لئے نفقہ کی ضرورت کے مطابق فروخت کر سکتاہے۔ ضرورت سے زائد فروخت کرنے کی احازت نہیں ہے۔

کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا نفقہ کیلئے باپ اپنے بالغ بیٹے کا مال فروخت کرسکتا ہے کیا نفقہ کیلئے باپ اپنے بالغ بیٹے کا مال فروخت کرسکتا ہے

باپ نفقہ کے لئے صرف منقول مال کو چھ سکتاہے۔ غیر منقول مال مثلاً باغ، زمین، گھروغیرہ کو نہیں چھ سکتا۔

الرکے کی مال باد وسرے قرابت دار کیا نفقہ کے لئے اس کے مال کو فروخت کر سکتے ہیں۔ چو نکہ ہاپ کو بیٹے کے مال بالغ کے مال بین ولا یہ نے نامس کے باپ نو غائب بالغ

لڑے کاوہ مال جوغیر منقول ہے نیج سکتا ہے۔ مگر مال یادو سرے دشتہ دار اس کے مال کواپنے نفقہ کے لئے فرو خت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ان کوولایت نضر ف حاصل نہیں ہے۔ ہالا تفاق۔

ولصغیر اور مجنون کامال اب کے لئے اجازت ہے کہ وہ اپنے نفقہ کے لئے ولد صغیر اور مجنون کے مال کو فروخت اور مجنون کے مال کو فروخت کا دے۔ بالا تفاق۔

بالغ الرك كى بيوى اور بچول كے نفقہ كے لئے الب الج الغ الركے جوكہ غائب ہومال فروخت مائع الرك كى بيوى اور جھوٹی اولاد كے نفقہ

کے لئے صرف مال منقول کو بچے سکتاہے۔ مال غیر منقول نہیں۔ نیز صرف ضرورت کے مطابق ہی بچے سکتاہے۔ حاجت سے زائد فروخت نہ کرے۔

شخصی کی رائے لاطفاله کی ضمیر کام جع جائزے کہ باپ ہو۔ توعبارت کا مطلب یہ ہوگاکہ باپ ولد غائب بالغ کا

مال اپنی ضرورت اور اینے حجھوٹے بچوں کی واجت اور اپنی بیوی کی ضرورت نفقہ کے لئے فرو خت کر سکتا ہے۔

خلاصہ بہہ۔باپ اپناور اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کے نفقہ کے لئے ولد کبیر غائب کے مال منقول کو فروخت کرسکتا ہے۔ اسلئے اوپر لکھاجا چکا ہے کہ مختاج باپ کی زوجہ اور اس کی چھوٹی اولاد کا نفقہ مالدار ولد پر واجب ہے۔ (کذائی حاشیتہ المدنی) ولا فی دین له سواها لمخالفة دین النفقة لسائر الدیون ضمن قضاء کا دیانة مُودع الابن کمدیونه لو انفق الو دیعة علی ابویہ و زوجتِه و اطفاله . بغیر امر مالك او قاض ان كان و الا فلا ضمان استحساناً .

اور باپ اپنے غائب شدہ بالغ بینے کا مال فروخت نہ کرے اپنے اس قرض کواد اکرنے کے لئے جوخود ہاپ پر واجب الرجمہ الاداء ہے۔علاوہ نفقہ کے (یعنی نفقہ کے لئے فروخت کر سکتاہے) اس لئے کہ دین نفقہ کا باتی سارے قرضوں سے جداگانہ ہے۔اور قضاءً اتاوان دے گاامانت دارولد کا جس طرح اس کامدیون تاوان دے گا۔اگر مال ودیعت کو خرج کرے گا۔اس کے والدین اور اس کی بیوی اور اس کی اولادیر ۔ مالک کی اجازت کے بغیریا قاضی کے تھم کے بغیر۔ آگر قاضی وہاں موجود ہو۔ اور اگر قاصی دبال موجودنه مو ـ تواس بر تاوان تهیس استحسانا ـ

## تشریح : کیالڑ کے کاباپ نفقہ کے دین میں اپنے غائب بالغ لڑ کے کامال فروخت کرسکتا ہے

اورنہ فروخت کرے باپ اپنے غائب بالغ بینے کا مال اپنے قرض کواداء کرنے کے لئے۔ ہاں نفقہ کے مصارف کے لئے مال کو فرو خت کر سکتا ہے۔اس لئے کہ نفقہ اور دین میں فرق ہے۔ کیو نکہ بیہ قضاء علی الغائب ہے جو کہ جائز مہیں۔

وین نفقہ کے بدلے این اور کیاباپ واجب شدہ نفقہ کے دین کے بدلے اپنے بالغ غائب بیٹے کا مال فروخت کر سکتا بے؟ چونکہ نفقہ واجب ہو چکا ہے۔ اور قرض اس واجب شدہ کا ہے۔ اس لئے قاضی واجب

شدہ نفقہ کے بدلے جو کہ بصورت دین اس پر واجب ہے۔ مال فروخت کرنے کا تھم دے سکتاہے۔ کیونکہ بیہ واجب شدہ کے اداء كرنے كے لئے اعانت ہے۔ تضاء على الغائب نہيں ہے (كذافى حاشيته الحلبى عن البحر)

امانت دار نے اگر مال باپ پر خرج کردیا ہوگیا۔ تو امانت دار سے بیٹے کے ماں باپ اور زوجہ واطفال پر

بغیر قاضی کے حکم کے خرچ کر دیا۔ تو قضاء اس کو تاوان دینارٹ کا استحساناند دینارٹ گا۔

اور اگر مالک یعنی بیٹاا جازت دے کر گیا تھا۔ یا تھم قاضی سے اس نے خرچ کیا ہے۔ تواب اس کو تاوان نددینا پڑے گا۔

ند کورہ صورت میں اگر وہاں قاضی ہی نہ ہو۔ جس سے اجازت لے کریااس کا الر قاضی وہال موجودنہ ہول علم لے کریااس کا الکر قاضی وہال موجودنہ ہول علم لے کر غائب کے ماں باپ زوجہ اور اطفال پر خرج کرے۔ تواستسانااس پر

تاوان واجب نہیں ہو گا۔

و جبر استخسان ہے کہ امین نے جو مال بطور نفقہ کے ماں باب اور جس کی زوجہ واطفال پر خرچ کیا ہے۔وہ مستحق کو دیا عبر استخسان ہے۔اس لئے اس کو مصلح کا درجہ دیا جائے گا۔مال کو خراب اور خور دبرد کرنے والایاضائع کرنے والا شارنہ كياجائے گا۔

مالارجوع جس طرح اگر امانت دار نے مالک کو تاوان اداء کر دیا۔ تواب اس کورجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس کئے کمالارجوع کے جب امین نے تاوان دیدیا توادا کیگی تاوان کے بعد خرچ کردہ رقم کا امین مالک ہو گیا۔ اور نفقہ خرچ کر کے اس نے احسان کیا۔ اس لئے محسن قرار دیا گیا۔ اپنا مملوک مال خرچ کرنے کی وجہ سے۔اس لئے واپس لینے کا سوال نہیں۔ کذا فی حاشيته *المد*ني\_

كمالا رجوع و كما لو انحصر ارْثه في المدفوع اليه لانَّه وصلَ اليه عين حقِّه اسی طرح واپس لے لینانا جائز نہیں امانت دار کواگر روک لی جائے غائب شدہ شخص کی دراثت ای مخف کے حق میں مرجمعہ مرجمعہ جسم کواس نے نفقہ کے بطور خرچ کیاہے۔اس لئے کہ اس کو بعینہ اس کا حق پہونچ گیا۔

ثری کے: صور ت مسکم بیرے اپنا مال بطور امانت کے خالد کے پاس رکھا۔ اور زید سفر میں چلا گیا۔ اور شریع کے اس کا انقال ہو گیا اور خالد نے اس کے سفر میں جانے کے بعد امانت میں رکھا ہوا

مال زید کے ولد پر خرچ کر دی۔ اور صورت حال ہیہ ہے کہ اس مال میں سوائے اس ولد کے دوسر اکوئی بھی وارث نہیں ہے۔ تو اب خالد خرچ کر دور تم کوولد ہے واپس نہیں لے سکتا۔

وَالاَبُوانِ لَوْ انفقا مَا عند هُما للغائب من ماله عَلَىٰ انفسهما و هو جنسه اى جنس النفقة لا يضمنان لوجوب النفقة الولادة والزوجية قبل القضاء حتى لو ظفر بجنس حقه فله اخذه و لِلاَ فرضت في مال الغائب بخلاف بقية الاقارب.

اور اگر بینے غائب کے مال باپ بیٹے کے اس مال کو خرج کرلیں جو ان کے پاس موجود ہے۔ اپ اوپر در انحالیکہ رکھا مرجمہ مرجمہ ہوادہ مال از قتم نفقہ ہے۔ تو وہ تاوان نہ دیں گے بسبب واجب ہونے نففہ کے بحیثیت ولادت و زوجیت کے تاضی کی تضاء سے پہلے ۔ یہاں تک اگر وہ اپنے حق کے بجنسہ مال پاگیا۔ تو اس کولے لینا جا کڑے۔ اس لئے غائب کے مال پر نفقہ فرض کیا گیا ہے۔ بخلاف دوسرے اتارب کے۔

تشری : بیٹے کا غلہ اور کیڑ امال باپ کے پاس رکھاہے ایجنہ دہ جو بطور نفقہ ان کو مطلوب ہے۔ بیٹاکا

ریا ہوار کھا ہے اور انھوں نے اس کو بطور نفقہ کے خرج کر لیا۔ توان پر اس مال (غلہ ادر کیڑے) کا تاوان داجب نہیں ہوگا۔

تاوان واجب نہ ہونے کی وجبہ اللہ اللہ کے کہ اصول، فروع اور زوجہ کا نفقہ بیٹے پر قضاء قاضی سے پہلے ہی اور دہ

ہاں از قسم نفقہ بینی غلہ و کیڑا ہو۔ تو ان کو وہ مال بغیر قضاء قاضی کے لے لینا درست ہے۔ اسی طرح غائب کی رضامندی کے بغیر بھی لینا درست ہے۔ کیونکہ مال غائب میں کا نفقہ مقرر شدہ ہے۔ اور فرض ہے۔

کیاد وسرے اقرباء بھی اس طرح کر سکتے ہیں ابیا کرنا درست نہیں ہے۔ بعنی دوسرے اقرباء کو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بعنی دوسرے اقارب و

محارم کے لئے غائب کے مال کوبطور نفقہ کے لیادرست نہیں ہے۔جب تک قاضی تھم نہ دے۔ یا غائب کی طرف سے اجازت نہ ہو جائے۔

و لو فال الابن أنْفَقْتَهُ و انت موسر و كذّبه الاب حكم الحال يوم الخصومة فلو برهنا فبيّنة الابن خلاصة.

اور سفر سے والی آکر اگر بیٹے نے کہا کہ تو نے میرے باس سے خرج کیا حالا نکہ مالدار تھا۔ اور باپ نے اس کی مرجمہ کی علامہ کی خرج کیا حالا نکہ مالدار تھا۔ اور باپ نے اس کی مرجمہ کندیب کردی۔ تو یوم الخصومت میں باپ کی جو حالت ہوگی۔ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر دونوں نے گواہ پیش کردیے تو بیٹے کے گواہ تبول کئے جائیں مے۔ (کذانی الخلاصہ)

تشری : اگر لڑ کے نے دعوی کیا کہ باپ مالدار تھا جسونت تونے میرے مال سے نفقہ لیا تھا۔ اس وقت تونے میرے مال سے نفقہ لیا تھا۔ اس وقت مالدار تھا۔ لیکن باپ نے اس کی توجو حالت باپ کی یوم الخصومت میں ہوگی مالداریا مفلس کی۔ ای کا اعتبار کیا میں موس

بعت المردونول نے گواہ بیش کے اثبات پر گواہ پیش کردیئے تو بیٹے کے انکار پراور بیٹے نے باپ کے مالدار ہونے اگر دونول نے کے کوئکہ اثبات کے اگر دونول نے کے کوئکہ اثبات کے انگار پراوں سے کے انگار پراور بیٹے کے گواہ معتبر ہوں گے۔ کیونکہ اثبات کے انگار پراوں سے کوئے کے انگار پراوں سے کروں سے کی کوئی سے کا کوئے کے انگار پراوں سے کے کہ انگار پراوں سے کروں سے

مواہ انکار کے گواہ پر مقدم ہیں۔

يوم الخصومة : جن رن قاض كيهان رونون كامقدمه دائر بوااور قاضى نياس بر عمم سنايا-قضى بنفقة غير الزوجة زاد الزيلعي والصغير و مضت مدة شهر فاكثر سقطت لحصول

الاستغناء فيما مضى.

تن صلی کی جانب سے بیوی کے سواد وسرے اقرباء کے نفقہ کااور اس پر ایک ماہیااس سے زائد کی مدت گذر گئے۔ نفقہ مرجمہ مرجمہ ویئے بغیر۔ تو گذری ہوئی مدت کا نفقہ سِاقط ہو گیا۔استغناء پائے جانے کی وجہے سے زمانہ گذشتہ میں۔

اگر قاضی نے نفقہ کے دیئے جانے کا علم کردیااور فیصلہ کے بعدایک ماہیااس الشری جن کے لئے علم ہوا کے اللہ علم ہوا

ہے۔ نفقہ نہیں وصول کیا۔ تو گذری ہوئی مدت کا نفقہ اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔

ساقط ہونے کی وجبہ اس محت میں ان کی طرف سے بلا نفقہ حاصل کئے ہوئے گذر بسر کر لینے کی صورت ساقط ہونے کی وجبہ ایدا ہوگئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ وہ اس محت میں نفقہ سے مستغنی سے نفقہ کا وجوب

در حقیقت حاجت کود فع کرنے کے لئے ہواہے۔اور جب مدت گذرگی تو گویا حاجت بھی دفع ہو گئے۔

مستنی کیا ہے۔ اور زیلعی نے صغیر کو بھی اس سے مستنی کیا ہے۔ یعنی روجہ اور صغیر کو بھی اس سے مستنی کیا ہے۔ یعنی روجہ اور صغیر کو دینا واجب ہے۔ مدت کے گذر جانے

ہے ان کا نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔

معنیر کا نفقہ ساقط کیوں مہیں ہوتا (زیلمی نے عادی کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ صغیر کا نفقہ در حقیقت دین صغیر کا نفقہ ساقط کیوں مہیں ہوتا (قرض) ہوتا ہے۔اس لئے اس کااداء کر ماضروری ہے۔

صاحب بح اور صاحب نهر دونول فياس كونتكيم كياب-

كتاب ذخيره ميں لكھاہے كه قضائے قاضى سے ولد صغير كا نفقه اس شرط كے ساتھ دين ہو تاہے۔جب قاضى صغيركى مال كو صغير كے نفقہ كے لئے قرض لينے كا تھم كرے۔ليكن اگر قرض لينے كا تھم نہيں ديا۔ تو قاضى كے نفقہ كا محض تھم كرديے سے صغیر کا نفقه ہر گز قرض نہیں ہو تا۔ کذانی حاشیتہ المدنی۔

و اما مادون الشهر نفقة الزوجَةِ والصغير فيصير ديناً بالقضَّاءِ الاَّ ان يَّستدينَ غير الزوجة

بَامْرِ قَاضَ فَلُو ْ لَمْ يَسْتَدُنَ بِالْفَعِلَ فَلَا رَجُو ْعَ بِلَ فِي الدِّحْيَرَةُ لُو اكل اطْفَالَهُ مِن مسئالة الناس فلا رَجُوعُ لا مِهِمْ

اور بہر مال مہینے سے کم مدت کا نفقہ محار م کااور زوجہ اور صغیر کا تودہ قاضی کے تھم کے بعد دین ہو جاتا ہے۔ اقارب
کا نفقہ مدت کے گذر نے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ مگریہ کہ زوجہ کے علاوہ دوسر اقریب قرض لے قاضی کے تھم کے بعد تودہ بھی دین ہو جائے گا۔ پس اگر قرض نہیں لیا تو پس رجوع کرنے کاحق نہیں ہے۔ بلکہ کتاب ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اگر اس کے بچول نے لوگوں سے مانگ مانگ کر کھایا قاضی کے تھم کرویے کے بعد یادین کا تھم کرنے کے بعد تو بچوں کی ماں کو بچول کے باپ سے نفقہ واپس لینے کاحق نہیں ہے۔

تشریح: قضاء قاضی کے بعد نفقہ ذمہ میں قرض ہوجاتا ہے ادوجہ اور ولد صغیر کا تفقہ محارم،

بعد قرض ہوجاتا ہے۔ چونکہ پورے ماہ کی مدت کومدت طویل شار کیا گیااور ایک ماہ ہے تم مدت کومدت قصیر (تھوڑی مدت) تھہرایا گیا ہے۔ اس لئے کہ قاضی ہر ماہ نفقہ کا تھم کرتا ہے۔ اس لئے قضاء کے معمول اور عادت کے لحاظ سے ایک ماہ کی طویل مدت اور کم کی قصیر قراریائی ہے۔

مدت گذر نے کے بعد نفقہ کا حکم اقارب کا نفقہ دت کے گذرجانے کے بعد ساقط ہوجاتا ہے۔ مگر یہ کہ کوئی مدت کے گذرجانے کے بعد ساقط ہوجاتے گا۔

عم قاضی کے بعد محرم نے بالفعل قرض نہ لیا اگر قاضی کے عکم کے بعد محرم نے بالفعل قرض نہ لیا مثلاً خیرات و صد قات سے اپنا گذر بسر کر تار ہا تواب

اس کور جوع کرنے کا اختیار نہ ہو گا۔اس لئے کہ بفتر رکفایت مقصد حاصل ہو گیا۔اس لئے حاجت نہیں رہی۔

بچوں کے باپ سے نفقہ کی رقم واپس و صول کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ حاجت پوری ہو گئی۔

و لو اعْطُوا شيئًا و استدانت شيئًا او الفقته من مالها رجعت بما زادت (خانيه)

تر جمہ اور اگر بچوں کو بچھ نفقہ سوال سے مل گیا۔اور بچھ نفقہ ان کی مال نے قاضی کے تھم سے قرض لے لیایا ہے مال سے بچوں پر خرج کر دیا۔ توان کے باپ سے واپس لے لے جس قدر کہ نفقہ سوال والی رقم سے زائد ہو۔ (کذا فی الخانیہ)

بچوں نے مانگ کر نفقہ پور اکیا قاض کے عکم سے قرض لے کر پور اکیا۔ توسوال کو کے اور کچھ حصہ ان کی مال نے تاضی کے عکم سے قرض لے کر پور اکیا۔ یا سے خرج کیا۔ توسوال

سے حاصل شدہ نفقہ کے علاوہ باتی مقدار نفقہ کی مال ان کے باپ سے وصول کر لے۔ (کذافی الخانیہ)

و ينفق منها عزّاه في البحر للمبسوط لكن نظر فيه في النهر بانه لا اثر لإنفاقه مما استدانه حتى لو استدان و انفق من غيره و وفي مما استدانه لم تسقط ايضاً انتهى.

عادم کا نفتہ اس وقت ڈین ہو تا ہے۔ جب قاضی قرض لینے کا تھم دید ہے۔ اور محرم اس مال مقروض سے خرج مجمی اس جمعہ کر جمعہ کر ہے۔ اس شرط پر بحث کی اور کہا کر جمعہ کر سے اس شرط پر بحث کی اور کہا ہے کہ مال مقروض سے خرج کرنے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ چنانچہ محرم اگر قرض لے اور غیر قرض سے خرج کرے اور قرض والی رقم ہے اس کواواء کرے تو بھی نفقہ ساقط نہیں ہوتا۔ انہی کلامہ۔

عارم کا نفقہ اس و تاہے جب قاضی نفقہ کے نام سے قرض لینے کا اس کا نفقہ ویں کی نفقہ کے نام سے قرض لینے کا اس کا م اسٹری : نفقہ دین کب ہو تاہے سے کام کردے۔ اور محرم اس مال مقروض کو نفقہ میں خرچ بھی کردے۔ (بحر

الرائق) ماحب بحر الرائق نے خرچ کرنے کی شرط کو مبسوط کی جانب منسوب کیاہے۔

اس مئے میں صاحب نہر الفائق کی رائے ہے کہ مال مقروض کا خرچ کرنا کوئی اس منظر میں صاحب نہر الفائق کی رائے ہے کہ مال مقروض کا خرچ کرنا کوئی اس منظر میں صاحب نہر الفائق کی رائے ہے کہ مال مقروض کے لیے۔ مگر خرچ دوسری قت کے نام پر قرض لیے لیے۔ مگر خرچ دوسری

رقم سے کرے پھر بعد میں اس کو نفقہ کی رقم سے اداء کردے تو در ست ہے۔

اور شخر می اور شخر می نے کہاغیر قرض یعنی وہ رقم جوبطور نفقہ محرم نے خرچ کی ہے دوحال سے خالی سے خالی سے خالی می کی اس کے میں۔ اگر مال محرم کا میں۔ مال خود محرم کی ملک ہے۔ یاد وسرے سے قرض لے کر خرچ کیا ہے۔ اگر مال محرم کا

مملوک ہے۔ تو وجوب نفقہ ساقط ہے۔ کیونکہ دہ حاجت مند نہیں۔اور دوسرے کامال ہے۔ تواس کو قرض کہتے ہیں۔اوراس سے اس نے خرج بھی کیا ہے۔اس لئے نفقہ کی رقم اپنے محل میں صرف ہوئی ہے۔للندا نہرالفائق کااعتراض محض بیجا ہے۔(کذا فی حاشتہ المدنی)

فلو مات الآب او من عليه النفقة بعدها أى الاستدانة المذكورة فهى أى النفقة دين ثابت فى تركيه فى الصحيح بحر ثم نقل عن البزازية تصحيح ما يخالفيه و نقله المصنف عن الخلاصة قائلاً و لو لم ترجع حتى مات لم تأخذها من تركيه هو الصحيح انتهى ملخصاً فلتاماً

جی اگر باپ مر جائے۔یاوہ مختص جس پر نفقہ واجب ہے۔اس کے بعد یعنی ند کورہ قرض لینے کے بعد۔ تووہ نفقہ ایسا مرجمہ قرض ہے جواس کے ترکہ میں ڈین ثابت ہے۔ میچے قول کی بناء پر کذافی ابھر عن الذخیرہ۔اس کے بعد صاحب بحر الرائق نے اس کے مخالف برازیہ سے تھیجے نقل کی ہے۔اور مصنف نے مٹے الخفار میں خلاصہ سے نقل کیا ہے کہ اگر مال نے بھکم قاضی صغیر کا نفقہ بطور قرض کے لیااور اس کو صغیر کے باپ سے رجوع نہیں کیا تھا کہ باپ مرگیا۔ تو باپ کے مال متر وک سے نہیں کیا تھا کہ باپ مرگیا۔ تو باپ کے مال متر وک سے نہیں گول صحیح ہے۔انہی کلامہ'۔لہذااس مقام پر غور کر لینا چاہیے۔

تشریخ: قرض لینے کے بعد اگر باب مرجائے البندااگر باب مرجائے البندا کے ترکہ سے وصول کی جاستی ہے انشریخ: قرض لینے کے بعد آگر باب مرجائے البندااگر باب مرجائے یا وہ شخص مرجائے جس کے ذمہ نفقہ واجب تعابہ نفقہ کی رقم قرض لینے کے بعد تو یہ نفقہ دَین ثابت ہو گااور میت کے مال سے اس کواداء کیا جائے گا۔ صبحے قول

يبى ب كذا في البحر عن الذخير هـ

## صاحب بزازى كى رائع: -يى كەيدىنقىدىت كى الى تىنداياجائىگاد

اور مصنف نے منح النہ میں خلاصہ کی رائے گار مصنف نے منح الغفار نامی کتاب میں خلاصہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اگر صغیر کے اسلے میں کوئی قرض لیا۔اور ابھی صغیر کے باب سے وہ رتم وصول نہیں کیا تھا کہ باپ کا انقال ہو گیا تو اب باپ کے مال متر وک سے نہ لے سکے گی اور یہی قول صحیح ہے۔

أنتى قول المصنف ملخصاللبذابيه مقام قابل غوربن كياب\_

اور حلبی کی رائے اور حلبی نے کہاہے کہ تائل کرنے کا کام مفتی کا ہے۔ یعنی ند کورہ دونوں اقوال میں سے کون سا صاحب بی کی رائے اسان ہے۔ اور کس قول پر عمل کرنے میں سہولت ہے۔ مفتی غور کر کے اس پر فتویٰ دے۔

و في البدايع الممتنع من نفقة القريب المحرم يضرب و لا يحبس لفواتها بمضى الزمن فيستدرك بالضرب و قيدة في النهر بحثا بما فوق الشهر لعدم سقوط ما دونَه كما مَرَّ.

اور کتاب بدالیع میں لکھا ہے کہ اپنے قریب کے نفقہ کونہ دینے والاسز ادیاجائے گا۔ یعنی اس کو ماراجائے گا۔ اور قیدنہ
کیاجائےگا۔ کیونکہ زکانہ کے گذر جانے کی وجہ سے نفقہ فوت ہو چکا ہے۔ لہذا اسکا تدارک مارسے کیا جائےگا۔ اور بحرالرا کق نے بحث کرتے ہوئے۔ حالا نکہ انھوں نے کوئی روایت اس مسئلے میں پیش نہیں کی۔ نفقہ نہ دینے کی مدت ایک ماہ سے زائد کی گائی ہے۔ اسلئے کہ ایک ماہ سے کم مدت نفقہ دیئے بغیر اگر گذر جائے تو نفقہ ساقط نہیں ہو تا جبیا کہ او پر اس کا بیان گذر چکا ہے۔

اگر کوئی عزیز قریب اپنے محرم کو واجب شدہ نفقہ نہ

اگر کوئی عزیز قریب اپنے محرم کو واجب شدہ نفقہ نہ

تشریح: نفقہ نہ دینے والے کو سز ادی جائے گی اگر کوئی عزیز قریب اپنے محرم کو داجب شدہ نفقہ نہ

تواس کے جواب میں صاحب بدایع نے لکھاہے کہ عزیز قریب اگر ایک ماہ تک واجب شدہ نفقہ نہ دے تواس کی پٹائی کی جائے گی جائے گی۔ مگر اس کو قید نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ واجب شدہ نفقہ زمانہ کے گذر نے سے فوت ہو چکا ہے لہٰذااس کے مذارک کے طور پراس کی بٹائی کی جائے گی۔

اس پر صاحب بحر الرائق فی رائے اسے زائد مدت تک اس نے نفقہ نہ دیا ہو تواس کو قید کیا جا در کہا ہے کہ اگر ایک ماہ ا صاحب بحر الرائق فی رائے اسے زائد مدت تک اس نے نفقہ نہ دیا ہو تواس کو قید کیا جائے گا۔ مگر اس قید کی تائید میں انھوں نے کوئی روایت نقل نہیں فرمائی۔ اس لئے کہ ایک ماہ سے کم کا نفقہ ساقط نہیں ہو تا۔ جیسا کہ اس کا بیان اوپ گذر چکا ہے۔

اس جگه ایک ماه یاز اکدمت تک نفقه دینے کی صورت میں مالک کو ضرب کا تھم دیا فقه دینے کی صورت میں مالک کو ضرب کا تھم دیا فقید نہ کر نے سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب ہیں۔ افقہ اداءنہ کرنے کی سز اقید کردینا نہیں ہے۔ بلکہ مارنا پیٹنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ فصل حبس میں اشباہ کے حوالہ سے نقل کیا گیا ہے کہ محبوس (جس کو قیدی بنایا گیا ہو) کو مارنا در ست ہے۔ اگر وہ اپنے عزیز قریب کو نفقہ نہ دیتا ہو۔ (کذافی حاشیتہ المدنی) کیا ہے کہ محبوس (جس کو قیدی بنایا گیا ہو) کو مارنا در ست ہے۔ اگر وہ اپنے عزیز قریب کو نفقہ نہ دیتا ہو۔ (کذافی حاشیتہ المدنی) و لا یصب الا مستدانة لئر جع علیٰ و بعد بلوغه .

غلام کوساتھ میں کھلانا در حقیقت مکارم اخلاق اور تواضع کی واضح دلیل ہے۔جس کوہر قیمت پر اختیار کرنا جا ہیے۔ کذا فی السراج الوماح-

جوباندی مالک کے تصرف میں ہوتو کھانے کیڑے میں عرف کے لحاظ ہے اس کو متاز حیثیت دینا چاہیے۔ کذا فی العالم ميريه عن غاية السراجي\_

اور حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند سے مروی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا غلام تمہارے بھائی ہیں۔ لیعنی آدم کی اولاد ہیں (فرق یہ ہے کہ) حق تعالی نے ان کو تمہار ازیر دست بنایا ہے۔ البذاجس کے پاس اس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اس کو وہی کھلائے جو کچھ وہ کھا تا ہے۔ وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اور ایساکام مت لوجوان کو بھاری پڑے اور تکلیف دے۔اگر سخت کام لو تو تم بھی ان کے ساتھ مدد میں لگ جاؤ۔اس کا مطلب سے نہیں ہے کہ غلام کو کھلانا پلانا اور پہنانا اپنے برابر داجب ہے۔ بلکہ مستحب ہے۔ کیونکہ امام طحاوی نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ رسول خداصلی الله عليه وسلم في فرمايا للمملوك طعاميه و كسوته غلام كاكلانا وكير اواجب ب-اس فرمان مي يه صراحت تهيل م كما بنا جیبا کھانا کھلانایا پہنانا واجب ہے بلکہ بخاری و مسلم کی ند کورہ بالا روایت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماکول و ملبوس کی جنس سے ان کو بھی کھلاؤ پہناؤ۔ مثال کے طور پر۔ مالک اگر سونی کیڑا پہنتا ہے۔ تو غلام کو بھی سونی کیڑا پہنائے۔خواہ خود تتریب۔ مکمل پہنے اور غلام کو گاڑھا پہنائے۔اور حضرات صحابہ سے بھی یہ منقول نہیں ہے کہ وہاپنے غلاموں کو کھانا کپڑاا پناہی جبیما کھلاتے اور پہناتے ر ہیں ہوں۔البتہ بعض اصحاب بطور استحباب مسادات کا خیال فرماتے تھے۔ کذافی فتح القدير و حاشيته المدنی۔

و في القِنْية نفقة المبيع على البائع مادام في يده هو الصحيح و استشكلهُ في البحر بانَّه الا ملك للبائع رَقْبة و لا منفعةً فينبغي ان تلزم المشترى فان امتنع فهي في كسبه ان قدر بان كان صحيحا و لو غير عارف بضاعةٍ فيؤجر نفسه كمعين البناء بحر.

اور کتاب القنیہ میں لکھاہے کہ مبیع کا نفقہ (خواہ غلام ہویا جانور) بائع کے ذمہ ہے۔ جب تک وہ اسکے قبضے میں ہے۔ مرجمہ اوریہی قول صحیح ہے۔اور اس پر بحر الرائق میں اشکال وار د کیا ہے۔ کہ مبیع پر بائع کی کوئی مکیت نہیں ہے۔نہ باعتبار ذات کے نہ ہی باعتبار منفعت کے ۔ لہذا مناسب توبیہ ہے کہ ان کا نفقہ مشتری کے ذمہ ہونہ کہ بائع کے ذمہ بی آگر آ قا نفقہ نہ وے تووہ اس کی کمائی میں ہے۔اگر کسب کرنے پر قادر ہو۔ بایں طور کہ سیج اور تندرست ہو۔اگر کوئی سنعت اور بیشہ نہ جانتا ہو۔ تو مز دوری کرے مثلاً کسی معمار کے ساتھ اس کا مدرگار بن جائے۔خواہ عقل مند ہویااحمق اور بے عقل ہو۔

کتاب قنیه میں لکھاہے کہ نفقہ غلام کایا جانور کا جس تشری : کیاغلام کا نفقہ بالع کے ذمہ واجب ہے کو فروخت کرنے کا ادادہ کررہا ہے۔ اس کے بائع

کے ذمہ واجب ہے۔جب تک کہ مبیع بائع کے تبضے میں ہوادریمی قول صحیح ہے۔

اور صاحب بحر الرائق نے کہاہے۔ چونکہ بائع کی غلام اور جانور پر بحرالر الق كااس ميں اشكال وار د ہواہے ملكيت نہيں رہی۔ نه باعتبار ذات كے اور نه باعتبار منعت كے۔ تو

مناسب يمي معلوم ہو تاہے كه نفقه مشترى پر داجب ہو-

جواب بعض علماء نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ جب تک مبیع بائع کے قبضہ میں ہے۔ تواس کی ضمانت میں ہے۔ للمذا اس پر نفقہ بھی واجب ہے۔ جس طرح مغصوب کا نفقہ غاصب پر واجب ہے۔ حالا نکد ناصب اس کی ذات کا مالک ہو تا ہے۔ نہ اس سے منفعت کا حق رکھتا ہے۔ کذا فی حاشیتہ المدنی۔

اوراگر مولی غلام کو نفقہ اس کو نفقہ نہ دے تواس کا نفقہ اس کی کمائی میں ہے۔اگروہ اگر غلام کا مالک اس کو نفقہ نہ دے کے کو مانت رکھتا ہے۔اگر چہ کوئی صنعت اور پیشہ نہ جانتا ہو۔

تو کس جاننے والے کے ساتھ مددگار بن جائے۔ یا پھر مز دوری کرے۔ مثلاً کسی معمار کے ساتھ اس کی مدد میں کام کرے۔ اینٹے۔گارہ دے کرمزِ دوری کرے۔اور یہ کام ہر تندر ست آدمی کر سکتاہے۔عقل رکھتا ہویا بالکل احمق ہی کیوں نہ ہو۔

والا ككونه زِمِناً او جارِيةً لا يؤجَرُ مثلها أَمَرَهُ القاضي ببيعة قالا يبيعُهُ القاضي و به يفتى.

ادراگر غلام مز دور کی نه کر سکتا ہو۔ مثلاً کنگڑا، لولا ہے۔ یاایسی باندی ہو کہ جومز ودری نه کرسکتی ہو۔ تو قاضی اس کو مرجمہ فروخت کردے اور اس پر فتوی ہے۔ اور صاحبین نے کہا قاضی خود اس کو فروخت کردے اور اس پر فتوی ہے۔

اوراگر کسی عذر کی بناء پر غلام منت مز دوری کرنے کے قابل نہیں اوراگر کسی عذر کی بناء پر غلام مخت مز دوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ورک نے کے قابل نہیں ہے۔ ورک نظر الپانچ ہے۔ یا پھر ایسی باندی ہے جو

مز دوری کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مثلٰ الی خوبصور ت اور حسین صورت ہو کہ مز ددری کرنے میں فساد کا اندیشہ ہے۔ تو قاضی مالک کو حکم کر کے زبر دی آھے فروخت کرادے۔ صاحبین کا قول ہے قاضی خود اس کو فروخت کردے۔ مالک سے پچھ مہنے کی حاجت نہیں ہے۔اورای پر فتو ک ہے۔

ان محلاً له و الآكمد براً و ام ولد والزم الانفاق لا غير. عَبْدٌ لا ينفق عَلَيْه مولاهُ اكُلَ او اخذ من مال مولاه قدر كفايتِه بلا رضاه عاجزاً عن الكسب جاز او لم يأذن له فيه و الآلا.

ند کور دبالا غلام کو فرو خت کر دے۔اگر وہ بیچ کا محل ہو۔ درنہ پس وہ مدیر اور ام دلد کے مانند ہے۔ تو قاضی اس کا نفقہ مرجمہ مقرر کر دے۔ قاننی کے علاوہ اور پچھ نہ کر دے۔

ایک غلام ہے کہ اس کا آقااس کو نفقہ نہیں دیتا۔ پس غلام نے اس کے مال سے کھالیااور اس کے مال سے ضرورت کے مطابق کچھ لے لیا۔ اس کی رضامندی کے بغیر۔ تواگر وہ کسب سے عاجز ہو تو جائز ہے۔ یاوہ کسب پر قادر ہو گر مولی کسب کی اجازت نہیں دیتا۔ تواس کو کھانااور لیناجائزہے،ورنہ نہیں۔

باندیام ولد ہو توان کو فرو خت کرنا درست نہیں کیوں کہ وہ تھے کا محل نہیں ہے۔ کیونکہ مدبر کی آزاد کی نقینی ہے اس کئے مرنا ہر حال بقینی ہے۔اورام ولد میں شائبہ آزاد ک کا آگیا ہے۔ کیونکہ لڑ کے کی ماں ہے۔اور مرنے کے بعدیہ بھی آزاد ہو جائے گی۔الہذا حکومت کی جانب سے قاضی اس کا نفقہ مقرر کر دے۔اور کچھ نہ کرے۔

غلام آقاکے مال سے کھالے یا مال حسب ضرورت لے لے اگر غلام کا مالک غلام کو نفتہ اس کے مال سے کھالے یا مال حسب ضرورت لے لے انہیں دیتا تو غلام نے اس کے

مال سے کھایا۔اور حسب ضرورت مال بھی لے لیا۔اور مولی سے اجازت نہیں لی۔ تواگر غلام کسب سے عاجزاور معذور ہویا کہب كرنے پر قادر ہے۔ حكر آقا كسب كى اجازت اس كو نہيں ديتا۔ تو غلام كا مالك كے مال سے كھانا بھى درست ہے، اور حسب ضرورت مال کالے لینا بھی در ست ہے۔ورنہ تہیں۔

كما لُو ْ قَشر عَليْه مو الاه لا يَاكل منه بل يكتسب ان قدر مجتبى.

ترجمه الجيے اگر مولیٰ اس پر تنگی کر تا ہو تو آقاکا مال نہ کھائے۔ بلکہ کسِب کرے۔ اگر محنت مز دوری کرنے پر قادر ہو۔

غلام کو مولی کامال کھانے کی اجازت نہیں ادراگر غلام کب پر قادر ہویا آقااس کو کسب سے منع نہ ارتابوتو آقای دضامندی کے بغیر غلام کو آقاکامال کھانا

آ قااگر غلام کے نفقہ پرینگی کرتا ہو اگر آقاغلام پر نفقہ میں تنگی کرتا ہو۔ تو غلام کو چاہیے کہ وہ بفترر ضرورت مزدوری کرکے کام چلائے۔ کذانی المجتبیٰ۔

و فيه تنازعا في عَبدٍ او دابّةٍ فِي ايديهمَا يجبرَان عَلَى نفقته، نفقة الْعَبْد المغضوب على الغاصب الى ان يُردهُ الى مالكه فان طلب الغاصب مِن القاضي الأمْرَ بالنفقةِ او البَيْعِ لا يجيبه لانَّهُ مضمونٌ عَلَيْهِ ولكِن أن خاف القاضي على الْعَبْد الضياع باعَهُ القاضي لا الغاصب و أمسك القاضى ثمنه لمالكه.

اور عبد مغصوب کا نفقہ غاصب کے ذمہ واجب ہے۔ یہاں تک کہ اس کواس کے مالک کے پاس واپس کردے پس آگر اس جمہ عاصب نے قاضی سے غلام کے فروخت کرنے کا حکم جابا تواس کو قاضی قبول نہ کرے۔ اس لئے کہ غاصب پر تاوان بہر حال ٹابت ہے۔ لیکن اگر قاضی خوف کرے غلام کے ضائع ہو جانے کا تواس کو قاضی فرو خت کردے۔ مگر غاصب فروخت نہیں کر سکتا۔اوراس کی قیمت قاضی اس کے مالک کے حوالہ کردے۔

تشری عبد مغصوب کا نفقہ غاصب پر واجب ہے الک تک پہونچانہ دے۔ تب تک اس کا نفقہ

اور آگر غاصب غلام کے مالک سے نفقہ ولائے جانے کا حکم قاضی سے جاری عاصب اگر نفقہ ولائے جانے کا حکم قاضی سے جاری عاصب آگر نفقہ کا مطالبہ کرے کرانا چاہے۔ تو قاضی کوچاہیے کہ اس کی درخواست کورد کردے۔ قبول نہ

کیاجائے۔ یاغاصب قاضی ہے اس غلام کو فرو خت کرنے کی اجازت مائے تو قاضی اس کو منظور نہ کرے۔

جب غاصب کی در خواست منظور نہ کرنے کی وجہ ایمی اس کے نیہ نابت ہے۔ نوغلام کا تاوان غاصب کی در خواست منظور نہ کرنے کی وجہ

مر جائے۔ لیکن اگر قاضی خوف کرے کہ اس نزاع میں غلام فاقہ سے مر جائے گا۔ یا ہلاک ہو جائے گا تو قاضی اس کو فروخت کردے۔ مگر غاصب کو فرد خت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی قیمت مالک کے پاس بھجوادے۔ یاجب قاضی کے پاس آئے تواس کو دیدے۔

طلب المودَعُ و آخذ الآبق او احدُ شريكي عَبْد غاب احد هُما مِن القاضي الامْر بالنفقةِ على عَبْد الوديعة و نحوها لا يجيبه لئلا تأكله النفقة بل يوجره و ينفق منه او يبيعُهُ و يحفظ ثمنه لمولاه دفعاً لِلضّرر.

مرجمہ طلب کیاامانت دار نے پیما کے ہوئے غلام کو پکڑنے والے نے پاغلام کے دوشریک مالکوں میں سے ایک نے جب کر جمعہ کے دو مالکوں میں سے کوئی ایک غائب ہو۔ قاضی سے قرض لینے کا تھم امانت کے غلام کے نفقہ کے لئے۔ یاس جیسے کی دوسرے غلام کے نفقہ کے لئے۔ بو قاضی اس غلام کی دوسرے غلام کے نفقہ کے لئے۔ بلکہ قاضی اس غلام کو اور اس کی مزدوری سے اس کو کھلائے۔ یااس کو فرو خت کروے۔ اور اس کی قیمت کواس کے آقاء کے لئے محفوظ کروے۔ تاکہ مولیٰ کا نقصال نہ ہو۔

کہ غلام کے نفقہ کے گئے قرض لینے کی اجاز دی جائے۔ تو قاضی اس کو منظور نہ کرے۔ مبادا قرض کی زیادتی سے غلام

تشریخ: اگرغلام کے دومالکوں میں سے ایک نے یاامانتدار نے یا بھا گے غلام کو پکڑنے والے نے قاضی سے مطالبہ کیا

کی ساری قیمت ای میں مجراحِلی جائے۔

غلام کی حفاظت کے لئے قاضی کو چاہیے کہ وہ غلام سے کام کرائے اور اس کی مزدور پی ہے غلام کے نفقہ کا نظام کرے۔ یااس کو فروخت کر کے قیت کو

قاضی غلام کواجارہ برر کھ د۔ محفوظ کرلے۔ تاکہ مولی کا نقصان نہ ہو۔

غلام کواجارہ پر دینے کی تجویز صاحب نہر الفائق کی ہے۔ مشہور فد ہب نہیں ہے۔اس لئے شارح کواس پر آگاہ کردینا جا ہے تھا۔ کذانی حاشیتہ المدنی۔

والنفقة على الآجر والرّاهن والمستعير و اما كسوته فعلى المعير و تسقط بعتقه و لوزمناً و تلزم بيت المال (خلاصة)

غلام کا نفقہ اجارہ پر دینے والے پر واجب ہے۔نہ کہ جس نے اجارہ پر لیا ہے۔ یعنی مستجیر پر۔ای طرح گروی رکھنے اسر جمعہ والے پر ہے۔ تاکہ جس کے پاس غلام کوگروی رکھاہے۔اس پر۔اور عاریت پر لینے والے پر ہے کہ عاریت پر دینے والے پر ہے۔اور غلام کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے اس کے آزاد ہو جانے سے۔اگر چہ غلام لولا لئگڑ اہو۔اور ایسے عاجز غلام کا نفقہ مسلمانوں کے بیت المال سے دیا جائے گا۔خلاصہ۔

تشریکے: غلام کا نفقہ س برواجب ہے اگر غلام کو کہیں اجارہ پر بھیجا گیا۔ تو غلام کا نفقہ اجارہ پر بھیجے والے پر انشریک : غلام کا نفقہ اجارہ پر بھیجے والے پر انشریک : غلام کا نفقہ اجارہ پر واجب ہے اواجب ہے۔نہ کہ اس محص پر جس نے اجارہ پر رکھا ہے۔ یعنی ستجیر پر۔

اور اگر غلام کو گروی رکھ دیا گیا ہو ہے تاکہ جس کے پاس گردی رکھ دیا گیا۔ توغلام کا نفقہ گردی رکھنے والے پر اگر غلام کو گروی رکھنے کا کہ جس کے پاس کردی رکھنا گیا ہے۔ یعنی مرتبن کے پاس۔

ای طرح آگرایے غلام کو آزاد کیا گیا۔جو کسب کرنے سے غلام کو آزاد کیا گیا۔جو کسب کرنے سے غلام کو آزاد کیا گیا۔جو کسب کرنے سے غلام کو اگر آزاد کر دیا گیا اور وہ معذور ہے عاجز ہے۔ اولا اور نظر اے۔ اور اس کا کوئی رشتہ دارنہ ہو تو

اس کا نفقہ مسلمانوں کے بیت المال ہے دیا جائے گا۔ اور آزاد کرنے کے بعد اس کا نفقہ مولا ہے ساقط ہو جائے گا۔ کذائی عالم میری ناقلاعن المضمر ات۔

آزادی پاجانے کے بعد غلام کا نفقہ مالک سے ساقط ہو جائرگا آزاد ہو جائے اور کے بعد غلام کا نفقہ اسکے ۔

غلام لنگرا، لولا ہویا قوی تندرست ہو۔ ہال ایسے معذور غلام کا نفقہ سلمانوں کے بیت المال سے دیا جائے گا۔ (کذافی الخلاصہ)

شیخ كبير اورمعذور كا نفقه المال سے دیا جائے گا۔ بشر طیكہ ان كے پاس مال نہ ہو۔ نہ ان كاكوئى دشتہ دار موجود ہو

(عالم كيرى اقلاعن المضمرات)

دَابَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ إِثْنَيْنِ إِمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الإِنْفَاقِ أَجْبَرَهُ الْقَاضِيْ لِئَلاَ يَتَضَرَّرَ شَرِيْكَهُ جوهره وَابَّةً مُشْتَرَكَ وَمِ الْأَنْفَاقِ أَجْبَرَهُ الْقَاضِيْ لِئَلاَ يَتَضَرَّرَ شَرِيْكَهُ جوهره وَالْمِنْ سَالِكُ خَرْجٌ كَرِنْ سَارِكَ جَائِ تَا قَاضَ اسْ بِرِ الْمِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

میں مربح صورت مسئلہ ایک جانور زید اور بھر کے در میان مشتر ک ہے لیکن زیداس مشتر کہ جانور پر خرچ کرنے ہے رُک گیا اسٹر سے تو قاضی زید پر جر کرے گا کہ زید مشتر کہ جانور پر خرچ کرے تاکہ اس کے شریک بھر کوضر راور نقصان نہ ہو۔

وَ فِيْهَا: وَ يُوْمَرُ : إِمَّا بِالْبَيْعِ وَ إِمَّا : بِالْإِنْفَاقِ عَلَى بَهَائِمِهِ ذَيَانَةُ لاَ قَضَاءً عَلَى : ظَاهِرِ : الْمَدْهَبِ: لِلنَّهْى عَنْ تَعْذِيْبِ الْحَيَوانِ وَ أَضَاعَةِ الْمَالِ وَ عَنِ النَّانِي يُجْبَرُ وَ رَجَّحَهُ الطَّحَاوِي وَالْكَمَالُ وَ بِهِ قَالَتِ الاَئِمَّةُ النَّلاَئَةُ .

اور اس جانور میں (جس کے مالک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے) تھم دیا جائے گا کہ یا تو بچ دے اور یا تو اپنے مرجمعہ چوپائے پر خرچ کرے دیانڈ نہ کہ قضاءُ ظاہر نہ ہب کی بناء پر حیوان کو تکلیف دینے اور مال کوضائع کرنے کی ممانعت کی وجہ سے اور اہام ابو یو ۔ فٹ سے منقول ہے کہ (اپنے جانور پر خرچ کرنے کے لئے) جبر کیا جائے گااور اس کورائح قرار دیا طحاوی اور کمال نے اور اس کے قائل ائمہ خلافہ ہیں۔

من ویکی اگر زید کے پاس ایک بکراہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے لیکن زیداس پر خرج نہیں کر تاہے توزید کو تکم دیاجائے تشکر کے گاکہ یا تووہ اپنے جانور کو بچےوے یا اپنے جانور پر خرج کرےاور یہ تحکم دیانۂ ہو گا قضائن نہیں ہو گا ظاہر ند ہب پر جانور کو 'تکلیف دینے اور مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کی وجہ سے اور امام ابویو سف فرماتے ہیں کہ زید پر جبر کیا جائے گا کہ وہ اپنے جانور پر خرج کرے اور اس کورانج قرار دیاہے طحاد ی اور کمال نے اور اس کے قائل ائمہ ثلاثہ ہیں۔

وَلاَ يُجْبَرُ فِي غَيْرِ الْحَيْوان وَ إِن كُرهَ تَضِيعُ الْمَال مَالَمْ يَكُن لَه شَرِيْك كَمَا مَرْ قُلْت

اور جانور کے علاوہ میں نہیں جر کیا جائے گااگر چہ تفسیع مال کونا پندیدہ قرار دیا گیا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ مرجمہ کوئی دوسر انٹریک نہ ہو جیسا کہ گذر گیا جو میں نے کہا۔

اور آگر زید کے پاس جانور کے علاوہ کھیت یاز مین ہے تو اُس پر خرج کرنے کے لئے زید کے ساتھ جر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کو کی دوسر اشریک نہ ہواگر چہ مال کا ضائع کرنانا پہند بدہ اور غیر مناسب ہے لیکن اگر زید کے ساتھ کھیت یاز مین پر خرچ یا خرجی شریک ، اور زید خرج کرنے سے دک جائے تو پھر زید کے ساتھ جبر کیا جائے گا کہ وہ کھیت یاز مین پر خرچ کرے تاکہ دوسرے شریک (بکر) کا ضرر اور نقصان نہ ہو۔

وَ فِي الْجَوْهُرَةِ وَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ مُتشْتَرَكًا فَالمُتنَعَ اَحَدُهُمَا اَنْفَقَ الآخَرُ وَ رَجَعَ عَلَيْهِ

اور جوہرہ میں ہے کہ اگر غلام مشترک ہے اور دونوں میں سے کوئی ایک خرج کرنے سے رک جائے تو دوسر اشریک ترجمہ خرج کرے اور اینے ساتھی پر رجوع کرے۔

تن و الله الله علام زیداور بکر کے در میان مشترک ہے لیکن زید خرچ کرنے سے رک گیا تو بکر کو جائے کہ اس مشترک استر استرک علام پر خرچ کرے اور اپنے ساتھی زید سے اس کے حصہ کے بقدر رجوع کرلے۔

وَنَقَلَ الْمُصَنِّفُ ۗ تَبَعاً لِلْبَحْرِ عَنِ الْخُلاَصَةِ اَنْفَقَ الشَّرِيْكُ عَلَى الْعَبْدِ فِي ْغَيْبَةِ شَرِيْكِهِ بِلاَ اِذْن الشَّرِيْكِ اَوِالْقَاضِي فَهُوَ مُتَطَوَّعٌ وَ كَذَا النَّخْلِ وَالزَّرْعِ وَالْوَدِيعَةِ وَاللَّقْطَةِ وَ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ إِذَا اِشْتَوَمَتْ واللّه اعلم.

اور مصنف نے بحرکی اتباع کرتے ہوئے خلاصہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شریک نے غلام پر خرج کیا اپنے دوسر سے مرجمہ شریک کی عدم موجود گی میں بغیر شریک یا قاضی کی اجازت کے توبہ تطوع ہے اور ایسے ہی تھجور کا در خت تھی ودیعة لقطہ اور مشترک تھر ہے جب کہ در نتگی کی ضرورت ہو۔واللہ اعلم ا

مصنف نے خلاصہ سے نقل کیاہے کہ ایک غلام زیداور بکر کے در میان مشترک ہے زید کی عدم موجودگی میں بکر فرج کیاتو یہ تطبق بوگا بکر کے لئے۔ در سے نہیں بوگا کہ وہ شرح کوزید سے رجوع کرے اور ایسے بی محبور کا در خت کھی ودیعۃ لقط اور مشترک گھر ہے کہ اگر یہ چیزیں دہ شخصوں کے در میان مشترک ہے ایک کی عدم موجودگی میں دوسرے شریک نے بغیر اپنے شریک کی اجازت کے خرچ کیاتو تطوع ہوگا۔ مثلاً ایک گھر زیداور بکر کے در میان مشترک ہے زید کی عدم موجودگی میں بر نے بغیر زیدیا قاضی کی اجازت کے گھر کی مرمت کرائی تو بکر خرچ کا زید اور بکر نے در میان مشترک ہے دیا ہے در میان مشترک ہو در میان میں کر میں کر میان ہے تو بکر ذید سے درجوع نہیں کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدیا قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے درجوع نہیں کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدیا قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے درجوع نہیں کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدیا قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے درجوع نہیں کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدیا قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے درجوع نہیں کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدیا قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے دورع کرسکا البتہ آگر بکر نے زیدی قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے تو بکر زید سے درجوع کرسکا البتہ آگر بیات قاضی کی اجازت سے مرمت کرائی ہے در میان میں میں کر سکر کر کے در میان کر بیات کر در میان کر در میں کر در میان کر

(مكتبه فيض القرآن ديوبند يوپي 247554